# حضرت مرزاغلام احمد قادياني

نام كتاب : مجموعه اشتهارات جلد دوئم

حضرت مرزاغلام احمرقادياني مسيح موعود ومهدى معهودعليه السلام

بهلی اشاعت :

اشاعت هذاانڈ یاباراول: جولائی 2019ء

تعداد : 1000

شائع كرده : نظارت نشروا شاعت قاديان، 143516

ضلع گورداسپور(پنجاب)انڈیا

مطبع : فضل عمريريس قاديان

#### MAJMOOA ISHTEHARAT

Vol-2 (Urdu)

By: HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI PROMESSED MASIAH AND MAHDI

First Edition In India: In 2019

Copies: 1000

Published by: Nazarat Nashro Ishaat Qadian - 143516

Distt. Gurdaspur (Punjab) INDIA

Printed at : Fazl-e-Umar Press Qadian

# عرض ناشر

الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے سیدنا حضرت اقدس مرزاغلام احمد قادیانی مسیح موعود ومہدی معہود علیہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے سیدنا حضرت اقدس مرزاغلام احمد علیہ السلام کے مجموعہ اشتہارات کا کمپیوٹرائز ڈایڈیشن 3 جلدوں پرمشتمل پہلی بار قادیان سے شائع ہو رہا ہے۔

نظارت نشروا شاعت قاديان سيدنا

حضرت خلیفۃ اح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے اسے شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہی ہے۔

الله تعالی اسے ہر لحاظ سے مبارک کرے اور اس کی تیاری کے سلسلہ میں کام کرنے والے جملہ معاونین کو جزائے خیر عطافر مائے اور ہم سب کوسیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے ارشادات مبارکہ یرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

ناظرنشرواشاعت قاديان

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَسُمِ اللهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى عَبُدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُودِ

#### بيش لفظ باراوّل

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ۱۸۷۸ء سے اپنے وصال ۱۹۰۸ء تک جو بے شار اشتہارات شائع فرمائے تھے وہ مذہبی وُنیا کی تاریخ کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔

اسلام کی حقانیت اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی صدافت کے اثبات میں ان اشتہارات کی بڑی قیمت ہے۔ حضور نے اپنے معاندین کو جتنے چینج اتمام ججت کے لئے دیئے اکثر وہ اشتہارات میں ہی درج ہیں۔ اہم پیشگوئیوں کے بس منظر اور تفصیلات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے جب ان اشتہارات کا ترتیب وارمطالعہ کیا جائے ۔ حضور کے بیاشتہارات حجج قاطعہ وہرا ہین نیزہ اور زندہ خدا کے زندہ کلام سے پُر ہیں۔ اور اس روحانی اسلحہ کا ایک اہم حصّہ ہیں جو خدا تعالی نے حضرت مسج موعود علیہ السلام کو دشمنانِ اسلام پر غلبہ کے لئے عطا فرمائے تھے۔ حضور نے اپنی کتاب ''فتح اسلام' میں تائید حق اسلام کی میں ایک اہم شاخ اور اشاعتِ اسلام کے لئے جن پانچ شاخوں کا ذکر با بمائے الہی فرمایا ہے۔ ان میں ایک اہم شاخ اشتہارات کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں:

''دُونیا میں ایک نذیر آیا پر وُنیا نے اُس کو قبول نہ کیالیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے نیا میں ایک نذیر آیا پر وُنیا نے اُس کو قبول نہ کیا گا۔''یانسان کی بات نہیں خدا تعالی کا اہم اور رہ جلیل کا کلام ہے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اُن حملوں کے دن نزدیک ہیں۔ مگریہ حملے تنج و تبر نہیں ہوں گے اور تلواروں اور بندوقوں کی حاجت نہیں پڑے گی۔ بلکہ روحانی اسلحہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد اُترے گی۔ سساور ہرایک تی پوش د جال وُنیا پرست یک چشم جودین کی آئے نہیں رکھتا

۔ نُجِت ِ قاطعہ کی تلوار سے قبل کیا جائے گا اور سیائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لئے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آچکا ہے اوروہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ یملے چڑھ چکا ہے لیکن ابھی الیانہیں۔ضرور ہے کہ آسان اسے چڑھنے سے رو کے رہے جب تک کہ محنت اور جانفشانی سے ہمارے جگرخون نہ ہو جائیں اور ہم سارے آ راموں کواس کے ظہور کے لئے نہ کھودیں اور اعزاز اسلام کے لئے ساری دلتیں قبول نہ کرلیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدید مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارااسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پراسلام کی زندگی ۔مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خُدا کی تحبّی موقو ف ہے۔اوریہی وہ چیز ہےجس کا دوسر لے لفظوں میں اسلام نام ہے۔اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالی اب حیا ہتا ہے اور ضرور تھا کہوہ اس مہم عظیم کے رُوبراہ کرنے کے لئے ایک عظیم الثان کارخانہ جو ہرایک پہلوسے مؤثر ہواپنی طرف سے قائم کرتا۔ سواس حکیم وقد رینے اس عاجز کواصلاح خلائق کے لئے بھیج کراپیاہی کیااور دُنیا کوت اور راستی کی طرف تھینچنے کے لئے کئی شاخوں پرامر تائیدیق اورا شاعت اسلام کو منقسم کر دیا................ دوسری شاخ اس کارخانہ کی اشتہار جاری کرنے کا سلسلہ ہے جو تھکم الہی اتمام حجت کی غرض سے جاری ہے۔ اوراب تک بیس ہزار سے کچھ زیادہ اشتہارات اسلامی حجتوں کوغیر قوموں پر یورا کرنے کے لئے شائع ہو چکے ہیں اور آئندہ ضرورت کے وقتوں میں ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔'' (فتح اسلام)

مجموعہ اشتہارات کو پہلے حضرت میر قاسم علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغ رسالت کے نام سے شائع فرمایا تھا۔ اب مزید اشتہارات کی تلاش کر کے مکرم ومحترم مولوی عبد اللطیف صاحب بہاولپوری نے اس مجموعہ میں اضافہ کیا ہے۔اللہ تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کی انہیں جزاء خیر عطافر مائے۔

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ وَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَ عَلَى عَبُدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُودِ

#### بيش لفظ باردوم

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اپنے دعوی ماموریت سے قبل اور دعوی ماموریت کے بعد وقاً فو قناً جواشتہارات شائع فرمائے تھا نہیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی گئی اصحاب نے جمع کر کے کتابی شکل میں شائع کرنے کے لئے کام شروع کیا تھا تا ہم سب سے پہلے حضرت مفتی محمد صادق صاحب ایڈیٹر اخبار بدرکو' مجموعہ اشتہارات' کے نام سے چھ جلدوں میں انہیں شائع کرنے کی توفیق ملی انہوں نے دیباچہ میں لکھا ہے کہ اکثر اشتہارات آپ کو حضرت پیر منظور محمد صاحب سے ملے تھے۔ لیکن ان کے مجموعہ میں کوئی تر تیب نہیں تھی صرف اشتہارات کو محفوظ کرنا مقصود تھا۔ ان کے بعد حضرت میر قاسم علی صاحب ایڈیٹر فاروق نے انہیں تاریخ وارتر تیب دے کرمزید اشتہارات جوان کو ملے تھے۔ میر قاسم علی صاحب ایڈیٹر فاروق نے انہیں تاریخ وارتر تیب دے کرمزید اشتہارات جوان کو ملے تھے انہیں شامل کر کے بلیغ رسالت کے نام سے شائع کیا۔

تقسیم ملک کے بعد حضرت مولوی عبد اللطیف صاحب بہاولپوری نے مزید اشتہارات تلاش کر کے انہیں شامل کیا جنہیں'' مجموعہ اشتہارات' کے نام سے الشرکۃ الاسلامیہ کمیٹیڈ نے تین جلدوں میں شائع کیا۔ اسی ایڈیشن کا Reprint جماعت احمدیہ کی صد سالہ جو بلی 1989ء کے موقع پر انگلتان سے شائع ہوا۔

موجودہ ایڈیشن میں وہ اشتہارات بھی شامل کئے گئے ہیں جومجموعہ اشتہارات کے پہلے ایڈیشن کی اشاعت تک دستیاب نہیں ہوئے تھے یا جنہیں پہلے کسی وجہ سے اشتہارات میں شامل نہیں کیا گیا تھا

اوروہ اشتہارات بھی شامل کئے گئے ہیں جنہیں حضرت مسے موعود علیہ السلام نے انگریزی میں ترجمہ کرواکر حکومت ہند کے برطانوی افسرول کواحمہ بیہ جماعت کے قیام کے مقاصدا ورعقایہ سے متعارف کرانے کے لئے شائع فرمائے تھے۔ ان میں سے بعض وہ انگریزی اشتہارات بھی ہیں جوحضرت مسے موعود علیہ السلام کی طرف سے تو شائع نہیں ہوئے مگر حضور کی نگرانی میں میمورنڈم کے طور پر جماعت کی طرف سے شائع ہوتے رہے۔ چونکہ بیہ جماعتی تاریخ کا فیمتی سرمایہ تھا اس لئے ان کو محفوظ کرنے کے لئے انہیں موجودہ ایڈیشن کی تیسری جلد میں شامل کیا جارہا ہے۔ اسی طرح اس مجموعہ میں ایسے اشتہارات بھی شامل کئے گئے ہیں جواگر چہ حضرت سے موعود علیہ السلام کے تو نہیں لیکن جماعت کی تاریخ میں ان کی خاص ایمیت ہے مثلاً حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ عنہ کا وہ اشتہار جو انہوں نے حضرت موعود علیہ السلام کے دعوری ماموریت سے پہلے حضور کی تصنیف براہین احمد ہے کی تاریخ میں لکھا تھا اور جس میں وہ فرماتے ہیں۔

سب مریضوں کی ہے تبہی پہ نگاہ تم مسیحا بنو خدا کے لئے

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

#### عرض حال

حضرت مسیح موعود و مهدی معهود علیه الصلوة والسلام نے اپنی تصنیف مدیف '' فتح اسلام'' میں رقم فرمایا ہے۔

''اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارااسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے۔ جس پراسلام کی زندگی مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تحبّی موقوف ہے اور یہی وہ چیز ہے۔ جس کا دوسر لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اَب عیابتنا ہے اور ضرور تھا کہ وہ مہم عظیم کے روبراہ کرنے کے لئے ایک عظیم الشان کا رخانہ جو ہر ایک پہلو سے مؤثر ہوا پنی طرف سے قائم کرتا۔ سواس حکیم وقد رینے اس عاجز کو اصلاح خلائق کے لئے جیج کراییا ہی کیا۔'' (فتح اسلام، روحانی خزائن جلد سے فید اتا ۱۲)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشاعت اسلام کے لئے اس عظیم الشان کارخانہ کی پانچ شاخوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

''دوسری شاخ اس کارخانہ کی اشتہارات جاری کرنے کا سلسلہ ہے جو بھکم الہی اتمام حبّت کی غرض سے جاری ہے اوراب تک بیس ہزار سے پچھزیادہ اشتہارات اسلامی حبّتوں کوغیر قوموں پر پورا کرنے کے لئے شائع ہو چکے ہیں اور آئندہ ضرورت کے وقتوں میں ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔''
میں ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔''
(فتح اسلام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحۃ ۱۱)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی حیاۃ مبارکہ میں ۱۸۷۸ء سے مختلف مواقع پر حسب ضرورت اشتہارات کا بیسلسلہ جاری فر مایا جو آپ کے وصال تک جاری رہا جواسلام کی فتح اور غلبہ کی رفیع الشان مہم کے اس محاذ پر نہایت مؤثر اور کارگر کارروائی ثابت ہوئی ۔ان اعلانات واشتہارات میں حضور علیہ السلام نے عیسائی یا دریوں ہندومنا دوں اور علماء اسلام اور عوام الناس کو مخاطب فر مایا ہے اور اسلام کی عظمت اور برتری اور رفعت شان اور حقیت نبوت محمد بیا کا بھر پورا ظہار کیا اور ہر مدمقا بل کو مقابلہ کے لئے لاکارا۔

تھک گئے ہم تو انہیں باتوں کو کہتے کہتے ہم طرف دعوتوں کا تیر چلایا ہم نے آنا ہر چند آیا ہر چند ہم نے ہر مخالف کو مقابل پر بلایا ہم نے ہر مخالف کو مقابل پر بلایا ہم نے

حضرت اقدس کے اشتہارات واعلانات کو حضرت مفتی محمد صادق صاحب ٹے ابتداءً یکجا کرنے کی خدمت کا آغاز فرمایا تھالیکن یہ پاپیٹھیل کونہ پہنچ سکا۔ تاہم بعدازاں حضرت میر قاسم علی صاحب ٹے جواشتہارات میسر ہو سکے ان کو یکجا کر کے ' تبلیغ رسالت' کے نام سے دس جلدوں میں شاکع کیا۔
تقسیم ملک کے بعدمحتر م مولوی عبداللطیف صاحب بہاولپوری نے مجموعہ اشتہارات کے عنوان سے ان اشتہارات کو تین جلدوں میں اکٹھا کر کے الشرکۃ الاسلامیہ لمیٹٹر کے زیرا نظام زیور طبع سے آراستہ کیا۔

احمد بیصد ساله جوبلی ۱۹۸۹ء کے موقعہ پرلندن سے اس ایڈیشن کا ری پرنٹ طبع ہوا تھا۔
نظارت اشاعت نے اس دوران میں بعض مزیداشتہارات جو دریافت ہوئے ان کوشامل کر کے
مجموعہ اشتہارات کا ایڈیشن دوم شائع کیا اوراس مواد کو جو تین جلدوں پر مشتمل تھا دوجلدوں میں منقسم کر دیا۔
خدا تعالی کے فضل اوراس کی دی ہوئی تو فیق سے حضرت خلیفة اسسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز
کی ہدایت اور اجازت سے مجموعہ اشتہارات حضرت مسے موعود علیہ السلام کی تیسری

دفعها شاعت کاانتظام کرنے کی سعادت پارہی ہے اور حضرت خلیفۃ آمسے الخامس ایدہ اللّٰہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اس ارشاد کے تحت کہ عربی اور فارسی زبان میں جوا شعار وعبارات ہیں ان کا ترجمہ اردو زبان میں دے دیا جائے۔ جملہ عبارتوں کے تراجم دے دیئے گئے ہیں تا قارئین کے لئے سہولت اور افادہ کا موجب ہو۔

اس مجموعہ میں تین اشتہارات نمبر ۱۱۹-۲۹۵ جو پہلے دستیاب نہیں ہوئے تھے یاکسی وجہ سے اشتہارات میں شامل نہیں ہو سکے تھے انہیں نئے ایڈیشن میں شامل کیا جار ہاہے۔

مجموعہ اشتہارات جوایڈیشن دوم میں دوجلدوں میں تصاور جلد کی ضخامت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی ان کو حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشاد کی روشی میں حسب سابق تین جلدوں میں کردیا گیا ہے تا کتاب کوہاتھ میں لے کریڑھنا آسان ہو۔

اس مطبوعے کی تیاری و تکمیل کے مختلف مراحل پر جن احباب کرام کا محنت اور شوق شامل رہا اللّٰہ تعالٰی ان کو جزائے خیر دے اور اپنے نفنلوں سے نوازے اور پڑھنے والوں کواس علمی خزانہ سے استفاضہ کی تو فیق عطافر مائے۔ آئمین

#### فهرست

# مجموعه اشتهارات حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام جلد دوم

| صفحه | مضمون اشتهار                                                                  | نمبراشتهار |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | اشتہار قابل توجہ گورنمنٹ اور نیز عام اطلاع کے لئے مولوی محرحسین بٹالوی اور    | ١٣١        |
| 1    | دوسر بےخودغرض مخالفین کی دھو کہ دہی کا اظہار۔                                 |            |
| ٣    | اشتہار کتاب منن الرحمٰن _                                                     | 184        |
| 7    | عبدالحق غزنوی کے مباہلہ کا بقیہ۔                                              | //         |
| ۷    | آ ریہصاحبوں کے ملاحظہ کے لیےا کیے ضروری اشتہار۔                               | IMM        |
| 9    | مسکه نیوگ کے متعلق استفسار۔                                                   | //         |
|      | اشتہار بغرض ہمدردی بنی نوع۔ پنڈت دیا نند نے باوا نا نک صاحب کے متعلق          | 1864       |
|      | نہایت ہی تو بین آمیز کلمات استعال کئے۔ہم نے باوا صاحب کی تائید میں دو         |            |
| 1111 | رسالے لکھے ہیں۔                                                               |            |
|      | نوٹس بنام آربیو پا دری صاحبان ودیگرصاحبان مذاہب مخالفہو نیز گورنمنٹ عالیہ کی  | 120        |
|      | توجه کے لائق التماس۔                                                          |            |
| 14   | تفصیل ان کتب مسلّمه مقبوله کی جن پر ہم عقیدہ رکھتے اوران کو معتبر سمجھتے ہیں۔ |            |
| ایم  | وہ خطوط جومسلمانوں کی خدمت میں دستخط کرانے کیلئے بھیجے گئے۔                   | 124        |
|      | نہ ہی مباحثات کے بارہ میں قانون بنائے جانے کے متعلق درخواست جو بمراد          | 11/2       |
| ۲۶   | منظوری گورنمنٹ میں بعد تھمیل دشخطوں کے جیجی جائے گی۔                          |            |

| صفحه      | مضمون اشتهار                                                                                | نمبراشتهار |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۱        | باعث تالیف آرید دهرم وست بچن -                                                              | IM         |
| ۵۳        | قابل توجه ناظرين                                                                            | 114        |
|           | إنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ مولوى حُم <sup>سي</sup> ن بالوى صاحب كاس وعده بركهاس خدمت | 16.        |
|           | کا بیڑااٹھانے کے لیے ہم حاضر ہیں آپ اس کام سے علیحدہ ہوجا نمیں۔حضورٌ کااس                   |            |
| ۵۵        | ہے علیحدہ ہوجانا مگر بعدازاں مولوی صاحب کی اس بارہ میں صرح وعدہ خلافی۔                      |            |
| ar        | اشتهار کتاب ست بچن وآریپددهرم _                                                             | اما        |
|           | اشتہارلائق توجہ گورنمنٹ رسالہ ست بچن کے متعلق سکھوں کے بعض اخباروں میں                      | 166        |
|           | اس خیال کااظہار کہ رسالہ ست بچن بدنیتی اور دلآزاری کی نیت سے تالیف ہواہے۔                   |            |
|           | حضورٌ كا گورنمنٹ كوتوجه دلاكراس افواه كى تر ديد كرنا اور بتلانا كه بيدرساله نهايت نيك       |            |
| 72        | نیتی اور پوری شخقیق کی پابندی ہے کھھا گیا ہے۔                                               |            |
| 49        | کتاب ست بچن کا تھوڑ اسامضمون نمونہ کے طور پر۔                                               | ۳۳۱        |
| ۷٠        | باوانا نک صاحب پر پاور یول کاحمله۔                                                          | //         |
| ۷۵        | ناظرین کے لیے ضروری اطلاع _ فرضی یسوع سیح کے متعلق کچھ باتیں ۔                              | الدلد      |
| <b>44</b> | اشتہار دربارہ جلسة تحقیق مذاہب۔                                                             | 100        |
| ۷۹،۷۸     | اس جلسہ کے متعلق قواعد جن کی پابندی ہرا یک فریق کے لیے ضروری ہوگی۔                          | //         |
| ۸۴        | مسٹرآ تھم اور پا دری فتے مسیح کے متعلق اشتہاراور فتے مسیح کی غلط بیانی۔                     | الديم      |
|           | رسالہ ضیاءالحق کی چند کا پیوں کے جلد شائع کرنے کی مصلحت کے متعلق اشتہار اور                 | 167        |
| ۸۸        | عبداللَّه ٱللَّهُ مَكُ مِيشِكُونَى كِمتعلق اعتراض كاجواب_                                   |            |
|           | جمعہ کی تعطیل منظور کرانے کے لیے گورنمنٹ میں درخواست بھجوانے سے پہلے پبلک                   | IM         |
| 97        | کے دستخط لینے کے لیے اشتہار۔                                                                |            |

| صفحہ        | مضمون اشتهار                                                                  | نمبراشتهار |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1+1"        | درخواست بحضورنواب گورنر جزل دوائسرائے کشور ہند بالقابہ بمرادمنظوری تعطیل جمعہ | 11~9       |
| 1+4         | قابل توجه گورنمنٹ از طرف مهتم کاروبار تجویز بعطیل جمعه۔                       | 10+        |
| 110         | پا دری صاحبوں کے لیے ایک عظیم الثان خوشنجری یعنی تفسیر انجیل متی۔             | 101        |
| 11/4        | دوعيسائيون مين محا کمه -                                                      | 101        |
| 179         | پنجاب اور ہندوستان کے پا دری صاحبوں کے لیے ایک احسن طریق فیصلہ۔               | 100        |
|             | اشتہارمباہلہ بغرض دعوت ان مسلمان مولو یوں کے جواس عاجز کو کا فراور کدّ اب اور | 100        |
| <b>۱۳۰</b>  | مفتری اور د جال اورجهنمی قرار دیتے ہیں۔                                       |            |
| 121         | سچائی کے طالبوں کے لیے ایک عظیم الثان خوشنجری جلسداعظم مٰدا ہب لا ہور۔        | 100        |
| 124         | اشتهار صدافت آثار                                                             | ۲۵۱        |
| 120         | مولوی غلام دشگیرصا حب کے اشتہار کا جواب                                       | 104        |
| ۱۷۸         | اتمام حُجّت على العلماء                                                       | 101        |
| IAT         | اَ لِمَاشَتِهَار مُسُتَيْقِنَا بِوَحُي اللَّهِ الْقَهَّار                     | 109        |
| 191         | اِ تمام حُجّت                                                                 | 14+        |
| 191"        | ہزاررو پیدیکےانعام کااشتہار                                                   | IYI        |
| 197         | اشتهاروا جب الاظهار                                                           | 144        |
| <b>11</b> + | جماعت مخلصین کی اطلاع کے لئے                                                  | 1411       |
| rım         | یبوع میچ کے نشانوں کااس راقم کے نشانوں سے مقابلہ                              | ٦٦٢        |
| ۲۱∠         | خدا کی لعنت اور کسر صلیب                                                      | ۵۲۱        |
| rr•         | کرامت گر چہ بے نام ونشان است                                                  | ידרו       |

| صفحه        | مضمون اشتهار                                                                     | نمبراشتهار |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 777         | بنگر كهآن مؤيد من شخ نجف را                                                      | 144        |
| 773         | سيداحدخان كے ي ايس آئي                                                           | AFI        |
| ۲۲۸         | لیکھر ام کی موت کے متعلق آریوں کے خیالات                                         | 179        |
| ۲۳۸         | عریضه بحالی خدمت گورنمنٹ عالیه انگریزی                                           | 14         |
| <b>r</b> ∆∠ | إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوُاوَّ الَّذِيْنَ هُمُ مُّحُسِنُونَ          | 121        |
| 171         | کیھرام کے تل کے متعلق پیشگوئی پوری ہوئی                                          | 127        |
| 740         | لالدگنگابشن صاحب کی مرنے کے لئے درخواست                                          | 124        |
| <b>7</b> 27 | سر دار راخ اندر سنگه صاحب متوجه بهو کرسنیں                                       | 144        |
| ۲۸٠         | لاله گنگا بشن                                                                    | 120        |
| 717         | اشتہاروا جبالاظہار                                                               | 124        |
| r19         | اشتہا قطعی فیصلہ کے لئے                                                          | 122        |
| <b>19</b> m | حسين كامى سفير سلطانِ روم                                                        | ۱۷۸        |
| ۳••         | جاسة <i>شكر</i> ىي                                                               | 1∠9        |
| r+0         | جلسها حباب                                                                       | 1/4        |
| ٣٣٩         | کیاوہ جوخدا کی طرف سے ہےلوگوں کی بدگوئی اور سخت عداوت سے ضائع ہوسکتا ہے؟         | IAI        |
| ra+         | پنجاب اور ہندوستان کے مشائخ اوراہل اللہ سے اللہ جات شانۂ کی قتم دے کرایک درخواست | IAT        |
| ran         | تَعَاوَنُوُ ا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى                                        | 11         |
| ۳4۰         | ا یک ضروری فرض کی تبلیغ                                                          | ۱۸۴        |
| тчт         | اشتهاروا جبالاظهار                                                               | ۱۸۵        |

| صفحه         | مضمون اشتهار                                                            | نمبراشتهار  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۸٠          | اخبار چودھویں صدی والے بزرگ کی تو بہ                                    | YAI         |
| ٣٨٩          | اشتها رضروري الاظهار                                                    | 114         |
| ۳۹٠          | طاعون                                                                   | IAA         |
| ۳۹۲          | بحضور ليفشينن گورنر بها در دام اقبالهٔ                                  | 1/19        |
| ۳۱۸          | کیا څمه حسین بٹالوی کوڈپٹی کمشنر کی عدالت میں کرسی ملی                  | 19+         |
| rra          | جلسه طاعون                                                              | 191         |
| PT_          | ميموريل                                                                 | 195         |
| ۳۳۳          | ا پنی جماعت کومتنبہ کرنے کے لئے ایک ضرور می اشتہار                      | 191"        |
| 747          | ا پنی جماعت کے لئے ضرور کی اشتہار                                       | 198         |
| وسم          | دوائے طاعون                                                             | 190         |
| ۲۳۲          | اشتهاروا جبالاظهار متعلق كتب دفتر ضياءالاسلام قاديان                    | 197         |
| 444          | رَحِمَ اللَّهُ عَبُدًا سَمِعَ كَلامَنا                                  | 19∠         |
| ٢٦٦          | ہم خدا پر فیصلہ جھوڑتے ہیں                                              | 191         |
| r09          | إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوُاوَّ الَّذِيْنَ هُمُ مُّحُسِنُونَ | 199         |
| r2r          | پیشگوئی ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ءمولوی محم <sup>حسی</sup> ن بٹالوی پر پوری ہوگئ   | <b>***</b>  |
| <b>6</b> 777 | نهايت ضروري عرضداشت قابل توجه گورنمنث                                   | <b>r</b> +1 |
| ۳۸۱          | <u>بی</u> س <i>بزاررو</i> پییتاوان                                      | <b>r•r</b>  |
| ۲۸ ۲         | اشتہارعام اطلاع کے لئے                                                  | r+ m        |
| ٢٨٦          | واليسي قيمت برابين احمد بيه                                             | r+ r        |

| صفحه | مضمون اشتهار                                                                  | نمبراشتهار  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۴۸۸  | ا یک پیشگوئی کا پورا ہونا اشتہار قابل توجہ گورنمنٹ                            | r+0         |
| r99  | ا یک پیشگوئی کا پورا ہونا جس میں علماء دینی اورا خلاقی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں | <b>*</b> ** |
| ۲+۵  | میری پیشگوئی کا پورا ہونا جواشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء میں شائع کی گئی تھی        | <b>**</b>   |
| air  | <sup>نق</sup> ل اس ڈیفنس کی جوانگریز ی میں چھاپا گیا                          | <b>r</b> +A |
| ۵۲۳  | ہمارےاستفتاء کی نسبت ایک منصفانہ گواہی                                        | <b>r</b> +9 |
| ۵۲۹  | گورخمنٹ عالیہ کے لئے ایک کھلا کھلا طریق آ ز مائش                              | <b>11+</b>  |
| ٥٣٢  | اپنے مریدوں کی اطلاع کے لئے                                                   | ۲۱۱         |
| محم  | ا پنی جماعت کے نام اور نیز ہرا یک رشید کے نام جوخواہ شمند ہو                  | rır         |
| ۵۳۷  | الاشتهار للانصار                                                              | 711         |
| ۵۵۲  | حلسة الوداع                                                                   | ۲۱۳         |
| ۵۵۲  | ا يك الهامي پيشگوئي كااشتهار                                                  | 710         |
| ٠٢۵  | اس عاجز کی آسانی گواہی طلب کرنے کے لئے دعا                                    | ۲۱۲         |
| ۵۲۵  | ا پنی جماعت کے لئے اطلاع                                                      | rı∠         |
| ٩٢٥  | اشتہار                                                                        | MA          |
| ۵∠9  | اشتہارا یک عظیم الثان پیشگوئی کا پورا ہونا                                    | <b>1</b> 19 |
| 4+٣  | حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجز انہ درخواست                                   | rr•         |

مجموعه اشتهارات المجلدوم

#### (17)

## اشتہار قابل توجہ گورنمنٹ اور نیز عام اطلاع کے لیے

چونکه شیخ محرحسین بٹالوی اور دوسرےخو دغرض مخالف واقعات صححہ کو چصیا کرعام لوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں۔ایسے ہی دھوکوں سے متاثر ہو کربعض انگریزی اخبارات جن کو واقعات ِ صیحے نہیں مل سکے۔ ہماری نسبت اور ہماری جماعت کی نسبت بے بنیاد باتیں شائع کرتے ہیں۔ سوہم اسی اشتہار کے ذریعہ سے اپنی محس گورنمنٹ اور پبلک پریہ ہات ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہنگامہاور فتنہ کے طریقوں سے بالکل متنفر ہیں اور ہم اور ہماری جماعت اوّل درجہ پُرامن اور سلح دوست اور خیر خواہ سرکار انگریزی ہیں۔ ہماری تعلیم یہی ہے کہ جو تخص ہم سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے تنیک ہرایک شرارت اور جذباتِ نفسانی سے یاک کرےاوراینی نیک چلنی اورصبراورحکم کالوگوں کونمونه دکھاوے اور کوشش کرے که تاایک راستنا زاور بے شرانسان ثابت ہو اور جہاں تک ممکن ہو ہرایک دشمن اور یاوہ گو کی بدگوئی برصبر کرےاور ہرایک اشتعال اور جذبہ نفسانیہ سے اینے تنین بیاوے اوراینی موت یا در کھے اور ایک غریب مزاج آ دمی کی طرح اینے تنین بنائے رکھے اور بندگان خدا کا سچاخیرخواہ اور تعصّب سے دُورر ہے بیتوا خلاقی نصیحت ہے اور ساتھ اس کے سولہ برس سے میں اپنی جماعت کو یہی سمجھار ہاہوں کہ گورنمنٹ انگریزی کے ستیے خیرخواہ بینے رہواور دل سےاس کاشکر کرو کیونکہ اس گورنمنٹ کی برکت اور توجہ سے ہماری تمام تکلیفیں دُور ہوئیں۔ہم مظلوم تھے ہمارے لئے عدالت کے دروازے کھلے ہم قید میں تھے ہمارے لئے آزادی حاصل ہوئی اور ہمارے حقوق زائل کئے گئے تھے اور پھروہ قائم کئے گئے ۔ کیا کوئی شریف انسان ایسی بدذاتی کرے گا کہ اپنے محسن سے دل میں

کیندر کھے اور نیکی کی جگہ بدی کرنے کے لیے تا کتا رہے۔ ہر گر نہیں۔

پس جو شخص ہم میں سے اور ہماری جماعت میں سے ہے جا ہیے کہ وہ اس نصیحت کو ہماری آخری نصیحت سمجھےاور ہمیشہ مرتے دم تک اس کا پابندر ہےاور جو شخص اس اُصول کواپنادستورالعمل نہ بناوے وہ ایک نایا ک طبع اور ہم سے خارج ہے اور ہم میں سے وہی ہے اور وہی ہو گا جواس نصیحت کا یا بندر ہے۔ یہ وہ نصائح ہیں جو بار بار ہم اپنی جماعت کو دیتے ہیں جن سے ہماری ۱۶ برس کی تالیفات بھری ہوئی ہیں اور نہصرف چُھپ کر بلکہ بہادر بن کرغیرملکوں اورعربستان اور بلا دروم میں ہم نے اس رائے کوشائع کیا ہے۔اب نتیجہ نکا لنے والے نکال لیں کہاس شدومہ سے دَ ولتِ برطانیہ کے فرماں بر دار ہونے کے لیے برابر ۱۲ ابرس سے نصیحت کرتے رہنا اور غیرملکوں تک کتابوں کو پہنچانا یے س کا کام ہے۔آیا مخالف،منافق کایا ہے مخلص کا۔اور مذہبی امور میں ہماراطریقہ کسی اوباشانہ جوش یر ہر گزمبی نہیں۔ ہاں یہ بات بالکل سے ہے کہ ہم تو حیداوراس پاک نبی سے پیار کرتے ہیں جس کے ذربعہ سے دوبارہ سیج خدا کی شناخت دُنیامیں قائم ہوئی۔سوبیسجائی سے پیار ہے۔ جوہم میں ہے اور ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہاں یہ بھی سچے ہے کہ محبت اور پیار سے اور رور وکریہ بھی دُ عاکر تے ہیں کہ الٰہی ہمار مے مسنوں پر بھی بیاحسان کر کہوہ تجھ کو پہچان لیں اور دُنیا میں اُن کوخوش رکھاور سعادت کے ابدی حصہ کی بھی تو فیق بخش ۔اور یا در ہے کہ ہمارا ہرگزیہ شیوہ نہیں کہ خواہ مُخواہ لوگوں سے بحثیں کرتے پھریں یا خود بخو دکسی کے لیے پیش گوئیاں کریں جب تک کسی کی طرف سےخو داصراراور درخواست نہ ہواور نہ کوئی ہماری الیی پیش گوئی شائع ہوئی جس کوکوئی منصف غور کرنے کے بعد باطل کہہ سکے اور ہم انشاءالله دوماه تك ايك مبسوط مضمون مين اس كا ثبوت دي كي و السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى ـ

مرزاغلام احمد قادیا تی مورخه ۲۷ رفر وری ۱۸۹۵ء (پیاشتهار <del>۲۷×۲۰</del> کے ایک صفحہ پر ہے) اسلامیہ پریس لا ہور (تبلیغ رسالت جلد ۴صفحه ا تا۳)

#### (PT)

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَصُلِمُ الرَّحِيْمِ النَّهِ الرَّحِيْمِ الرَّمِيْمِ الرَّمِيْمِ الرَّمِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّمِيْمِ الرَّمِ الرَّمِيْمِ المِنْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِي وَلَمِيْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِيْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِيْمِ الْمِنْمِيْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِيْمِ الْم

#### اشتهاركتاب مِنَنُ الرَّحُمٰن

یا ایک نہایت عجیب وغریب کتاب ہے جس کی طرف قرآن شریف کی بعض پُر حکمت آیات نے ہمیں توجہ دلائی سوقر آن عظیم نے یہ بھی دنیا پرایک بھاری احسان کیا ہے جواختلاف لغات کا اصل فلسفہ بیان کر دیا اور ہمیں اس دقیق حکمت پر مطلع فر مایا کہ انسانی بولیاں کس منبع اور معدن سے نکلی ہیں اور کیسے وہ لوگ دھو کہ میں رہے جنہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ جوانسانی بولی کی جڑھ خدا تعالیٰ کی اور کیسے وہ لوگ دھو کہ میں رہے جنہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ جوانسانی بولی کی جڑھ خدا تعالیٰ کی تعلیم ہے اور واضح ہو کہ اس کتاب میں تحقیق الالنہ کی روسے یہ فاہت کیا گیا ہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف ایک ایس کتاب میں تازل ہوا ہے جوام اُلا کُسِتَ اور الہا می اور تمام بولیوں کا منبع اور رہ ہوگ ہوئی اور اپنی خوبیوں میں تمام تر زینت اور فضیلت اسی میں ہو جو خدا تعالیٰ کے منہ سے اور اپنی خوبیوں میں تمام زبانوں سے بڑھی ہوئی اور اپنی فوبیوں میں تمام زبانوں سے بڑھی ہوئی اور اپنی فوبیوں میں تمام زبانوں سے بڑھی ہوئی اور اپنی فوبیوں میں تمام زبانوں سے بڑھی ہوئی اور اپنی خوبیوں میں تمام زبانوں سے بڑھی ہوئی اور اور وہ بول اور وہ خوبیاں دیکھیں جو دوسری زبانیں ان سے قاصر اور محروم ہوں اور وہ خواص مشاہدہ کریں جو بجز خدا تعالیٰ کے قدیم اور حیجے علم کے سی مخلوق کا ذبین ان کا موجد نہ ہو سکے تو قاص مشاہدہ کریں جو بجز خدا تعالیٰ کے قدیم اور حیجے علم کے سی مخلوق کا ذبین ان کا موجد نہ ہو سکے تو ہمیں مانا پڑتا ہے کہ وہ زبان خدا کی طرف سے ہے سوکا مل اور عمیق تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ہمیں مانا پڑتا ہے کہ وہ زبان خدا کی طرف سے ہے سوکا مل اور عمیق تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ وہ

زبان عربی ہے۔اگر چہ بہت سےلوگوں نے ان باتوں کی تحقیقات میں اپنی عمریں گذاریں ہیں اور بہت کوشش کی ہے جواس بات کا پته لگاویں کہ جواُمُّ الْاَلْسِنَه کونسی زبان ہے مگر چونکہ ان کی کوششیں خطمتنقیم پرنہیں تھیں اور نیز خدا تعالیٰ ہے تو فیق یافتہ نہ تھےاس لئے وہ کامیاب نہ ہو سکے اور پیجھی وجہہ تقى كەعربى زبان كى طرف ان كى يورى توجهنبىن تقى بلكەا يك بخل تقالېذا وەحقىقت شاسى سےمحروم رە گئے اب ہمیں خدا تعالی کے مقدس اور پاک کلام قرآن شریف سے اس بات کی ہدایت ہوئی کہ وہ الہامی زبان اور اُمُّ اَلاَ لُسِنَه جس کے لئے یارسیوں نے اپنی جگہ اور عبرانی والوں نے اپنی جگہ اور آ رہیہ قوم نے اپنی جگہ دعوے کئے کہ انہیں کی وہ زبان ہےوہ عربی مبین ہے اور دوسرے تمام دعوے دارغلطی پراورخطایر ہیں۔اگرچہم نے اس رائے کوسرسری طور پر ظاہر نہیں کیا بلکہ اپنی جگہ پر پوری تحقیقات کر لی ہے اور ہزار ہاالفاظ سنسکرت وغیرہ کا مقابلہ کر کے اور ہریک لغت کے ماہروں کی کتابوں کوس کراور خوب عمیق نظر ڈال کراس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ زبان عربی کے سامنے شکرت وغیرہ زبانوں میں پچھ بھی خوبی نہیں یائی جاتی بلکہ عربی کے الفاظ کے مقابل بران زبانوں کے الفاظ کنگروں ، لولوں ، اندھوں ، بہروں،مبروصوں۔مجذوموں کےمثابہ ہیں جوفطری نظام کوبکلّی کھو بیٹھے ہیں اور کافی ذخیرہمفردات کا جو کامل زبان کے لئے شرط ضروری ہے اپنے ساتھ نہیں رکھتے لیکن اگر ہم کسی آریہ صاحب یا کسی یا دری صاحب کی رائے میں غلطی پر ہیں اور ہماری پیتحقیقات ان کی رائے میں اس وجہ سے سیح نہیں ہے کہ ہم ان زبانوں سے ناواقف ہیں تواوّل ہماری طرف سے بیرجواب ہے کہ جس طرز سے ہم نے اس بحث کا فیصلہ کیا ہے اس میں کچھ ضروری نہ تھا کہ ہم سنسکرت وغیرہ زبانوں کے املاء انشاء سے بخو بی واقف ہو جائیں ہمیں صرف سنسکرت وغیرہ کے مفردات کی ضرورت تھی۔ سوہم نے کافی ذخیرہ مفردات کا جمع کرلیااور پنڈ توں اور پورپ کے زبانوں کے ماہروں کی ایک جماعت سے ان مفردات کے ان معنوں کی بھی جہاں تک ممکن تھا تنقیح کرلی۔اورانگریز محققوں کی کتابوں کوبھی بخو بی غورسے ن لیااوران با توں کومباحثات میں ڈال کر بخو بی صاف کرلیا۔اور پھر منسکرت وغیرہ کے زبان دانوں سے مکررشہادت لے لی جس سے یقین ہوگیا کہ درحقیقت ویدک سنسکرت وغیرہ زبانیں ان خوبیوں سے

عاری اور بے بہرہ ہیں جوعر بی زبان میں ثابت ہوئیں۔

پھردوسراجواب میہ کہ اگر کسی آریں صاحب پاکسی اور مخالف کو یہ تحقیقات ہماری منظور نہیں تو ان کو ہم بذریعہ اس اشتہار کے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے زبان عربی کی فضیلت اور کمال اور فوق الالسنہ ہونے کے دلائل اپنی اس کتاب میں مبسوط طور پر لکھ دیئے ہیں جو تفصیل ذیل ہیں۔

ا۔ عربی کی مفردات کا نظام کامل ہے۔

۲۔ عربی اعلیٰ درجہ کی علمی وجوہ تسمیہ پر مشتمل ہے جوفوق العادت ہیں۔

س۔ عربی کا سلسلہ اطراد مواداتم واکمل ہے۔

ہ ۔ عربی کی تراکیب میں الفاظ کم اورمعانی زیادہ ہیں۔

۵۔ عربی زبان انسانی ضائر کا پورانقشہ کھینچنے کے لئے پوری پوری طاقت اپنے اندر رکھتی ہے۔

اب ہریک کواختیارہ کے جہاری کتاب کے چھپنے کے بعدا گرممکن ہوتو یہ کمالات سنسکرت یا کسی اور زبان میں ثابت کرے یااس اشتہار کے پینچنے کے بعدہمیں اپنے منشاء سے اطلاع دے کہ وہ کیونکر اور کس طور سے اپنی کرنا چاہتا ہے یا گراس کوان فضائل میں کچھکلام ہے یا سنسکرت وغیرہ کی بھی کوئی ذاتی خوبیاں بتلانا چاہتا ہے تو بے شک پیش کرے ہم غور سے اس کی باتوں کوسنیں گے مگر چونکہ اکثر وہمی مزاج اس فتم ہریک قوم میں پائے جاتے ہیں کہ یہ خدشہ ان کے دل میں باقی رہ چونکہ اکثر وہمی مزاج اس فتم ہریک قوم میں پائے جاتے ہیں کہ یہ خدشہ ان کے دل میں باقی رہ جا تا ہے کہ شاید سنسکرت وغیرہ میں کوئی ایسے چھپے ہوئے کمالات ہوں جو آئیس لوگوں کو معلوم ہوں جو ان باتوں کی کتابوں کو پڑھاتے پی ۔ اس لئے ہم نے اس کتاب کے ساتھ پائے ہزار رو پیدکا ان زبانوں کی کتابوں کو پڑھاتے پی ۔ اس لئے ہم نے اس کتاب کے ساتھ پائے ہزار رو پیدکا انعامی اشتہار شائع کر دیا ہے اور یہ پائچ ہزار رو پید صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ کسی آریہ صاحب یا کسی اور صاحب کی درخواست کے آئے پر پہلے ہی ایسی جگہ جمع کرا دیا جائے گا جس میں وہ آریہ صاحب یا اور صاحب بخو بی مطمئن ہوں اور سجھ لیں کہ فتح یا کی حالت میں بغیر حرج کے وہ رو پیدان کو وصول ہو جائے گا۔ گریا در ہے کہ رو پید جمع کرانے کی درخواست اس وقت آئی چا ہے جبکہ تھیں السند کی کتاب جائے گا۔ گریا در ہے کہ رو بیا تو الے کواس امر کے بارے میں ایک تحری اقرار دینا ہوگا کہ جھپ کرشائع ہو جائے اور جمع کرانے والے کواس امر کے بارے میں ایک تحری اقرار دینا ہوگا کہ جھپ کرشائع ہو جائے اور جمع کرانے والے کواس امر کے بارے میں ایک تحری کا قرار دینا ہوگا کہ

اگروہ پانچ ہزاررو پیہ جمع کرانے کے بعد مقابلہ سے گریز کر جائے یا اپنی لاف وگز اف کوانجام تک پہنچا نہ سکے تو وہ تمام حرجہ ادا کرے جوایک تجارتی روپیہ کے لئے کسی مدت تک بندر ہنے کی حالت میں ضروری الوقوع ہے۔ وَ السَّلامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای

## عبدالحق غزنوى كےمباہلہ كابقيہ

عبدالحق غزنوی نے اپنے بیہودہ اشتہار میں مباہلہ میں فتے یاب ہونے کا بہت سوچ فکر کے بعد یہ حلیہ نکالا تھا کہ بھائی کے مرنے سے اس کی بیوی میرے قبضہ میں آئے اور بیجی اشارہ کیا تھا کہ آئندہ لڑکا پیدا ہونے کی امید ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے اپنے رسالہ انوار الاسلام میں لکھ دیا تھا کہ بھائی کا مرنا اور اس کی ضعیفہ بیوہ کو نکاح میں لانا کوئی مرادیا بی کی بات نہیں بلکہ اس کا ذکر کرنا ہی جائے شرم ہے وہ ضعیفہ جواپئی جوانی کا اکثر حصہ کھا چکی تھی اُس کو نکاح میں لاکرتو ناحق عبدالحق نے موٹی کا خرج اپنے گلے ڈال لیا۔ اب معلوم ہوا ہوگا کہ ایسے بے ہودہ نکاح سے دکھ خریدا یا خوثی ہوئی۔ باتی رہالڑکا پیدا ہونا اس کا عبدالحق نے اب تک کوئی اشتہار نہیں دیا شاید وہ پیٹ کے اندر ہی ہوئی۔ باتی رہالڑکا پیدا ہونا اس کا عبدالحق نے اب تک کوئی اشتہار نہیں دیا شاید وہ پیٹ کے اندر ہی کی یا وہ گوئی کے جواب میں بشارت دی تھی کہ تجھے ایک لڑکا دیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم اسی رسالہ کی یا وہ گوئی کے جواب میں بشارت دی تھی کہ تجھے ایک لڑکا دیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم اسی رسالہ انوار الاسلام میں اس بشارت کوشائع بھی کر چیسوائے تو کہ نے نے ایک لڑکا دیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم اسی رسالہ انوار الاسلام میں اس بشارت کوشائع بھی کر چیسوائے تھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کانا مشر لیف احمد رکھا گیا۔ وَ السّکلامُ عَلٰی مَن اتّبَعَ الْهُدای

راقم خا کسارغلام احمد عفی عنه مطبوعه۱۸۹۵ء (پیاشتهارضیاءالحق مطبوعه۱۸۹۵ء کے ٹاکیٹل صفحہا ندرونی وآخری صفحوں پر ہے ) (روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۲۵ اور صفحہ ۳۲۳ تا ۳۲۳)



# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ قُدُ اَفْلَحَ مَنْ زَكْمَهَا الْ قَدُ اَفْلَحَ مَنْ زَكْمَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللَّه

چونکہ اس وقت کتاب منن الرحمان میری طرف سے مطبع ضیاءالاسلام قادیان میں حجیب رہی ہے۔ اور اس کتاب میں ایک تقریب پر آریہ صاحبوں اور عام ہندوؤں کے مسئلہ نیوگ کا بھی ذکر کرنا میں ماشیہ جس میں میں باخ ہزار روپیمکا شتہار ہے۔

ا الشمس: ١٠

پڑے گا اس لئے میں نے قرین مصلحت سمجھا کہ اس اشتہار کے ذریعہ سے بعض واقف کار آریہ صاحبوں سے بحث کرلوں اور پھر اس مسئلہ کو اپنی کتاب میں لکھوں یا اگر وہ مجھے اس کی معقولیت بقیہ حاشیہ۔ دوسری کتابیں جو آسانی کہلاتی ہیں اگر مان بھی لیس کہ کوئی ان میں سے خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی تو وہ ایک قانون مختص القوم کی طرح یا مختص الوقت کی طرح صرف چندروزہ مصلحت کیلئے آئی ہوگی لے لطذا جیسا کہ وہ خود ناقص تھیں ایسی ناقص ہولی میں اتریں۔ مگر کامل کتاب کے لئے کامل ہولی میں اتر ناضروری تھا کیونکہ کامل اور ناقص کا پیوند درست بیڑے ہیں سکتا لہذا قر آن شریف عربی زبان میں اتر اجوا سے ہریک پہلو کے دوسے کامل ہے۔

غرض منن الرحمٰن کوہم نے اس مدعا سے تالیف کیا ہے کہ تا کامل بولی کے ذریعہ کامل کتاب کا ثبوت دیں اسی وجہ ہے ہم نے اس کتاب کے ساتھ یا نچ ہزارروپید کا اشتہار بھی دیا ہے جو شخص چاہے ہم سے پہلے روپیہ جمع کرالے اگر وہ ثابت کر دیوے کہ وہ دلائل جواس طرف سے عربی زبان کے اُمّ الالسنہ اور وحی اللہ ہونے کے بارے میں پیش کئے گئے ہیں ایسے دلائل میاان سے بہترکسی اور زبان کے بارے میں پیش ہوسکتے ہیں تو وہ یانچ ہزار روپیہ جوجع کرایا جائے گااس کا ہوگا۔ بیاشتہار صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ ہماری طرف سے بیا یمانی اقرار ہے کہ ہریک ایسا شخص جومقابلہ کرنے کے لئے علمی لیافت رکھتا ہو یعنی اگر وہ انگریزی کا حامی ہے تو انگریزی دان ہواور اگر سنسکرت کا حامی ہے توسنسكرت دان ہواس كى درخواست آنے كے وقت نقله پانچ ہزاررو پيداليي جگہ جمع كراديا جائے گا جواس كى مرضى كے مطابق اور قرین انصاف ہوغرض بیاس کاحق ہوگا کہ ہر طرح سے پوری تسلی کر لے ہاں اس پر بیلازم ہوگا کہ ہماراتحریری اقرارنامہ لےکراپی طرف ہے بھی بیاقرارنامہ کھودے کہ اگروہ ایک مدت مقررہ تک جس کا تصفیہ بعد میں ہوجائے گا مقابلہ پر کچھ نہ لکھے یااییا لکھے جومنصفوں کی نظر میں ہیچ ہوتواس مدت تک وہ تجارت کے کام کاروییہ جواس کے انتظار پر بندرے گااس کا مناسب ہرجانہ اس کودینا ہوگا اوربیروپیمنصفوں کی ڈگری دینے ہے اس شخص کول جائے گاجوا بنی زبان کوفضائل خاصہ غالبہ کی روسے اُمّ الالسنہ ثابت کرے اور اس کا اختیار ہوگا کہ باضابطہ رسید کے ذریعہ سے وہ تمام روپیہ منصفوں کے پاس ہی جمع کرادیوےاورہم اس بات کوبدل قبول کرتے ہیں کہاس فیصلہ کے لئے مسلمانوں میں سے کوئی منصف نه ہوبلکہ اگرمثلاً بیزناع آربیصاحبوں کی طرف سے ہوتو ہمیں منظور ہے کہ منصف دوشریف اور فاضل آربیاور دومعزز اور لائق عیسائی انگریز ہوں اور کثرت رائے پر فیصلہ ہو گراس شرط سے کہوہ کثرت رائے حلف کے ساتھ مؤکد ہو۔اورا گربیززاع بعض یا دری صاحبوں کی طرف سے ہوتو ایسانہیں بھی اختیار ہے کہ اینے منصف دوعیسائی اور دواور شخص جورائے ظاہر کرنے کے قابل ہوں مقرر کرلیں ہمیں بیقر ری بہر حال منظور ہوگی کچھ بھی عذر نہیں ہوگا۔ منه

سمجھادیں تو لکھنے سے دشکش رہوں کیونکہ میری نظر میں نیوگ کاعقیدہ ایک ایسا قابل شرم عقیدہ ہے کہ اس کے بیان میں گوکیسا ہی تہذیب سے کام لیا جائے پھر بھی بوجہ خبث نفس مضمون کے ناگفتنی باتیں کھنی بڑتی ہیں اور میں نہیں جا ہتا کہ کوئی صاحب پیچھے سے کوئی بات زبان پر لاویں بلکہ یہ جا ہتا کہ وئی صاحب پیچھے سے کوئی بات زبان پر لاویں بلکہ یہ جا ہتا ہوں کہ اگر کسی کا کچھ عذر ہوتو اب پیش کرلے میں بخوشی اس کے عذر کوسنوں گا اور اگر قبول کے قابل ہوتو قبول کرلوں گا کیونکہ اس جگہ نفسانیت منظور نہیں صرف اظہار حق منظور ہے اب ضروری استفسار ذیل میں لکھتا ہوں۔

#### استفسار

اے آربیصاحبان آپ لوگ اس سے بے خبر نہیں کہ پنڈت دیا نندصاحب نے وید کی شرتیوں کے حوالہ سے نیوگ کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے ایک بیجی قتم کھی ہے کہ اگر مرداس مردی کی قوت سے نا قابل ہوجس سے اولا دپیدا ہو سے تو وہ اپنی ہیوی کو اجازت دیو ہے تاکسی دوسر سے سے اولا د حاصل کرے تب وہ خض جس کو اجازت دی گئی ہے اس گھر میں جہاں اس عورت کا خاوندر ہتا ہے اس کی ہیوی سے ہم بستر ہوگا اور خصرف ایک دفعہ بلکہ کئی سال تک اور جب تک کہ دس بچ پیدا ہوجا کیں وہ اس سے ہم بستر ہوگا اور خصرف ایک دفعہ بلکہ کئی سال تک اور جب تک کہ دس بچ پیدا ہوجا کیں وہ اس سے ہم بستری کرسکتا ہے مگر ساتھ میر بھی حکم ہے کہ عورت اپنے خاوند کی خدمت اور سیوا میں بھی کئی رہے اس سے دون رات ایک اجبیک کا سام کے بدائل کی سے دن رات ایک اجبی اس کی آ تکھوں کے سامنے بدکاری کر رہا ہے اور ایسے زائی کا نام جو پر ائی عورت سے بدکاری کر رہا ہے اور ایسے زائی کا نام جو پر ائی عورت سے بدکاری کر سے بدکاری کر سے بیری وا تا اسی عورت سے بدکاری کر سے بیری وا تا اسی عورت سے بدکاری کر سے بیری وا تا ہے اور بیری لکھا ہے کہ وہ بیری وا تا اسی عورت سے اپنے لئے بھی اولا د لے سکتا ہے اور بیری کی درج ہے کہ اگر کسی عورت کے لاکھوں اولا د لے سکتا ہے اور بیری کی درج ہے کہ اگر کسی عورت کے لاکھوں تو اس بے بیرت وا تا ہے اور بیری کلی میں کھتے ہیں۔ پاپ تو نیوگ کے آر کی میں جو جس کا نہ کرنا پاپ ہے اس کا کرنا واجب ہے۔ دیکھوستیارتھ پر کاش میں کھتے ہیں۔ پاپ تو نیوگ کے روکنے میں ہے سوجس کا نہ کرنا پاپ ہے اس کا کرنا واجب ہے۔ دیکھوستیارتھ پر کاش میں کھتے ہیں۔ پاپ تو نیوگ کے روکنے میں ہے سوجس کا نہ کرنا پاپ ہے اس کا کرنا واجب ہے۔ دیکھوستیارتھ پر کاش میں کھی تھیں۔ پاپ تو نیوگ کے دو کئی سے دیکھوستیارتھ پر کاش میں کھی تھیں۔ اور اسے بھی دورہ سے میں کو دی گھر بی ہو جھنے والا ہے اس کو مقتسل بیان کردیں گے۔

کا بھی فرض ہے کہا بینے پتی کی اجازت سے نیوگ کراوے اور کسی بیرج داتا کواپنے گھر میں بلاوے اوروہ اس کی آئکھوں کے سامنے یعنی اسی گھر میں اس عورت سے صحبت کرے اورایک دراز مدت تک کر تارہے۔اب آپ لوگ معاف فرماویں کہ ہم نے آپ کے وید کی تعلیم کا بیہ حصہاس غرض سے نہیں لکھا کہ آپ کے دلوں کو دکھاویں بلکہ صرف اس استفسار کی غرض سے تحریر کیا ہے کہ کیا آپ لوگ ایسی شرتیوں کوبھی ایشر بانی سمجھتے ہیں اور کیا آپ لوگوں میں سے کسی کی انسانی حمیت اور غیرت اس بات کو قبول کرتی ہے کہاس کے جیتے جی نیوگ کے بہانہ سے اس کا چھوٹا بھائی یا برا دری میں سے کوئی مشٹنڈا ا اس کی پیاری بیوی پرصحبت کی غرض سے حملہ کرے بلکہ باجازت وید کا مبھی کرڈالے یا کوئی برہمن اس کی عورت کے ساتھ الیمی حرکت کا مرتکب ہواور وہ باوجود قوت اور شہوت اور طاقت اور روبروموجود ہونے کے الگ ہو بیٹھے اور کچھ چوں نہ کرے بلکہ یاس کی کوٹھڑی میں خاموش بیٹھا رہے اور اپنی آ تکھوں سے دیکھے کہ ایک اجنبی اس کی سہروں کی منکوحہ اور برات کی بیاہتا ہے جو نام وننگ کے خاندان سے آئی تھی ہم خواب اور بغلگیر ہے اور صرف بوس و کنار پربس نہیں کیا بلکہ حرکت زنا سے اس کم بخت خاوند کی ساری پیت اورعزت کوخاک میں ملا دیا اور پھر بھی ذراغیرت اس کی جوش نہ مارے۔ اے آربیصا حبان میں اس وقت تمہارے ہی پرمیشر کی تمہیں قتم دیتا ہوں اور تمہاری ہی کانشنس کی شہادت تم سے جا ہتا ہوں کہ کیا تمہاری مردانہ غیرت اور شریفانہ حمیت اس بات پر برداشت کر سکتی ہے کہ یہ بے شرمی کا کام تمہارے گھر میں اور تمہاری نظر کے سامنے ہواور تم چیکے اس کود کیھتے رہواورالیسی تعلیموں سے بیزار نہ ہو۔ جنہوں نے بیدون تہہیں دکھلائے اورلعنت کاطبق تمہارے گلے میں ڈالا۔ میں اس بات کوخوب جانتا ہوں کہ کس قدرایک شریف انسان کو قدرتی اور طبعی طوریرا پنی عورت کے لئے حمیت اور غیرت ہوتی ہے یہاں تک کہاس قدر بھی روانہیں رکھتا کہاس کے گھرسے اس کی بیوی کی اونچی آ وازا ٹھےاوراجنبی لوگ اس کوسنیں یہی وجہ ہے کہ بھی ایک غیرت مندانسان تھوڑ نے طن کے ساتھا بنی عورت کوتل بھی کردیتا ہے اور زنا کی حالت میں تو ٹکڑ ہے ٹکڑے کرکے کتوں کی طرح بھینک دیتا ہے اور اپنے لئے ایک بے شرمی کی زندگی سے مرنا قبول کر لیتا ہے پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ

لوگوں کا وید بیکسی ہدایت لا یا جوانسانی فطرت کی طبعی شرم اور حیا اور حمیت کے برخلاف ہے۔ کیا کوئی شریف الفطرت اس بات پر راضی ہوسکتا ہے کہ اولا دکی خواہش سے یالڑکیوں کی کثرت کے بعدلڑکا پیدا ہونے کی تمنا سے ایک اجنبی کو اپنے گھر میں آپ بلا لا وے اور اپنی عورت کو اس سے ہم بستر کراوے اور آپ الگ بیٹھا جوش شہوت کی حرکات دیکھتا رہے کیا اب بھی آپ لوگ اس تعلیم کو خدا تعالیٰ کی تعلیم کہیں گے؟

اے میرے پیارے ہموطنو! اس خداسے ڈروجو ہرگز نایا کی کی راہوں کو پیندنہیں کرتا وہ ہرگزنہیں جا ہتا کہاس کے بندوں میں زنا تھیلےاورحرا می اولا دپیدا ہو۔الیبی بیٹے کی خواہش پر بھی ہزار لعنت ہے جس کی والدہ اپنا عزیز خاوند چھوڑ کر دوسرے کے آگے پڑتی ہے اور تُف اس اولا دیر جو حرام کاری کے ذریعہ سے حاصل کی جاتی ہے۔عزیز و ذراسو چوکہاں ہے تمہاری شرافت کہاں ہے تمہاری انسانی حمیت کہاں ہے تمہارا کانشنس۔غیر کا نطفہ تمہارا بیٹا ہر گزنہیں ہوگا۔اور ناحق بے حیائی سے اپنی عورتوں کی یاک دامنی کو گندگی میں ڈال دو گے۔ دنیا میں کنجرسب سے زیادہ بے شرم اور فاسق قوم ہے گروہ بھی اپنی بہوسے حرام کاری نہیں کراتے مگرتم پرافسوس کہ جائز رکھتے ہوکہ تمہاری بہوبھی تمہارے بیٹے کے سواکسی اور کے پاس جاوے۔ میں سے سے کہتا ہوں کہاس زندگی سے مرنا بہتر ہے میں نے اسی تفتیش کے لئے قادیان میں ایک جلسہ قرار دیکر آ ربیصاحبوں سے اس حقیقت کو دریافت کرنا جاہا چنانچہ ۳۰ جولائی ۹۵ ۱۸ء کوایک مسجد میں بیجلسہ منعقد ہوا اور جارآ ربیصا حبان شامل جلسہ ہوئے اور جب ان سے دریافت کیا گیا تو بعض نے کہا کہ میں خرنہیں۔ ہم نے ستیارتھ پر کاش کا یہ مقام نہیں یڑھا اور بعض نے بڑے استقلال سے بیان کیا کہ آریددھرم کا صرف پیعقیدہ ہے کہ بیوہ نیوگ کے ذربعہ سے اولا دیے میں تہیں جانتا کہ انہوں نے اصل واقعہ کو کیوں چھپایا۔میرے خیال میں انسانی شرم نے ان کواجازت نہیں دی اور جب میر بعض مخلصوں نے اُن کووہ مقام پڑھ کر سنایا تو پھر دوسراعذریپیش ہوا کہ پیطریق اس حالت میں ہے کہ جب خاوند ہر گزعورت کے یاس جانہ سکے۔ پھر جب کھول کر ہتلایا گیا کہ ستیارتھ برکاش میں بیصاف کھا ہے کہ ایبا نامر د ہوجونا قابل اولا د ہوپس

اب حاصل کلام میہ ہے کہ اگر اس بارہ میں کوئی اور آربیصا حب بھی بحث کرنا جا ہے ہوں تو ہم اپنے خرچ سے ان کوان کی درخواست پر قادیان میں بلا سکتے ہیں۔اور ۱۸۱۵ اگست ۱۸۹۵ء تک مہلت ہے۔

راق

میر زاغلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور ۳۱رجولائی ۱۸۹۵ء

(پیاشتہار ۱<del>۸×۲۹</del> کے دوصفحہ پرعلیٰجد ہ ہے اور آربید هرم طبع اوّل کے حاشیہ صفحہ ۲ لغایت ۱۲ اپر بھی ہے )

(روحانی خزائن جلد•اصفحه۷تا۱۳احاشیه)

(بداشتهارخلافت لائبرىرى ربوه كرريكار دميس موجود ہے)

نوٹ ۔ شاید آریکہیں گے کہ بیز نانہیں مگر جس حالت میں خاوندموجود ہے اور بیٹا بھی اس کا بیٹا کہلائے گا اور عورت بھی اس کی عورت رہے گی اور طلاق دی نہیں گئی تو پھر بیز نانہیں تو اور کیا ہے اور منولکھتا ہے کہ نیوگ کے دنوں میں بھی خاوندکو صحبت کرنے کا اختیار ہے۔(دیکھومنو)



#### بِسُو اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيُو نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ

کہ اسلام ہم اپنا دیں رکھتے ہیں مُحمدٌ کی رہ پر یقیں رکھتے ہیں اُٹھو سونے والو کہ وقت آ گیا تہہارا گرو تم کو سمجھا گیا

کہاں ہیں جو نا نک کے ہیں خاک پا جو کرتے ہیں اس راہ میں جاں فدا وہ سوچیں کہ کیا لکھا گیا پیشوا وصیّت میں کیا کہہ گیا برملا

#### مباركباد

#### مباركباد

آج ہم بڑی خوشی سے اس اشتہار کو جو محض ہمدردی بنی نوع کے لحاظ سے لکھا گیا ہے شائع کرتے ہیں۔ اوران تمام صاحبوں کوئے دل سے مبار کباد دیتے ہیں جو پنڈت دیا نند کے اُن دلآزار الفاظ سے شکستہ دل سے جوانہوں نے اپنی کتاب ستیارتھ برکاش میں اپنے قد بھی بخل اور تعصّب کی وجہ سے باوانا نک صاحب جیسے نیک دل سادہ، قوم کے برگزیدہ گر وکی نسبت کھے ہیں اور محض سفلہ بن اورا کیک کمینہ حسد سے باواصاحب کی نسبت یے کلمات استعال کئے ہیں کہ وہ جابل اور نادان اور لا لچی اور دُنیا پرست اور مگار اور فر بی اور گنوار اور بے علم اور متکبر اور مغر ور اور اپنی اغراض نفسانی کی وجہ سے لوگوں کو دھوکا دینے والا ایک ٹھگ اور گمر اہ تھا۔ اِن مکر وہ اور د لآز ار باتوں سے جوگا لیوں کی حد تک بنی گئی ہیں۔ کون شریف اور نیک سرشت سے جودیا نندگی اس کارروائی کو قابل اعتراض نہیں سمجھتا۔ اور کون

منصف اورحق شناس ہے جو اِن کلمات کے قائل کوا یک گندہ طبع اور بدزبان خیال نہیں کرتا۔ ہمیں یقین تھا کہ سکھ صاحبان اِن نایاک کلمات کا جواب ضرور دیں گے اور اپنی اُس محبت اور غیرت کو جو باوانا نک صاحب کی نسبت وہ رکھتے ہیں لوگوں پر ظاہر کریں گے۔ مگرافسوس کہ اب تک ان کی طرف سے کچھآ وازنہیں اُٹھی۔لہذا ہمیں ایسے راستباز انسان کے لیے سی ہمدر دی نے مجبور کیا کہ ہم ہی کچھ لکھیں اور جب کہ ہم نے غور کی کہ کس بات نے دیا نند کوالیں سخت زبانی پر آمادہ کیا تواسی کی تحریر سے معلوم ہوا کہ باوا نا نک صاحب نے اپنے گرنتھ میں آریوں کے وید کی نسبت محض حق گوئی کی راہ سے جبیبا کہ حق پیندان کی عادت تھی ، وہ رائے ظاہر کی جو حقیقت میں سیجی اور اپنے محل پر ہے اور راست گوئی کے جوش میں کسی کی بھی پر وانہیں رکھی ۔ یہاں تک کہ پیجھی کہددیا کہ ویدوں میں بجُز گمراہ کرنے والی باتوں کے اور کچھ بھی نہیں کے اور ہم جانتے ہیں کہ باوا نا نک صاحب نے محض حقیقت شناسی اور ہندوؤں کی ہمدردی سے نصیحت کے طور پرایسی باتیں کہی ہیں اور پیج کہاہے جو پچھ کہا ہے۔ لے نوٹ ہم نے رسالہ ست بچن میں صرف یہی ثابت نہیں کیا کہ باوانا نک صاحب نے چاروں ویدوں کی این پُرزور کلام سے تکذیب کی ہے۔ بلکہ ایک بڑی بات جوشکر گذاری کے قابل ہے بیہے کہ باواصاحب موصوف نے نہایت عمدہ دلاکل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ دُنیا میں سچا فد جب جو ذریعہ نجات ہے صرف اسلام ہے اور اپنی زندگی میں اینے قول اور فعل سے صدافت اسلام پر گواہیاں دیں اور نہایت وضاحت سے بیایئر ثبوت پہنچادیا ہے کہوہ اس پاک جماعت کے سرگرم مسلمانوں میں سے اور اس راہ میں فدا شدہ ہیں۔ چنانچہوہ تمام ثبوت ہم نے رسالہ ست بچن میں لکھ دیئے ہیں تا باوا صاحب کے رُوحانی کمالات لوگوں برگھل جائیں۔سوہریک حق کے طالب کو چاہیے کہ بید دنو رسالے منگوائے اور ہمارے خالف نا دان مولوی ڈوب مریں کہ باوجود اس قدر لاف وگزاف کے انہوں نے اسلام کی کیچے بھی خدمت نہیں کی رصرف مسلمانوں کو کافر بنانا جانتے ہیں ۔مگر باوا صاحب جیم کروڑ ہندوؤں کواپنے قول وفعل سے اسلام کی ترغیب دے گئے اور ایسے طور سے اپنے اقوال سے اور اپنے افعال سے اسلام کی سچائی کی گواہی دی کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں سچ مچے فدا شدہ نہ ہوا بیا کامل نمونہ ہرگز دکھانہیں سکتا۔ واہ باوانا نک صاحب آپ بے شک عزت کے لائق ہیں۔ آپ کا وصیت نامہ جواسلام کی سچائی کے لیے ایک مُو تی کیڑا پر کھھا ہوا کا بلی مل کی اولا دمیں اب تک موجود ہے۔اُس کا ذکر بھی رسالہ ست بچن میں بتفصیل کیا گیا ہے۔منہ

باوانا نک صاحب کووید سے کچھ کغض نہ تھا بلکہ اس قوم میں پیدا ہوئے تھے اور وید سے خوب واقف تھے کیونکہ گیانی اور عارف تھے۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہوہ بےاصل طوریر ویدی مٰرمت کرتے کیکن اس نااہل پنڈت نے باوا نا نک صاحب کی قدر ومنزلت کونہیں پہچانا اور نہان کے عار فانہ کلام کو سمجھااور ناحق گالیاں دینی شروع کر دیں۔اس لیے ہم نے باوانا نک صاحب کی تائید میں دورسالے کھے ہیں۔ (۱) اوّل ایک رسالہ ہے جس کا نام ہم نے ست بچن رکھا ہے کیونکہ اس رسالہ میں باوانا نک صاحب کے بچن کی تصدیق کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ ان کا یہ بچن جو حیاروں وید کہانی اورخدا کی تیجی تعریفوں سے بےنصیب ہیں فی الواقع سیجے اور درست ہے اور نیز ہم نے اس رسالہ میں دیا نند کے ان تمام الزامات کے جوابات دیئے ہیں جووہ باوا صاحب پر قائم کرتا ہے اور نیز باوا صاحب کی کچھ کرامتیں لکھی ہیں باواصاحب کی زندگی اور دیا نند کی زندگی کا موازنہ کیا ہے۔ایہا ہی بعض معارف اوربیان کی باتیں باوا نا نک صاحب کی درج کی ہیں۔(۲) دوسر سے رسالہ کا نام آ ربید دھرم رکھا ہے جس میں باواصاحب کے اس قول کا ثبوت دیا ہے جو ویدوں کی نسبت انہوں نے بڑے زور سے اپنے سکھوں کو بتایا ہے اور خوب ثابت کیا ہے کہ باوا صاحب اپنے اس قول میں بالکل ستے ہیں اور ویدوں کی خراب تعلیم کا ایک ایسانمونہ دیا ہے جس کے ماننے کے بغیر کسی عقلمند کو بن نہیں پڑتا۔اوراُس میں باوانا نک صاحب کے قول کی خوب تصدیق ہوتی ہےاور بیدونوں رسالے ایک ہی جلد میں چھایے گئے ہیں جوایک دوسرے سے علیجد نہیں ہو سکتے اور قیمت دونوں رسالوں کی ۲۸ (چھآنہ) علاوہ محصول ڈاک رکھی گئی ہے۔جن صاحبوں کوشوق ہو قیمت بھیج کرمنگا سکتے ہیں۔

بالآخرواضح رہے کہ عنظریب دوسرانمبررسالہ نُور المقر آن کابھی نظنے والاہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضرت میسے علیہ السلام کے اخلاق اور قرآن کی تعلیم اور انجیل کی تعلیم کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اور پہلانمبر جس میں ضرورتِ قرآن کے دلائل اور انجیل کی ناقص تعلیم کے بدنتیج لکھے گئے ہیں پہلے جھے چکاہے جوموجود ہے۔

پھراس کے بعدایک بڑی کتاب مِن الرَّحمنِ شائع کی جائے گی۔ جس سے ویدوں کا سارا پردہ کھل جائے گا۔ اس روز عام ہندوؤں کو معلوم ہوگا جو حقیقت میں وہ تمام باتیں پچی تھیں جو باوانا نک صاحب نے ویدوں کی نسبت کہیں اور نہ صرف اس قدر بلکہ باوا صاحب کی اس سے بڑی کر امت ثابت ہوگی جو انہوں نے اپنی روشن خمیر کی سے پہلے ہی ویدوں کی نسبت وہ باتیں کہیں جو کا مل تحقیقات کے بعد پچی نگلیں اور اسی بات کا نام کر امت ہے اور کتاب مِن نُن السرَّ خمنِ میں بڑے مضبوط دلاکل سے یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ شکرت زبان اور الیا ہی دوسری زبا نیں عربی کے بگڑے ہوئی ہیں اور سب زبانوں کی ماں جو خدا تعالیٰ کی وی ہوئی ہیں اور سب زبانوں کی ماں جو خدا تعالیٰ کی وی اور الہام سے پہلے انسان کو می عربی ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کی کامل کتاب جوقر آن شریف ہی ہے جس سے عربی ہی میں نازل ہوئی فرض یہ کتاب ایسی ہر کتوں اور معارف جدیدہ سے بھری ہوئی ہے جس سے امریک میں عام ہر کتیں اس سے عاصل کریں گی۔ وَ السَّلامُ عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای۔

خاكســــــار

غلام احمد قادیانی ۹ رسمبر ۱۸۹۵ء (بیاشتهار ۲۹×۲۰ کے ایک صفحہ پر ہے)

(اس اشتہار کی اصل کا پی خلافت لائبر بری ربوہ کے ریکارڈ میں موجود ہے)

فهرست كتب موجوده در مطبع ضياء الاسلام قاديان ضلع گورداس پور پنجاب براين احمد يه جلد چهارم المهر، سرمه چشم آرييم ار، شحنح ق ۲۷، فتح اسلام ۲۷، توضيح مرام ۲۷، از الداو بام على بر فيصله آسانی ار، آئينه كمالات اسلام اردو مع التبليغ عربی مترجم فارس عمله ، بركات الدعا ۲۲، شهادت القرآن علی نزول اسس الموعود فی آخر الزمان ۲۷، تحفه بغداد عربی ۲۲، جمامة البشری ..... عمد ، نورالحق حصداوّل و دوم معدتر جمدار دو ۲۲، اتمام الحجه ۲۲، کرامات الصادقین یعنی تفسیر سورهٔ فاتحه عربی مع قصائد عمد ، سرالخلافه ۲۸، نورالقرآن نمبراوّل ما مواری رساله ۲۲، جون جولائی اگست ۹۵ عبز ربعه وی پی یا قیمت پیشگی بین محرجو بی بیش و بین خریدین و فقط

تطبع ضياءالاسلام قاديان



#### نوکش

بنام آریہ صاحبان و پا دری صاحبان و دیگر صاحبان ندا ہب مخالفہ ان مسلمانوں کی طرف سے جن کے نام نیچے درج ہیں و نیز ایک التماس سے **کور ثمن** طب عالم ہم کی

#### توجه کے لائق

اے صاحبان مندرجہ عنوان نہایت ادب اور تہذیب سے آپ صاحبوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم سب فرقے مسلمان اور ہندواور عیسائی وغیرہ ایک ہی سرکار کے جوسرکار انگریزی ہے رعایا اور ہندواور عیسائی وغیرہ ایک ہی سرکار کے جوسرکار انگریزی ہے رعایا کے حاشیہ ۔ پادری صاحبان اگر ہماری اس نصیحت کوغور سے سنیں تو بے شک اپنی بزرگی اور شرافت ہم پر ثابت کریں گے اور اس حق پیندی اور سلح کاری کے موجب ہوں گے جس سے ایک راستباز اور پاک دل شاخت کیا جاتا ہے۔ اوروہ نصیحت صرف دوبا تیں ہیں جو ہم پادری صاحبوں کی خدمت میں عرض کیا جا ہتے ہیں ۔

 ہیں لہذا ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایسے امور سے دسکش رہیں جن سے وقاً فو قاً ہمارے حکام کو وقتیں پیش آ ویں یا بیہودہ فزاعیں باہمی ہوکر کثر ت سے مقدمات دائر ہوتے رہیں اور نیز جبہہمسائیگی اور قرب و جوار کے حقوق درمیان ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں کہ فدہبی مباشات میں ناحق ایک فریق دوسر فریق پر بےاصل افترا قائم کر کے اس کا دل دکھا وے اور الی کتا بول کے حوالے پیش کرے جواس فریق کے نزد کیے مسلم نہیں ہیں یا ایسے اعتراض کرے جوخودا ہے دین کی تعلیم پر بھی وار دہوتے ہیں۔ چونکہ اب تک مناظرات و مباشات کے لئے کوئی ایسا قاعدہ باہم قرار یا فتہ نہیں تھا جس کی بیندی یاوہ گولوگوں کو ان کی فضول گوئی سے روکتی۔ لہذا پا دریوں میں سے پا دری عماد الدین پابندی یاوہ گولوگوں کو ان کی فضول گوئی سے روکتی۔ لہذا پا دریوں میں سے پادری عماد الدین رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم کی بھی انہیں معنوں کی مفسر ہو کیونکہ جس پاک اور کا ل نی پرقرآ ن نازل ہوا وہ سب سے بہتر مول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم کی بھی انہیں معنوں کی مفسر ہو کیونکہ جس پاک اور کا لا نی پرقرآ ن نازل ہوا وہ سب سے بہتر مول اللہ سلی کی بھی انہ سے غرض اتم اور اکمل طریق معنے کرنے کا تو یہ ہے لیکن اگر کسی آ بیت کے معنے دوسری آ بیت بیات یا تیات کے جاویں کی ہیں ہرگز بیدرست نہ ہوگا کہ بغیران دوشم کے التزام کے اپنے ہی خیال اور دائے سے معنے کریں کاش اگر پادری عماد اللہ ین وغیرہ اس طریق کا التزام کرتے تو نہ آپ ہلاک ہوتے اور نہ دوسروں کی ہلاکت کا موجہ شاہر تے۔

دوسری نصیحت اگر پادری صاحبان نیں تو یہ ہے کہ وہ ایسے اعتراض سے پر ہیز کریں جونودان کی کتب مقدسہ میں بھی پایا جاتا ہے مثلاً ایک ہڑا اعتراض جس سے ہڑھ کرشایدان کی نظر میں اور کوئی اعتراض ہمار نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو باذن اللہ ان کفار سے کرنی ہڑیں جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باذن اللہ ان کفار سے کرنی ہڑیں جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں تیرہ برس تک انواع اقسام کے ظلم کئے اور ہریک طریق سے ستایا اور دکھ دیا اور پھر قمل کا ادادہ کیا جس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معدا ہے اصحاب کے مکہ چھوڑ نا پڑا اور پھر بھی بازنہ آئے اور تعاقب کیا اور ہریک باد بی اور تکذیب کا حصہ لیا اور جو مکہ میں ضعفاء مسلمانوں میں سے رہ گئے تھے ان کو غایت درجہ دکھ دیا شروع کیا لہذا وہ لوگ خدات بالی کی نظر میں اپنے ظالمانہ کا موں کی وجہ سے اس لائق کھہر گئے کہ ان پر موافق سنت قدیمہ الہیہ کوئی عذاب نازل ہواوراس عذاب کی وہ قومیں بھی سز اوار تھیں جنہوں نے مکہ والوں کو مدددی اور نیز وہ قومیں بھی جنہوں نے مکہ والوں کو مدددی اور نیز وہ قومیں بھی جنہوں نے مکہ والوں کو مدددی اور نیز وہ قومیں بھی جنہوں نے اپنے طور سے ایذا اور تکذیب کو انتہا تک پہنچایا اور اپنی طاقتوں سے اسلام کی

و یا دری ٹھا کر داس و یا دری فنڈ ل صاحب وغیرہ صاحبان اور آ ربیصاحبوں میں سے منشی کنہیالال الکھ دہاری اورمنشی اندرمن مراد آبادی اورکیکھر ام یثاوری نے اپنایہی اصول مقرر کرلیا کہ ناحق کے افتر اؤں اور بےاصل روایتوں اور بے بنیا دقصوں کو واجبی اعتر اضات کی مدا فعت میں پیش کیا مگراصل قصورتواس میں یا دری صاحبوں کا ہے کیونکہ ہندؤں نے اپنے ذاتی تعصب اور کینہ کی وجہ سے جوش تو بہت دکھلا یا مگر براہِ راست اسلام کی کتابوں کو وہ دیکھے نہ سکے وجہ بیرکہ بباعث جہالت اور کم استعدادی د کیھنے کا مادہ نہیں تھا سوانہوں نے اپنی کتابوں میں یا دریوں کے اقوال کانقل کر دیناغنیمت سمجھا۔غرض ان تمام لوگوں نے بے قیدی اور آزادی کی گنجائش یا کرافتر اؤں کوانتہا تک پہنچادیا اور ناحق بے وجہ اہل اسلام لِقبیہ حاشیہ۔اشاعت سے مانع آئے سوجنہوں نے اسلام پرتلواریں اٹھائیں وہ اپنی شوخیوں کی وجہ سے تلواروں ہے ہی ہلاک کئے گئے اب اس صورت کی لڑا ئیوں پر اعتراض کرنا اور حضرت موسیٰ اور دوسرے اسرائیلی نبیوں کی ان لڑا ئیوں کو بھلا دینا جن میں لا کھوں شیرخوار بیچ آل کئے گئے کیا یہ دیانت کا طریق ہے یا ناحق کی شرارت اور خیانت اور فسادانگیزی ہے۔اس کے جواب میں حضرات عیسائی پیہ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی لڑائیوں میں بہت ہی نرمی یا ئی جاتی ہے کہاسلام لانے پر جھوڑ اجا تا تھااور شیرخوار بچوں گوتل نہیں کیااور نہ عورتوں کواور نہ بوڑھوں کو اور نہ فقیروں اور مسافروں کو مارا اور نہ عیسائیوں اور یہودیوں کے گرجاؤں کومسار کیا۔لیکن اسرائیلی نبیوں نے ان سب باتوں کوکیا یہاں تک کہ تین لاکھ ہے بھی کچھ زیادہ شیرخوار نیچ قتل کئے گئے گویا حضرات یا دریوں کی نظر میں اس نرمی کی وجہ سے اسلام کی لڑائیاں قابل اعتراض گھہریں کہ ان میں وہ پختی نہیں جوحضرت موسیٰ اور دوسر بے اسرائیلی نبیوں کی لڑائیوں میں تھی اگر اس درجہ کی تختی پر بیلڑائیاں بھی ہوئیں تو قبول کر لیتے کہ درحقیقت بیجھی خداتعالی کی طرف سے ہیں۔اب ہریک عقلمند کے سوینے کے لائق ہے کہ کیا یہ جواب ایمانداری کا جواب ہے حالانکہ آ ب ہی کہتے ہیں کہ خدار حم ہے اور اس کی سزار حم سے خالی نہیں۔ پھر جب موسیٰ کی لڑائیاں باوجو داس تختی کے قبول کی گئیں اور خدا تعالی کی طرف سے گھہریں تو کیوں اور کیا وجہ کہ بیلڑائیاں جوالٰہی رحم کی خوشبوساتھ رکھتی ہیں خدا تعالی کی طرف سے نہ ہوئیں اورا پسے لوگ کہان باتوں کوبھی خدا تعالی کے احکام سمجھتے ہیں کہ شیرخوار بیجان کی ماؤں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کئے جائیں اور ماؤں کوان کے بچوں کے سامنے بے رحمی سے مارا جاوے وہ کیوں ان لڑا ئيوں كوخدا تعالى كى طرف سے تسجھيں جن ميں بيشرط ہے كه يہلے مظلوم ہوكر پھرظالم كامقابله كرو۔ منه

کا دل دکھایا اور بہتوں نے اپنی بد ذاتی اور مادری بدگو ہری سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگائے یہاں تک کہ کمال خباثت اور اُس پلیدی ہے جوان کےاصل میں تھی اس سیدالمعصو مین پر سراسر دروغ گوئی کی راہ سے زنا کی تہمت لگائی۔اگر غیرت مندمسلمانوں کواپنی محسن گورنمنٹ کاپاس نہ ہوتا تو ایسے شریروں کوجن کے افتر امیں یہاں تک نوبت پیچی وہ جواب دیتے جوان کی بداصلی کے مناسب حال ہوتا۔ مگر شریف انسانوں کو گورنمنٹ کی یا سداریاں ہروفت روکتی ہیں اوروہ طمانچہ جوایک گال کے بعد دوسری گال پر عیسائیوں کو کھانا جا ہیے تھا ہم لوگ گورنمنٹ کی اطاعت میں محو ہو کر یا در یوں اوران کے ہاتھ کے اکسائے ہوئے آریوں سے کھارہے ہیں۔ بیسب ٹر دباریاں ہم اپنی محسن گورنمنٹ کےلحاظ سے کرتے ہیں اور کریں گے کیونکہان احسانات کا ہم پرشکر کرنا واجب ہے جو سکھوں کے زوال کے بعد ہی خدا تعالیٰ کے فضل نے اس مہربان گورنمنٹ کے ہاتھ سے ہمارے نصیب کئے اور نہایت بد ذاتی ہوگی اگرایک لحظہ کے لئے بھی کوئی ہم میں سےان نعمتوں کوفراموش کر دے جواس گورنمنٹ کے ذریعہ سے مسلمانوں کوملی ہیں بلاشبہ ہمارا جان و مال گورنمنٹ انگریزی کی خیرخواہی میں فداہے اور ہوگا۔اور ہم غائبانہ اس کے اقبال کے لئے دعا گو ہیں اورا گرچہ گورنمنٹ کی عنایات سے ہریک کواشاعت مذہب کے لئے آ زادی ملی ہے لیکن اگر سوچ کر دیکھا جائے تو اس آ زادی کا پوراپورا فائدہ محض مسلمان اٹھا سکتے ہیں اورا گرعمداً آپ نہاٹھاویں توان کی بدشمتی ہے وجہ پیہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی عام مہر بانیوں کی وجہ سے مذہبی آ زادی کا ہریک قوم کو عام فائدہ دیا اورکسی کو اینے اصولوں کی اشاعت سے نہیں رو کالیکن جن مذہبوں میں سچائی کی قوت اور طاقت نہیں اور ان کے اصول صرف انسانی بناوٹ ہیں اورایسے قابل مضحکہ ہیں جوا یک مقتل کوان کی بیہودہ کتھا اور کہانیاں س کر بےاختیارہنسی آ جاتی ہے کیونکران مذہبوں کے واعظا پنی الیبی با توں کو وعظ کے وقت دلوں میں جما سکتے ہیں اور کیونکرایک یا دری مسیح کوخدا کہتے ہوئے ایک دانشمنڈ مخص کواس حقیقی خدایرا بمان رکھنے سے برگشتہ کرسکتا ہے جس کی ذات مرنے اور مصیبتوں کے اٹھانے اور دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار ہونے اور پھرمصلوب ہوجانے سے یاک ہےاورجس کا جلالی نام قانون قدرت کے ہریک صفحہ میں چمکتا ہوا

نظر آتا ہے۔ ہم نے خودبعض منصف مزاج عیسائیوں سے خلوت میں سنا ہے کہ جب ہم کبھی مسیح کی خدائی کا بازاروں میں وعظ کرتے ہیں تو بعض وقت مسیح کے عجز اور اضطرار کی سوانح پیش نظر آجانے سے بات کرتے کرتے ایسا انفعال دل کو پکڑتا ہے کہ بس ہم ندامت میں غرق ہی ہو جاتے ہیں۔غرض انسان کو خدا بنانے والا کیا وعظ کرے گا اور کیونکراس عاجز انسان میں اس قادر خدا کی عظمت کا نمونہ دکھائے گا جس کے حکم سے ایک ذرہ بھی زمین و آسان سے باہز نہیں اور جس کا جلال دکھلانے کے لئے سورج چمکتا اور زمین طرح طرح کے پھول نکالتی ہے۔ ایسا ہی ایک آ رپیکیا وعظ کرے گا کیا وہ دانشمندوں کے سامنے بیر کہ سکتا ہے کہ تمام رومیں اوران کی قوتیں اورطاقتیں اپنے وجود کی آپ ہی خدا ہیں اورکسی کے سہارے سے ان کا وجود اور بقاءنہیں اوریا یہ کہہ سکتا ہے کہ وید کی بی تعلیم عمدہ ہے کہ خاوند والی عورتیں اولا دکی غرض سے دوسروں سے ہم بستر ہو جایا کریں۔ابھی ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ جب ہماری بعض جماعت کے لوگوں نے کسی آربیہ یا ان کے پنڈت سے نیوگ کی حقیقت بازار میں پوچھی جہاں بہت سے آ دمی موجود تھے تو وہ آریہ یا پنڈت شرمندہ ہوااور چیکے سے کہا کہ آپ اندر چل کر مجھ سے بیٹ فتگو کریں بازار میں لوگ بن کر ہنسی کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا اپناہی بیحال ہے کہ ایسے عقائداورا عمال کی نسبت اپناہی کانشنس ان کا ان کے عقیدہ کو دھکے دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا تو پھر وہ غیروں کو کیا وعظ کریں گے۔اس لئے مسلمانوں کو نہایت ہی گورنمنٹ کا شکر گذار ہونا جا ہیے کہ گورنمنٹ کے اس قانون کا وہی اسلے فائدہ اٹھارہے ہیں بچارے پا دری صد ہا روپی خرچ کر کے ایک ہندو کو قابو میں لاتے ہیں اور وہ آخر بعد آ زمائش مسلمانوں کی طرف آجا تا ہے اور یا صرف پیٹ کا بندہ ہو کر محض دنیوی لا کچے سے انہیں میں گذارہ کرتا ہے لیکن ہمیں اینے دلآ زار ہمسایوں مخالفوں سے ایک اور شکایت ہے اگر ہم اُس شکایت کے رفع کے لئے اپنی محسن اور مہربان گورنمنٹ کو اس طرف توجہ نہ دلاویں تو کس کودلا ویں اور وہ بیہ ہے کہ ہمارے مذہبی مخالف صرف بےاصل روایات اور بے بنیا دقصوں پر بھروسہ کر کے جو ہماری کتب مسلّمہ اور مقبولہ کی روسے ہرگز ثابت نہیں ہیں بلکہ منافقوں کے مفتریات ہیں

ہمارا دل دکھاتے ہیں اورالیمی باتوں سے ہمارے سیدومولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرتے ہیں اور گالیوں تک نوبت پہنچاتے ہیں جن کا ہماری معتبر کتابوں میں نام ونشان نہیں۔ اس سے زیادہ ہمارے دل دکھانے کا اور کیا موجب ہوگا کہ چند بے بنیا دافتر اوُں کو پیش کر کے ہمارے اس سيدومولي محم مصطفي صلى الله عليه وسلم برزنااور بدكاري كاالزام لكانا حاسبته بين جس كوبهما بني يوري تحقيق کی رو سے سیدالمعصو مین اوران تمام یا کول کا سردار شجھتے ہیں جوعورت کے پیٹے سے نکلے اوراس کو خاتم الانبياء جانتے ہیں کیونکہ اس برتمام نبوتیں اورتمام یا کیز گیاں اورتمام کمالات ختم ہو گئے۔اس صورت میں صرف یہی ظلم نہیں کہ ناحق اور بے وجہ ہمارا دل دکھایا جاتا ہے اور اس انصاف پیند گورنمنٹ کے ملک میں ہمار بے پیغیبرصلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں اور بڑے بُرے پیرایوں میں ہمارے اس مقدس مذہب کی تو ہین کی جاتی ہے۔ بلکہ بیظلم بھی ہوتا ہے کہ ایک حق اور راست راست امر کومخض یاوہ گوئی کے ذخیرہ سے مشتبہاور کمزور کرنے کے لئے کوشش کی جاتی ہے اگر گورنمنٹ کے بعض اعلیٰ درجہ کے حکام دو تین روز اس بات پر بھی خرچ کریں کہ ہم میں سے کسی منتخب کے روبرو ایسے بیجاالزامات کی وجہ ثبوت ہمارے مذکورہ بالامخالفوں سے دریافت فر ماویں تو زیر کے طبع حکّام کو فی الفور معلوم ہوجائے گا کہ کس قدر بیلوگ بے ثبوت بہتا نوں سے سرکار انگریزی کی وفا دار رعایا اہل اسلام برظلم کررہے ہیں۔

ہم نہایت اوب سے گورنمنٹ عالیہ کی جناب میں بیعا جزانہ التماس کرتے ہیں کہ ہماری محن گورنمنٹ ان احسانوں کو یا دکر کے جواب تک ہم پر کئے ہیں ایک بیہ بھی ہماری جانوں اور آبر وؤں اور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں پراحسان کرے کہ اس مضمون کا ایک قانون پاس کر دیوے یا کوئی سرکلر جاری کرے کہ آئندہ جو مناظرات اور مجادلات اور مباشات مذہبی امور میں ہوں ان کی نسبت ہریک قوم مسلمانوں اور عیسائیوں اور آریوں وغیرہ میں سے دوامر کے ضرور یا بندر ہیں۔

(۱) اوّل یہ کہ ایسا اعتراض جوخودمعترض کے ہی الہامی کتاب یا کتابوں پر جن کے

الہامی ہونے پر وہ ایمان رکھتا ہے وار د ہوسکتا ہو یعنی وہ امر جو بنااعتراض کی ہےان کتابوں میں بھی پایا جاتا ہوجن پرمعترض کا ایمان ہے ایسے اعتراض سے چاہیے کہ ہریک ایسامعترض پر ہیز کرے۔

(۲) دوم اگربعض کتابوں کے نام بذر بعہ چھیے ہوئے اشتہار کے کسی فریق کی طرف سے اس غرض سے شائع ہو گئے ہوں کہ درحقیقت وہی کتابیں ان کی مسلّم اور مقبول ہیں تو جا ہیے کہ کوئی معترض ان کتابوں سے باہر نہ جائے اور ہریک اعتراض جواس مذہب پر کرنا ہوانہیں کتابوں کے حوالہ سے کرے اور ہر گزئسی الیسی کتاب کا نام نہ لیوے جس کے مسلّم اور مقبول ہونے کے بارے میں اشتہار میں ذکر نہیں اور اگر اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو بلا تامل اس سزا کا مستوجب ہو جو دفعہ ۲۹۸ تعزیرات ہند میں مندرج ہے۔ بیالتماس ہے جس کا پاس ہونا ہم بذر بعیکسی ایکٹ یا سرکلر کے گورنمنٹ عالیہ سے جا ہتے ہیں اور ہماری زیرک گورنمنٹ اس بات کھمجھتی ہے کہاس قانون کے پاس کرنے میں کسی خاص قوم کی رعایت نہیں بلکہ ہریک قوم پراس کا اثر مساوی ہےاوراس قانون کے پاس کرنے میں بے شار برکتیں ہیں جن سے عامہ خلائق کے لئے امن اور عافیت کی را ہیں تھلتی ہیں اور صدیا بیہود ہزاعوں اور جھگڑوں کی صف کیپیٹی جاتی ہے اورا خیرنتیجے سلح کاری اوران شرارتوں کا دور ہو جانا ہے جوفتنوں اور بغاوتوں کی جڑ ہوتے ہیں اور دن بدن مفاسد کوتر قی دیتے ہیں اور ہماری قلم جو ہریک وقت اس گورنمنٹ عالیہ کی مدح و ثناء میں چل رہی ہے اس قانون کے پاس ہونے سے اپنی گور نمنٹ کو دوسروں پرتر جیجے دیئے کے لئے ایک اییا وسیع مضمون پائے گی جوآ فتاب کی طرح چکے گا اور اگر اییا نہ ہوا تو خدامعلوم کہ روز کی لڑا ئیوں اور بیہودہ جھگڑوں کی کہاں تک نوبت پہنچے گی۔ بے شک اس سے پہلے تو ہین کے لئے د فعہ ۲۹۸ تغزیرات میں موجود ہے لیکن وہ ان مراتب کے تصفیہ یا جانے سے پہلے فضول اور ملمی ہے اور خیانت پیشہ لوگوں کے لئے گریز گاہ وسیع ہے۔

اور پھر ہم اپنے مخالف فریقوں کی طرف متوجہ ہوکر کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی برائے خداالیں

تد بیرکومنظور کریں جس کا نتیجہ سراسرامن اور عافیت ہے اور اگریہ احسن انتظام نہ ہوا تو علاوہ اور مفاسد اور فتنوں کے ہمیشہ ہچائی کا خون ہوتارہے گا اور صادقوں اور راستبازوں کی کوششوں کا کوئی عمدہ نتیجہ نہیں نکلے گا اور نیز رعایا کی باہمی نا اتفاقی سے گور نمنٹ کے اوقات بھی ناحق ضائع ہوں گے اس لئے ہم مراتب مذکورہ بالاکو آپ سب صاحبوں کی خدمت میں پیش کر کے بینوٹس آپ صاحبوں کے نام جاری کرتے ہیں اور آپ کو یا دولاتے ہیں کہ ہماری کتب مسلّمہ مقبولہ جن پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور جن کو ہم معتبر ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور جن کو ہم معتبر ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور جن کو ہم معتبر ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور جن کو ہم

اوّل قرآن شریف ۔ مگریادرہے کہ سی قرآنی آیت کے معنے ہمار نے دیک وہی معتبراور شیخ ہیں جس پر قرآن کے دوسرے مقامات بھی شہادت دیتے ہوں کیونکہ قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر ہیں اور نیز قرآن کے کامل اور بقینی معنوں کے لئے اگر وہ بقینی مرتبہ قرآن کے دوسرے مقامات سے میسر نہ آسکے ریکھی شرط ہے کہ کوئی حدیث صحیح مرفوع متصل بھی اس کی مفسر ہوغرض ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے ہرگز جائز نہیں پس ہر یک معترض پر لازم ہوگا کہ کسی اعتراض کے وقت اس طریق سے باہر نہ جائے۔

دوم دوسری کتابیں جو ہماری مسلّم کتابیں ہیں ان میں سے اول درجہ پرضیح بخاری ہے اوراس
کی وہ تمام احادیث ہمارے نزدیک ججت ہیں جو قرآن شریف سے مخالف نہیں اوران میں سے
دوسری کتاب صحیح مسلم ہے اوراس کو ہم اس شرط سے مانتے ہیں کہ قرآن اور صحیح بخاری سے مخالف نہ ہو
اور تیسرے درجہ پرضیح تر مذی، ابن ماجہ، مؤطا، نسائی، ابن داؤد، دار قطنی کتب حدیث ہیں جن کی
حدیثوں کو ہم اس شرط سے مانتے ہیں کہ قرآن اور صحیحین سے مخالف نہ ہوں یہ کتابیں ہمارے دین کی
کتابیں ہیں اور یہ شرائط ہیں جن کی روسے ہماراعمل ہے۔

اب ہم قانونی طور پر آپ لوگوں کوالیے اعتراضوں سے رو کتے ہیں جوخود آپ کی کتابوں اور آپ کے مذہب پر وارد ہوتے ہیں کیونکہ انصاف جن پر قوانین مبنی ہیں ایسی کارروائی کوصحت نیت میں داخل نہیں کرتا اور ہم ایسے اعتراضوں سے بھی آپ لوگوں کومنع کرتے ہیں جوان

کتابوں اور ان شراکط پر بین نہیں جن کا ہم اشتہار میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ ایسی کارروائی بھی تحقیق حق کے برخلاف ہے ہیں ہریک معترض پر واجب ہوگا کہ کسی اعتراض کے وقت ان کتابوں اور ان شراکط سے باہر نہ جائے اور ضروری ہوگا کہ اگر آئندہ آپ صاحب میں سے کوئی صاحب ہماری کسی تالیف کارد لکھے یارد کے طور پر کوئی اشتہارشائع کریں یا کسی مجلس میں تقریری مباحثہ کرنا چاہیں تو ان شراکط مذکورہ بالاکی پابندی سے باہر قدم نہ رکھیں لیمنی الیمی باتوں کو بصورت اعتراض پیش نہ کریں جو آپ لوگوں کی الہامی کتابوں میں بھی موجود ہوں اور ایسے اعتراض بھی نہ کریں جو آپ لوگوں کی الہامی کتابوں میں بھی موجود ہوں اور ایسے اعتراض بھی نہ کریں جو آپ لوگوں کی پابندی اور اس طریق کی پابندی سے نہیں ہیں جو ہم اشتہار میں شائع کر بے ہیں۔

غرض اس طریق مذکورہ بالا سے تجاوز کر کے ایسی بیہودہ روایتوں اور بے سرو پاقصوں کو ہمار ہے سامنے ہرگز پیش نہ کریں اور نہ شاکع کریں جیسا کہ بیخا نانہ کارروائیاں پہلے اس سے ہندووں میں سے اندر من مراد آبادی نے اپنی کتابوں تخد اسلام و پاداش اسلام وغیرہ میں دکھلا ئیں اور پھر بعداس کے بینا پاک حرکتیں مسمی لیکھر ام پشاوری نے جومحض نادان اور بے علم ہا بی کتابوں کاروائیاں ہے اپنی کتاب تکذیب براہین اور رسالہ جہاداسلام میں کیں اور جیسا کہ بہی بیہودہ کارروائیاں ہوری عمادالدین نے اپنی کتابوں میں اور پاوری ٹھا کرداس نے اپنی رسائل میں اور صفر رعلی پادری عمادالدین نے اپنی کتابوں میں اور پاوری ٹھا کرداس نے اپنی رسائل میں اور صفر رعلی وغیرہ نے اپنی تحریوں میں لوگوں کودھو کہ دینے کے لئے کیں اور سخت دھو کے دے دے کرایک دنیا کو گندگی اور کچڑ میں ڈال دیا اور اگر آپ لوگ اب بھی یعنی اس نوٹس کے جاری ہونے کے بعد بھی اپنی خیانت پیشر طبیعت اور عادت سے بازنہیں آئیں گئی گئی اور محض دلآزاری اور کرتے ہیں کہ اب بیحرکت آپ کی صحت نیت کے خلاف سمجھی جائے گی اور محض دلآزاری اور تو بین کی مد میں متصور ہوگی ۔ اور اس صورت میں ہمیں استحقاق ہوگا کہ عدالت سے اس افتراءاور تو بین کی مد میں متصور ہوگی ۔ اور اس صورت میں ہمیں استحقاق ہوگا کہ عدالت سے اس افتراءاور تو بین اور دلآزاری کی جارہ جوئی کریں اور دفعہ ۲۹۸ تعزیرات ہندگی روست آپ کو ماخوذ تو بین اور دلآزاری کی حد تک سزادلائیں کیونکہ اس نوٹس کے بعد آپ اپنی ناواقئی اور صحت نیت

کا عذر پیش نہیں کر سکتے اور آپ سب صاحبوں کو بھی اختیار ہوگا کہ اپنی مقبولہ مسلّمہ کتا ہوں کا اشتہار کا اشتہار کا اشتہار کا اشتہار کا اشتہار کا اشتہار کا یہ اور بعد اس کے اگر کوئی مسلمان معترض اپنے اعتراض میں آپ کے اشتہار کا پابند نہ ہواور کوئی ایسا اعتراض کرے کہ جو ان کتابوں کی بناء پر نہ ہوجن کے مقبول ہونے کی نسبت آپ اشتہار دے چکے ہیں یا کوئی ایسا امر مور داعتراض تھراوے جوخود اسلام کی تعلیم میں موجود ہے تو بے شک ایسا معترض مسلمان بھی آپ لوگوں کے اشتہار کے بعد اسی دفعہ کی روسے سرزا پانے کے لائق ہوگا جس دفعہ سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب ذیل میں اس نوٹس دینے والوں کے دستخط اور مواہیر ہیں۔ فقط

قاديان

حضرت اقدس امام انام مهدی و مسيح موعود مير زاغلام احمد عليه السلام، حضرت مولوی حاجی حافظ حکيم نور الدين صاحب بهيروی ثم قاديانی، حضرت مولوی سيدمجمد احسن صاحب امروبی، مولوی حکيم فضل دين بهيروی، مولوی حکيم فضل دين بهيروی، صاحب جمالی نعمانی قاديانی سابق سرسادی، سيد ناصر نواب صاحب د بلوی حال قاديانی، صاحبزاده افتخار احمد صاحب لدهيانوی قاديانی، صاحبزاده منظور مجمد صاحب، مولوی حاجی حافظ احمد الله خان صاحب، مولوی تا دیانی، خدخال حاحب، مولوی نورالحسن صاحب روالی، منشی محمد خال حاحب كيور تهله، قاضی فياء الدين صاحب قاضی كوئی ضاحب كيور تهله، قاضی فياء الدين صاحب نومسلم سابق ليس ضلع گوجرا نواله، شخ عبدالرحيم صاحب نومسلم سابق ليس دفعدار رساله نمبر ۱۳ چهاوئی سيالكوك، مولوی قطب الدين

حاجی وریام صاحب خوشانی، سید مقبول حسن صاحب ڈیرہ اساعیل خال، سید محمد کبیر صاحب دہلوی، شخشہاب الدین صاحب۔

## سيالكوط

مولوی عبدالکریم صاحب، مولوی کیم ابو یوسف محرمبارک علی صاحب بنشی غلام قادر فصیح صاحب رئیس ما لک پنجاب پریس، سید حامد شاه صاحب المحمد معافیات، سید محمود شاه صاحب، شخ مولا بخش صاحب سوداگر، سیدامیر علی شاه صاحب سار جنٹ ڈسکہ، میال شادی خال صاحب، میال عطا محمد صاحب او ورسیر، غلام حیدر خان صاحب ڈپٹی انسیکٹر نارووال، عبدالعزیز صاحب۔

# بهيره ضلع شاه بور

شخ نصل الهی صاحب آ زیری مجسٹریٹ، شخ غلام نبی صاحب وائس پریذیڈنٹ میونیل کمیٹی، میاں غلام محمد صاحب وائس پریزیڈنٹ میونیل کمیٹی، میاں غلام محمد دل احمد صاحب بی اے سینڈ ماسٹر گورنمنٹ سکول، مولوی گل مجمد صاحب مدرس بورڈ سکول، بابوغلام جیلانی صاحب مدرس سکول بیٹہ دادن خال، شخ نذیر محمد صاحب انگش ٹیچر صاحب انگش ٹیچر بیز صاحب انگش ٹیچر بورڈ سکول، شخ عبدالعزیز صاحب ایف اے، شخ

محدمبارک صاحب ایبل نویس، ملک سمند خان صاحب عرضی نویس، سیدلال شاه صاحب عرضی نویس، قاضی علام شاه صاحب سودا گراسپال، قاضی مولا بخش صاحب زیلدار ومیونیل کمشنر چنیوٹ، محیم علاءالدین صاحب شخیوری، سردار محمد چراغ خان صاحب رئیس سامیوال کری نشین در باری نمبراوّل وجا گیردارنسلاً بعدنسلِ وابل جیوری و ممبر وسر کس بورو ، مخدوم محمد مین صاحب معیال الد بخش صاحب میان الد بخش صاحب نمبردار جهول پور، با بومجمد اسحاق صاحب او ورسیر، قاضی سیدامام شاه صاحب عرضی نویس، را جه کرم داد خال صاحب و ساحب او مین داد خال

راجه محمدخان صاحب ذیلدار کوٹ احمدخان، راجه خان صاحب ذیلدار حیون وال،

راجه محمد حیات خان صاحب ذیلدار دیږی،

میان عالم دین صاحب زیلدار نمتاس، میان شخ صدرالدین صاحب پراچه میونیل کمشنر و مالگذار، منثی محد پناه صاحب سوداگر چرم و مالگذار، سید ستار شاه صاحب مالگذار علی پور، سید امام شاه صاحب سربراه ذیلدار و مالگذار علی پور، پیرلقمان شاه صاحب نمبردار، شخ عالم دین صاحب پٹواری، بابو غلام محمد صاحب مختار و سیکرٹری، سید زمان شاه صاحب عرضی نویس، عباس خان صاحب بهرت، مفتی اللی بخش صاحب، مفتی محمد سین صاحب بهرت، مفتی اللی بخش صاحب، مفتی محمد سین صاحب مدرس سکول، میم فضل احمد صاحب مستری محمد اسلام صاحب، حکیم احمد دین صاحب، مولوی مردار محمد صاحب برادر زاده ، مولوی نور الدین صاحب، محمد عبدالرحمان صاحب طالب علم بائی سکول، میاں عالم دین صاحب، مولوی احمد دین صاحب مدرس عربی سکول بھیرہ، میاں خادم حسین صاحب مدرس اینگلوسنسکرت سکول بھیرہ، حکیم شخ قادر بخش مدرس اینگلوسنسکرت سکول بھیرہ، حکیم شخ قادر بخش صاحب احمد آبادی، میاں بحم الدین صاحب، بابو امام الدین صاحب سب اوورسیر، محمد حیات صاحب نقشہ نولیس ،میاں محمد بین صاحب پڑواری، مولوی فقشہ نولیس ،میاں محمد بین صاحب پڑواری، مولوی عالم دین صاحب برین صاحب برین صاحب قریش، میاں مولوی شیر محمد صاحب بجن، میاں شیر علی صاحب مالی صاحب عالم دین صاحب مردن صاحب بحن، میاں شیر علی صاحب الیف اے کلاس، مولوی نظام الدین صاحب مدرس۔

#### لأتهور

چوہدری نبی بخش صاحب بی۔ اے اسلامیہ کالجی خواجہ
کمال الدین صاحب بی۔ اے پروفیسر اسلامیہ کالجی خواجہ
خواجہ ضیاء الدین صاحب بر رر رر
میرعبد الواحد رر رر رر
منشی عبد اللہ صاحب
مولوی فضل کریم صاحب
مولوی فی صاحب ایم اے پروفیسر اسلامیہ کالجی منشی سعد الدین خال صاحب بی۔ اے۔

طبیب سرکار ،مولوی علی محمرصاحب روالی ،مولوی محمریلیین صاحب ڈیڈی، شخ دین محمر صاحب ملازم نیر، شخ محمدامین صاحب سابق کرنل فوج سفر مینا امیر صاحب والني كابل، شيخ سراج الدين صاحب يراجه سوداكر كابل، مياں شيخ محر بخش صاحب تلوار چنيوڻي، ملک غلام مُحد خال صاحب راجرٌ ، ملك دوست مُحد خان صاحب نمبردار بهولوال، ميال رحيم بخش صاحب مختار عام، ملك حاكم خان صاحب، خان بهادر ملك حسن خال صاحب نمبردار راجره ملك جلال خان صاحب نمبر دارجهاوا، ملک جوایا خان صاحب، چوہدری محمر بخش صاحب نمبردارینڈی کوٹ، چوہدری پیرونمبردار ایضاً، شخ صدرالدین صاحب قریثی ونمبردار ، چوہدری ولی داد صاحب جہانیوالہ،میاں گل محمرصاحب مختار، ملک شیرمحمر خال بهادر، چو مدری غلام محرنمبر دار شائر، چو مدری زیاده صاحب نمبر دار ، چو مدری باد و صاحب نمبر دار ایضاً ، شخ اله بخش صاحب رئيس شيخ ور، سلطان عارب خال صاحب ذيلدار كيها، ملك شيرمجمه ولدسلطان مقرب،مولوي عبدالكريم صاحب اخوند ،میان خدا بخش ،میان غلام حسین صاحب ، مياں محمد رفيق صاحب مدرس اينگلوسنسكرت اسكول ، شيخ محرحسن صاحب کاتب،مستری قطب الدین صاحب، مسترى اساعيل صاحب مسترى قمر الدين صاحب، مسترى غلام نبي صاحب مسترى نوراحد صاحب،

گیلانی بخش صاحب رر، شهاب الدین صاحب رر، وزیرشاه صاحب رر، میرامیر شاه صاحب رر، کم

# دفتر اكونٹنٹ جنرل پنجاب

غلام محمد صاحب کلرک ، منثی نظام الدین صاحب رر، شرف الدین صاحب ، محمد علی صاحب ، منثی احمد دین صاحب خوشدل، نجابت الله صاحب، الله بخش صاحب، محمد یاسین صاحب ، نوازش علی صاحب، میرمیراث علی صاحب .

## متعلمان ٹریننگ کالج لا ہور

الله دادخال صاحب مجمد نوازخال صاحب، سراج الحق صاحب، سیدفرزندعلی صاحب، مجمد تقی صاحب، خدا بخش صاحب، صدر دین صاحب، رحمت الله صاحب، خورشید عالم صاحب، کرم دین صاحب اس فهرست کے ۱۵نام به ساس قدر بطور اختصار کھے گئے ہیں۔

### تاجران لا ہور

شخ محد رفیع صاحب ایند برادرس سوداگران انارکلی، حافظ محمد سین صاحب سوداگر مینجر محد رفیع صاحب، چوہدری سردار خال صاحب ملازم دفتر اکونٹن جزل پنجاب، مولوی احمد صاحب سیدخورشید انورصاحب سیدخورشید انورصاحب سر سر سر سر سر سنقی رحیم بخش صاحب سر معلم ایل ایل بی اے کلاس، میال حفیظ الله صاحب سرمعلم ایل ایل بی اے کلاس، منشی محمد الدین صاحب سرم بو فیسر بہاولپور کالج، مولوی مغرالدین صاحب ایم اے سنترل ماڈل سکول، شخ عمرالدین صاحب ایم اے سنترل ماڈل سکول، شخ عبرالقا در صاحب بی ۔اے سب اڈیٹر اخبار پنجاب، علام حسین صاحب بی ۔اے سب اڈیٹر اخبار پنجاب، علام حسین صاحب بی ۔اے سب اڈیٹر اخبار پنجاب، علام حسین صاحب بی ۔اے سب اڈیٹر اخبار پنجاب، علام حسین صاحب بی ۔اے سب اڈیٹر اخبار پنجاب، علام حسین صاحب بی ۔اے سب اڈیٹر اخبار پنجاب، علام حسین صاحب بی ۔اے سب اڈیٹر اخبار پنجاب، علام حسین صاحب بی ۔اے سب اڈیٹر اخبار پنجاب، علام حسین صاحب بی ۔اے سب اڈیٹر اخبار پنجاب، علام حسین صاحب بی اے ہیڈ ماسٹر تلہ گنگ۔

## از دفتر اگزیمنرریلوے لا ہور

مولا بخش صاحب، مجمر على صاحب، غلام حسين صاحب، عالم حسين صاحب، منشى حافظ فضل احمد صاحب، خليفه محمد شريف صاحب، نظام الدين صاحب، نظام الدين صاحب، معراج الدين صاحب لي

# دفتر لوكولا هور

عبدالرحمٰن صاحب کلرک، علم الدین صاحب رر بوٹا خان صاحب رر، خدا بخش صاحب رر،

لے نوط۔ اس دفتر کے کل نام ۲۱ ہیں۔ کے اس دفتر کے کل نام ۳۲ ہیں اور لا ہور کے ایک ہزار سے زیادہ نام ہیں بہاعث طوالت تھوڑ نے کھے گئے ہیں۔ فقط

حافظ الله دتا صاحب، مولوی جوابرعلی صاحب، مولوی عنایت الله صاحب امام مسجد پرانی انارکلی، مولوی حنایت الله صاحب محلّه ستفال، مولوی نور الدین صاحب امام مسجد رر، فلیفدامام الدین صاحب، امام مسجد لوباری محمد صاحب، امام مسجد لوباری منله منله ی، امام محمد لوباری منله ی، امام محمد لوباری مولوی حافظ و زیر محمد صاحب، مولوی احمد دین صاحب، مولوی حافظ و زیر محمد صاحب، امام غلام محمود صاحب، مولوی حافظ و زیر محمد صاحب، امام غلام محمود صاحب، مولوی حافظ و زیر محمد صاحب، امام غلام محمود صاحب.

#### رۇساءلا ہور

دُّاكُرْ عبدالرحيم صاحب گمنی بازار، ماسرْ شير محمه صاحب آرث سكول، احمد رضا خال صاحب رئيس را ميور حال وارد لا مور، مير تقی صاحب مدرس ان سكول، منشی كرم البی صاحب دفتر نهر محمد لطیف خال صاحب دُ پی انسیگر، حاجی عبدالحکیم خال صاحب شیکه دار، میال فرید بخش صاحب نقشه نویس دفتر نهر چناب سرکل، میال چنن دین صاحب نقشه میرال بخش صاحب اکونند نین میرال بخش صاحب اکونند نویس بھائی دروازه، منشی میرال بخش صاحب اکونند که بحش صاحب کاردار زمیندار بھائی دروازه، کمریم بخش صاحب اودر سیر ملازم امیر کابل، خورشید عالم صاحب کلرک چیف کورٹ پنجاب، کابل، خورشید عالم صاحب نقشه نویس، جلال الدین صاحب نقشه نویس، میرال بخش صاحب نقشه نویس، میرال بخشه صاحب نقشه نویس، میرال بخشه سیرال بخشه سی

شیخ نبی بخش صاحب سوداگر مینجر کشمیری شاپ، رمضان خان اینڈ کو انارکلی، شخ رحمت الله صاحب سودا گرېمبني باؤس، شخ قا در بخش صاحب سودا گرانار کلي، حاجي كريم بخش صاحب سودا گرانار كلي، نواب محمدابرا ہيم صاحب پروبرائٹر ویسٹرن سوپ کمپنی، حاجی عبدالرحیم و محمر يعقوب سوداگران اناركلي، شيخ نصير الدين، محمد يعقوب صاحب ما لك ڈرکٹ حال لا ہوراناركلي ، غلام محى الدين صاحب يرويرائير برستيم كميني، شيخ غلام حسين، غلام حيدر صاحب ما لكان وكثر كلاته سميني لا بهور، سيشه غلام على صاحب اناركل، شيخ محمد عيدو صاحب سودا كر انارکلی ،حسن علی اساعیل جی صاحب سوداگر انارکلی ،شخ محمرعارف محمراسحاق صاحب سوداگران انارکلی۔ ڈاکٹرکلن خان صاحب سر<sup>ج</sup>ن ڈینٹسٹ انارکلی، خلیفہ ر جب الدين صاحب رئيس وسودا گرېر خچ لا هور مجمر چيٹو صاحب سوداگر ریشم، شیخ محمد عالم صاحب مینجر گجراتی شاپ انارکلی، شیخ احمه بخش صاحب تاجرچ مرر، حاجی شیخ رحت الله صاحب رر، شخ محرصد بق صاحب ينج ويسرن سوي ميني، شيخ محبوب بخش صاحب سودا گرانار كلي ـ

### اَئِمَّه مساجد لا *ہور*

مولوی محمد یارصاحب امام متجد طلائی مولوی غلام حسین صاحب امام متجد مگٹی، حافظ غلام علی صاحب، محمد علی صاحب، مفتی صبح الدین صاحب، عبد اللطیف صاحب،

غلام حيدرصاحب سٹور كيپر نهر چناب، شيخ كريم الدين صاحب بنشز، ماسٹر غلام نبی صاحب ہیٹر ماسٹر مُدل سكول اسلاميه كالج، ماسرْ كريم خال صاحب ناظم يرائمر،عبدالشكورخان صاحب دفتر فنانشل كمشنر پنجاب، پیرڅرعثمان صاحب، ملک ہیراصراف صاحب محلّہ کے زئی،الهی بخش صاحب سوداگریشپینه کوچه جراحان،میان چنن دین صاحب ہیڈ کلرک ٹریفک آفس لاہور، ميال اسلام الدين صاحب كلرك الضاً، ميال سيف الدين صاحب رر، حافظ عبدالعزيز صاحب نقشه نويس دفتر چيف خجينئر ريلوے منثى نورالهى صاحب ڈيڻي سپرنٹنڈنٹ ضلع لا ہور، حکیم مبارک دین صاحب بھائی دروازه،مرزافداحسین صاحب کلرک ریلوے،عبدالرحمٰن صاحب ڈسٹرکٹ اوورسر، عبداللطف صاحب شاه دین صاحب مینجرمطیع پنجاب آبزرور مجمودعلی خال صاحب نقشه نولیس دفتر سول سیرٹریٹ گورنمنٹ پنجاب محرفضل على صاحب كميشن ايجنك ،سعادت على خال صاحب نائب داروغه آبكاري لا هور منشي كرم الهي صاحب مهتم مدرسه نصرت الاسلام، مولا بخش صاحب ما لك نيولاًك بريس، شيخ گلاب الدين صاحب انورعلي صاحب ينشز ،خواجه عزيز الدين صاحب سودا كربرنج ،جلال الدين صاحب محرر چونگی، بابوعیدمجمه صاحب نقشه نولیس دفتر فنانشل تمشنر، عبدالله خال صاحب، فدا على صاحب

كلرك دفتر نهر، شيخ گلاب دين صاحب مختار عدالت

میان مهتاب الدین صاحب سپر دائز ر پبلک درکس، ڈاکٹر غلام علی صاحب ایل ایم ایس، مرز اامان الله بیگ صاحب پنشنر، منثی محمد امیر الدین صاحب کوشی دار، منثی خیر الدین صاحب، حاجی محمد عبد الصمد صاحب میونیل کمشنر و شیکد دار لا مور۔

# وزبرآ بإضلع كوجرانواله

مولوي عنايت الله صاحب مدرس مدرسه ما نا نواليه، قاضي سيدمجر صاحب ذمه دار ومالگذار كوث قاضي، قاضي سراج الدين صاحب نمبر داررر،مولوي وزيرمجرصاحب مدرس اوّل عربی و فارسی ، شّخ غلام قا در صاحب سودا گر جرِم، منثى نبي بخش صاحب مدرس مثن سكول، شيخ محرحیات صاحب تاجر کتب، بابوفضل دین صاحب گڈس کلرک، شخ پیرمجمہ صاحب سوداگر، غلام رسول صاحب نقشه نولیس، میاں شیخ محمد دین صاحب محرر تمیٹی،میاں شخ نیاز احمد صاحب سوداگر، حکیم سلطان على صاحب، شخ دين محمد صاحب ٹھيکه دار، منشي مجم الدين صاحب اسام فروش، ميان عمر بخش صاحب سوداگر چوب، سيد اکبرعلي شاه صاحب، شيخ فتح دين صاحب سوداگر، شیخ احمد جان صاحب، ماسٹرعنایت الله صاحب مشن سكول، شيخ اله بخش صاحب سودا كر آبن، حافظ گلاب خاں صاحب سارٹرسفری ڈاک، قاضی محمر پوسف صاحب مالگذار ـ

# گُره بانی ضلع رہنک

وزير محمد خال هيد ماسر مدرسه كُرْ باني عبدالصمد خال صاحب دفعدار، محمد اساعيل خال صاحب باسپيل اسشنٹ کڑیا نوالہ ضلع، ایاز محمد خان صاحب نائب مدرس كلانورضلع تجرات پنجاب،امير خان صاحب محرر تمینی، عطا محمد خال صاحب ذیلدار وممبر ڈسٹرکٹ بوردٌ، شاه محمد خال صاحب سودا گر،عده خال صاحب سینڈ ماسٹر ٹدل سکول بہادر گڑھ، سردار خان صاحب د فعدار سلوتری نمبر۳ رساله پنجاب، کریم بخش صاحب سودا گراسیان، قاضی سید محمود الحن صاحب قادری، قاضى عزيز الحن صاحب،سيد رحت على شاه صاحب، عنایت خاں صاحب جمعدار، محرسعید خاں صاحب سودا گراسیاں ،عبداللطیف خان صاحب سودا گر، قاضی محمر يعقوب صاحب، محمر يقوب خال صاحب سوداگر، عبدالمناف صاحب سوداكر عبدالصمد صاحب سوداكر ،خدا بخش صاحب پنشن خوار رياست گواليار ،الهي بخش صاحب سوار پنش خوار، غلام دين خال صاحب سوداگراسيان، ڈاکٹر محرظہیر الدین خاں صاحب،منظور احمر صاحب سودا گراسان،

نیاز احمد صاحب سودا گراسپاں عطامحمد خان صاحب رر نیاز محمد خان صاحب رر رر سر دارخاں صاحب رر رر

#### جمول

خلیفه نور الدین صاحب تاجرکت، مولوی محمد صادق صاحب فاری مدرس بائی سکول، خواجه جمال الدین صاحب لا موری بی دارے بیٹر ماسٹر بائی سکول، محمد شاہ صاحب ٹھیکددار، مستری محمد میر صاحب، مستری محمد دین صاحب مطاحب ملازم ریلوے احمد پور، حافظ محمد دین صاحب شوداگر میکیدار وردی پولیس، میال الله دتا صاحب سوداگر چرم، شخ محمد الدین صاحب سوداگر چرم، شخ محمد الدین صاحب سوداگر چرم، شخ محمد الدین صاحب سوداگر چرم، شخی نبی بخش صاحب سوداگر جرم، شخی نبی بخش صاحب سوداگر، الله دتا صاحب

### خوشاب ضلع شاه بور پنجاب

مولوی حبیب شاه صاحب، قریشی بلندخال صاحب، سید حیدر شاه صاحب، مولوی فضل الدین خال صاحب، مولوی فضل الدین خال صاحب، مولوی فقرین ، مولوی فقرین ، صاحب، مولوی غلام احمد صاحب، بها درخال صاحب فیلدار و رئیس، سید عبدالجید شاه صاحب قریش ، جوائی خال صاحب میونیل جوائی خال صاحب انهیر ، عالم خال صاحب میونیل مشنز، پیررنگ شاه صاحب قریش، پیر جمال الدین صاحب قریش، مولوی صاحب قریش، مولوی دین محمد صاحب قریش، سید راجه شاه صاحب، سید میارشاه صاحب، سید ما میر شاه صاحب، سید صاحب، سید عالم شاه صاحب، سید عالم شاه صاحب، سید عالم شاه صاحب، سید عالم شاه

عبدالله خال صاحب *رر ، مجه حسن خال صاحب رر رر،* عبدالرزاق خال صاحب *رر سرر* 

# جهلم

منثی محمد نواب خال صاحب تحصیلدار جهلم، مولوی بربان الدین صاحب، میال عبدالله خان برادر تحصیلدار جهلم، شخ غلام محی الدین صاحب عرضی نویس، مولوی حافظ محمد قاری صاحب، مولوی غلام علی صاحب مولوی عاد بین سیرنشند نش بیند و بست، مولوی گلاب دین صاحب مدرس ر بهاس، الله د تا صاحب تا جرکتب، مولوی سیرنشند نش جھنگ، محمد امین صاحب تا جرکتب، مولوی خان ملک شخ غلام نبی صاحب تا جر راولیندی ساکن کهوتیال، شخ ابرا بیم صاحب جهلم و کمیرا میس مصاحب جهلم و

# إلهآ باد

شيخ عبدالغني صاحب كمپوزيٹر۔

سیدرمضان علی صاحب میڈ کانشیبل پولیس دفتر الد آباد۔ سید جیون علی صاحب رر، سید فرزند حسین صاحب ایضاً، سید دلدار علی صاحب سب انسیکٹر، سیداحسان علی صاحب زمیندار مهروند، سیدامتمام علی صاحب میڈ کانشیبل پنشز، شخ امیر علی صاحب پنشز، عبدالغنی صاحب میڈ کانشیبل پنشز، سید منصب علی صاحب ڈاکٹر محلّہ کئوہ،

شخ نعمت الله صاحب بهیر کانشیبل، شخ غلام محمه صاحب انسیکٹر پولیس، محمد احمد خال صاحب بهیر کانشیبل پنشز، محمد علی صاحب الیفناً، سید نیاز علی صاحب بدایونی محلّه دوندی پور حال محرر ملک ریاست رام پور، قاضی احسن الدین صاحب قریش اکبر آبادی پولیس قاضی احسن الدین صاحب شخ حرمت علی صاحب الدآباد، حاجی نجف علی صاحب مشخ حرمت علی صاحب کراری محلّه بارال دری، خدا بخش صاحب ولدغوث محمد صاحب تا جرجو نیوری حال الدآباد، شخ اکبرعلی صاحب صاحب حلّه رر

#### انباله

بابومحر صاحب ہیڈ کلرک دفتر نہر، میاں محمد اساعیل صاحب نقشہ نویس۔

### كيورتهله

منشی ظفر احمد صاحب اپیل نویس، میاں روش دین صاحب ٹھیکیدار بنشی اروڑاصاحب نقشہ نویس عدالت، منشی عبدالرحمٰن صاحب اہلمد جرنیلی، قاضی شخ احمد صاحب بنشی فیاض علی صاحب محرر پلٹن نمبر اوّل، حسوخاں صاحب، میاں حبیب الرحمٰن صاحب ما لک و نمبردارموضع حاجی پور،میاں سردارخاں صاحب کورٹ دفعدار رسالہ امپیریل سردیں، مولوی محمد حسین صاحب کھیوٹ دار

موضع بھا گوارا ئیں، حکیم سیدمہتا ب علی صاحب اہلمد نظامت، بشیراحمد کانشیبل۔

### قصور

شخ امین الدین صاحب میونسپل تمشنر، مرزانضل بیگ صاحب مختار، حکیم فتح محمد صاحب، ڈاکٹر بوڑا خال صاحب اسٹینٹ سرجن، مولوی فضل حق صاحب مدرس مدرسه اسلامیه سکول، میاں حسین خال صاحب شھیکدار سکول۔

#### لدهيانه

منشی رحیم بخش صاحب ممبر میونیل سمینی لدهیانه،
منشی عبدالحق صاحب لدهیانه، شخ شهاب الدین
صاحب لدهیانه، نشخ ابراهیم صاحب تاجر، قاضی خواجه
علی صاحب شمیکیدار شکرم، شهراده عبدالمجید صاحب محلّه
اقبال شمخ مولوی نورمحمصاحب ما نگٹ، تاج محمدصاحب
کلارک میونیل سمینی، کرم الهی صاحب کانشیبل ،
مرزا کیم رحمت الله صاحب تاجر کتب، سیدعنایت علی
شاه صاحب محلّه صوفیال -

### بشاور

مولوی غلام حسن صاحب رجسر اربابو اله بخش صاحب جهلمی کلارک محکمه ملٹری ورکس جھاؤنی کوہ چراٹ علاقہ

پتاور، شخ عبدالرحيم صاحب محلّه كوثله فيل بانال، احمد حان ولدمحم كمال صاحب محلّه نو

#### بثاليه

منشی عبدالعزیز صاحب عرف نبی بخش نمبردار وممبر کمینی، با بوعلی محد صاحب ما لک مطبع شعله نور، میال محد امین صاحب، میال محمد اکبرصاحب شمیکیدارلکڑی۔

### يثياله

دُا کَرْعبدالکیم خال صاحب سول سرجن چھاؤنی پٹیالہ، شخ منثی محمد حسین صاحب مراد آبادی، شخ عبیدالله صاحب، مولوی حافظ عظیم بخش صاحب، مولوی محمد بوسف صاحب سنوری۔

### بلادمتفرقات

ڈاکٹر عبرالشکور صاحب سرسہ ضلع حصار، مولوی غلام امام صاحب عزیز الواعظین منی پور ملک آسام، منشی زین الدین صاحب، محمد ابراہیم صاحب انجینئر چھے پوکلی کالی چوکی جمبئی، سید تفضّل حسین صاحب تحصیلدارشکوه آباد ضلع مین پوری، منشی عبدالعزیز صاحب محرد وفتر نبر جمن غربی دبلی سیٹھ عبدالرطن صاحب حاجی اللدرکھا صاحب تاجر ساجن عبدالرطن صاحب حاجی اللدرکھا صاحب ماجی مدراس، سیٹھ محمد صالح صاحب مدراس،

منشى احمد جان صاحب مدرس گوجرانواله، غلام جيلاني صاحب مدرس گهر ونوه، مولوی وزیر الدین صاحب مدرس مدرسه رياست نا دون ،مولوي حاكم شاه صاحب رر، امانت خان صاحب عرضی نولیس، مولوی عبدالحکیم صاحب آصف موضع دبار وار علاقه بمبئي، مولوي محمدافضل صاحب كله ضلع سجرات پنجاب، مولوي محمدا کرم صاحب را،مولوی محمد نثریف صاحب را را، مولوی نظام الدین صاحب رنگ پورضلع جھنگ، حافظ نوراحمرصاحب سودا گرلدههانه،مولوی سید تلطّف حسین صاحب تاجر دہلوی میا تک جبش خال محمد عبدالرحیم صاحب موس يا ٹرصدرانباله ،فضل حسين صاحب قصبه حِمابوضلع بجنور، حافظ امام الدين صاحب امام مسجد کیورتھلہ،مستری جانی صاحب کیورتھلہ، جافظ محمد علی صاحب امام مسجد کیورتھلہ، میاں محمد صاحب زمیندار بوٹ کیورتھلہ ،مولوی صا دق حسین صاحب اٹاوہ۔

## امرتسر

شخ یعقوب علی صاحب اڈیٹر اخبار فیروز، میال عطاء اللہ صاحب سوداگرمس، میاں قطب الدین صاحب سوداگرمس، مولوی قاضی سید امیر حسین صاحب مدرس مدرسہ اسلامیہ، مولوی غلام محمد صاحب مختار عدالت و سیرنٹنڈ نٹ مطبع روز بازار، حافظ عبدالرحمٰن صاحب ملازم محکمہ مال دفتر صاحب ڈپٹی کمشنر، میاں فیروز الدین

سیٹھ علی محمد صاحب بنگلور ،مولوی حسن علی صاحب واعظ اسلام بھا گلیور صوبہ بہار، مولوی انوار حسین خال صاحب رئیس شاه آبا د ضلع ہر دوئی، شخ مولوی حسین عرب صاحب بمانی محدث بھویال، مولوی محمد بشیر صاحب بجويال سابق مهتم مدارس رياست مذكور، ابوالحبیب محبوب احمر صاحب مدرس مدرسه ملتان، با بو الہ بخش صاح*ب گڈس کلرک ریلو بے سٹی*ش بھلور منشی محرفضل حق صاحب مختار کار ساکن سراوه ضلع میرٹھ، میاں عبدالواسع صاحب،مولوی عبدالله صاحب ملتان اندرون یاک دروازه، سیدخصلت علی شاه ڈیٹی انسپکڑ دْ نْكُەضلع گجرات ،با بو غلام محی الدین صاحب گڈس کلرک تھلور، چوہدری رستم علی صاحب ڈیٹی انسیکٹر گورداسپور،مولوی سیدمجرعسکری خال صاحب تحصیلدار کٹڑ ہضلع الہ آبا د،مولوی میر مردان علی صاحب منتظم صدرمجاسب سرکار نظام حیدر آباد، مولوی سیدظهورعلی صاحب وکیل حیدر آیاد دکن، شخ پوسف علی صاحب رئیس نشام ضلع حصار سار جنٹ درجہ اول انسپکٹری ر باست جبند ،مرزامجمرا مین بیگ صاحب رئیس بھالوجی رباست کھتیری علاقہ نے پور، خلیفہ رشید الدین صاحب ڈاکٹر چکرونہ مولوی جمال دین صاحب سيدواله ضلع منتُكمري،مولوي عبدالله صاحب ٹھٹھا شير كاضلع منتگری، حاجی سید عبدالهادی صاحب سب اوورسیر ضلع شمله،میر زانیاز بیگ صاحب ضلع دارنهرضلع ملتان،

يوسل كلارك هوشيار يور، حكيم غلام رسول صاحب، شخ رحت علی صاحب تاجر کتب،عبدالعلی صاحب رئیس عالندهر، شيخ محر بخش صاحب عرضي نويس، سيدمحبوب عالم صاحب سربراه ذیلدار جالندهر محمد وزیرعلی صاحب رئيس جالندهر شيخ شادي صاحب سودا گر، فضل الدين صاحب سوداگر، ثینخ عمر بخش صاحب وقائع نگار، ثینخ محر بخش صاحب سوداگر، برکت علی صاحب، مولوی عبدالكريم صاحب، رحت على صاحب كلرك محكمه ڈاک، پیر بخش صاحب سوداگر،منمس الدین صاحب سوداگر چرم، امام الدین صاحب رر، کرم الہی صاحب سوداكر، الله يار صاحب الضاً، چراغ الدين صاحب رر، حاجی خلیل الله صاحب، خدا بخش صاحب سوداگر، سيدرستم على صاحب، محمد على صاحب نمبر داربستی، سید مهتاب علی صاحب، سید سندی شاه صاحب حنى چشتى،منشى على گوہر خان صاحب برنچ بوست ماسر، عمر بخش صاحب مختار عدالت، سيد محمصاحب منشى فاضل صاحب مدرس، نواب خان صاحب، شیخ نوراحمر صاحب، محمر بخش خان صاحب مثل خوال، ولي احمر خان صاحب نائب شرف، سيد امير الدين صاحب نقل نويس صدر، محمد عالم خان صاحب نائب شرف، محمد گوہر صاحب سابق شرف عدالت حال بنشز ، حكيم ابرا هيم صاحب بستى شاه قلى ، سيد قاضی دوست محمرصا حب آنربری مجسٹریٹ شہر جالندهر،

صاحب سوداگر و پروپرائٹر اخبار فیروز، میال علی محمد صاحب مدرس ایم بی سکول، مولوی نیازعلی خال صاحب سوداگر ما لک مطبع وکیل پنجاب، شخ کرم الهی صاحب سار جنٹ پولیس، میال اسد الله صاحب سوداگر پشینه، میال غلام رسول صاحب ٹھیکیدار، مستری کریم بخش صاحب، میال خیر الدین صاحب ٹھیکیدار، مستری کریم بخش صاحب، میال خیر الدین صاحب ٹھیکیدار، واروغه فضل الدین محمد غلام قادر صاحب ٹھیکیدار، داروغه فضل الدین صاحب، میال حبیب الله خال صاحب، میال حبیب الله خال صاحب، میال خیرالدین صاحب سوداگر، حافظ احمد صاحب میال نقوشاه میال مرجنٹ، میال نقوشاه صاحب گدی نشین لولو کے خصیل اجناله۔

## هوشيار بوروجالندهر

امير المومنين صاحب سررشة دار محكمه نهر منگرى باشنده هوشيار پور، احمد جان صاحب المين محكمه نهرساكن نندا چور ضلع هوشيار پور، حكيم غلام رسول صاحب، شخ رحمت على صاحب رئيس اعظم موشيار پور، شخ جان محمر صاحب ممبر ميوسيل سمينی، شخ محر بخش صاحب طالب علم گورنمنث كالح لا هور، مسترى محمر صديق صاحب، فيض محمر صاحب تار بابو موشيار پور، محمد حيات خان صاحب فيض محمد صاحب تار بابو هوشيار پور، محمد حيات خان صاحب ميضى نويس، حسين موشيار پور، محمد حيات خان صاحب عرضى نويس، حسين معشي صاحب طلي الندهر، محمى الدين صاحب بخش صاحب عرضى نويس، حسين معشي صاحب عرضى نويس مسين

نیاز محمد صاحب وکیل، مرزا نواب بیگ صاحب سار جنٹ درجه اوّل، محمد اکبرعلی صاحب نمبر داربستی، سید غلام حسین صاحب، ڈاکٹر سید احمد شاہ صاحب مترجم کمشنری، مولوی رحمت علی صاحب، غلام حسین صاحب سابق صوبه دار، میجر سردار بهادر آنریری مجسٹریٹ و سب رجسٹرارشہر جالندھر، حیدر خال صاحب نمبردار

### ماليركوثليه

افغاناں۔

نواب صاحب محمر علی خال صاحب رئیس مالیر کوئله، مولوی مرزا خدا بخش صاحب اتالیق نواب صاحب موصوف،نواب خال صاحب حکیم اله بخش صاحب

### بلادمتفرقات

منشی عبدالمجید صاحب محرر دفتران گورداسپور، شهامت خان صاحب عرضی نویس نادون ضلع کانگره، عبدالرحمٰن خان صاحب مختار عدالت، سلیمان علی صاحب نائب کمشنری جالندهر، برکت علی خان صاحب نائب تحصیلدار، برکت علی شاه صاحب عرضی نویس، مولوی کمیم فضل محمدصاحب، محمد برکت علی صاحب کلرک پیک کمیم فضل محمدصاحب، محمد برکت علی صاحب عرضی نویس، مولوی بب چهاونی جالندهر، شاه دین صاحب عرضی نویس، مولل محمد بخش صاحب اییل نویس فتح گره، غلام رسول صاحب نائب مدرس سکول بجواره، غیاث الدین صاحب نائب مدرس سکول بجواره، غیاث الدین

صاحب طالب علم ایف اے کلاس، رانا محمد بخش صاحب ذیلدار ہریہ۔

### سهار نپوروغيره

عبدالحميد صاحب سهار نيور، محمد خان صاحب سامانه رباست بٹیالہ محمد باسین خاں صاحب پوٹیرضلع سہارن يور، محمد عارف صاحب ساكن تهانه بهون ضلع مظفرنگر، احمد حسن صاحب گنگوه ضلع سهار نیور، محمد امیر خال صاحب پیٹیر ضلع سہار نیور،علی مجمہ صاحب سہار نیور، عبداللطيف خال صاحب بيُواري فنهيم الدين صاحب تاجر کتب سهار نیور محمدا ساعیل صاحب جلدگرریاست ماليركوڻله، عبدالعزيز صاحب سهار نيور،امير حسن صاحب ساكن سهارن بور،غلام محمد خال صاحب ساكن سهار نپور،محرنعیم خال صاحب آنر بری مجسٹریٹ ورئیس سهار نپور،احسان الحق صاحب كنگوه ضلع سهارن يور، محمد بوسف صاحب رئيس انصاري، رحمت الله خان صاحب سہار نیوری،مجرحسین صاحب سودا گر، جاجی مجرعمر صاحب سوداگر سهار نیور، احمد بیگ صاحب ۱۱ /۱۰ حافظ محمد حسين صاحب رر سرر، حاجی محمد اساعيل رر ،نور احمر صاحب رر صاحب رر محمدابرا ہیم صاحب رئیس سہار نیور، فضل رحیم صاحب رئیس سهار نیور، مولوی قمر الدین صاحب مدرس عربی سهار نپور، محمد زکریا صاحب ساکن سهار نپور،

### ملتان وعلاقه ملتان

مرزانیاز بیگ صاحب ساکن کلانورضلع گورداسپور،
الطاف حسین صاحب سب اوورسیر موبال نهرسده نی
ماتان، عبدالغنی صاحب سب اورسیر (۱۰۰۰ میال
محمرصاحب گلیدار، محمه بخش صاحب محیی شد موبال نهر
سده فی اسشنٹ سب اوورسیر، محب علی صاحب گرداور
ماتان، امام بخش بینسال نویس، الله دنه صاحب گرداور نهر
ماتان، امام بخش بینسال نویس، الله دنه صاحب گرداور نهر
راجباه بتارضع ملتان، غلام صاحب چیرای موبال نهرسده فی محمه
بخش صاحب گرداور راجباه بتار ضلع ملتان، نبی بخش صاحب
گرداور نهر رر را، برکت علی صاحب گرداور نهر رر رر،
ماتان، الله داد صاحب امیدوارساکن ملتان سابق محرر محکمه انهار
ماتان، الله داد صاحب گرداور نهر رر را، محمد حسن خال
ماتان، الله داد صاحب گرداور نهر رر را، محمد حسن خال

# اجناله تلع امرتسروغيره

برکت علی شاه صاحب اجناله شلع امرتسر، دُّ اکثر محمد یاسین صاحب و رُّزی اسشنٹ جسر وال ضلع امرتسر، امام الدین صاحب دوکان دار (ر رر، کرم الدین صاحب منصرم ساکن فتح گرُّه صلع لا مور، مولوی غلام صاحب مدرس اوّل جسر وال ضلع امرتسر، شخ نبی بخش صاحب دوکان دار (ر رر، بلندخال صاحب رئیس نیپال ضلع امرتسر، حیدر حسین صاحب قانون گوئی اجناله ضلع

امام على صاحب نمبردار بلاس بورضلع سهار نيور، علاؤالدين صاحب سهارن يور، احمد جان صاحب سهارن بور، احمد حسين صاحب سهار نيور، محمد ياسين صاحب سودا گرسهارن بور، زین الدین احمر صاحب سوداگر سهار نیور،منشی رحیم بخش صاحب سهارن پور، محرابرا ہیم صاحب سہارن پور، نبی بخش صاحب سہارن يور، حميد الله صاحب سهار نيور، محمد ابراہيم صاحب سوداگر سهار نیور، وحید خال صاحب امروبه ضلع مراد آياد ، حكيم الله خان صاحب ضلع بلند شېر ،ظهورالله صاحب كها تولى ضلع مظفر نكر، الله ديا صاحب تهانه بهون ضلع مظفر نكر، نی بخش صاحب حسین بخش صاحب را ار، منظور محرصا حب ۱۱ /۱۰ رئيم بخش صاحب ۱۱ /۱ محمد اساعیل صاحب رئیس سهار نیور، سید حید رحسن صاحب سهار نيور، مناظر الدين سهارن پور، محمر صديق صاحب سہار نپور، حافظ نور رمضان صاحب یا نی پت ضلع کرنال،مجمدعمرالدین عبدالرحمٰن صاحب سهار نپور، ذ والفقار خان صاحب سوداگر سهارن پور، محمد ابرا ہیم صاحب سهار نیور، سرفراز خان صاحب تھانہ دارپیشنر سهار نپور، عمر خان صاحب رر رر، حافظ کریم بخش صاحب رر،عبدالكريم صاحب رر،عبدالحي وكريم بخش صاحبان رر، علاؤ الدين صاحب مدرس مدرسه انجمن اسلام سهارن پورسا كن نوركل ضلع جالندهر\_

الله دادخال صاحب ولدعلی اکبرخال صاحب نمبردار محلانواله، قاضی امام الدین صاحب نسو کے راز، چو بدری امام الدین صاحب علاقه امرتسر ،غلام محمد صاحب نمبردار کمال پورخردرر، محمد یا رعلی نمبردار شهراده راز، مقبول مسین صاحب بهیڈ ماسٹر سکول رامداس رر، فضل حسین صاحب گرداور قانون گوئی حلقه چماری ضلع امرتسر، قاضی اکبرعلی صاحب وثیقه نویس تیر هوکلال رز، گلوخال صاحب فیقه نویس تیر هوکلال رز، گلوخال صاحب فیقه نویس رز، علی صاحب وثیقه نویس رز، علی صاحب وثیقه نویس رز، علیم گو برعلی صاحب رز، رز، صادق شاه صاحب چمیاری رز، محمد خال صاحب جمیاری رز، محمد خال صاحب حمد خال صاحب خال صاحب حمد خال صاحب خا

### بلا دمتفرقات

فتح محمد صاحب بردار بلوج ساكن ليه ضلع دُيره اساعيل خال، سيد بهادر على شاه صاحب چنيو ف ضلع جهنگ، عبدالله خال صاحب ليه ضلع دُيره اساعيل خان، شمس الدين صاحب ميونيل كمينى شميرساكن بهيره ضلع شابپور، پير بخش صاحب تاربابو وزير آباد ضلع گوجرانواله، مولا داد صاحب اسشن مينجر سيالكوك، عمد ابرابيم علام جيلاني صاحب سوداگر سيالكوك، محمد ابرابيم صاحب برر، امرتسرمولا بخش صاحب گماشته، غلام رسول صاحب سوداگر رر، الله بخش سابق دُپي انسيكم لا بوررر، صاحب قرين جزيره مكه معظمه، محمد حافظ صاحب دُيني انسيكم لا بوررر، عمد معظمه، محمد حافظ صاحب دُيني انسيكم شاه بور، عمد معظمه، محمد حافظ صاحب دُيني انسيكم شاه بور،

امرت سر، محمد وارث صاحب محرر السرار، فضل الدين صاحب عرضی نویس رر ررعلی بخش صاحب نمبر دار ملک پورضلع امرتسر ،کریم بخش صاحب نمبردار رر رر، عبدالواحد صاحب یٹواری // ، روڈ بے خال صاحب جمعدار ملک پوررر، پیربخش صاحب لو بارسا کن لو بار که ضلع رر، حسن محمد صاحب شيخ دلاور صاحب زميندار، نبي بخش صاحب مدرس اجناله شلع امرت سرمحس على دوم مدرس اجناله رر، متوطن قلعه سو بها سنَّله سيالكوك، غلام دشگیرصاحب نائب مدرس اجناله متوطن جسر وال، شيخ رحيم بخش صاحب، قطب شاه صاحب، غلام حسين صاحب قاضی، قاضی غلام رسول صاحب جسر وال رر، كرم الدين صاحب پيواري پنال رر، خدا بخش صاحب نائب تحصيلدار حصه داريده پېلووال ضلع رر،غلام رسول صاحب امام مسجد مدّه بهلووال رر،عبدالله خان صاحب ينشن خوار جسر وال رر، محمد ابراهيم صاحب لوهيال رر، شخ رحمت الله صاحب سودا كرجسر وال رر، شخ عمر بخش صاحب حوالدارعيسي يوررر،خليل خان صاحب اعلى نمبر دارعمر بورىر، شاه سوار صاحب ما لك عمر بورىر، ابرا ہيم خان صاحب حصه دارغمر بوررر، فتح خال صاحب حصه دار عمر پوررر، فضل الدين صاحب موروثي عمر پوررر، فيروز خال صاحب حصه دارعمر پوررر، دین محمد صاحب اجناله رر، میاں هيراصاحب زميندار كمال يور،ميان بدُّ ماصاحب حصه دار و ساہوکارنسو کی رر، نبی بخش صاحب راجپوت چماری رر،

وزیراعظم راجه جمول، غلام جیلانی صاحب سوداگر ماسٹر خدا بخش صاحب شمیر، حبیب الله صاحب شال مرچنٹ تشمیر، سید حبیب شاہ صاحب خلف غلام می الدین صاحب لدھیانہ، فضل الهی صاحب سب اور سیر، مولوی محمد حافظ الله صاحب شمیری، بابومحمد دین صاحب ایصناً، مصطفیٰ شاہ صاحب خانقاہ شاہ جمدان رحمت الله مصطفیٰ شاہ صاحب خانقاہ شاہ جمدان رحمت الله علیہ، مهر صدر الدین صاحب ایرانی، مجمد سین سراج صاحب ایرانی، مجمد سین سراج صاحب ایرانی، مجمد سن سراج صاحب ایرانی۔

رحیم بخش صاحب نقشه نویس لا مور ، محمد شریف صاحب شیکه دار بهیلال ضلع گجرات، نور علی صاحب سوداگر پشاور رر، کرم الدین صاحب سوداگر وزیر آباد ضلع گوجرا نواله، شخ عبدالغفار صاحب سوداگر کشمیر رر، محمد خلیل صاحب سوداگر رسید غلام رسول صاحب واعظ کشت وار جمول، شهاب الدین صاحب منصرم کشمیر ارجن ضلع راولینڈی، عبدالعزیز صاحب سوداگر رر، عبدالعزیز صاحب محمد رر رر، عبدالرجیم صاحب سوداگر رر، عبدالعزیز صاحب سابقه ششی حوالات کشمیر، سیده سی محمد رو بست منصرم بندوبست باله ضلع گوردا سپور، حاجی محمد نوردین صاحب سابق

نوط \_ان صاحبوں کے سوااور بہت سے صاحب ہیں جنہوں نے نوٹس پر دستخط کئے ہیں۔ اگر سب لکھے جاتے تو چار ہزار سے زیادہ نوبت پہنچتی۔ مگر طول سے اندیشہ کر کے اسی قدر پر کہ (۷۰۴) ہیں کفایت کی گئی ہے۔ منہ

> راقم خاكسارخادم دين مصطفط غلام احمد قادياني ۲۲ر تبر ۱۸۹۵ء

(مطبوعه ضیاءالاسلام قادیان) (بینوٹس آریددهرم مطبوعه باراوّل کے صفحہ ۵۷ تا ۷۲ پر ہے) (روحانی خزائن جلد • اصفحہ ۷ تا ۹۷)



(يدوه خطوط بين جومسلمانوں كى خدمت مين و شخط كرانے كے ليے بھيج گئے بين) بيسم الله الرَّحمٰنِ الرَّحِيمُ فَي بَسُمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيمُ فَي نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُريُم

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاتهٔ الابعدائِ مخوارانِ دينِ اسلام ومحبانِ خيرالانام عليه الف الفسلام ميں إس وقت ايك نهايت ضروري التماس آياوگوں كي خدمت ميں پيش كرتا ہوں اور

### خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں

کہ اس التماس کے قبول کرنے کے لئے آپ لوگوں کے سینوں کو کھو لے اور اس مقصد کے فوائد آپ لوگوں کے دلوں میں الہام کرے کیونکہ کوئی امر گو کہ کیسا ہی عمدہ اور سرا سرخیر اور مصلحت پر بنی ہو مگر تب بھی اس کی بجا آوری کے لئے جب تک خدا تعالی سے قوت نہ ملے ہرگز انسان صَعِیْفُ الْبُنْیَان سے ہونہیں سکتا اور وہ

#### التماس بيہ

کہ آپ صاحبوں پر بیہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ ان دنوں میں دینی مباحثات و مناظرات کا اس قدرایک طوفان بر پاہے کہ جہاں تک تاریخ وفا کر سکتی ہے اس کی کوئی نظیر پہلے زمانوں میں معلوم نہیں ہوتی ۔ اور اس معاملہ میں اس قدر تالیفات بڑھ گئی ہیں کہ پادری صاحبان کی ایک رپورٹ میں مکیں نے پڑھا ہے کہ چند سال میں چھ کروڑ کتابیں ان کی طرف سے شائع ہوئیں ۔ ایسا ہی اہل اسلام کی طرف سے کروڑ ہا تو نہیں مگر صد ہارسالوں تک تو نوبت پنجی ہوگی اور آریہ صاحبوں کی کتابیں جو اسلام کے مقابل بریا عیسائیوں کے مقابل کھی گئیں اگر چہ تعداد میں تو کم ہیں مگر گالیاں دینے اور دل آزار

کلمات کھنے میں اول نمبر پر ہیں اور یہ بے تہذیبی اور بدزبانی دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کسی قوم کے پیشوا کوگالی دینااس کا اصول نہیں کیونکہ ہمارا پیعقیدہ ہے کہ ہم ان پیمبروں پر ایمان لائے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ بھی ہماراعقیدہ ہے کہ ہریک قوم میں کوئی نہ کوئی مصلح گذرا ہے اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم پورے علم کے بغیر کسی کی نسبت کوئی رائے ظاہر نہ کریں جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسِ لَکَ بِ عِلْمَہُ ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَإِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُؤلًا لِى سويه بإك عقائد بميں يجا بدز بانیوں اور متعصّبانہ کلتہ چینیوں سے محفوظ رکھتے ہیں مگر ہمارے مخالف چونکہ تقویٰ کی راہوں سے بالكل دوراور بے قيداور خليج الرسن ہيں اور قرآن كريم جوسب سے پيچھے آيان كوطبعًا يُرامعلوم ہوتا ہے لہٰذا وہ جلد فخش گوئی اور بدزبانی اور تو ہین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور سیحی باتوں کے مقابل پر افتراؤں سے کام لیتے ہیں چنانچے اس تمیں سال کے عرصہ میں ہمارے مخالفوں نے اس قدر فخش گالیاں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کواپنی کتابوں میں دی ہیں اوراس قدرافتر ااسلامی تعلیم پر کئے ہیں کہ میں پیدعویٰ سے کہنا ہوں کہ آپ لوگ تیرہ سوگذشتہ سالوں میں بینی اسلام کے ابتدائی زمانہ ہے آج تک اس کی نظیر نہیں یاؤ گے اور اسی پر بس نہیں بلکہ بینا جائز طریق ترقی پر ہے اس لئے ہریک ایسے سے مسلمان کا فرض ہے کہ جو درحقیقت اپنے تنیک مسلمان سمجھتا ہے کہ ایسے موقعہ پر بے غیرتوں اور با بمانوں کے رنگ میں بیٹانہ رہے بلکہ جبیبا کہ اپنی حفظ عزت کے لئے کوشش کرتا ہے اور جب عزت برباد ہونے کا کوئی موقعہ پیش آ و ہے تو جہاں تک طاقت وفا کرتی اوربس چل سکتا ہے اپنی آ برو کے بیاؤ کے لئے کوئی تدبیر باقی نہیں چھوڑ تا۔ بلکہ ہزار ہاروپیہ یانی کی طرح بہادیتا ہے ایساہی شریف اور سچے مسلمانوں کے لئے بھی زیباہے کہ اس پیارے رسول کی عزت کے لئے بھی جس کی شفاعت کی امیدر کھتے ہیں کوشش کریں اورایمانی نمونہ دکھلانے سے نامراد نہ جائیں۔

شاید بعض صاحبوں کی بیرائے ہو کہ کیا ضرور ہے کہ اسلام کی طرف سے مذہبی تالیفات ہوں ا نوٹ پینی جس بات کا تھے کو یقینی علم نہیں دیا گیا اس بات کا پیرو کارمت بن اور یا در کھ کہ کان اور آئکھ اور دل جس قدراعضا ہیں ان سب اعضا سے باز پُرس ہوگی۔ منہ (بنبی امسواء یل: ۳۷)

اور کیوں اس طریق کواختیار نہ کیا جائے کہ مخالفوں کی تحریرات کا جواب ہی نہ دیں۔اس کے جواب میں عرض کیا جاتا ہے کہاوّل تو کوئی مٰدہب بغیر دعوت اور امرمعروف اور نہی منکر کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اورا گراییا ہونا فرض بھی کرلیں تو پھراسلام جبیہا کوئی مٰد ہب مصیبت زدہ نہیں ہوگا کیونکہ جس حالت میں یا دری صاحبان و آربیصاحبان وغیرہ پورے زوروشور سے اسلام برحملہ کررہے ہیں اور جا ہتے ہیں کہاس کونا بود کر دیں اور ہریک رنگ سے کیاعلم طبعی کے نام سے اور کیاعلم طب اور تشریح کے بہانہ سے اور کیاعلم ہیئت کے پر دہ میں انواع اقسام کے دھو کے لوگوں کو دے رہے ہیں اور ٹھٹھے اور ہنسی اور تحقیر کوانہا تک پہنچادیا ہے۔ پھراگر ہمارے معزز بھائیوں کی طرف سے یہی تدبیر ہے کہ جیب رہواور سنے جاؤتو بیرخاموثی مخالفوں کی بک طرفہ ڈگری کا موجب ہوگی اورنعوذ باللہ ہماری خاموثی ثابت کر دے گی کہ ہریک الزام ان کاسچاہے اور اگر ہم الزامی جواب دیں چنانچے کئی سال سے دیئے جاتے ہیں تو کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ہمارا وقت برباد جاتا ہے اور باربار وہی باتیں اور وہی بہتان ہتک آ میزالفاظ کےساتھ سناتے ہیں جولوگ حیااور شرم کو چھوڑ دیں ان کا منہ بجز قانون کےاورکون بند کرے۔اور ہم اینے بھائیوں کے صوابدید سے کل مناظرات اور مباحثات اورتحریر اور تقریر سے دست بردار ہوسکتے ہیں اور چپ رہ سکتے ہیں مگر کیا ہمارے معزز بھائی ذمہ دار ہوسکتے ہیں کہ مخالفانہ حملہ کرنے سے ہندوستان کے تمام یا دریوں اور آریوں اور برہموؤں کو بھی چیپ کرادیں گے اورا گرنہیں کراسکتے اوران کی گالیوں اورسب وشتم کی کوئی اور تدبیران کے ہاتھ میں نہیں تو پھریہ بات کیوں حرام ہے کہ ہم اپنی محسن گورنمنٹ سے اس بارہ میں مددلیں اوران آئندہ خطرات سے اپنی قوم اور نیز دوسری قوموں کوبھی بچالیں جوایسے بےقیدی کےمناظرات میںضروری الوجود ہیں۔

سو بھائیو بیرتد بیرعدہ نہیں ہے کہ ہرروز ہم گالیاں سنیں اور روا رکھیں کہ ہندوؤں کے لڑکے بازاروں میں بیٹھ کراور عیسائیوں کی جماعتیں ہریک کو چہ گلی میں ہمارے نبی پاک صلی الله علیہ وسلم کو گندی گالیاں نکالیں اور آئے دن ٹرتو ہین کتابیں شائع کریں بلکہ اس وقت ضروری تدبیر ہیہ ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لئے سرکاری قانون سے مددلیں۔اوراس درخواست کے موافق جو

(۱) میر که ہریک فریق جوکسی دوسر نے فریق پر کوئی اعتراض کرے تو صرف اس صورت میں اعتراض کرنے کے وقت نیک نیت سمجھا جائے کہ جب اعتراض میں وہ باتیں نہ پائی جائیں جوخوداس کے مسلّم عقیدہ میں پائی جاتی ہیں یعنی ایسااعتراض نہ ہوجو وہ اس کے عقیدہ پر بھی وار د ہوتا ہواور وہ بھی اس سے ایسا ملزم ہوسکتا ہوجیسا کہ اس کا مخالف اورا گر کوئی اس قاعدہ سے تجاوز کرے اور وہ تجاوز ثابت ہوجاوے تو بغیر حاجت کسی دوسری تحقیقات کے ہے سمجھا جاوے کہ اس نے محض بدنیتی سے ایک مذہبی امر میں اینے مخالف کا دل دکھانے کے لئے بیچرکت کی۔

(۲) میر که ہمریک معترض ایسے اعتراض کرنے کا ہمرگز مجاز نہ ہو کہ جوان کتب مشتہرہ کے خالف ہو جن کوکسی فریق نے حصر کے طور پر اپنی مسلّمہ کتا ہیں قرار دے کران کی نسبت اشتہار شائع کرایا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا کرے تو قانو ناً بیقر ار دیا جاوے کہ اس نے ایک ایسا امرکیا جو نیک نیتی کے برخلاف ہے اور جوشخص ان دونوں تجاوزوں میں سے کوئی ایک تجاوز کرکے یا دونوں کرکے کسی قسم کی صریح ہجو یا اشارہ یا کنا میہ سے کسی فریق کا دل دکھا و سے تو وہ دفعہ ۲۹۸ تعزیرات کا مجرم قرار دے کر اس سزا کا مستوجب سمجھا جائے جو قانون کی صد تک ہے۔

ی قانون ہے جس کا پاس کرانا ضروری ہے۔ سواے بزرگو اور دین اسلام کے مخوار و برائے خدا اس تحریر پرغور کر کے اس درخواست کواپنے دستخطوں سے مزین کرو جواس قانون کے پاس کرنے کے لئے کلائی گئے ہے تا فسادا نگیز جھڑے کم ہوجا ئیں اور گور نمنٹ کو آرام ملے۔ اور ملک میں صلح کاری اور امن پیدا ہوا ور ملک کے باشندوں کے کیئے ترقی کرنے سے رو کے جائیں بھائیواس قانون کے پاس ہونے میں بہت ہی مردماتی ہے اور مفسدوں اور افتر ایر دازوں کے منہ بند ہوجاتے ہیں۔ گور نمنٹ کے کسی منشاء کے خالف یہ کارروائی نہیں بلکہ ہماری

دانا گورنمنٹ خودالیی باتوں کو ہمیشہ سوچتی ہے جس سے اس ملک کے فتنے اور فساد کم ہوں اور لوگ ایک دل ہوکر گورنمنٹ کی خدمت میں مشغول رہیں اور نیز بیدہ مبارک طریق ہے جن سے آئندہ بیجا حملہ کرنے والے رک جائیں گےاور ہریک جاہل متعصب مناظرہ اورمجادلہ کے لئے مجرأت نہیں کر سکے گااور بیامرتمام ان لوگوں کے لئے مفید ہے جویاوہ لوگوں کاکسی تدبیر سے منہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ اورا گرکسی صاحب نے ایسے مبارک محضر پر دستخط نہ کئے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مفتری لوگوں کے افتر اوک سے پچ جاتی ہے اور اسلام بہت سے کمینا ورسراسر دروغ حملوں سے امن میں آ جاتا ہے تواس کا اسلام نہایت بودااور تاریکی میں پڑا ہوا ثابت ہوگا اور ہم عزم بالجزم رکھتے ہیں کہ جیسا کہاس موقع پر ہم دین غم خواروں کا باعزت نام مخلصانہ دعائے خیر کے ساتھ نہایت شوق سے شاکع کریں گے تا ان کی مردی اور سعادت عامہ خلائق پر ظاہر ہوالیا ہی ہم ایک 'پر درد تقریر کے ساتھ ان بخیل اور پیت فطرت لوگوں کے نام بھی اپنے رسالہ میں شائع کر دیں گے جنہوں نے ہمارے سیدومولی محمصطفیٰ خاتم الانبیا وفخرالا صفیاء کی حمایت عزت کے لئے کچھ بھی غم خواری اور حمیت ظاہرنہ کی ۔ بھائیو کیا بیمناسب ہے کہ آپ لوگ تو عزت کی کرسیوں پر بیٹھیں اور بڑے بڑے القاب یا ئیں اور ہمارے پیارے رسول الدُّسلي الدُّعليه وسلم كو ہريك طرف سے گالياں دى جائيں اورتحريرا ورتقر برييں سراسرافتر اء سے نہايت بعزتی اور تو بین کی جائے اور آپ لوگ ایک ادفیٰ تدبیر کرنے سے بھی دریغ کریں نہیں ہرگز نہیں۔ شریف اورنجیب لوگ ہرگز دریغ نہیں کریں گے اور جوخبیث النفس دریغ کرے گاوہ مسلمان ہی نہیں۔ مبادادلآن فرومایی ثناد کهاز بهردنیا د مددین بباد راقم خاكسارخادم دين مصطفى غلام احمد قادياني ۲۲رستمبر۹۵ء

(مطبوعه ضياءالاسلام قاديان)

(بیاشتہارآ ربیدهرم طبع اوّل کے آخر پر چارصفحات پرمشمل ہے) (روحانی خزائن جلد ۱۰سفحہ ۹۸ تا ۱۰)

لے تر جمہ لے خدا کرےاس کمینے کا دل کبھی خوش نہ ہوجس نے دنیا کی خاطر دین کو ہر با دکرلیا۔



یہ وہ درخواست ہے جو بمرادمنظوری گورنمنٹ میں بعد تکمیل ستخطوں کے بھیجی جائے گی

#### درخواست

یددرخواست مسلمانان برٹش انڈیا کی طرف ہے جن کے نام ذیل میں درج ہیں بجضور جناب گورز جزل ہنددام اقبالہ اس غرض ہے بھیجی گئی ہے کہ مذہبی مباحثات اور مناظرات کوان ناجائز جھڑوں سے بچانے کے لئے جوطرح طرح کے فتوں کے قریب بہنچ گئے ہیں اور خطرناک حالت پیدا کرتے جاتے ہیں اور ایک وسعے بے قیدی ان میں طوفان کی طرح نمودار ہوگئی ہے دومندرجہ ذیل شرطوں سے مشروط فرمادیا جاوے اور اس طرح اس وسعت اور بے قیدی کوروک کران خرابیوں سے شرطوں سے مشروط فرمادیا جاوے اور اس طرح اس وسعت اور بے قیدی کوروک کران خرابیوں سے سرطایا کو بچایا جاوے جودن بدن ایک مہیب صورت پیدا کرتی جاتی ہیں جن کا ضروری نتیجہ قوموں میں سے بہلی شرط ہے ہے کہ برلٹش انڈیا کے تمام وہ سخت دشمنی اور خطرناک مقد مات ہیں۔ ان دوشرطوں میں سے بہلی شرط ہے ہے کہ برلٹش انڈیا کے تمام وہ فرقے جوایک دوسرے سے مذہب اور عقیدہ میں اختلاف رکھتے ہیں اپنے فریق مخالف پر کوئی ایسا اعتراض کرنا چاہے جس کا ضروری نتیجہ اس مذہب کے پیشوایا کتاب کی کسرشان ہوجس کواس فریق کے لوگ فدا تعالی کی طرف سے مانے ہوں تو اس کواس امرے بارے میں قانونی ممانعت ہو جائے کہ ایسا اعتراض ہو سکتا ہو۔ دوسری شرط ہے ہے کہ ایسے اعتراض سے بھی ممانعت فرما دی جائے جو جائے کہ ایسا اعتراض ہو سکتا ہو۔ دوسری شرط ہے کہ ایسے اعتراض سے بھی ممانعت فرما دی جائے جو

ان کتابول کی بناء پر نہ ہوجن کو کسی فریق نے اپنی مسلّم اور مقبول کتابیں ظہرا کران کی ایک چھپی ہوئی فہرست اپنے ایک کھلے کھلے اعلان کے ساتھ شائع کرادی ہواور صاف اشتہار دیدیا ہو کہ یہی وہ کتابیں ہیں جن پر میراعقیدہ ہے اور جومیری نہ ہبی کتابیں ہیں سوہم تمام درخواست کنندوں کی التماس سے ہیں جن پر میراعقیدہ ہے اور جومیری نہ ہبی کتابیں ہو سوہم تمام درخواست کنندوں کی التماس سے کہان دونوں شرطوں کے بارے میں ایک قانون پاس ہو کراس کی خلاف ورزی کو ایک مجر مانہ حرکت قرار دیا جاوے اور ایسے تمام مجرم دفعہ ۲۹۸ تعزیرات ہندیا جس دفعہ کی روسے سرکار مناسب سمجھے سزایاب ہوتے رہیں۔ اور جن ضرورتوں کی بناء پر ہم رعایا سرکار انگریزی کی اس درخواست کے لئے مجبور ہوئے ہیں وہ بتفصیل ذیل ہیں۔

اوّل بیرکهان دنوں میں مذہبی مباحثوں کے متعلق سلسلة تقریر وں اورتحریروں کااس قدرتر قی پذیر ہوگیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اس قدر سخت بدز بانیوں نے ترقی کی ہے کہ دن بدن باہمی کینے بڑھتے جاتے ہیں اورایک زور کے ساتھ فخش گوئی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا دریا بہہر ہاہے اور چونکہ اہل اسلام اینے برگزیدہ نبی اوراس مقدس کتاب کے لئے جواس پاک نبی کی معرفت ان کوملی نہایت غیرت مند ہیں لہذا جو کچھ دوسری قومیں طرح طرح کے مفتریا نہ الفاظ اور رنگارنگ کی ٹیر خیانت تحریر اور تقریر سے ان کے نبی اور ان کی آسانی کتاب کی تو ہین سے ان کے دل دُ کھارہے ہیں بیا یک ایسازخم ان کے دلوں پر ہے کہ شایدان کیلئے اس تکلیف کے برابر دنیا میں اور کوئی بھی تکلیف نہ ہواور اسلامی اصول ایسے مہذبانہ ہیں کہ یاوہ گوئی کےمقابل پرمسلمانوں کویاوہ گوئی سےروکتے ہیں مثلاً ایک معترض جب ایک بے جاالزام مسلمانوں کے نبی علیہالسلام پر کرتا ہےاور ٹھٹھےاور ہنسی اورایسےالفاظ سے پیش آتا ہے جو بسااوقات گالیوں کی حد تک پہنچ جاتے ہیں تواہل اسلام اس کے مقابل براس کے پیغیبراورمقترا کو پچھ نہیں کہدیکتے کیونکہا گروہ پیغیبراسرائیلی نبیوں میں سے ہےتو ہریک مسلمان اُس نبی سے ایساہی پیار کرتا ہے جبیبا کہاس کا فریق مخالف وجہ بیر کہ سلمان تمام اسرائیلی نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسری قوموں کی نسبت بھی وہ جلدی نہیں کرتے کیونکہ انہیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی ایسا آباد ملک نہیں جس

میں کوئی مصلح نہیں گذرا اس لئے کہ گذشتہ نبیوں کی نسبت خاص کراگر وہ اسرائیلی ہوں ایک مسلمان ہرگز بدزبانی نہیں کرسکتا بلکہ اسرائیلی نبیوں برتو وہ ایسا ہی ایمان رکھتا ہے جبیبا کہ نبی آخرالزمان کی نبوت پر ۔ تواس صورت میں وہ گالی کا گالی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرسکتا۔ ہاں جب بہت دکھا تھا تا ہے تو قانون کی روسے جارہ جوئی کرنا جا ہتا ہے مگر قانونی تدارک بدنیتی کے ثابت کرنے پر موقوف ہے جس کا ثابت کرنا موجودہ قانون کی رو سے بہت مشکل امر ہے لہذااییا مستغیث اکثر نا کام رہتا ہے اور مخالف فتح یاب کواور بھی تو ہین اور تحقیر کا موقعہ ملتا ہے اس لئے بیہ بات بالکل سی ہے کہ جس قدر تقریروں اورتحریروں کی رو سے نہ ہب اسلام کی تو ہین ہوتی ہے ابھی تک اس کا کوئی کافی تدارک قانون میں موجودنہیں ۔ اور دفعہ ۲۹۸حق الامر کے ثابت کرنے کے لئے کوئی ایبا معیار اپنے ساتھ نہیں رکھتی جس سے صفائی کے ساتھ نیک نیتی اور بدنیتی میں تمیز ہوجائے یہی سبب ہے کہ نیک نیتی کے بہانہ سے ایسی دلآ زار کتابوں کی کروڑوں تک نوبت پہنچ گئی ہے لہذاان شرائط کا ہونا ضروری ہے جوواقعی حقیقت کے کھلنے کے لئے بطور مؤید ہوں اور صحت نیت اور عدم صحت کے پر کھنے کے لئے بطور معیار کے ہوسکیں سووہ معیاروہ دونو شرطیں ہیں جواویر گذارش کر دی گئی ہیں ۔ کیونکہ کچھ شک نہیں کہ جو شخص کوئی ایسااعتراض کسی فریق پر کرتا ہے جو وہی اعتراض اس پر بھی اس کی الہا می کتابوں کی روسے ہوتا ہے یاابیااعتراض کرتا ہے جوان کتابوں میں نہیں پایا جاتا جن کوفریق معترض علیہ نے اپنی مسلّمہ مقبولہ کتابیں قرار دے کران کے بارے میں اپنے مذہبی مخالفوں کو بذریعہ سی چھیے ہوئے اشتہار کے مطلع کردیا ہے توبلاشبہ ثابت ہوجا تا ہے کشخص معترض نےصحت نیت کو چھوڑ دیا ہے تو اس صورت میں ایسے مکاراور فریبی لوگ جن حیلوں اور تاویلوں سے اپنی بدنیتی کو چھیانا جا ہتے ہیں وہ تمام حیلے نکھے ہو جاتے ہیں اور بڑی سہولت سے حکام پر اصل حقیقت کھل جاتی ہے اور اگر چہ پنہیں کہہ سکتے کہ یاوہ گو لوگوں کی زبانیں روکنے کے لئے بیایک کامل علاج ہے مگراس میں بھی کچھ شک نہیں کہ بہت کچھ ماوہ گوئیوں اور ناحق کے الزاموں کا اس سے علاج ہوجائے گا۔ دوسری ضرورت اس قانون کے پاس ہونے کے لئے یہ ہے کہ اس بے قیدی سے ملک کی اخلاقی حالت روز بروز بگڑتی جاتی ہے ایک شخص تچی بات کوئن کر پھراس فکر میں پڑجا تا ہے کہ کسی طرح مجھوٹ اورافتر اء سے مدد لے کراس تچے کو پوشیدہ کر دیوے اور فریق ثانی کوخواہ خواہ ذلت پہنچاوے سو ملک کو تہذیب اور راست روی میں ترقی دینے کے لئے اور بہتان طرازی کی عادت سے رو کئے کے لئے یہا کیے یہا کہ کے یہا کہ کے یہا کہ کاری پیدا ہوجائے گی۔

تیسری ضرورت اس قانون کے پاس کرنے کی ہے ہے کہ اس بے قیدی سے ہماری محسن گورنمنٹ کے قانون پر عقل اور کانشنس کا اعتراض ہے چونکہ بیدانا گورنمنٹ ہر یک نیک کام میں اول درجہ پر ہے تو کیوں اس قدر الزام اپنے ذمہ رکھے کہ کسی کو بیہ بات کہنے کا موقعہ ملے کہ مذہبی مباحثات میں اس کے قانون میں احسن انتظام نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی بے قیدی سے سلح کاری اور باہمی محبت دن بدن کم ہوتی جاقی ہے اور ایک فریق دوسر نے فریق کی نسبت ایسا اشتعال رکھتا ہے کہ اگر ممکن ہوتو اس کونا بود کر دیوے اور اس نا اتفاقی کی جڑنہ ہی مباحثات کی بے اعتدالی ہے گور نمنٹ اپنی رعایا کے لئے بطور معلم کے ہے۔ پھر اگر رعایا ایک دوسر سے سے درندہ کا حکم رکھتی ہوتو گور نمنٹ کا فرض ہے کہ قانونی حکمت عملی سے اس درندگی کودور کر دیے۔

چوکھی ہے کہ اہل اسلام گور نمنٹ کی وہ وفادار رعایا ہے جن کی دلی خیر خواہی روز بروز ترقی پر ہے۔ اورا پنے جان ومال سے گور نمنٹ کی اطاعت کے لئے حاضر ہیں اوراس کی مہر بانیوں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کوئی بات خلاف مرضی گور نمنٹ کرنا نہایت بے جا خیال کرتے ہیں اور دل سے گور نمنٹ کے مطبع ہیں لیس اس صورت میں ان کاحق بھی ہے کہ ان کی دردناک فریاد کی طرف گور نمنٹ کے مطبع ہیں لیس اس صورت میں ان کاحق بھی ہے کہ ان کی دردناک فریاد کی طرف گور نمنٹ عالیہ توجہ کر سے پھر بید درخواست بھی کوئی ایسی درخواست نہیں جس کا صرف مسلمانوں کوفائدہ پہنچتا ہے اور دوسروں کونہیں بلکہ ہریک قوم اس فائدہ میں شریک ہے اور یہ کام ایسا ہے جس سے ملک میں شرکے کاری اورامن پیدا ہوتا ہے اور مقد مات کم ہوتے ہیں اور بدنیت لوگوں کا منہ بند ہوتا ہے۔

اورجیها که بیان کیا گیا ہے اس کا اثر مسلمانوں سے خاص نہیں ہریک قوم پراس کا برابر اثر ہے۔
آ خرہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالی ہماری اس گور نمنٹ کو ہمیشہ کے اقبال کے
ساتھ ہمارے سرول برخوش وخرم رکھے اور ہمیں سچی شکر گذاری کی توفیق دے اور
ہماری محسن گور نمنٹ کو اس مخلصانہ اور عاجز انہ درخواست کی طرف توجہ دلاوے کہ ہریک
توفیق اس کے ارادہ اور حکم سے ہے۔ آمین

اہل اسلام رعایا گور نمنٹ جن کے نام علیحدہ نقشوں میں درج ہیں مور نہ ۲۲ ستمبر ۱۸۹۵ء

(مطبوعه ضياءالاسلام پريس قاديان)

(پیاشتہارآ ریددهرم طبع اوّل کے آخری چارصفحات پرمشمل ہے) (روحانی خزائن جلد • اصفحہ ۱۰۲۳ تا ۱۰۷)

# (ITA)

# باعث تاليف آربيدهرم وست بجن

یہ بات ہریک کومعلوم ہے کہ ہم برسوں تک آ ربوں کے مقابل پر بالکل خاموش رہے قریباً چودال برس کاعرصہ ہو گیا کہ جب ہم نے پیڈت دیا ننداورا ندرمن اور کنہیالال کی سخت بدز بانی کود کیھ کراوران کی گندی کتابوں کو پڑھ کر پچھوڈ کر ہندوؤں کے وید کا براھین احمہ یہ میں کیا تھا مگر ہم نے اس کتاب میں بجز واقعی امر کے جوویدوں کی تعلیم سے معلوم ہوتا تھاا یک ذرا زیادتی نہ کی لیکن دیا نند نے ا پنی ستیارتھ پر کاش میں اور اندر من نے اپنی کتابوں میں اور کنہیا لال نے اپنی تالیفات میں جس قدر بدزبانی اوراسلام کی تو ہین کی ہے اس کا انداز ہ ان لوگوں کوخوب معلوم ہے جنہوں نے بید کتا ہیں پڑھی ہوں گی خاص کر دیا نند نے ستیارتھ پر کاش میں وہ گالیاں دیں اور سخت زبانی کی جن کا مرتکب *صر*ف الیاآ دمی ہوسکتا ہے جس کونہ خداتعالی کا خوف ہونہ عقل ہونہ شرم ہونہ فکر ہونہ سوچ ہو۔غرض ہم نے ان سفلہ مخالفوں کےافتر اؤں کے بعد صرف چندورق برا ہین میں آ ریوں کے خیالات کے بارہ میں لکھے اور بعدازاں ہم باوجود یک کیھرام وغیرہ نے اپنی ناپاک طبیعت سے بہت سا گند ظاہر کیااور بہت ہی تو ہین مذہب کی بالکل خاموش رہے، ہاں مُر مہ چشم آ رہیاور شحنہ فق جن کی تالیف پر نوبرس گذر گئے آ ریوں کی ہی تحریک اور سوالات کے جواب میں لکھے گئے چنانچے سرمہ چیثم آ ربیہ کا اصل موجب منشی مرلید هر آرید تھے جنہوں نے بمقام ہوشیار پور کمال اصرار سے مباحثہ کی درخواست کی اور سرمہ چشم آریہ در حقیقت اس سوال جواب کا مجموعہ ہے جو مابین اِس عاجز اور منشی مرلیدهر کے مارچ ۱۸۸۲ء میں

ہوا۔ پھران کتابوں کی تالیف کے بعد آج تک ہم خاموش رہے اور چود ال برس سے آج تک یا اگر ہوشیار پور کے مباحثہ سے حساب کروتو نو ہرس سے آج تک ہم بالکل چپ رہے اور اس عرصہ میں طرح طرح کے گندے رسالے آریوں کی طرف سے نکلے اور گالیوں سے بھری ہوئی کتابیں اور اخباریں انہوں نے شائع کیس مگر ہم نے بجز اعراض اور خاموشی کے اور پھے بھی کارروائی نہیں کی پھر جب آریوں کا غلو حد سے زیادہ بڑھ گیا اور ان کی بے ادبیاں انتہا تک پہنچ گئیں تو اب بے رسالہ آرید دھرم کھا گیا۔

ہمارے بعض اندھے مولوی جو ہریک بات میں ہم پریہ الزام لگاتے ہیں اور آریوں اور عیسائیوں کو بالکل معذور سمجھ کر ہریک سخت زبانی ہماری طرف منسوب کرتے ہیں ان کو کیا کہیں اور ان کی نسبت کیالکھیں وہ تو بخل اور حسد کی زہر سے مر گئے اور ہمار بے بغض سے اللہ اور رسول کے بھی دشمن ہو گئے ۔اے سیہ دل لوگو! تنہبیں صریح حجموٹ بولنا اور دن کورات کہنا کس نے سکھایا گویہ سچ ہے کہ ہم نے براھین میں ویدوں کا کیچھ ذکر کیا مگراس وقت ذکر کیا کہ جب دیا نند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ا پنی ستیارتھ پر کاش میں صد ہا گالیاں دے چکا اور اسلام کی سخت تو بین کر چکا اور ہندو بیجے ہریک گلی کوچہ میں اسلام کے منہ پرتھو کئے لگے اپس کیااس وقت واجب نہ تھا کہ ہم بھی کچھ ویدوں کی حقیقت كولس اورآية كريمه وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَهُ مُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُ وْنَ لَهِ يِمْل كر كابي مولى كو راضی کریں اور پھراس وقت ہے آج تک ہم خاموش رہے لیکن آ ریوں کی طرف سے اس قدر گندی کتابیں اور گندی اخباریں تو ہین اسلام کے بارے میں اس وقت تک شائع ہوئیں کہ اگر ان کو جمع کریں تو ایک انبار لگتا ہے یہ کیسا خبث باطن ہے کہ مسلمان کہلا کر پھرظلم کے طور پر ان لوگوں کو ہی حق بجانب سجھتے ہیں جوسالہاسال سے ناحق شرارت اورافتر اء کے طور پراسلام کی تو ہیں کررہے ہیں۔ ا ہے مولویت کے نام کو داغ لگانے والو!!! ذراسو چو کہ قرآن میں کیا تھکم ہے کیا بیرواہے کہ ہم اسلام کی تو ہین کو چیکے سنے جائیں۔کیا بیا بمان ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کو گالیاں نکالی جائیں ا الشورى:٠٠٠

اور ہم خاموش رہیں ہم نے برسوں تک خاموش رہ کریہی دیکھا ہم دکھ دیئے گئے اور صبر کرتے رہے مگر پھر بھی ہمارے بد گمان دشمن بازنہ آئے اگر تمہیں شک ہے اگر تمہارا بیخیال ہے کہ ہم نے ہی عیسائیوں اورآ ریوں کوتو بین مذہب کے لئے برا میختہ کیا ہے درنہ یہ بے چارے نہایت سلیم المز اج اوراسلام کی نسبت خاموش تھے ہےاد بی اور تو ہین نہیں کرتے تھےاور نہ گالیاں نکا لتے تھے تو آ وَایک جلسہ کرو پھر اگریہ ثابت ہو کہ زیادتی ہماری طرف سے ہے اور ابتداہے ہم ہی محرک ہوئے اور ہم نے ہی ان لوگوں کے بزرگوں کوابتداءً گالیاں دیں تو ہم ہرایک سزا کے سزاوار ہیں لیکن اگر اسلام کے دشمنوں کا ہی ظلم ثابت ہوتوا یسے خبیث طبع مولویوں کو کسی قدر سزادینا ضروری ہے جو ہماری عداوت کیلئے اسلام کو درندوں کے آگے جینئتے ہیں ہریک امری حقیقت تحقیقات کے بعد کھلتی ہے اگر سیح ہیں تو ایک جلسہ کریں پھراگر ہم کا ذب نکلیں تو بیشک ہندوؤں اورعیسا ئیوں کی تائید میں ہماری کتابیں جلا دیں اور ہرگز ایسا جلسنہیں کریں گے۔ کیونکہ ان لعنتی لوگوں کے اب دل مجذوم ہو گئے ہیں اور پیرجانتے ہیں کہ محض افترا کے طور پر بخل کے تقاضا سے ان کے منہ سے بیہ باتیں نکل رہی ہیں لیکن باوا نا نک صاحب کے بارہ میں جوہم نے رسالہ ست بچن لکھا ہے اس میں ہم نے باواصا حب کی نسبت کوئی تو ہین کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ہمارا بیرسالہ ان کی تعریف اور توصیف سے بھرا ہوا ہے اور ہم ایسے نیک منش اور قابل تعریف انسان کی ندمت کرنا سراسرخبث اور نایا کی کا طریق جاننے ہیں اور ہماری رائے ان کی نسبت یہی ہے کہ وہ سیجے دل سے خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جن پر خداتعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں۔وَ السَّلامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی

> الراقم خا کس**ارغلام احمد** (بیاشتہارآ ربیدهرم وست بچن طبع اوّل کےٹائیٹل کےآخری دوصفحوں پر ہے) (روحانی خزائن جلد • اصفحہ ۷۰۸،۱۰۸)

# (139)

## قابل توجه ناظرين

اس بات کوناظرین یا در کھیں کہ عیسائی مذہب کے ذکر میں ہمیں اُسی طرز سے کلام کرنا ضروری تھا جیسا کہ وہ ہمارے مقابل پرکرتے ہیں۔عیسائی لوگ درحقیقت ہمارے اُس عیسیٰ علیہ السلام کونہیں مانتے جوایے تنیک صرف بندہ اور نبی کہتے تھے اور پہلے نبیوں کورا ستباز جانتے تھے اور آنے والے نبی حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پر سیج دل سے ایمان رکھتے تھے اور آنخضرت کے بارے میں پیشگوئی کی تھی بلکہایک شخص بیوع نام کو مانتے ہیں جس کا قرآن میں ذکرنہیں اور کہتے ہیں کہاس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پہلے نبیوں کو بٹمار وغیرہ ناموں سے یاد کرتا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مکذّ ب تھا اور اس نے بیجھی پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد سب حجوٹے ہی آئیں گے۔سوآپلوگ خوب جانتے ہیں کہ قرآن شریف نے ایسے مخص پرایمان لانے کے لیے ہمیں تعلیم نہیں دی بلکہ ایسے لوگوں کے حق میں صاف فرما دیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہو کرخدائی کا دعویٰ کرے تو ہم اس کوجہنم میں ڈالیل گے۔اسی سبب سے ہم نے عیسائیوں کے یُسوع کے ذکر کرنے کے وقت اُس ادب کا لحاظ نہیں رکھا جو سیے آ دمی کی نسبت رکھنا جا ہیے۔اییا آ دمی اگر نابینا نہ ہوتا تو بیہ نہ کہتا کہ میرے بعد سب جھوٹے ہی آئیں گے اوراگر نیک اور ایماندار ہوتا تو خدائی کا دعویٰ نه کرتا۔ بڑھنے والوں کو جاہیے کہ ہمار بعض شخت الفاظ کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونہ سمجھ لیں بلکہ وہ کلمات اس بیوع کی نسبت لکھے گئے ہیں جس کا قرآن وحدیث میں نام ونشان نہیں۔ (بیاعلان آربیدهرم مطبوعه ضیاءالاسلام پرلیس قادیان طبع اوّل کے ٹائیٹل کے آخری صفحہ پر درج ہے)

لِ وَمَنْ يَّقُلُ مِنْهُ مُ اِنِّيَ ٓ اِلْهُ مِّنُ دُونِهِ فَ ذَٰلِكَ نَجُزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِى الظَّلِمِيْنَ (الانبياء:٣٠)

# (10.4)

#### بِسُعِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْعِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم

# إِنَّمَا الْاعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ

مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب ایڈیٹر اشاعة السند بٹالہ نے ہمارے اس خط کے جواب میں جو ہم نے ۲۲ ستجر ۱۸۹۵ کو بمراد دستخط کرانے مسلمانوں کے درخواست توسیع دفعہ ۲۹۸ پر معد درخواست فرکور کے شاکع کیا تھا اور مولوی صاحب موصوف کی خدمت میں بھی اس غرض کے لیے رجٹری کراکر بھیجا گیا تھا۔ آپ نے ایک مخضر رسالہ میں جوزر دکاغذ پر چھپا ہے بڑی مضبوطی اور استقلال سے بیہ وعدہ کیا ہے کہ '' اس خدمت کا بیڑا اُٹھانے کے لیے ہم حاضر بیل بشرطیکہ آپ اپناقدم نیج سے وعدہ کیا ہے کہ '' اس خدمت کا بیڑا اُٹھانے کے لیے ہم حاضر بیل بشرطیکہ آپ اپناقدم نیج سے وعدہ کیا ہے دیں اور اپنا اور اپنے گروہ کا استعفا بذر بعد اخبارات و اشتہارات مشتہر کر دیں۔ پھر اُٹھا نے بھات ہو سے بہا ملائی معرفت ہم کو ملا۔ مولوی صاحب نے لوٹ سے برسالہ مولوی محمد معذور تھے۔ گرساتھ اس کے اردو کی غلطیاں نکال کر نہایت برشکل کر دیا۔ عربی رسالہ کو وہ دوبارہ چھوادیں تا کہ کی کو برظنی کا موقعہ نہ ملے۔ مولوی صاحب کو نفطی غلطیاں تو رسالہ کے چھپنے کے بعد رسالہ کو وہ دوبارہ چھوادیں تا کہ کی کو برظنی کا موقعہ نہ موسی کہ کے اُٹھ کے معنو اُلٹے بچھ لیے کیا اس کے بیم عن میں کرنے والوں کو نیک سے بٹا کران کے کام کی آپ خواہش کریں یا یہ کہ وہ بھی کریں اور آپ بھی اُن کے میں کہ نہ ہو ایک کی سے بٹا کران کے کام کی آپ خواہش کریں یا یہ کہ وہ بھی کریں اور آپ بھی اُن کے میں کہ کے معنو اُلٹے بھی کی رہی اور آپ بھی اُن کے میں کی سے مینا کران کے کام کی آپ خواہش کریں یا یہ کہ وہ بھی کریں اور آپ بھی اُن کے میں کی سے مینا کران کے کام کی آپ خواہش کریں یا یہ کہ وہ بھی کریں اور آپ بھی اُن کے میں کیں میں میں میں میں میں کو میں کی سے بٹا کران کے کام کی آپ خواہش کریں یا یہ کہ وہ بھی کریں اور آپ بھی اُن کے میں کیا ہی میں کو میا کیوں کیا ہو بھی کیا ہی سے میں کریں وہ کی کریں اور آپ بھی اُن کے میں کیا ہیں کہ میں کیا تھی کو میا کیوں کیا ہی کے میں کی میں کیا ہی کیا ہی کیا ہی کے میں کیا ہی کیا ہ

دیکھیں بندہ اس کام کو کیونکر بجا لا تا ہے۔آ پے علیحد ہ ہو جا ئیں۔ پھر اس کام کا مُسن انجام ملاحظہ فر مائیں۔''ییان کی عبارت ہے جس کوانہوں نے بڑے پُر زور وعدہ کے ساتھ شائع کیا ہے بلکہ ریجی لکھا ہے کہ یہ بندہ ایسے کام پہلے کر چکا ہے اور اس کی قومی خد مات گور نمنٹ اور قوم میں مسلّم ہیں۔اورسپریم گورنمنٹ اورلوکل گورنمنٹوں تک عزّ ت واعتبار کےساتھ رسائی ہے۔اوراس کی گذارش مؤد بانہ کو گورنمنٹ عزت واعتبار کی نگاہ سے دیکھتی اور سنتی ہے۔اس تمام تحریر پرمکیں نے غور کی اور ا یک عمیق فکر کے بعد میرے دل نے یہی فتو کی دیا کہ چونکہ ہماری جماعت ابھی بہت تھوڑی ہے اور اکثر لوگ ان مولوی صاحبوں کے ایسے سخر ہیں کہ ہماری سیدھی بات بھی ان کی نظر میں اُلٹی معلوم ہوتی ہے اور ہمارا قدم درمیان آنے سے ایک ایسی کراہت دلوں میں پیدا ہوجاتی ہے کہا گروہ کام کرنا بھی ہو تب بھی ہرگز نہ کریں۔اس لیےا گریہ کام ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوجس کی تجویزات سے قوم کو کراہت نہ ہوتو ہمارا مدعا جو خدمت دین متین ہے بہر حال حاصل ہے اور تازہ تجربہ نے اس بات کی طرف اُور بھی توجہ دلائی۔ کیونکہ میں نے اس کام کے لیے کسی قدر سخت الفاظ سے طبیعتوں کو جوش بھی دلایا اورکسی قدر درشتی بھی اپنے خط اور کارڈ میں جواس بارہ میں چھایا گیا استعال کی ،مگر اکثر لوگوں نے مجھ سے اور میرے کام سے الیی نفرت ظاہر کی کہ بجز ا نکاریا گالیوں کے اور پچھ بھی جوابنہیں دیا۔ ہاں مئیں اس وقت شکر کے ساتھ مولوی تلطّف حسین صاحب دہلوی اور مولوی ابومجر عبدالحق صاحب دہلوی مصنّف تفسیر هقّانی اور شخ حاجی عبدالرحیم صاحب انبالوی شافعی المذہب اورمولوی محربشیرصاحب بھویالوی اور شیخ حسین عرب صاحب بمانی ثم بھویالوی کا ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے ايني سعادت فطرت اور جوش حميّت اسلام اورمحت حضرت خيرالا نام صلى الله عليه وسلم سے نقشه منسلکه درخواست براینے اپنے دستخط کر کے میرے یاس بھیج دیئے۔سوئیں اُن کا تہددل سے شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے باوجودبعض مسائل کی مخالفت کے پھرمیرے پر ثابت کیا کہ وہ در حقیقت اللہ جَلَّ شَانُهُ اوررسول الله صلی الله علیه وسلم کے لیے غیرت رکھتے ہیں۔خدا تعالیٰ اُن کواس کا اجر بخشے اوران کےاس عمل کوقبول فرماوے۔ابیا ہی مولوی امیر حسین صاحب متوطن بھیں ضلع جہلم نے وعدہ کیا اور لکھا کہ

میں بھی اپنے دستخط اور بہت سے لوگوں کے دستخط کرا کر بھیجوں گا مگر ابھی ان کی کارروائی میرے پاس نہیں پینچی ۔ خدا اُن کو بھی اس کا بہت اجر دے۔ آمین

ہر حال اب تک دو ہزار پنچیتر دستخط اکثر معزز لوگوں کے ہوکر میرے پاس پہنچے جن میں بعض علماءاوربعض رئيسان پنجاب ہندوستان اوربعض عہدہ داران تحصيلدار وغيرہ اوربعض انگريزي دفتروں کے کلرک و ہیڈ کلرک اوربعض وکلاءاور مختار کاران اوربعض نامی تاجران پنجاب و ہندوستان ہیں،اس کام میں وہ بڑے صدق سے پیش قدم ہوئے،خدا تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔غرض اس کارروائی کے لیے بیٹاوراور حیزرآ باداور بمتبئی اور کلکتہ اور اٹاوہ اور مدراس وغیرہ بلاد ہندوستان اورپنجاب میں اس عاجز کے مخلص سرگرمی سے کوشش کر رہے ہیں۔اور ہر روز اُن کی کارروائی کے نقشے پہنچتے ہیں۔ خداتعالیٰ ہمارےسب دوستوں کواپنی خاص رحمتوں سے متمتع فرماوے۔اور مَیں اس وقت نواب محسن الملك سيّدمهدي على خال صاحب مقيم على كرّره كے تلطّف اور مهرباني كابھي شكر كرتا ہوں كه انہوں نے بھی اس موقعہ پر نہایت ہمدردی سے خط لکھا۔اوران کے خط سے مترشح ہوا کہ وہ کثر تِ رائے اوراجتماع اہلِ بصیرت کے بعدد سخط کرنے کو تیار ہیں اور انہوں نے اینے خط میں بہت ہی اُمید دلائی کہ وہ کسی طرح ہمدردی دینی سے دریغ نہیں کریں گے۔غرض ہماری کارروائی اس حد تک پینچی تھی۔ اورابھی پیٹا قراور کلکتہ اور مدراس اور بمبئی اور حیدر آباد کے دوستوں کی کارروائی ہمیں موصول نہیں ہوئی تھی کہ مولوی مجرحسین صاحب نے ۲۱را کتوبر ۱۸۹۵ء کواپنارسالہ ایک چٹھی رساں کے ہاتھ بھیج دیا۔ اس رسالہ میں بہت زور کے ساتھ مولوی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ بیکا م فقط مجھ سے ہی کا میا بی کے ساتھ انجام پذیر ہوگا کسی دوسرے سے نہیں۔ تب مکیں نے خیال کیا کہ شایدیہ دعویٰ صحیح ہو کیونکہ مولوی صاحب موصوف ایک گروہ کثیر کے ہم خیال ہیں۔اور میں دیکھتا ہوں کہاس قانون کے پاس کرانے کے لیے جس میں پاس کے بعد فریق مخالف اسلام پر نہایت مشکلات پڑیں گے اور جہاں تک ممکن ہوگا زورلگائیں گے کہ گورنمنٹ کو اِس قانون کے پاس کرنے سے روک دیا جاوے وجہ بیر کہ اس سے ان کی پُر خیانت کارروائیاں یک لخت بند ہوجائیں گی۔لہذااس وقت وہ طریق اختیار کرنا مناسب ہے

جس طریق ہےایسی درخواست پر لاکھوں دستخط ہو جائیں۔اگر چہ مجھےاپنے دوستوں کی کوششوں پر نظر کر کے حق الیقین کی طرح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری سعی اور جہد سے کم سے کم پیاس ہزاریا ساٹھ ہزار کے قریب دستخط ہو جائیں گے اور بڑی آ سانی سے ہو جائے گی کیونکہ نہایت زورشور سے بیکارروائی شروع ہے، کین جب میں غور کرتا ہوں کہ بیکس مرتبہ کی درخواست ہےاوراسلام کے لیے کیسے اعلیٰ نتائج اس میں مخفی اور مستور ہیں اور دین مخالفوں کے لیے قانون یاس ہونے کی حالت میں کیا کیا نا کامیاں اور نامرادیاں دامنگیر ہونے والی ہیں تو میرا دل بقطعی فیصلہ دیتا ہے کہ کم سے کم ایسے دستخط دس لا کھ سے کم نہ ہوں اور کچھ شک نہیں کہ علاءاور مولوی صاحبوں کے دستخط ایسی درخواست پر بہت ہی مؤثر ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ جانتی ہے کہ مذہبی امور کے بہت سے مصالح کی لگام انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں ایسی درخواست کوایک واجب درخواست بنانے کے لیےایسے قانون دانوں کے دستخط بھی ضرور ہونے جا ہئیں جونا می وکلاءاور بیرسٹر ہوں۔ تا گورنمنٹ کو درخواست برغور کرنے کے لیے ان لوگوں کے دستخط بطور مؤید کے ہو جائیں ،لیکن چونکہ پیکام بہت عظیم الثان ہے اور مولوی صاحبوں کاکسی طرح سے بیمنشا نہیں کہ بیکام ہمارے ہاتھ سے ہواس لیے امرتسر کے مولوی صاحبوں نے ہماری وجہ سے اس کام کوفضول اور غیر مفید گھر ایا۔ اور بہتوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا شریا دریوں اورآ ربوں سے زیادہ ہےاور جابجااشتہارشائع کر کےاس کارروائی کورو کنا جاہا اور میرے کینے سے روا رکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ وہ ناجائز افتراء ہوتے رہیں جو مومنوں کے دلوں کو یاش یاش کرتے ہیں۔جیسا ابھی یا دری ٹی ولیمس ریواڑی نے وہ افتراء کیا اوروہ گندی گالیاں دیں کہ کسی ادفیٰ حیثیت کے آ دمی کوبھی نہیں دی جاتیں۔ پس میں نے سوچا کہ چونکہ مولو یوں کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی کچھ بھی پر وانہ کرنا دراصل میرے ہی کینہ کی وجہ سے ہے،اییا نہ ہو کہان کی معصیت میں ممیں بھی شریک سمجھا جاؤں۔اس لیے میں نے مولوی محمد حسین صاحب کی درخواست پر اس کام سے اینے تنین علیحد ہ کرنا مناسب سمجھا کیونکہ دراصل ان علماء کی لا پروائی اور سخت دلی کا باعث میرا ہی وجود ہے اور میرے کینے سے بیروا رکھا جاتا ہے کہ جو کچھ

مخالف آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو گالياں ديتے ہيں، وہ ديتے رہيں بلكه ان كومعذور اور نا قابل الزام کھہرایا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر میرا قدم درمیان نہ ہونے سے مولوی صاحبان آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لیے کچھ غیرت دکھلا ویں اوراس گناہ سے اپنے تنیک بچالیں جومیری وجہ سے جھوٹے بہانوں کے ساتھ اُن کواختیار کرنا پڑا۔ تو یقین ہے کہ مجھے اس سے ثواب ملے گا۔اصل غرض تویہ ہے کہ آنخضرت صلعم اور دین اسلام کی حمایت کے لیے ایک کام کا انجام دیا جاوے۔سو مناسب نہیں کہ میری وجہ سے وہ کام حیّز التواء میں رہ جاوے۔اگر چہ میرا دل دینی خدمت سے استعفاء بيس ديتا ـ اورالله جَلَّ شَانُهُ اوررسول الله صلح كي راه ميس فدا ہے اور موگا جب تك كمكيس اس جَهان عَدُرُ رَجَا وَل وَ اللّهِ إِنَّ حَيَاتِي وَ مَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِيكن ميرى اس مير كون سی کسرِ شان ہے کہ مَیں چندالفاظ سے اپنے اندرونی مخالفوں کوخوش کر کے ان کے ہاتھ سے رسول اللّٰہ صلعم کے لیے ایسی خدمت لوں۔اس لیے مکیں بڑی خوشی سے مولوی ابوسعید محرحسین صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آ ہاں چا کری کو قبول کرتے ہیں اور صدق دل ہے کمر باندھنے کو تیار ہیں تومئیں اس کام اور شغل سے اپنے تنین فارغ کرتا ہوں۔اورآپ کے وعدے پر بھروسہ کر کے میری طرف ہے یہی تحریر بطور استعفاء ہے۔ سویا در ہے کہ ہم اپنا اور اپنے گروہ کا استعفاء اس شرط سے پیش کرتے ہیں کہآ بیاسینے وعدہ کو پُورا کریں <sup>لے</sup> اور ہمیں کسی ناموری کی ہوس نہیں اور نہسی شکر کی خواہش ۔ لے حاشیہ۔مولوی ابوسعید محمد سین صاحب نے جو بچھآ خرکرنا ہے وہ تو خدا تعالی کومعلوم ہے گر بالفعل توانہوں نے ہمارے چلتے کام کوروک دیا۔اس بات کےاظہار کی کچھ حاجت نہیں کہ بڑے زورسے بیکارروائی تمام پنجاب اور ہندوستان میں چل رہی تھی۔ چنانچے آج کی تاریخ ۲۱/اکتوبر۱۸۹۵ء تک دستخط کرنے والوں کاعد ددو ہزار پچہتر تک پہنچ گیا۔ بہلوگ کچھ عوام النّاس میں سے نہیں۔ بلکہ گورنمنٹ کےمعز زعہدہ داراور وکلاءاور مختار کاران اور رئیسان پنجاب و ہندوستان ومعزز سوداگر اس میں مکثرت داخل میں اور ابھی بہت سے شہر باقی میں۔ جن سے دستخط ہو کر واپس نہیں آئے۔ اگر چہ مولوی صاحب موصوف نے اس کام کے وقت بھی اپنی معمولی درندگی کونہیں چھوڑا بلکہ سبّ وشتم کے الفاظ زور سے ظاہر کئے ۔مگر ہم نہیں جاہتے کہ اس وقت اپنے بدگوکو بدگوئی سے یا دکر کے ایک اور بحث صرف پیخواہش ہے کہ آپ سادگی اور نیک نیتی سے ہماری اس تحریر کو قبول کر کے جلد کام میں لگ جائیں کہ عمر کا اعتبار نہیں۔اب ایساہی ہوگا کہ بیدرخواست ہماری یا ہمارے گروہ کی کسی شخص کی طرف سے گورنمنٹ میں بھیجی نہیں جائے گی اور ہماری جماعت کا اس میں کچھ دخل نہیں ہوگا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہالیے کاموں کے لیے میرے اوقات وقف ہیں اور گورنمنٹ سے میرے محکم تعلّقات ہیں۔سو ہمیں اس روز بہت خوشی ہوگی جب آپ کا بیقول مقرونِ عمل سمجھا جائے گا اور اس سے زیادہ اس دن جب آپ کی میرمخت حسب مراد کھل لائے گی۔اب جہاں تک الفاظ تھے میں اپنی بے تعلقی اور اپنی جماعت کی بے تعلقی کے اظہار میں ادا کر چکا۔ باقی رہا آپ کا اپنی اس تحریر میں بھی مجھے دجّال کہنا، شیطان اور کا فر کے نام سے موسوم کرنا۔ سومکیں اس وقت ان با توں کا جواب دینانہیں جا ہتا اور نیختی کے مقابل برسخی کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میں نے بیخط محض جناب مقدس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی لِفتیہ حاشیہ۔ شروع کردیں۔ پیلطف ونرمی اور مدارات کاوفت ہے۔ابیانہ ہو کہ کوئی شخص ہماری عداوت کی وجہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تا ئید میں دریغ کرے۔ ہماری سب عزتیں اللہ اور رسول کے راہ میں قربان ہیں۔ اگرکسی نے ہمیں د تبال کہایا شیطان کہایا کافر کہا تو اگر ہم فی الحقیقت ایسے ہی ہیں تو ایسے شخص کوثواب کامستحق سمجھنا چاہیے کین اگراس عالم الغیب کے نز دیک جس کی دلوں پرنظر ہے، اصلی واقعات اس کے برخلاف ہیں تو وہ ایسے خص کو جومومن کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور اینے معاندا نہ اصرار سے بازنہیں آتا، بےسزانہیں جھوڑے گا۔ بیشک ریا کار شیطانی اغراض والے جوایے تنیک نیک اوراہل اللہ ظاہر کرتے ہیں۔اوراینے کاموں میں دجل اورتلبیس رکھتے ہیں۔ عنداللَّد كتول سے بدتر ہیں اوران كاانجام بُر اہوتا ہے كيونكہ وہ ضلالت كوشائع كرنا جاہتے ہیں۔لیكن دراصل كوئی ایسا نہ ہوا درصر ف سمجھوں کا پھیر ہوتو کیا خدائے کریم اس کوضائع کر دےگا ، ہرگزنہیں بلکہ جوحالات کسی شخص کےاس غیب دان کے نز دیک محقق ہیں وہ انہیں کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کریگا۔ کیونکہ انجام کاران کے لیے ہے جو اس کے ہیں ۔ سویہ باتیں اس وقت تذکرہ کے لائق نہیں۔ صرف ہم مولوی صاحب کی خدمت میں پیالتماس کرتے ہیں کہ اپنی کسل اور غفلت سے ہماری اس تمام کارروائی کومسمار نہ کر دیں بلکہ سارے دل اور ساری جان ہے کوشش کریں تا اسی نام کے لائق تھہریں جس نام کے حاصل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے اوراس سے ڈریں کہ انجام كارمنصف لوگ ان كاكوئي اورنام نهر كه دير \_ وَ السَّلامُ عَلَي مَن اتَّبَعَ الْهُداي \_ منه

عزت اور سچائی اور بزرگ کی حمایت کی متیت سے لکھا ہے۔ اور اس وقت اگر میری نظر کے سامنے سی کی سخت با تیں اور دُ شنام دہمی ہے تو یا دری ٹی ولیمس اور عماد الدین وغیرہ اور یا دری فتح مسیح کی وہ گالیاں ہیں جوانہوں نے ہمارے سیّد ومولی سیّد المطہرین رسول اللّه صلعم کے قق میں نہایت مکروہ الفاظ میں لکھی ہیں یا دری فتح مسے کا خطاس وقت میرے سامنے پڑا ہے جس میں اس نا پاک طبع نے لکھا ہے کہ نعوذ باللَّدوهُ خُصْ لِعِني آنخضرتً ایک زانی آ دمی تھااوراس کےاعتراضات کارڈ نورالقرآن میں لِکھ رہا ہوں۔ابیاہیاس وقت یا دری ٹی ولیمس ریواڑی کارسالہ میری نظر کے سامنے موجود ہے جس میں بیاکھا ہے کہ نعوذ باللہ'' و شخص یعنی آنخضرت سرغنہ ڈیتی، دغاباز، زینب کاعاشق تھا جس نے زینب کو دیکھ کر بدخواہش کی، چوری کرنے والا، ڈیتی کرانے والا، بُت پرست، ناحق کا خون کرنے والا تھا۔مرتے دم تک ڈیمتی اور لُوٹ ماراس کا طریق رہا۔''اب جب بیگالیاں اس یا ک کودی جاتی ہیں جوتمام یا کوں کا سردار ہے پھراگراس پُرظلمت زمانہ میں مجھ کوبھی کسی نے دعبال کہایا شیطان کہا تو مکیں کیا افسوس کروں۔ان ہزاروں پھروں میں سے جواس یا کوں کے سردار پر چھینکے جاتے ہیں،اگرایک دو پھر میرے پر بھی بھینکے گئے تو مجھے فخر کرنا چاہیے کہ ظلمت نے مجھ سے بھی دشمنی کی جیسا کہ اس نُور سے دشمنی کی ۔ مگر مجھے امرتسر کے مولویوں پر سخت افسوس ہے جنہوں نے واشگاف لِکھ دیا ہے کہ بیگالیاں تمہاری گالیوں سے کچھ بڑی نہیں۔افسوس کہ اگریہ گالیاں ان کے باپ یا ماں کو دی جائیں جو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو دی گئیں تو کب کے عدالتوں میں استغاثہ کرنے کے لیے دوڑتے۔ ہائے افسوس سے دِل کسے پتھر ہو گئے۔

اورآپ نے جومیر ہے ق میں گورنمنٹ کے باغی ہونے کالفظ استعال کیا ہے بیشا یداس لیے
کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ نالش اور استغاثہ کرنے کی میری عادت نہیں ورنہ آپ ایسے صری جھوٹ
سے ضرور بچتے جس میں قانونی گرفت کے نیچے ایسا مدعی آسکتا ہے۔ آپ نے ایک واہیات بات بنا
رکھی ہے کہ ہشت سالہ پیشگوئی الیی تھی۔ گر آپ قانونی مواخذہ سے نہیں ڈرتے۔ کیا آپ کی یہی
دیانت ہے کہ اس بارہ میں نہ آپ نے کوئی میری تحریر دیکھی اور نہ تقریر شنی ۔ ناحق ایک غلط اور

بِاصل خیال دل میں جمالیا میں آپ کوبطور نصیحت کہتا ہوں کہ گوآپ کی گورنمنٹ ہے کیسی ہی محبت اوراُ لفت کے تعلقات ہوں تا ہم ضرورا فتر اؤں سے ڈرا کریں کہ یہ باتیں جوآپ کے مُنہ سے کُلّی ہیں ، آپ کے لیے سخت خطرناک ہیں۔ مکیں گورنمنٹ عالیہ انگریزی کا دل سے خیرخواہ ہوں اوروہ خیرخواہی جو مال اور جان اورقلم سے مجھ سے اور میرے بزرگوں سے گورنمنٹ ممدوحہ کی نسبت ظہور میں آئی ،اگر آپ کے وجوداورآپ کے بزرگوں کے وجود میں کوئی شخص اس کانمونہ تلاش کرنا جاہے تو تضیع اوقات ہے۔اس سے زیادہ اور کیا خیر خواہی ہوگی کہ میں ستے دل سے نہ منا فقانہ طور براس گورنمنٹ کی نسبت بغاوت کا خیال بھی دل میں لا نا گناہ سمجھتا ہوں اوراس بات کوفرض جانتا ہوں کہ اس کی شکر گذاری کی جائے ۔اوراس کی خدمت گذاری میں قصور نہ کریں اوراس کی اطاعت میں دریغ نہ کریں۔اور میں آپ کی طرح کسی خونی مہدی کا منتظر بھی نہیں تا گور نمنٹ کی نظر میں میرے اصول خطرناک ہوں۔ آپ لوگ جودلوں میں خیالات رکھتے ہیں اس دانا گورنمنٹ پر یوشیدہ نہیں۔آپ لوگوں کے عقیدے کچھ چھپے ہوئے نہیں۔ مگرمیں تو ایسے عقیدہ پرلعت بھیجنا ہوں کہ کسی وقت بھی اس محسن گورنمنٹ کی نسبت کوئی بغاوت کاارادہ مخفی طور پر بھی دل میں رکھا جاوے۔ کئی ہزارروپیہ کی کتابیں اس غرض کے لیے شائع کر چکا ہوں کہ نالوگ اس غلطی ہے نے جائیں کہ ناحق اس گورنمنٹ کوغیر مذہب کی گورنمنٹ تصور کر کے درندگی اورخونخواری کے خیالات ظاہر کریں اور ہروفت یہی جا ہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں سچی محبت اس گورنمنٹ کی پیدا ہو۔ بیشک میں جبیبا کہ میرے خدانے میرے پر ظاہر کیا صرف اسلام کو دنیا میں سیا مذہب سمجھتا ہوں ،لیکن اسلام کی سیجی یا بندی اسی میں دیکھتا ہوں کہ الیمی گورنمنٹ جو درحقیقت محسن اور مسلمانوں کے خون اور آبر و کی محافظ ہے اس کی سچی اطاعت کی جائے میں گورنمنٹ سے ان باتوں کے ذریعہ سے کوئی انعام نہیں جا ہتا۔ میں اُس سے درخواست نوے ۔ میں نےصد ہاکتا ہیں جہاد کے مخالف تحریر کر کے عرب اور مصراور بلاد شام اورا فغانستان میں گورنمنٹ کی تائید میں شائع کیں ہیں۔ کیا آپ نے بھی ان ملکوں میں کوئی ایس کتاب شائع کی۔ باوجوداس کے میری پیخواہش نہیں کہ اس خدمت گذاری کی گورنمنٹ کواطلاع کروں پاس سے کچھ صلیمانگوں جوانصاف کی روسےاعتقادتھاوہ ظاہر کر دیا۔ مند

نہیں کرتا کہ اس خیرخواہی کی پاداش میں میراکوئی لڑکا کسی معزز عہدہ پر ہوجائے۔ یہ میراایک عقیدہ ہے جو سچائی اورشکر گذاری کی پابندی سے رکھتا ہوں نہ کسی اورغرض سے میری رائے قدیم سے گورخمنٹ کی نسبت یہی ہے جو میں نے بیان کی ۔ سوتم خدا تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ناحق کی ہمتیں مت لگاؤ کہ دنیوی زندگی معہ اپنے تمام لوازم کے بہت جلدختم ہوجائے گی۔ اور جلد تر ایک تبدیلی ہوکر دوسرے عالم میں پہنچائے جاؤگے اورائس سے حاکم کی جناب میں پیش کئے جاؤگے جس کی دلوں اور جانوں پر حکومت ہے سوچواورخوب سوچو کہ عنقریب اس ذات سے معاملہ ہے جو دلوں کے تفی در مخفی عمیدوں کو جانا ہے۔ و لَمَقُتُ اللَّهِ اَکْبَدُ مِنُ مَّقُتِکُمُ لَوْ کُنْتُمُ تَعُلَمُونَ۔

خدا تعالیٰ مدایت د ہےاوروہ باتیں الہام کرے جن سےوہ راضی ہوجائے۔آمین

بالآخرمیں اپنے دوستوں کوآگاہ کرتا ہوں کہ میں نے محض لِلد مولوی محمد حسین صاحب کے مواعید پر نظر کر کے اپنے مخلصوں کے وسخطوں کی اور درخواست کے بھیجنے کی کارروائی سے اپنے شیک الگ کرلیا ہے۔ آپ صاحبان اس سے رنجیدہ نہ ہوں کیونکہ ہمارے کام خدا تعالی کے لیے ہیں اور چاہیے کہ آپ لوگ ان کی منشاء کے موافق اس کارروائی سے الگ ہو جاویں ۔ کیونکہ ان کی طرف سے یہی شرط ہے کہ ہم بالکل اس کام سے الگ ہو جاویں اور اگر اسی طور سے آخضرت صلعم کی حفظ عزت کے لیے احسن طور پر قانونی وسائل پیدا ہو جاویں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کے خالف کوئی حرکت کریں اور کام کے حارج ہوں ۔ آپ لوگوں کوخدا تعالی بیشک سعی اور نیت کا اجرد کے گا۔ وَ اللّٰہُ لَا یُضِینُے اَجُورَ الْمُحُسِنِیْنَ۔

راقــــــه

ا ۲ را کو بر ۹۵ ۸ اء

خا كسارغلام احمه قادياني

#### التماس بخدمت صاحبان اخبار

ہم اسلام کے سیچ ہمدرداور شریف اہل اسلام ایڈیٹران اخبار کی لٹہی ہمتوں سے اُمیدر کھتے ہیں کہاس خطکوا سے اخبار میں چھاپ کر ثواب حاصل کریں۔ غلام احمد

اشتهار كتب موجوده

آریددهرم ست بچن ایک جلد میں ۸ر(آٹھآنے) آئینہ کمالات اسلام عی (دوروپ)

ازالہ اوہام ہے (تین روپ) رسالہ نورالقرآن نمبراوّل ۴۸ر(چارآنے)

فتح اسلام ۴۸ر(چارآنے) توضیح مرام ۴۸ر(چارآنے)

(بیاشتہار ۴۹×۲۰ کے آٹھ صفحہ پر ہے) (مطبوعہ ضیاء الاسلام قادیان)

(تبلیغ رسالت جلد ۴۳ صفحہ ۴ تا ۲۷)

## (141)

## اشتهار کتاب ست بجن وآربه دهرم

واضح ہوکہ پہلے اس سے جس قدراشتہار کتاب ست بین اور آر یہ دھرم کی نسبت شائع ہوئے تھےوہ اس وقت ککھے گئے تھے کہ جبکہ ابھی کتا ب موصوف تمام و کمال چیپی نہیں تھی اور ہمارا خیال تھا کہ شایدتین یا جار جزوتک اس کتاب کی ضخامت ہو جائے گی۔سواسی خیال سے قیمت تھوڑی رکھی گئی تھی کین بعد میں کتاب ست بچن بوجہ طرح طرح کی نادر اور عجیب تحقیقاتوں کے بہت بڑھ گئی۔اور دونوں کتابوں کی ضخامت دوسوصفحہ سے بھی زیادہ ہوگئی۔اور بابا نائک صاحب کی صحیح صحیح سوانح کے متعلق بڑی محنت ہمیں اُٹھانی پڑی اوراینے دوستوں کو تحقیقات موقعہ کے لیے دُور و دراز فاصلہ کے شہروں میں بھیجنا پڑا۔ اور بعض سفر ہم نے معدا پنی جماعت کے خود بھی کئے۔ اس لیے ست بچن کی تاليفات ميں اس قدر مالي خرچ ہڑھ گيا كها گرہم في نسخه يانچ روپيہ بھي قيمت رکھتے تو اُن مصارف اور جدوجہد کے مقابل پریہ قیمت بہت تھوڑی تھی الیکن ہم نےعوام کے فائدہ کے لیے ایک ادنی قیمت یعنی ڈیڑھ روپیہ قیمت مقرر کر دی ہے اور پھر زیادہ تربیر عایت بھی دی گئی کہ یہ قیمت دونوں رسالوں ست بچن اورآ ربیدهم کی ہے، مگریا در ہے کہ اگر ایسے سکھ صاحبان جووالی ریاست یا معزز جا گیرداریا امراءاور گرسی نشینوں میں سے ہیں یاوہ تمام صاحبان جومعززعہدوں پریاوا کی ملک ہیں۔اس کتاب کو خریدنا چاہیں تو کسی صورت میں پانچ رو پیہ ہے کم نہیں لیے جائیں گے کیونکہ یہ قیمت چھپائی اور کاغذ لے نوٹ ۔ کتابست بچن اورآ ربہ دھرم ایک ہی جلد میں ہے۔علیحد علیجد ہفر وخت نہیں ہوگی۔منہ

وغیرہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایسے مصارف کے لحاظ سے ہے جوہمیں اس تحقیق اور تفتیش میں پیش آئے۔اوراس کتاب کے ساتھ جابحا ہریک موقعہ مناسب کے نقشے بھی شامل ہیں۔اورانگریزی تحقیقاتوں کا خلاصہ انگریزی زبان میں آخر کتاب کے شامل کیا گیا ہے۔ اور بہت سے ایسے حقائق و معارف اس میں درج ہیں کہ طالب حق لوگوں کے لیے بے بہا جواہرات کے تکم میں ہیں۔اورایک باب میں بابانا نک صاحب کی وہ کرامات بیان کی گئی ہیں۔جن سے اُن کی قبولیت کا ثبوت ملتاہے۔مگر شاید سکھ صاحبان اس بات کے سننے سے خوش نہ ہوں گے کہ مکیں نے بابا نا نک صاحب کے مذہب کے بارے میں ان سے اتفاق نہیں کیا۔اس کی وجہ یہی تھی کہ کامل تحقیقات نے جس طرف مجھے کھینجا، اضطراری طور براسی طرف مجھے جانا پڑا۔ گر بااین ہمہ مجھے بار بارا پنی کتاب میں اقرار کرنا پڑا ہے کہ در حقیقت بابا نا نک صاحب ان منتخب لوگوں میں سے تھے جن کی زندگی کوعنا یتِ الٰہی اینے لیے خاص کر لیتی ہے۔اوراس یاک گروہ میں سے تھے جن کے دلوں میں محبتِ الٰہی یوں بھر جاتی ہے جیسے اک شیشہ عطر سے جرا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچے مکیں نے بابا صاحب کے رُوحانی کمالات کی نسبت ایسی عمر گی اورخو بی اورصفائی سے مدلّل بیانوں کا جلوہ دکھلایا ہے کہ اگر آ دمی نہایت درجہ کا غبی نہ ہوتو ضرواس کو ا قرار کرنا پڑے گا کہ وہ بیانات صحیح ہیں۔اور آرید دھرم میں ویدوں کی تعلیم کانمونہ دکھلایا گیا ہےاور خداتعالی جانتا ہے کہ مکیں نے ہریک امر میں صحت نیت اور نتائج تحقیق سے کام لیا ہے۔ اور بلاشبہ میری به کتاب اُن لوگوں کے لیے چشمہ آب حیات کا حکم رکھتی ہے جوسجائی کے طالب ہوں۔

خا کسارغلام احمد

۵ارنومبر۱۸۹۵ء

(مطبوعه ضیاءالاسلام قادیان) (بیانشتهار ۲۹×۲۰ کے ایک صفحه پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲۳ صفحه ۴۹،۴۸)

#### (177)

#### لائق توجه گورنمنٹ

چونکہ سکھ صاحبوں کے بعض اخبار نے اپنی غلط نہی سے ہمارے رسالہ ست بچن کواپیا خیال کیا ہے کہ گویا ہم نے وہ رسالہ سی بدنیتی اور دل آزاری کی نیت سے تالیف کیا ہے اس لئے ہم گورنمنٹ کے حضور میں اس بات کو ظاہر کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ بیرسالہ جوست بچن کے نام سے موسوم ہے نہایت نیک نیتی اور پوری پوری تحقیق کی یابندی سے کھا گیا ہے۔اصل غرض اس رسالہ کی ان پیجا الزاموں کا رفع دفع کرنا ہے جوآ ریوں کے سرگروہ دیا نندینڈت نے بابانا نک صاحب براینی کتاب ستیارتھ پر کاش میں لگائے ہیں اور نہایت نالائق لفظوں اور تحقیر آمیز فقروں میں باواصاحب موصوف کی تو بین اور تحقیر کی ہے پھراس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نہایت قوی اور مضبوط دلائل سے ثابت ہوگیا ہے کہ باواصاحب اپنے کمال معرفت اور گیان کی وجہ سے ہندوؤں کے ویدوں سے بالكل الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے ديكھا كہ جس خدا كى خوبيوں ميں كوئى نقص اور كسى عيب كى تاريكى نہیں اور ہریک جلال اور قدرت اور تقدس اور کامل الوہیت کی بےانتہا چمکیں اس میں یائی جاتی ہیں۔ وہ وہی یاک ذات خداہے جس پر اہل اسلام عقیدہ رکھتے ہیں۔اس لئے انہوں نے اپنی کمال خداترسی کی وجہ سے اپنا عقیدہ اسلام گھبرایا چنانچہ بیتمام وجوہات ہم اس رسالہ میں لکھ چکے ہیں اور ایسے واضح اور بدیمی طور پریتبوت دے چکے ہیں کہ بغیراس کے ماننے کے انسان کو بن نہیں پڑتا اور ماسوائے اس کے بیرائے کہ باوا صاحب اپنی باطنی صفائی اور اپنی یاک زندگی کی وجہ سے مذہب اسلام کو قبول کر چکے تھے صرف ہماری ہی رائے نہیں بلکہ ہماری اس کتاب سے پہلے بڑے

بڑے محقق انگریزوں نے بھی یہی رائے لکھی ہےاوروہ کتابیں مدت درازیہلے ہماری اس تالیف سے برٹش انڈیا میں تالیف ہوکرشا لَع بھی ہو چکی ہیں چنانچہ میں نے بطور نمونہ یا دری ہیوز کی ڈ کشنری کے چنداوراق انگریزی اس رسالہ کے آخر میں شامل کردیئے ہیں جن میں پادری صاحب موصوف بڑے دعویٰ سے باواصاحب کا اسلام ظاہر کرتے ہیں اور بیڈ کشنری تمام برٹش انڈیا میں خوب شائع ہو چکی ہے سکھ صاحبان بھی اس سے بے خبر نہیں ہیں اس صورت میں بی خیال کرنا کہ اس رائے میں میں ہی اکیلا ہوں یامکیں نے ہی پہلے اس رائے کاا ظہار کیا ہے یہ بڑی غلطی ہے ہاں میں نے وہ تمام دلائل جو دوسروں کونہیں مل سکے اس کتاب میں انتظے کر کے لکھ دیئے ہیں جن محقق انگریزوں نے مجھ سے پہلے بدرائے ظاہری کہ باواصاحب درحقیقت مسلمان تھان کے پاس کامل دلائل کا ذخیرہ نہ تھا مگر میری تحقیق سے بیامر بدیہی طور پر کھل گیا اور میں امیدر کھتا ہوں کہ گور نمنٹ عالیہ یا دری ہیوز کی اس رائے یر جو ہزبان انگریزی کتاب مذاکے آخر میں شامل ہے توجہ فر ماوے اور میں سکھ صاحبوں سے اس بات میں اتفاق رکھتا ہوں کہ بابا صاحب درحقیقت خدا تعالیٰ کےمقبول بندوں میں سے تھے اور ان میں سے تھے جن پرالہی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جوخدا تعالیٰ کے ہاتھ سےصاف کئے جاتے ہیں اور میں ان لوگوں کوشریراور کمینظ جسمجھتا ہوں کہ ایسے باہر کت لوگوں کوتو ہین اور نایا کی کے الفاظ کے ساتھ یاد كريں ہاں ميں نے تحقیق كے بعدوہ ياك مذہب جس سے سيخ خدا كا پية لگتا ہے اور جوتو حيد كے بيان میں قانون قدرت کا ہم زبان ہےاسلام کوہی پایا ہے سومیں خوش ہوں کہ جس دولت اور صاف روشنی کو مجھے دیا گیا مجھ سے پہلے خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت نے باوا صاحب کو بھی وہی دولت دی سویہ ایک سجائی ہے جس کو میں چھیانہیں سکتا اور میں اپنا اور باوا صاحب کا اس میں فخر سمجھتا ہوں کہ بیہ پاک تو حیدخدا کے صل نے ہمیں دی۔

عاد الله المراق المراق



#### کتاب ست بچن کا تھوڑ اسامضمون نمونے کے طوریر

ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ کتاب ست بچن کا کسی قدر مضمون نمونے کے طور پر شائع کریں تا سکھ صاحبان اور دیگر صاحبان کو کچھ حقیقت معلوم ہو۔ یہ کتاب معہ آریہ دھرم کے۲۲۴ صفحہ کے قریب ہےاور دونوں ایک ہی جلد میں ہیں ۔اورایک دوسری سےعلیٰجد ہ فروخت نہیں ہو گی ۔اور باوجودمصارف کثیرہ کے قیت صرف ڈیڑھروپیرکھی ہے۔اس میں بہت سےمعارف اورحقا کُق ایسے درج ہیں کہا گراس کے فروخت ہونے کے بعد کسی کواس کی خوبیوں پراطلاع ہوئی تو اُسے آ ہ تحییج کر کہنا پڑے گا کہ کیوں میں نے اس کا ایک نسخہ خرید نہ لیا۔اور جس قدر بابا نا نک صاحب پر آریوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں اور جس قدر دیا نند نے تو ہین کے ارادہ سے بابا صاحب موصوف کی نسبت بدزبانی کی ہے اُن تمام اعتراضات کا اس کتاب میں دندان شکن جواب دیا گیا ہے اوراس میں عام فائدہ کے لیے سیّے مذہب کی شناخت کی علامتیں بھی ککھی ہیں۔اور نیز مذاہب کی تنقیح اور تحقیق کے بارہ میں ایک مبسوط بیان ہے۔غرض بیا یک جدید طرز کی کتاب ہے جو باواصاحب کے وفادارسکھوں کو جو پنجاب میں ستر ہ لا کھ ہے کم نہیں ہو نگے اس بزرگ خدارسیدہ کے پیروی کے لیے بُلاتی ہے۔اس کتاب میں بابا نا نک صاحب کی ہزرگیاں اور خوبیاں آسان کے ستاروں کی طرح چیک رہی ہیں ۔ سیتے اخلاص مندوں کولا زم ہے کہاب خریداری میں دیر نہ کریں کیونکہ مُیں یفتین رکھتا ہوں کہ بیہ بابر کت کتاب بہت جلد فروخت ہو گی۔اور جو شخص دریے بعد درخواست بھیجے گا۔ مجھ کو کم امید ہے کہ اس کے لیے یہ کتاب باقی رہے۔اور اب ہم کتاب کے مضامین میں سے ایک مضمون بطور نمونہ کے لکھتے ہیں اور وہ بیہے۔

#### باوانا نک صاحب پریا در یوں کاحملہ

یے بیب بات ہے کہ اس زمانہ کے پادری جس قدر دوسر نے مذاہب پر نکتہ جینی کرنے کے لیے اپناوقت اور اپنا مال خرچ کررہے ہیں اس کا کروڑ وال حصّہ بھی اپنے مذہب کی آزمائش اور حقیق میں خرچ نہیں کرتے۔ حالانکہ جولوگ ایک عاجز انسان کوخدا بنارہے ہیں اور خدائے از کی ابدی غیر متغیر قد وس پر ہیہ مصیبت روار کھتے ہیں کہ وہ ایک عورت کے پیٹ میں نومہینہ تک بچے بن کرر ہا اور خون حیض کھا تار ہا اور انسانوں کی طرح ایک گندے راہ سے پیدا ہوا۔ اور پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا، ایسے قابل شرم اعتقاد والوں کو چا ہیے تھا کہ کفارہ کا ایک جھوٹا منصوبہ پیش کرنے سے پہلے اس قابل رحم انسان کی خدائی ثابت کرتے اور پھر دوسرے لوگوں کو اُس عجیب خدا کی طرف بلاتے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایسے انہاں کی خدائی شابت کرتے اور پھر دوسرے لوگوں کو اُس عجیب خدا کی طرف بلاتے۔ مگر میں مثن بریس لودھیا نہ میں سے پنجاب دلیہ ہے۔ وہ گرو جو انسان کو خدا کا فرزند بنا دیتا ہے۔ اس کی سُرخی ہے ہے۔ وہ گرو جو انسان کو خدا کا فرزند بنا دیتا ہے۔ اس کی برچہ میں سے نکلا ہے۔ جس کی سُرخی ہے ہے۔ وہ گرو جو انسان کو خدا کا فرزند بنا دیتا ہے۔ اس

جسوچاندااوگویں سورج چڑھے ہزار ایعنی اُن ہُندیاں گربن گھوراندھار

ایعنی اگر سَو چاند نکے اور ہزار سُورج طلوع کر نے قواتی روشنی ہونے پر بھی گورو یعنی مُر شداور
ہادی کے بغیر سخت اندھیرا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ افسوس ہمارے سکھ بھائی ناحق دس
ہادشا ہیوں کو گورو مان بیٹھے ہیں اور اس ست گوروکونہیں ڈھونڈتے جومنش کودیوتا بنا سکتا ہے۔ پھر آگ
لکھتا ہے کہ' وہ ست گورویسوع میں ہے جس نے اپنی جان قربان کی اور گہنگاروں کے بدلے آپ
لعنتی ہوا۔ اس کے ماننے سے لوگ گنا ہوں سے یاک ہوجاتے ہیں۔' اور پھر سکھ صاحبوں کو مخاطب کر

کے لکھتا ہے کہ جن لوگوں کوآپ اب تک گورو سمجھے بیٹھے ہیں اور اُن سے روشنی یانے کی اُمیدر کھتے ہیں، وہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ آ پ کے تاریک دل کوروثن کریں ۔ ہاں اس گورویُسو عمسے میں بیہ خاصیّت ہے کہ کیسا ہی دل تاریک اور نایاک کیوں نہ ہووہ اس کوروثن اور یاک کرسکتا ہے غرض میر کہ تم یسوع کوخدا کر کے مان لو۔ پھرتم خاصے پاک اور پوتر ہوجاؤ گے اور سب گناہ جھٹر جائیں گے اور منش ہے دیوتا بن جاؤ گے ،مگرافسوں کہ بیلوگ نہیں سمجھتے کہ اگرانسا نوں کو ہی خدا بنانا ہے تو کیااس قتم کے خدا ہندوؤں میں کچھ کم ہیں۔ باواصاحب ہندوؤں کے منت سے کیوں بیزار ہوئے۔اسی لیے تو ہوئے کہ اُن کا وید بھی فانی چیزوں کوخدا قرار دیتا ہے۔اور پانی اور آ گ اور ہوااور سُورج اور چاند کو پرستش کے لائق سمجھتا ہےاوراس سیجے خدا سے بے خبر ہے جوان سب چیز وں کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر جبکہہ باواصاحب اس سیے خدا پر ایمان لائے جس کی بے مثل اور کامِل ذات برز مین و آسمان گواہی دے رہاہے۔ اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ اس کے انوار کی برکتیں بھی حاصل کرلیں۔ تو پھراُن کے پیروؤں کی عقلمندی سے بہت بعید ہے کہ وہ اس تعلیم کے بعد جواُن کو دی گئی ہے پھر باطل خداؤں کی طرف رجوع کریں۔ ہندولوگ ہزار ہابرس ایسے خدا ؤں کی آ ز ماکش کر چکے ہیں اور نہ سر سری طور پر بلکہ بہت تحقیق کے بعدایسے خُدا اُن کوچھوڑ نے بڑے۔اب پھراس جھوٹی کیمیا کی تمناان کی دانشمندی سے بہت دُور ہے باوانا نک صاحب نے اُس خدا کا دامن بکڑا تھا جوم نے اور جنم لینے سے پاک ہے اور جو لوگوں کے گناہ بخشنے کے لیے آپ لعنتی بننے کا محتاج نہیں اور نہ کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دینے کی اُس کو حاجت ہے۔ مگر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ عیسائیوں کا یہ کیسا خداہے جس کو دوسروں کے چھوڑانے کے لیے بجزایے تنین ہلاک کرنے کے اور کوئی تدبیر ہی نہیں سُوجھتی۔ اگر در حقیقت زمین وآسان کا مدیّر اور ما لک اور خالق یہی بیچارہ ہے تو پھر خدائی کا انتظام سخت خطرہ میں ہے۔ بیشک پیخواہش تو نہایت عمدہ ہے جوانسان گناہ سے یاک ہو۔ مگر کیا گناہ سے یاک ہونے کا یہی طریق ہے کہ ہم کسی غیرآ دمی کی خودکشی پر بھروسہ رکھ کراینے ذہن میں آپ ہی بیفرض کرلیں کہ ہم گناہ سے یاک ہو گئے۔ بالخصوص ایسا آ دمی جوانجیل میں خودا قرار کرتا ہے، جومیں نیک نہیں۔وہ کیونکراینے اقتدار سے دوسروں

کونیک بنا سکتا ہے۔اصل حقیقت نجات کی خدا شناسی اور خدا پرتی پر ہے۔ پس ایسے لوگ جواس غلط فہٰی کے دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں جومریم کا صاحبز ادہ ہی خدا ہے۔وہ کیسے حقیقی نجات کی امید رکھ سکتے ہیں۔انسان کی عملی اوراع تقادی غلطیاں ہی عذاب کی جڑ ہیں۔وہی درحقیقت خدا تعالیٰ کے غضب سے آگ کی صورت یم تمثل ہوں گی۔اورجس طرح پھر پرسخت ضرب لگانے سے آگ نگلتی ہےاسی طرح غضب الٰہی کی ضرب انہیں بداعتقاد یوں اور بدعملیوں سے آگ کے شعلے نکالے گی اور وہی آ گ بداعتقادوں اور بدکاروں کو کھا جائے گی جبیبا کہتم دیکھتے ہو کہ بجلی کی آ گ کے ساتھ خود انسان کی اندرونی آگ شامل ہو جاتی ہے تب دونوں مِل کر اس کو بھسم کر دیتی ہیں اِسی طرح غضب الٰہی کی آگ بداعتقادی اور بداعمالی کی آگ کے ساتھ تر کیب یا کرانسان کوجلا دے گی۔اسی طرف اشاره كرك الله تعالى قرآن ميس فرماتا بدنارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ لِالتَّيْ تَطَّلِحُ عَلَى الْأَفْ إِدَةِ ل لینی جہنم کیا چیز ہے وہ خدا کے غضب کی آگ ہے جو دلوں پر بھڑ کے گی۔ لیعنی وہ دل جو بداعمالی اور بداعتقادی کی آگ اینے اندرر کھتے ہیں وہ غضب الٰہی کی آگ سے اپنے آگ کے شعلوں کو مشتعل کریں گے۔ تب یہ دونوقشم کی آگ باہم مل کراہیا ہی اُن کوجسم کرے گی جبیبا کہ صاعقہ گرنے سے انسان بھسم ہوجا تا ہے۔ پس نجات وہی یائے گا جو بداع تقادی اور بدعملی کی آگ سے دُوررہے گا۔سو جولوگ ایسے طور کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ نہ تو سچی خدا شناسی کی وجہ سے اُن کے اعتقاد درست ہیں اور نہوہ بدا عمالیوں سے بازر بتے ہیں۔ بلکہ ایک جھوٹے کفّارہ پر بھروسہ کر کے دلیری سے گناہ کرتے ہیں وہ کیونکرنجات یا سکتے ہیں۔ یہ بیچارےاب تک سمجھے نہیں کہ در حقیقت ہریک انسان کے اندر ہی دوزخ کا شعلہ اوراندر ہی نجات کا چشمہ ہے۔ دوزخ کا شعلہ فروہونے سے خودنجات کا چشمہ جوش مارتا ہے۔اُس عالم میں خدا تعالیٰ بیسب باتیں محسوسات کے رنگ میں مشاہدہ کرا دے گا اگر عیسائیوں کو اس سیجے فلسفہ کی خبر ہوتی تو مارے شرمندگی کے کسی کو مُنہ نہ دکھا سکتے ۔ ہزاروں فسق و فجو راور مکراور فریب کے ساتھ بید عویٰ کرنا کہ ہم گناہ سے پاک ہو گئے ہیں عجیب قتم کی حالا کی ہے جس مذہب کا بیہ

اُصول ہے کہ سیح کی خودکشی نے تمام عبادتوں اور نیک کاموں اور نیک عملوں کونکما اور پیچ کر دیا ہے اور ان کی ضرورت کچھ بھی باقی نہیں رہی۔ کیاا یسے عقیدے کے لوگوں کی نسبت کچھ اُمید کر سکتے ہیں کہوہ خدا تعالیٰ کی بندگی میں دل لگاویں اور سیے دل سے تمام بدکاریوں کوچھوڑ دیں۔ پھر جبکہ ایسے قابلِ شرم عقیدہ میں گرفتار ہوکرانواع اقسام کی غفلتوں اور فریوں اور ناجائز کاموں میں گرفتار ہورہے ہیں تو تعجب ہے کہا پنے حال پر کچھ بھی نہیں روتے اور اپنی مصیبت پر ایک ذرّہ ماتم نہیں کرتے۔ بلکہ خود اندھے ہوکر دوسروں پر کمی بصارت کی تہمت لگاتے ہیں۔ہم سے سے کہتے ہیں کہ جس قدر باوانا نک صاحب کے اشعار میں تو حیدالہی کے متعلق اور سچی وحدانیت کے بیان کرنے میں عمدہ عمدہ مضامین پائے جاتے ہیں اگر وہ موجودہ انجیلوں میں یائے جاتے تو ہمیں بڑی ہی خوشی ہوتی ۔مگرایسی جعلی کتابوں میں سیجے حقائق اورمعارف کیونکریائے جائیں جوحقیقی خدادانی اورحقیقی خدایرسی اورحقیقی نجات کے بھید سے بہت ہی دُور جا پڑے ہیں۔نادانوں کے منہ پر ہرونت کفارہ اور سیح کی خود کشی اور ایک فانی انسان کا خدا ہونا چڑھا ہوا ہے اور باقی تمام اعمال صالحہ سے فراغت کررکھی ہے۔ بیشک خدا کے بندوں اور اپنے بنی نوع کے لیے جان دینا اور انسان کی بھلائی کے لیے دُ کھا ٹھانا نہایت قابل تعریف امرہے۔مگریہ بات ہرگز قابلِ تعریف نہیں کہ ایک شخص ہے اصل وہم پر بھروسہ کر کے کنوئیں میں کو دیڑے کہ میرے مرنے سے لوگ نجات یا جائیں گے۔ جان قربان کرنے کا پیطریق تو بیٹک صحیح ہے کہ خدا کے بندوں کی معقول طریقہ سے خدمت کریں اوران کی بھلائی میں اپنے تمام انفاس خرچ کر دیں اور اُن کے لیے ایسی کوشش کریں کہ گویا اس راہ میں جان دے دیں۔ گریہ ہر گرضیح نہیں ہے کہ اپنے سریر پچھر مارلیں یا کنوئیں میں ڈوب مریں یا بھانسی لے لیں۔اور پھرتضور کریں کہ اس بیجا حرکت سے نوع انسان کو کچھ فائدہ پنچے گا۔عیسائیوں کو مجھنا چاہیے کہ باوانا نک صاحب حقیقی نجات کی راہوں کوخوب معلوم کر چکے تھے۔وہ خوب سمجھتے تھے کہوہ یاک ذات بجزا پنی سعی اور کوشش کے ہیں ملتا۔اوروہ خوب جانتے تھے کہ خداہریک جان سے اُسی جان کی قربانی جاہتا ہے نہ کسی غیر کی۔ زید کی خود کشی بکر کے کام نہیں آتی۔ بات یہی سے ہے کہ خدا کو وہی پاتے ہیں جو آپ خدا کے ہو جاتے ہیں۔ جولوگ ہریک

ناپا کی کے دروازے اپنے پر بند کرتے ہیں انہیں پر اس پاک کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور در حقیقت مرد بھی وہی ہیں کہ آپ نیک کام کر کے اس کا پھل پاویں۔ ۔ در حقیقت مرد بھی وہی ہیں کہ آپ نیک کام کر کے اس کا پھل پاویں۔ ۔۔۔ حقا کہ باعقوبتِ دوزخ برابراست رفتن بہ یائے مردیۓ ہمساییدر بہشت

المشترخا كسارغلام احمدقادياني

۲۵ رنومبر ۱۸۹۵ء

(مطبوعه ضیاءالاسلام قادیان) (بیاشتهار ۲۹×۲۰ کے چارصفحہ پر ہے)

(تبليغ رسالت جلد م صفحة ۵ تا ۵۷)

## (177)

## نا ظرین کیلئے ضروری اطلاع

ہم اس بات کوافسوں سے ظاہر کرتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے مقابل پریہ نمبرنور القرآن کا جاری ہواہے جس نے بجائے مہذبانہ کلام کے ہمارے سیدو مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گالیوں سے كامليا ب اوراين ذاتى خباثت ساس إمامُ الطَّيّبين وَ سَيّدُ المُطَهّرين برسراسرافتراسياسي تہمتیں لگائی ہیں کہایک پاک دل انسان کا ان کے سننے سے بدن کانپ جاتا ہے۔لہذامحض ایسے یاوہ لوگوں کے علاج کے لئے جواب ترکی بہترکی دینایڑا۔ ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہماراعقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام برنہایت نیک عقیدہ ہے اور ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدائے تعالیٰ کے سچے نبی اوراس کے بیارے تھے اور ہمارااس بات پر ایمان ہے کہ وہ جبیبا کہ قر آن شریف ہمیں خبر دیتا ہے اپنی نجات کے لئے ہمارے سیدومولی محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل وجان سے ایمان لائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے صدیا خادموں میں سے ایک مخلص خادم وہ بھی تھے۔ پس ہم ان کی حثیت کےموافق ہرطرح ان کاادب ملحوظ رکھتے ہیں لیکن عیسائیوں نے جوایک ایبالیسوع پیش کیا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور بجز اپنے نفس کے تمام اوّ لین وآخرین کو عنتی سمجھتا تھا یعنی ان بدکاریوں کا مرتکب خیال کرتا تھا جن کی سزالعنت ہےا پیشخص کو ہم بھی رحمت الٰہی سے بے نصیب سمجھتے ہیں قرآن نے ہمیں اس گتاخ اور بدزبان یسوع کی خبرنہیں دی اس شخص کی حیال چلن پرہمیں نہایت حیرت ہے جس نے خدا پر مرنا جائز رکھا اور آپ خدائی کا دعویٰ کیا اورایسے یا کوں کو جو ہزار ہا

درجاس سے بہتر سے گالیاں دیں۔ سوہم نے اپنی کام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی لیبوع مرادلیا ہے اور خدائے تعالیٰ کاایک عاجز بندہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمارے درشت خاطبات میں ہرگز مراذبیں اور پیطریق ہم نے برابر چالیس برس تک پادری صاحبوں کی گالیاں س کر اختیار کیا ہے۔ بعض نا دان مولوی جن کواند سے اور نابینا کہنا چا ہے عیسا ئیوں کو معذور رکھتے ہیں کہ وہ بے چارے کچھ بھی منہ سے نہیں بولتے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بے ادبی نہیں کرتے لیکن یا در ہے کہ در حقیقت پادری صاحبان تحقیر اور تو بین اور گالیاں دینے میں اول نمبر پر ہیں۔ ہمارے پاس ایسے پادر یوں کی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے جنہوں نے اپنی عبارت کوصد ہا گالیوں سے بھر دیا ہے جس مولوی کی خواہش ہووہ آ کر دیکھ لیوے اور یا در ہے کہ آئندہ جو پادری صاحب گالی دینے دیا ہے جس مولوی کی خواہش ہووہ آ کر دیکھ لیوے اور یا در ہے کہ آئندہ جو پادری صاحب گالی دینے وہ کے طریق کو چھوڑ کر ادب سے کلام کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آویں گا اب تو وہ اپنے کیوع پر آپ جملہ کر رہے ہیں کہ کی طرح سب وشتم سے باز ہی نہیں آتے ہم سنتے سنتے تھک گئا گرکوئی کسی کے باپ کو گالی دے اور ایک تنہیں ہے کہ اس کے باپ کو بھی گالی دے اور ہی نے اگر تو جو کچھ کہا واقعی کہا ۔ وَ اِنَّمَا الْاعُمَالُ بالنِیَّاتِ۔

خاكسار غلام احمد

۲۰ روسمبر ۱۸۹۵ء

(بیاشتہارنورالقرآن حصّه دوم کے ٹائٹل پر ہے) (روحانی خزائن جلدہ صفحہ ۳۷۵،۳۷)

## (100)

# جلسه خقيق مداهب

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

چونکہ خدائے عسن و جس نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو جوبر ٹش انڈیا میں سکونت پذیریہیں گور نمنٹ برطانیہ کے زیرسایہ رکھ کر ہر طرح کا امن اور آزادی بخش ہے جس کا شکر وسپاس ہم سب پر واجب ہے اور خصر ف اسی قدر بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل بے غایت نے وہ سارے سامان ہم لوگوں کے لیے میسر کر دیئے ہیں جو مذاہب کی تحقیق اور تدقیق کے لیے ضروری ہیں۔ پھراس پر زیادہ رحمت الہی سیہ ہم کہ ہرایک فریق اپنی مذہبی کتابوں کا پورا پورا سامان اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور ایک گروہ دوسر کے گروہ ہے گوکسی ہی درمیان بعد مسافت ہو بڑے آرام سے ملاقات کر سکتا ہے اور جولوگ دنیا میں نئی کے پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہر ایک پہلوسے اُن کے لیے آسانی ہوگئی ہے۔ دین کے خادموں کے لیے کئی طور سے خادم پیدا ہو گئے ہیں چنا نچے سفر کے لیے آسانی ہوگئی ہے۔ دین کے خادموں نمانہ کے باوثنا ہوں کو بھی میسر نہیں آئی اور خبروں کے جلد پہنچانے کے لیے تاربر تی خادم ہے۔ اور تالیفات کے چھاپنے خانے خادم ہیں۔ اور کتابوں کے شائع کرنے کے لیے تالیفات کے چھاپنے خانے خادم ہیں۔ اور کتابوں کے شائع کرنے کے لیے تالیفات کے چھاپنے خانے خادم ہیں۔ اور کتابوں کے شائع کرنے کے لیے ڈاکنانے خدمت دے رہے ہیں۔ کتابت کے لیے عمدہ سے عمدہ کا غذ میسر آسکتے ہیں۔ اور کلھنے ڈاکنانے خدمت دے رہے ہیں۔ کتابت کے لیے عمدہ سے عمدہ کا غذ میسر آسکتے ہیں۔ اور کلھنے کے لیے آ ہن قائمیں موجود ہیں۔ جن کے تا شنے اور بنانے کی بھی حاجت نہیں۔ ھوظے اوقات کے لیے کیں ہو کہ کے لیے آ ہن قائمیں موجود ہیں۔ جن کے تا شنے اور بنانے کی بھی حاجت نہیں۔ ھوظے اوقات کے لیے

نا درنا درا ورنفیس نفیس گھڑیاں مل سکتی ہیں۔حفظ صحت کے لیے انواع اقسام کی ادویہ میسر آسکتی ہیں۔ ہریک انسان اپنے ہم مشربوں پراگر چہزمین کے کنارہ پر ہوں اطلاع یا سکتا ہے۔ ہریک شخص اپنے مذہب کے عارفوں سے پورے طور پرمشورہ لے سکتا ہے۔ایک جگہ بالمشافہ گفتگو کرنے کے لیے مشرق اورمغرب کے آ دمی بڑی آ سانی سے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ چند گھنٹے میں صد ہاکوں کا سفر طے ہوسکتا ہے۔ ہریک مذہب میں کتابیں اس قدر تالیف ہوگئ ہیں جن کا شارصرف خدا تعالی کومعلوم ہے۔علاوہ ان سب باتوں کے ہریک قوم میں قدرتی طور پر مذہب کے بارہ میں ایک جوش بھی پایا جاتا ہے۔ مذہبی تحقیق کے لیے نیبی تحریک سے ایک ہوا چل رہی ہے۔تمام راہیں کھل گئیں ہیں۔تمام مشکلات حل کر دی گئی ہیں مختلف زبانوں کاعلم لوگوں میں بڑھتا جاتا ہے گویا خدا تعالیٰ جا ہتا ہے کہ تمام قوموں کوایک قوم بناوے۔ سویہ بات بالکل سے ہے کہ اگر ان تمام وسائل کو احقاق حق کے لیے احسن طور پر استعال میں لایا جاوے اور تمام قوموں کے اکابر دین اور صاحبانِ معرفت نیک نیتی سے حق کے ظاہر ہونے کے لیے ایک جگہ مل کر کوشش کریں اور تعصّبات سے دُور ہوکر بھائیوں کی طرح با ہمی اتفاق سے اپنے اینے دین اور کتاب کی خوبیاں آ ہستگی اور ٹھنڈے دل سے ایک دوسرے پر ظاہر کریں تو مجھ تعجب نہیں کہاس اتفاق کی برکت سے سیچے مذہب کے انوارلوگوں پر ظاہر ہوجاویں۔اوریہ بات نہایت قابل افسوس ہوگی کہ جب اس قدروسائل اظہارِ حق کے خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے موجود کر دیئے ہیں تو ہم ان خدا دا دنعمتوں سے کچھ بھی فائدہ نہ اُٹھاویں اورایسی تجویزیں نہ سوچیں جوبذریعہ استعمال ان وسائل کے اظہارت کے لیے مدد دے سکتے ہیں۔ اور ایسے حیلے بجانہ لاویں جو بنی نوع کی ہمدردی کے لیے نہایت مؤثر ہوں بلکہاس صورت میں ہم بڑے گنہگار مھہریں گےاگر ہم ان خدا دا دنعتوں کا قدر نہ کریں اورعملی طور پرخلق اللّٰد کوان کا فائدہ نہ پہنچاویں اور یونہی غفلت سے ان تمام نعمتوں کوضا کُع کر دیں۔اوراپنی بنی نوع کی ہمدردی سے لاپر واہی اختیار کریں لہذا اللہ تعالیٰ کے فضل اور تو فیق سے میں نے یہ تجویز کی ہے کہاس کام کے انجام دینے کے لیے ایک مہذبانہ جلسہ مذاہب متفرقہ کا اس جگہ یعنی قادیان ضلع گورداسپورپنجاب میں انعقادیا و ہاوراس جلسہ کے متعلق جوتواعد ہیں جن کی یا بندی ہر

ایک فریق کوضروری ہوگی بتفصیل ذیل ہیں۔

(۱) اوّل بیر که جهال تک ممکن ہواس جلسہ پر ہرایک قوم کے اکابر علماء میں سے ایک نامی فاضل اور تشریف لاویں۔ یعنی (۱) موسوی فد جہب کا ایک فاضل اور (۲) عیسائی فد جہب کا ایک فاضل اور (۳) آریہ فد جہب کا ایک فاضل اور (۵) برہمو فد جہب کا ایک فاضل اور (۵) برہمو فد جہب کا ایک فاضل اور (۲) جین فد جہب کا ایک فاضل اور (۲) جین فد جہب کا ایک فاضل اور (۲) جین فد جہب کا ایک فاضل اور (۶) بیات دھرم کا ایک فاضل اور (۶) دہر یوں میں سے ایک فلاسفراور جماری طرف سے ہم۔

(۲) دوسرے میہ کہ بزرگان مٰداہب کا تعہدمہمانداری اخیر تک ہمارے ذمہ رہے گا اور وہ پاک چیزیں جن پرشرع اور تہذیب کا اعتراض نہ ہو۔ ہریک فریق کے مذہب کے موافق اُن کے لیے میسر کر دی جائیں گی۔

(۳) تیسرے یہ کہ ان ہزرگوں کی آمدورفت کا کرایہ اگر وہ آپ ادا کرنے میں خوشی ظاہر نہ کریں ہمیں دینا ہوگا اور جو کرایہ قادیان تک پہنچنے کے لیے کافی متصور ہوگا، اسی قدر آمد ورفت کے حساب سے دیا جائے گا۔ اوران میں سے ہرایک صاحب اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم سے جس قدر آدی چاہیں ساتھ لے آویں مگر ہماری طرف سے صرف ایک شخص کے حساب سے ان کو کرایہ دیا جائے گا اور مہمانداری میں بھی حفظ انتظام کے لیے یہی قاعدہ ملحوظ رہے گا اور جو ہزرگ آمدورفت کا کرایہ ہم سے طلب کرنا چاہیں ان پر لازم ہوگا کہ وہ پہلے سے اطلاع دے دیں تا اِن مصارف کا گل رو پیدا یک جگہ جمع رہ کر ہریک خواستگار کورخصت کے وقت دیا جائے۔

(۴) چوتھے یہ کہ فروکش ہونے کے مکانات کا کرایہ بھی ہمارے ذمہرہے گا۔اوراس کا تمام انتظام بھی جورہنے کے لیے کافی ہوہمیں ہی کرنا ہوگا۔

(۵) پانچویں یہ کہ یہ جلسہ برابرایک ماہ تک رہے گا اور مہینہ کے تمین دن تمام تقریر کرنے والوں میں مساوی طور پرتقسیم کئے جائیں گے مثلاً اگر تقریر کرنے والے دس ہوں گے تو ہرایک متعلم کے ھے میں تین تین آئیں گے۔اوراگر چیز ہول گے تویانچ یانچ دن ھے۔میں آئیں گے۔ (۲) چھٹے ہرایک صاحب کی تقریر کرنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ جن صاحبوں کو اپنے مذہب کے اول ہونے کا دعویٰ ہو۔ یعنی جو صاحب اپنی کتاب کی نسبت نقدم زمانی کے مدی ہوں جیسے آریہ صاحبان۔ یہی صاحب پہلے دن میں تقریر کریں گے اور دوسرے دن وہ تقریر کریں گے جو دوسرے درجہ پر باعتبار زمانہ کتاب کے ہوں۔ علی ہذا القیاس سب سے آخر دن میں وہ صاحب تقریر کریں گے جن کی الہامی کتاب اُن کے بیان کے موافق آخری ہو۔ اور جبکہ ہرایک گروہ ایک ایک دن کے حساب سے اپنی اپنی تقریرین ٹر کی ہوا تو گھر نے سرے سے اسی ترتیب سے تقریر کرنا شروع کریں گے۔ سے اپنی اپنی تقریر یں خم کرلیں گے تو پھر نے سرے سے اسی ترتیب سے تقریر کرنا شروع کریں گے۔ غرض اسی انظام کے لحاظ سے تین دن کی میعاد پوری کی جائے گی۔ اور اگر الیمی صورت ہو کہ آخری دنوں میں آخر پر تقریر کرنے والوں کو میعاد مقررہ میں سے دن خمل سکیں تو دویا تین دن اور ہو ھا دیئے جائیں گے تاکوئی صاحب اس وقت سے محروم خدر ہے جو دوسروں کو دیا گیا ہے۔

(2) ساتویں ہریک تقریر کرنے والا دوسرے مذہب کا ذکر ہرگزنہیں کرے گا بلکہ صرف اپنے مذہب اور اپنے اصول کی خوبیاں بیان کرے گا۔ ہاں اس کے لیے بیضروری ہوگا کہ جواعتر اض اس کے مذہب پرغیر قومیں کرتی ہیں نرمی اور تہذیب سے اس کا جواب دے اور اگر وہ الیانہ کرے تو کوئی اس پراعتر اض نہیں کرسکتا کیونکہ وہ اس صورت میں اپنی تقریر کا نقصان آپ اُٹھائے گا۔

(۸) آ گھویں یہ کہ ندہب کی خوبیوں کے بیان کرنے کے وقت بیضروری ہوگا کہ بیان کرنے والاسب سے پہلے اس طریق معرفت کو بیان کر بے جو خدا تعالیٰ کے اقراریا انکار کی نسبت اُس کو معلوم ہوا اور اپنے مشرب کے موافق اس بات پر بھی دلائل پیش کرے کہ مذہب کی کیوں ضرورت ہے اور انسان کی نجات اُن وسائل پر کیوں موقوف ہے جن کو وہ پیش کرتا ہے۔ یا اگر دہریہ ہے تو اس بارے میں جو چاہے بیان کر بے اور ہرایک کو اختیار ہوگا کہ جس طور اور جس طرز سے چاہے اپنے فدہب اور اپنی کتاب اور اپنی رائے کی تائید میں مفصل تقریر کرے، مگر کسی مذہب کی تحقیر اور تو ہین سے قطعاً پر ہیز کرنا ہوگا۔ ہاں بیضروری ہوگا کہ ہر یک پابند کتاب جو جو خوبی اپنے مذہب کی بیان کرتا ہے وہ سب خوبیاں اپنی الہامی کتاب کی اصل زبان سے معہ پورے پتا ورنشان کے پیش کرے۔ مثلاً اسلام کے خوبیاں اپنی الہامی کتاب کی اصل زبان سے معہ پورے پتا ورنشان کے پیش کرے۔ مثلاً اسلام کے خوبیاں اپنی الہامی کتاب کی اصل زبان سے معہ پورے پتا ورنشان کے پیش کرے۔ مثلاً اسلام کے

عالم پرفرض ہوگا کہ اس کی تائید میں قرآن کی آیت سناوے فقط کوئی ترجمہ پیش نہ کرے۔اورعیسائی عالم پرفرض ہوگا کہ اس کی تائید میں قرآن کی آیت سناوے فقط کوئی ترجمہ پیش نہ کرے۔اورعیسائی عالمتا پرفرض ہوگا کہ اپنے عقیدہ کے موافق اُس اصل کتاب کی عبارت پر واجب ہوگا کہ وید کی اصل سنسکرت عبارت کا وہ مقام معدتر جمہ سناوے اور بیتمام عبارتیں تحریری مضمون میں معدتے صحیح حوالہ کے کہ می ہوئی ہونا شرط ہے۔

(9) نویں یہ کہ ہرایک قوم میں سے ایسا فاضل منتخب ہوکر آنا چاہیے جواپی الہامی کتاب پرنظر رکھتا ہوا در فی الواقعہ اس کواس کتاب کاعلم بھی ہوجس کتاب کی تائید میں وہ کلام کرتا ہے۔ مثلاً اگر آریہ صاحب ہوں تو وہ ایسے چاہیے کہ وید کو بآسانی پڑھ سکتے ہوں۔ اور اگر عیسائی صاحب ہوں تو ایسے چاہیے کہ بائیبل کواس کی اصل زبان میں پڑھ سکتے ہوں۔ کیونکہ جو شخص آپ ہی بے خبر ہے اس کی تقریر محقوں کی نظر میں قابلِ اعتماد نہیں ٹھہر سکتی اور نہ کچھوقعت اور عربہ تو رکھتی ہے۔ مگر جوصاحب سی کتاب کے یا بند نہیں جیسے بر ہمواور دہریہ وہ ان شرائط سے مشتیٰ ہیں۔

(۱۰) یہ یا در ہے کہ بہتما متحریریں جو سُنائی جا تیں گی اُردو میں ہوں گی۔اورالہا می کتابوں کی اصل عبارتیں اصل زبان میں لکھ کراُردو میں اُن کا ترجمہ ہوگا۔ ہاں ہرایک صاحب کا اختیار ہوگا کہ اگر وہ اُردو میں ایخ مضمون کو لکھ نہ سکیں یا وہ سی دن بیاری وغیرہ سے معذور ہوں تو وہ مضمون کو اپنے کسی الیہ وفیر نہ سے معذور ہوں تو وہ مضمون کو اپنے کسی الیہ وفیری کے سپر دکر دیں کہ ان کی تحریر کا ترجمہ اُردو میں کر کے یا نہیں کی اُردو تحریر حاضرین جلسہ کو سُنا دیں۔ مگر اس تمام تحریر کے وہی ذمہ وار ہوں گے اور انہیں پر لازم ہوگا کہ اس تحریر پر دستخط کر کے ہمارے اس سکرتری کے حوالہ کریں جو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ اور وہ تمام تحریر انہیں کی تحریر متصور ہوگی۔

(۱۱) گیار ہویں کوئی صاحب تقریر کرنے والوں میں سے مجازنہ ہوں گے کہ بغیر تحریر کے زبانی تقریر کے زبانی تقریر کریں اور نہ اس بات کے لیے مجاز ہوں گے کہ تحریر پڑھنے کے وقت کچھ زبانی کلمات اس میں ملاویں بلکہ وہ ایک ایس تحریر اپنی طرف سے سُنا کیں گے جوخوشخط اُردو میں اور اُردو کے دستخط میں کھی ہوئی ہوگی اور نیچے اس کے بورے پیتہ کے ساتھ ان کے دستخط ہوں گے اور سُنا نے کے بعد وہی تحریر

سکرتری کے حوالہ کردیں گے اوران کواختیار ہوگا کہ ایک نقل اس کی اپنے پاس بھی رکھیں۔

(۱۲) بارہویں ہے کہ جس صاحب کی کوئی تحریر قواعد منضبطہ بالا کی رُوسے نہ ہو، وہ کسی تقریر کرنے کے مجاز نہ ہوں گے اور نہ ان کاحق ہوگا کہ آمد ورفت کا کرایہ طلب کریں۔ ہاں ان کی مہمانداری اور عزت اسی طرح کی جائے گی جسیا کہ اور مہمانوں کی۔

(۱۳) تیرہویں بیہ کہ یہ بات ہمارے ذمہ ہوگی جواُن تمام تقریروں کو چھاپ کرا یک جلد میں شائع کر دیں اور وہ تمام تقریریں ہمارے سکرٹری کے حوالہ کر دی جائیں گی۔

(۱۴) چودہویں ہیکہ ہرایک صاحب جوجلسہ مذہب میں تقریر کرنے کی غرض سے شامل ہونا چاہیں۔اُن کو چاہیے کہ اپریل ۹۶ء کے اخیر تک ہم کواپنے اس ارادہ سے اطلاع دے دیں۔اورا گرکسی ایک قوم کی طرف سے ایسی درخواست کرنے والے کئی صاحب ہوں گے توان میں سے صرف ایک ایک ایسا شخص انتخاب کیا جائے گاجواس قوم کی کثرت رائے سے تجویز کیا گیا ہو۔

(10) پندرہویں ہے کہ جب بے تصفیہ ہو چکے گا کہ فہ ہی تقریروں کے لیے فلال فلال صاحب مقرر ہوئے تو چرایک دوسرے اشتہار سے اس جلسہ کی تاریخ کوشائع کیا جائے گا۔ مگر وہ تاریخ کم سے کم چے ماہ بعد تصفیہ فدکورہ سے ہوگی۔ لہذا بیاشتہارشائع کیا جا تا ہے کہ ہرایک دین کے ہزرگ فاضل اس کی طرف متوجہ ہوں اور بغرض احقاق حق اور ہمدردی بنی نوع قواعد متذکرہ بالاکومد نظر رکھ کر اس جلسہ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اطلاع بخشیں اور جہاں تک ممکن ہو ہمیں اپنے عنایت نامجات سے اپنے ارادہ سے جلد مطلع فرماویں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ بیہ جلسہ اظہار حق کے لیے بہت مؤثر ہو گا۔ اس میں ہرایک فریق تہذیب اور نرمی سے اپنے فد ہب کی خوبیاں بیان کرے گا۔ دوسرے فد ہب کی اس میں ہرایک فریق تہذیب اور نرمی سے اپنے فد ہب کی خوبیاں بیان کرے گا۔ دوسرے فد ہب کہ سے کھی مروکا زنہیں ہوگا۔ مگر اس بے ہوگا۔ مگر میں دوبارہ اس بات کو یا دولا نامنا سب شمح تقا ہوں کہ بیونکہ غرض اظہار حق ہے۔ اس لیے منا سب ہے کہ سے جلسہ ایک ماہ تک رہے وُنیا کے اخذا کی مقدمات جب عدالتوں میں دائر ہوتے ہیں تو حگام وقت تحقیق اور تفیش کی غرض سے گئی مہینوں کے بعدا یک پیچیدہ مقدمہ کو فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر دین کے حقیق اور تفیش کی غرض سے گئی مہینوں کے بعدا یک پیچیدہ مقدمہ کو فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر دین کے حقیق اور تفیش کی غرض سے گئی مہینوں کے بعدا یک پیچیدہ مقدمہ کو فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر دین کے حقیق اور تفیش کی غرض سے گئی میں سے کئی میں سے کئی میں دوبارہ اس بات کو ایک کی بعدا یک پیچیدہ مقدمہ کو فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر دین کے حقیق اور تفیش کی غرض سے گئی میں دوبارہ اس کی خوبی کے بعدا یک پیچیدہ مقدمہ کو فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر دین کے مطلع کی خوبی کی میں دوبارہ اس کی خوبی سے کئی میں دوبارہ کی خوبی سے کئی میں دوبارہ کی میں کی خوبی سے کئی میں دوبارہ کی دوبارہ کی خوبی کی خوبی کے بعدا کیں کی خوبی کی خوبی کی دوبار دوبار کی دوبار کی سے کئی میں دوبارہ کی کی خوبار کی دوبار کی میں کی خوبار کی کوبار کی کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی کوبار کی کوبار کی کوبار کیا کوبار کی کی کوبار کی کی کوبار کی کر کوبار کی کوبار کی کوبار کی کی کوبار کیں کی کوبار کی کوبار کی کوبار کی کوبار کی کوبار کی کی کوبار کی کی کوبار کی کی کوبار کی کوبار کی کوبار کی کوبار کی کی کوبار کی کوبار کی کوبار کی کوبار کی ک

مسائل تو دنیا کے مقد مات کی نسبت نہایت دقیق در دقیق ہیں۔اور طالب حق پر لازم ہے جوان کو بار بارسو چے اور خدا تعالیٰ سے دُعا ما نگے تا وہ چھپی ہوئی حقیقیں اس پر ظاہر کرے۔سوان وجو ہات کے باعث سے ایک ماہ اس جلسہ کے لیے ضروری طور پر قرار پایا۔اور جو صاحب دین کی تحقیق کو نہایت ضروری سجھتے ہیں۔اورایس تحقیقا توں میں بنی نوع کی ہمدردی دیکھتے ہیں اُمید کہ وہ اس قلیل عرصہ کی نسبت کچھ عذر معذرت نہیں کریں گے۔انسان دنیا کے کاموں میں بہت سے برس ضائع کر دیتا ہے۔اوردین تو وہ نعت ہے جس کے نتائج جاودانی ہیں۔

اب مکیں اس دُعا پرختم کرتا ہوں کہ اے خدا اے قادر وکریم اس جلسہ میں شریک ہونے کے لیے ہرایک فدجت ڈال اور خاتمہ اس کارروائی کا اپنی رضا مندی کے موافق کر۔ آمین

بالآخریادرہے کہ اگراشتہار کے شائع ہونے کے بعد اخیر اپریل تک کسی فریق کی طرف سے کوئی درخواست نہ پنجی تو نہایت افسوں کے ساتھ التواءِ جلسہ کا باعث اشتہار کے ذریعہ سے شائع کر دیا جائے گا۔

ميرزاغلام احرقادياني

۲۹ردسمبر۹۵ء

مطبوعه مطبع ضياءالاسلام قاديان

(بیاشتہار ۲<u>۹×۲۴</u> کے مصفحہ پر ہے)

(تبليغ رسالت جلد م صفحه ۲۵ تا ۱۴)

# مسٹرآتھم صاحب اور پا دری فتح مسیح

یہ بات ناظرین کومعلوم ہے کہ ہم اس وقت تک یا نچ اشتہاراس بارے میں نکال کیے ہیں کہ در حقیقت وہ ہماری پیشگوئی جوآتھم صاحب کے متعلق تھی پوری ہوگئی جا ہیےتھا کہ عیسائی صاحبان اپنی غلطی سے رجوع کرتے اور پیشگوئی کے پورا ہونے کا اقرار شائع کر دیتے۔ان براس بات کاسمجھنا نہایت آسان تھا کہ پیشگوئی کے ساتھ رجوع الی الحق کی شرط لگی ہوئی تھی اور آتھم صاحب سے ایسی حرکات صادر ہو گئیں تھیں کہ جو باواز بلند یکار رہی تھیں کہ شرط پوری ہوگئی اور انہوں نے پیشگوئی کے بعداینے ڈرتے رہنے کا اقرارصاف لفظوں میں کر دیا تھااوراُن باتوں کا اب تک انہوں نے ثبوت نہیں دیا تھا۔ جواینے خوف کی بنیا دانہوں نے قرار دی تھیں یعنی سانپ کا حملہ اور تلواروں اور نیزوں والوں کا حملہ۔ سو بالضروریہ بات کھل گئ تھی کہ وہ صرف پیشگوئی سے ہی ڈرتے رہے اور تنزّ ل کے طور پرآ تھم صاحب کو پیجھی کہا گیا تھا کہا گروہ اپنے بے دلیل دعووں کا کوئی اور ثبوت نہیں دے سکتے تو وہ تم ہی کھا جائیں مگرانہوں نے تشم کھانے سے بھی انکار کیا۔اب اس سے زیادہ ان کے جھوٹ کھلنے پر اور کیا دلیل ہوسکتی تھی کہ انہوں نے خودا پنے مُنہ سے خوف کا اقر ارکر کے اورا پنے خیال سے وہ خوف دکھلا کر پھریی ثبوت نہیں دیا کہان کا وہ خوف پیشگوئی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہان حملوں کی وجہ سے تھا جو اُن پر کئے گئے اور نہ تشم کھائی۔الہامی شرط خود بتلار ہی تھی کہ اس پیشگوئی میں رجوع الی الحق ممکنات میں سے ہے۔ تبھی توالہام میں بیشرط داخل کی گئی تھی۔اور بینہایت غلطی تھی کہ باوجود شرط کے صرف مرنے

کی ہی انتظار کی جائے۔ بلکہ ہرایک شخص کو چاہیے تھا کہ نثر ط کے مضمون پر بھی غور کرتا اور آتھم صاحب کے حال اور قال کو جانچتا کہ کیا وہ پیشگوئی کے بعداینے پہلے استقلال اور استقامت اور معصّبا نہ وضع پر قائم رہے یعنی انہوں نے اپنی ثابت قدمی اور عادتِ معہود کا مرکز نہ چھوڑ انکین افسوس کہ باوجوداس کے کہ آتھم صاحب سے بہت ہی بے قراریاں ظاہر ہوئیں اور بہت سے قوی قرائن ان کی خوف ز دہ حالت پرپیدا ہوئے الیکن ان کی طرف سے ان خوفوں کی نسبت بیہودہ عذرات کا کوئی ثبوت بھی پیش نه ہوا۔ یہاں تک کہانہوں نے قتم بھی نہیں کھائی۔ گرعیسائی صاحبان اب تک پیشگوئی کی نسبت یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی۔ یہ بیجارے ذرہ نہیں سوچتے کہ کیا اس پیشگوئی کا پورا ہونا صرف ایک پہلورکھتا تھایا دو پہلومیں ہے کسی ایک پر پوری آسکتی تھی۔اگر آبھم صاحب کی پہلی حالت میں کچھ بھی تزلزل نہ آتا اور نہ وہ خوف کا اقرار کرتے تو موت کا پہلو پیشگوئی کے واقعہ ہو جانے کی ضروری نشانی ہوتی، لیکن جبکہ اُن کا ڈرنا ثابت ہو گیا اور وہ وجوہ خوف کے ثابت نہ ہو سکے جوآتھم صاحب نے پیش کئے تھے۔تورجوع الی الحق کا پہلوبیایۂ ثبوت پہنچے گیا جس کے ساتھ پیشگوئی کا پورا ہونا اس بات میں محصور ہو گیا کہ آتھم صاحب موت سے نج جاویں۔ہم نے رسالہ ضیاءالحق میں بیہ باتیں تفصیل سے لکھ دی ہیں۔ ہرایک صاحب اس کوغور سے پڑھ لیں لیکن اب اِس اشتہار کے شائع کرنے کا بیموجب ہے کہ ہمارے ایک مخلص دوست مولوی عبدالکریم صاحب بیان فرماتے ہیں کہان دنوں میں بٹالہ کے سٹیشن پر یا دری فتح مسیح سے ان کی ملاقات ہوئی اور یا دری صاحب نے آتھم صاحب کا ذکر کر کے فرمایا کہ انہوں نے قتم کھانے سے اس وجہ سے انکار کیا ہے کہ یہ جماعت ایک حقیر اور ذلیل جماعت ہے جن کی تعداد جاریا پنچ یا زیادہ سے زیادہ پندرہ آ دمی ہوں گے۔ ان کے مقابل پر کیافتم کھاویں۔اور بجز اُن کے تمام مسلمان یہی یقین رکھتے ہیں کہ آتھم صاحب فتحیاب ہوگئے ہیں پس چونکہ پیقر رہ فتح مسیح صاحب کی سراسروا قعہ کے برخلاف ہےاور آتھم صاحب نے ہرگزید عذرنہیں کیا۔ اور یہ بھی سراسر حجموٹ ہے کہ ہماری جماعت صرف پندرہ آ دمی ہیں

بلکہ وہ کئی ہزاراہلِ علم اور عاقل آ دمی ہیں جن میں بہت سے معززمولوی صاحبان بھی داخل ہیں۔اور بیہ بھی جھوٹ ہے کہ تمام مسلمان آتھم صاحب کی فتح پر یقین رکھتے ہیں اور پیشگو ئی کوجھوٹی جانتے ہیں۔ کیونکہ جاری نظر میں ہزار ہا ایسے آ دمی موجود ہیں کہ وہ سیجے دل سے سمجھتے ہیں کہ پیشگوئی اینے دو پہلوؤں میں سےایک پہلو پر بوری ہوگئی۔سو چونکہ فتح مسیح صاحب نے اپنی قدیم عادت کی وجہ سے یہ ایک صریح حصوث بولا ہے جبیبا کہ بٹالہ میں ایک مرتبہ اپنے ملہم ہونے کا ایک حصوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس لیے قرین مصلحت معلوم ہوا کہ بیر مکروہ جھوٹ ان کا پبلک پر کھول دیا جائے ۔ سوہم اشتہار دیتے ہیں کہ فتح مسے صاحب اگر سے ہیں توبذر بعیر سی چھپی ہوئی تحریر کے ہم کواطلاع دیں کہ س قدرا یسے آ دمیوں کے دستخط وہ حاہتے ہیں جواس بات کا اقر ارکرتے ہوں جوحقیقت میں پیشگو کی پوری ہوگئ ۔ اور یا دری صاحبوں کوشکست آئی۔ اگر ہم پندرہ سے سوگنا زیادہ پیش کردیں تو کیاوہ آتھم صاحب سے قتم دلائیں گے یانہیں۔ بیٹک ان کی عیسائی ایمانداری کا اب بیرتقاضا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات اور دعویٰ پر قائم رہ کر بلاتو قف ہمیں اطلاع دیں کہ کس عدد کے پیش کرنے پروہ آتھم صاحب سے قسم دلا ویں گے۔کیا ہزاریا دو ہزاریا تین ہزاریا چار ہزارآ دمی کے دستخطیران کا پیدرہ کا دعویٰ باطل ہو جائے گایانہیں۔ہم ہرطرح اس بات کا تصفیہ کرنا جاہتے ہیں۔ یا دری فتح مسے صاحب کوجا ہے کہ جلد اطلاع دیں کہ پندرہ سے زیادہ ان کی اصطلاح میں کس قدر جماعت کا نام ہے۔اوران کے نز دیک جس قدر کا نام کلیسیا ہے۔ وہ جماعت کس عدد تک ہے تااسی قدر جماعت کے دستخط کرا کران کے پاس بھیج جائیں۔اوران کے ذمہ ہوگا کہ ایسے محضر نامہ کے پہنچنے کے بعد فی الفور آتھم صاحب کومیدان میں لاویں۔اوراگروہ اشتہار کے شائع ہونے کی تاریخ سے بیس دن تک ایسی درخواست نہ جیجیں توایک دوسرےاشتہار سےان کی دروغگو ئی شائع کی جائے گی۔ہم خوب جانتے ہیں کہا گرچہ دس ہزار مسلمان کا بھی پیتحریری بیان پیش کیا جائے کہ آتھم صاحب کے متعلق پیشگوئی سچی نکلی ہے، مگر تب بھی آتھم صاحب ہر گزفتم نہیں کھائیں گے۔اگر یا دری صاحبان ملامت کرتے کرتے ان کو ذیح بھی کر

ڈالیں۔ تب بھی وہ میرے مقابل پر شم کھانے کے لیے ہرگز نہیں آئیں گے۔ کیونکہ وہ دل میں جانے ہیں کہ پیشگوئی پوری ہوگئی۔ میری سچائی کے لیے بینمایاں دلیل کافی ہے کہ آتھ مصاحب میرے مقابل پر میرے مواجہ میں ہرگز قسم نہیں اُٹھا کیں گے اگر چہ عیسائی لوگ ان کوئلڑ رئلڑ رئلڑ رئلڑ رئل را گر وہ شم کھالیں تو بہ پیشگوئی بلا شبہ دوسرے پہلو پر پوری ہوجائے گی۔ خدا کی با تیں ٹل نہیں سکتیں۔ بد بخت انسان چا ہتا ہے کہ اپنے مُنہ کی پُھونکوں سے سچائی کے ٹورکو بجھا دے۔ مگر وہ نور جو آسان سے نازل ہوتا ہے اسکی الہی طاقت محافظ ہوتی ہے وہ کسی کے بجھائے سے بجھ نہیں سکتا۔ اب ہم منتظر رہیں گے کہ پادری فتح مسے کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ مگر یا در کھنا چا ہیے کہ کوئی ایسا جواب نہیں آئے گا جو پادری فتح مسے کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ مگر یا در کھنا چا ہیے کہ کوئی ایسا جواب نہیں آئے گا جو ایسانداری اور طلب حق پر بنی ہو۔ صرف جھوٹا عذر ہوگا جس کی بدیو دور سے آئے گی۔ وَ السَّلامُ عَملٰی مَنِ

۳۰ روسمبر ۱۸۹۵ء

خاكسار ميرزاغلام احمداز قاديان

مطبوعه ضياءالاسلام قاديان

(بیاشتہار ۲۹×۲۰ کے چارصفحہ پرہے)

(تبليغ رسالت جلد ٢ صفحه ٢٧ تا ٧٠)

(102)

#### ض**ياءالحق** مياءالحق گرنه بيند بروز شپره چثم چشمهٔ آفتاب راچه گناه

رسالہ ضیاءالحق کی نبعت ہمارا یہ ارادہ تھا کہ من الرحمٰن کے ساتھ اس کوشائع کریں اور اس کے حصول میں سے ایک حصّہ اس کو گھراویں ، لیکن بافعل ہم نے رسالہ مذکورہ کی چند کا پیوں کا شائع کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ بعض ناوا قف اور متعصب اب تک اس غلط بھی میں مبتلا ہیں کہ گویا وہ پیشگوئی ہو آتھم کی نبیت کی گئی تھی وہ غلط نکلی ۔ سوجس قدر ضیاء الحق کی کا پیاں اب ہم اپنے ہاتھ سے روانہ ہو آتھم کی نبیت کی گئی تھی وہ غلط نکلی ۔ سوجس قدر ضیاء الحق کی کا پیاں اب ہم اپنے ہاتھ سے روانہ کرتے ہیں۔ اس کے سواکسی کی درخواست پر ہرگز بیرسالہ روانہ نہیں ہوگا۔ مگر اس صورت میں کہ درخواست کنندہ منن الرحمٰن کی خریداری کی درخواست کرے۔ کیونکہ بیرسالہ اس کتاب کا ایک حصہ کیا گیا ہے۔ اور کتاب منن الرحمٰن انشاء اللہ دسمبر 1840ء تک جھپ جائے گی۔ تب اس کے نکلنے کے وقت یہ بیرسالہ بھی ایک حصہ اس کا متصور ہو کرشا کع کیا جائے گا۔ بافعل ہم چند ننچ جو پچاٹ سے نیادہ نہیں موثی میں خرید ہو کیا ہی کہ کا آتھم کے مقدمہ میں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ پیشگوئی پوری مضل سرخونی جلد تر اس غلط نہی کے گڑھے ہیں کہ تا آتھم کے مقدمہ میں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی جلد تر اس غلط نہی کے گڑھے ہیں جہ کی خور افغال ساار مجمرہ 1840ء نہیں جو پیشگوئی میں چمک رہی ہے چنا نچہ چندروز ہوئے ہیں کہ ہم نے نور افغال ساار مجمد کی میں صاحب پر چہ ہو گھتا ہے جس میں صاحب پر چہ ہو گھتا ہے میں بھی درخوں کا کیا قصور ؟

میں پر چہ بھارت سدھار ۲۰۱۷ راگست 1840ء کا ایک مضمون پڑھا ہے جس میں صاحب پر چہ ہو گھتا ہے میں جمد ۔ اگر چگادڑ جیسی آتھوں والے دن کے وقت نہ دکھے کیس، تور وقتی کے مرچشہ میورج کا کیا قصور ؟

كەا يك سال اور بھى گزر گياا ورعبداللە آئقم اب تك زندەموجود بين \_ فقط جولوگ ايسے خيالات شاكع کرتے ہیں اُن کی حالت دو صورتوں سے خالی نہیں۔ایک تو یہ کہ شایداب تک انہوں نے ہمارے رسالها نوارالاسلام کوبھی نہیں دیکھا جس میں اُن تمام وساوس کا جواب مفصل موجود ہے۔اور دوسری بیہ که گوانهوں نے رسالہانوارالاسلام کودیکھا ہو بلکہ دوسرے تمام اشتہاروں کوبھی دیکھ لیا ہومگروہ تعصّب جوآ تکھوں کواندھا کر دیتا اور دل کو تاریک کر دیتا ہے اس نے دیکھا ہوا بھی اُن دیکھا کر دیا۔ ہائے افسوس ان لوگوں کی عقل یر، انہوں نے تو انسان بن کر انسانیت کو بھی داغ لگایا۔ بھلا ان سے کوئی یو چھے کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا تھا کہ اگر عبداللہ آتھم ہماری درخواست پر ہمارے سامنے وہ قتم نہیں کھائے گا جس کے الفاظ بار ہا ہم نے اپنے اشتہاروں میں شائع کئے ہیں تب بھی وہ ضرورایک سال تک مرجائے گا اور جبکہ ہم نے ایسااشتہار کوئی شائع نہیں کیا بلکہ اس کا سال کے اندر فوت ہوجانا قتم کے ساتھ مشروط رکھا تھا۔ پس اس صورت میں تواسکے ایک سال تک نہ مرنے کی وجہ سے ہماری ہی سجائی ثابت ہوئی۔ کیونکہاس نے اپنی اس گریز سے جورجوع الی الحق پر ایک واضح دلیل تھی گھلا گھلا فائده أشحاليا - بيالزام تواس وقت زيباتها كهوه جمار بيمقابل يرميدان مين آكراً سفتم كوبالفاظ كهاليتا جوہم نے پیش کی تھی اور پھر سال کے اندر فوت نہ ہوتا۔ ہم نے تو حیار ہزار روپیہ پیش کر کے صاف صاف به کهه دیا تھا کہ آتھم صاحب شرطی روپیہ پہلے جمع کرالیں اورجلسهٔ عام میں تین مرتبہ بیشم کھا ئیں کہ پیشگوئی کے دنوں میں ہرگز مَیں نے اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا اور ہرگز اسلام کی عظمت میرے دل پر مؤثر نہیں ہوئی۔ آورا گرمکیں جھوٹ کہتا ہوں تواے قا در خداایک سال تک مجھ کوموت دے کر میرا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کر۔ بیرضمون تھاجوہم نے نہایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ شائع کیا۔اورہم نے ایک ہزارسے جار ہزار تک انعام کی نوبت پنجائی اورکی دفعه کهه دیا تھا که بیز بانی دعویٰ نہیں۔ پہلے روپیہ جمع کرالواور پھرفتیم کھا ؤ۔اوراگر ہم روپیپہ داخل نہ کریں اور صرف فضول گوئی ثابت ہوتو پھر ہمارے جھوٹے ہونے کے لیے کسی اُور دلیل کی حاجت نہیں الیکن کوئی ہمیں سمجھا دے کہ آتھم نے ان باتوں کا کیا جواب دیا۔ کیا وہ میدان میں آیا۔ کیا

اس نے قسم کھالی۔ کیااس نے ہم سے رو پید کا مطالبہ کیا۔ کیا اُس نے اپنے اُس بیان کو بیایئہ ثبوت پہنچا دیا که مَیں ایام پیشگوئی میں ڈرتا تو ضرور رہا مگر اسلام کی عظمت سے نہیں بلکہ تین حملے بندوقوں اور تلواروں والوں نے میرے پر کئے۔جن میں سے پہلاحملۃ علیم یافتہ سانپ کا تھاجس نے امرتسر سے نكالا - آپلوگ جانتے ہیں كهاس الهام كاصاف بيرمطلب تھا كەصرف اس صورت ميں آئھم صاحب پندرہ مہینہ میں ہاویہ میں گرائے جائیں گے کہ جب وہ حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔اورآپ لوگوں کواس بات کا بھی اقر ارکرنا عقلاً وانصافاً ضروری ہے کہ اگریہ بات سچے ہے کہ انہوں نے رجوع تجق کیا تھا تو پھراس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ وہ مرنے سے محفوظ رکھا جاتا۔ کیونکہ اگر تب بھی مرجاتا تو اس میں کیا شک ہے کہ اس صورت میں پیشگوئی کی شرط جھوٹی ٹھہرتی۔ بلکہ پیشگوئی ہی باطل ثابت ہوتی۔وجہ پیکہ پیشگوئی کامفہوم یہی جا ہتا تھا کہ شرط کے پُوری کرنے کی حالت میں ضرور آتھم میعاد معینه میں زندہ رہے۔اب جبکہ بیامر طے ہو گیا کہ پیشگوئی صرف موت کی ہی خبرنہیں دیت تھی بلکہ اینے دوسرے پہلو سے آتھم کواس کی حیات کی بھی خوشخبری دیتی تھی اور شرط کے بجالانے کے وقت اس کا زنده رہنااییا ہی پیشگوئی کی سچائی پر دلالت کرتا تھا جبیبا کہاس صورت میں دلالت کرتا کہ وہ بوجہ عدم یا بندیٔ شرط فوت ہوجاتا تو پھر پیکسی ہٹ دھرمی ہے کہ پیشگوئی کی شرط کونظر انداز کیا جاتا ہے اور نہ خدا سے ڈرتے ہیں اور نہ اُس ذلّت سے جوانصاف کو چھوڑنے کی حالت میں لعنت کی طرح دامنگیر ہوجاتی ہے۔

صاحبواگر پہلے نہیں سمجھا تو اب سمجھ لو کہ یہ پیشگوئی درحقیقت دو پہلورکھتی تھی جس کی تا ثیر نہ صرف مرنا تھا بلکہ دوسر ہے پہلو کے لحاظ سے زندہ رہنا اور موت سے نئی جانا بھی اس کی ضروری تا ثیر سمجھی ۔ پھراگر ہمار ہے خالفوں اور جلد بازوں کے دلوں میں انصاف ہوتا تو صرف عدم موت پر سیا پانہ کی اس کی خالفوں اور جلد بازوں کے دلوں میں انصاف ہوتا تو صرف عدم موت پر سیا پانہ کیا جاتا بلکہ شرط کے مفہوم کو نقیح طلب امر گھراتے ۔ لیمنی میدا مرکہ آیا آتھم نے حق کی طرف رجوع کیا یا نہیں پھراگر دیکھتے کہ اس کے اُن حالات سے جو اُس نے پیشگوئی کے اثناء میں ظاہر کئے ۔ اور ان حالات سے جو مطالبہ تسم کے وقت اُس نے دکھلائے رجوع ثابت نہیں ہوتا تو جس طرح جا ہے شور

مجاتے ،لیکن افسوس کہان ظالم بداندیشوں نے اس طرف رُخ بھی نہیں کیا۔اے دُنیا کے دانشمند وخدا کے لیے بھی کچھ عقل خرچ کرو۔اور ذراسو چو کہ جس حالت میں پیشگوئی میں شرط موجود تھی اور آتھم نے نه صرف این مضطربانه افعال سے ثابت کیا کہ پیشگوئی کے اثناء میں عیسائیت کا استقلال اس سے الگ ہو گیا تھااوراسلامی عظمت نے ایک دیوانہ سااس کو بنا دیا تھا۔ بلکہ اُس نے اپنی زبان سے بھی اقر ارکیا جونورافشاں میں جھپ گیا کہ مکیں اثناء پیشگوئی میں ضرور ڈرتا رہالیکن نہ اسلام سے بلکہ اس لیے کہ میرے پرمتواتر تین حملے ہوئے بعنی امرت سراورلدھیا نہاور فیروز پور میں ۔گروہ ان حملوں کوثابت نہ کرسکا بلکہ مارٹن کلارک وغیرہ نے نالش کے لیےاس کو بہت اُٹھایا اور بہت ہی زور لگایا جس سےاس نے صاف اٹکار کر دیا اور میت کی طرح اینے تیک بنالیا۔ اگر وہ سچاتھا تو سچائی کا جوش ضروراس میں ہونا چاہیئے تھا۔اوراگراینے لیے نہیں تواینے دین کے لیے ضروراس بات کا ثبوت دینااس کے ذمہ تھا کہ جس ڈر کا اس کوا قرار ہے وہ محض تین حملوں کے وجہ سے تھا، نہاسلا می عظمت کی وجہ سے۔اور ہریک ادنیٰ استعداد کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس نے اپنے اس دعویٰ کا ثبوت نہیں دیا جو بطورروک کے اس کی طرف سے پیش ہوا تھا بلکہ تین حملوں کا ڈرایک بے ثبوت بناوٹ اور بیہودہ روک تھی جو واقعی ڈر کے مخفی رکھنے کے لیے پیش کی گئی تھی۔اگر وہ سیا ہوتا تو ضرور نالش کر کے اس کو ثابت کرتا یا کسی اور طور سے اس واقعہ کو بیایہ ءِ ثبوت پہنچا تا۔ پس جبکہ اس نے خوف کا اقرار تو کیا مگران وجوہ کو ثابت نہ کر سکا جو خوف کی بنیا دکھہرا لی تھی تو ضروری طور پراس خوف کو پیشگوئی کی عظمت اوراسلام کے رُعب کی طرف منسوب کرنا پڑا۔اس صورت میں ہمیں کچھ ضرور نہیں تھا کہ کوئی انعامی اشتہار دیتے یافتم کے لیے اس کو مجبور کرتے۔ کیونکہ ان قرائن نے جواس نے آپ ہی اپنے اقوال اور افعال اور حرکات سے ظاہر کئے تھے،اس بات کو بخو بی ثابت کر دیا تھا کہ وہ ضرور اسلامی عظمت سے ڈرتا رہا اور قرآن کریم اور نیز عیسائیوں کی کتابوں کے موافق رجوع کے لیے اسی قدر بات کافی تھی کہ اس کے دل نے اسلامی عظمت كومان ليا-مگر ہم نےصرف اس قرائنی ثبوت برا كتفانه كيا بلكه متواتر چاراشتهارمع انعام رقم كثير کے جاری کئے اوراُن میں ککھا کہ وہ قرائن جوتم نے آپ ہی اپنے افعال اور اقوال اور حرکات سے پیدا

کئے تہمیں اس امر کا ملزم کرتے ہیں کہتم ضرورعظمت اسلامی ہے ڈر کر اُس شرط کو پُو را کرنے والے تھہرے جو پیشگوئی میں درج تھی پھرا گرتم ہے بہت ہی نرمی کریں اور فرض کے طوریر ثابت امر کومشتبہ تصور کرلیں تب بھی اس اشتباہ کا دُور کرنا جوتم نے اپنے ہاتھوں سے آپ پیدا کیا انصافاً و قانوناً تمہارے ہی ذمہ ہے۔ سواس کا تصفیہ یوں ہے کہ اگر وہ خوف جس کا تمہیں خود اقرار ہے اسلام کی عظمت سينهيں تھا بلکه کسی اوروجہ سے تھا توقعم کھا جاؤ۔اوراس قتم پرتہہیں چار ہزاررو پیافقد ملے گا اور ا یک سال گزرنے کے بعدا گرتم سالم رہ گئے تو وہ سب روپیتے ہمارا ہی ہوجائے گا کیکن اس نے ہر گزفتم نہ کھائی۔ مکیں نے اس کواس کے خدا کی بھی قتم دی۔ مگر حق کی ہیت کچھالیی دل پر بیٹھ گئی تھی کہ اس طرف منه کرنا بھی اس کوموت کے برابر تھا۔ میں نے اس پر پیھی ثابت کر دیا کہ عیسائی مذہب میں کسی نزاع کے فیصلہ کرنے کے لیے تشم کھانا منع نہیں بلکہ ضروری ہے۔ مگر آتھم نے ذرّہ توجہ نہ کی۔اب ایماناً سوچوکہ بیام تنقیح طلب جو سچی رائے ظاہر کرنے کامدارتھا کس کے ق میں فیصلہ ہوا۔اورکون بھاگ گیا۔ ا بخالف لوگو! كيا كوئى تم ميں سے سوچنے والانہيں! كيا ايك بھى نہيں؟ كياكسى كوبھى خدا تعالى کا خوف نہیں۔ کیا کوئی بھی تم میں سے ایسانہیں کہ جوسیدھے دل سے اس واقعہ میں غور کرے۔ اس قدرا فتراء کیوں ہے۔ کیوں دلوں پرایسے پردے ہیں جوسیدھی بات سمجھ نہیں آتی ۔اس بات کو کہتے ہوئے کہ پیشگوئی غلط نکل ۔ کیوںتم کوخدا کا خوف نہیں پکڑتا۔ کیوں تمہارا دل کانپ نہیں جاتا۔ کیاتم انسان ہو یا بالکل مسنح ہو گئے ۔وہ آنکھیں کہاں گئیں جوحق کودیکھتی ہیں۔وہ دل کدھر چلے گئے جوسجا ئی کوفی الفور سمجھ لیتے ہیں۔اس سے کوئی بے ایمانی بڑھ کرنہیں کہ جو سی بات کو ناحق حجوث بنایا جادے۔اور نہاس سے کوئی بدذاتی زیادہ بدتر ہے جوجھوٹ پرخواہ نخواہ ضد کی جاوے۔اب کون سے دلائل باقی ہیں جو ہم تمہارے یاس بیان کریں اور ثبوت میں کونسی کسر رہ گئی ہے جو وہ کسر نکالی جاوے۔خدایا یہ کیسے اندھے ہیں کہ اس بات کو مُنہ پر لانے کے وقت کہ پیشگوئی غلط نکلی، پیشگوئی کی شرط کو بھول جاتے ہیں۔ یا الہی پیکسی ہے ایمانی اور بدذاتی ہے جوہمیں ناحق بار بارستایا جاتا ہے اور

کوئی بھلا مانس آتھم کو جا کرنہیں پوچھتا کہتم اس ضروری قتم سے کیوں گریز کرگئے اور کیوں عیسائی مذہب پر سیاہی مَل دی۔اور کیوں الیم قتم نہ کھائی جوعقلاً وانصافاً وقانوناً نہایت ضروری تھی اور تم پر واجب ہوچکی تھی۔

ا ہے لوگواس قدر نلو سے باز آجاؤاور ڈرو کیونکہ وہ ہتی تی ہے جس کوتم بھولتے ہواور وہ پاک ذات ہے ہے جس کی اس تعصب میں تہمیں کچھ بھی پروانہیں۔ اُس سے ڈرو۔ کیونکہ کوئی بیہودہ بات نہیں جس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور مجھے اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر آتھ ماب بھی قسم کھانا چاہے اور انہیں الفاظ کے ساتھ جو تکیں پیش کرتا ہوں ایک مجمع میں میر ہے روئر و تین مرتبہ تم کھا و ہاور انہیں الفاظ کے ساتھ جو تکیں پیش کرتا ہوں ایک مجمع میں میر ہے روئر و تین مرتبہ تم کھا و ہے اور انہیں تو میں اسی وقت چار ہزار رو پیاس کو دُوں گا۔ اگر تاریخ قسم سے ایک سال تک زندہ سالم رہا تو وہ اس کارو پیے ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد بیتمام قو میں مجھ کو جو سزا چاہیں دیں ۔ اگر مجھ کو تلوار سے ٹکڑ ہے گئر ہے کریں تو میں عذر نہیں کروں گا۔ اور اگر دُنیا کی سزاؤں میں سے ذیادہ کوئی رہوائی نہیں ہوگی کہ تیں ان کی قسم کے بعد جس کی میر ہے ہی الہام پر بنا ہے مجھوٹا نکلوں۔

پس اے یاوہ گولوگو! بد ذاتی کے منصوبوں کو چھوڑ واور کسی طرح آتھم صاحب کواس بات پر راضی کروتا را ستبازوں کے حق میں وہ فیصلہ ہوجائے جو ہمیشہ سنت اللہ کے موافق ہوا کرتا ہے اوراگر صرف گالیاں دینا مطلب ہے تو ہم تمہارا منہ پکڑنہیں سکتے اور نہ کچھاس سے غرض ہے کیونکہ قدیم سے کہی سنت اللہ ہے کہ ہمیشہ نابکاراور بدسرشت بچوں کوگالیاں دیا کرتے ہیں اور ہر یک طرف سے دُکھ نوٹ نم ہرا۔ آتھم نے قسم کھا کراس دُبہ کو دُور نہ کیا جو ڈرتے رہنے کے اقرار سے اس کی نسبت جم گیا تھا۔ بلکہ قسم کھانے سے تھے گریز کرکے ایک اور شبرا سے ہر قائم کرلیا۔ منہ

نوٹ نمبر ۱۳ شخ بٹالوی محمد حسین نے مولوی نواب صدیق حسن خان کومجد دصدی چہار دہم تھہرایا تھا۔ سووہ صدی کے آتے ہی اس جہان سے گذر گئے اور بعض ملاؤں نے مولوی عبدالحی لکھنوی کواس صدی کامجد دخیال کیا تھا۔ انہوں نے بھی پہلے نوت ہوکرا پنے ایسے دوستوں کوشر مندہ کیا۔ مندہ

دیاجاتا ہے اور آخرانجام اُن کے لیے ہوتا ہے۔ ہیں آج تم میں ظاہر نہیں ہوا بلکہ سولہ برس سے تن کی دعوت کرر ہا ہوں۔ تہہیں ہے بھی ہم خرنہیں کہ مفتری جلد ضائع ہوجاتا ہے اور خدا پر جھوٹ بولنے والا جھاگ کی طرح نا بود کیا جاتا ہے۔ جن کولوگ اس صدی کے لیے ہے جج د کہتے تھے وہ مدت ہوئی کہ مرکئے اور جواُن کی نظر میں جھوٹا ہے وہ اب تک صدی کے باراں برس گذر نے پر بھی زندہ ہے۔ پس اے مسلمان خالفو جوا ہے تئیں مسلمان سجھتے ہوا پنی جانوں پر تم کرو کیونکہ ہے اسلام نہیں ہے جوتم سے ظاہر ہور ہا ہے۔ نئی صدی نے تہہیں ایک مجد دکی صدیث یا ددلائی ہے نے اس کی چھ بھی پر واہ نہیں گ ۔ کورھون نے تہہیں مہدی کے آئے کی بشارت دی۔ گرتم نے اس کو بھی ایک بیہودہ بات کی طرح ٹال ویا۔ تمام بزرگوں کی فراسیں اور مکا شفات میتے موعود کے لیے ایک اجماعی قول کی طرح پورھویں صدی تک تم نے سن لیں۔ پر تم نے اس کو بھی رد گردیا۔ قرآن کو چھوڑا۔ اور ان حدیثوں کو بھی ترک کر دیا جو قرآن کے مطابق ہیں۔ گریا در کھو کہ تم کا ذب ہو۔ ضرور تھا کہ تم اس آخری صادق کے مکذ بہوتے کیونکہ جو بچھائس پاک نبی نے تہمارے حق میں فرمایا تھا۔ ضرور تھا کہ تم اس آخری صادق کے مکذ بہوتے کیونکہ جو بچھائس پاک نبی نے تہمارے حق میں فرمایا تھا۔ ضرور تھا کہ تم اس آخری صادق کے مکذ بہوتے کیونکہ جو بچھائس پاک نبی نے تہمارے حق میں فرمایا تھا۔ ضرور تھا کہ تم اس آخری سے بؤرا ہو۔

بعض لوگ نہایت ناتہجی سے کہا کرتے ہیں کہ اس طور سے پیشگوئی کے پورے ہونے میں فائدہ کیا نکلا اور ق کے طالبوں کو کیا فیض حاصل ہوا۔ سوانہیں اگر دانشمند ہیں تو اُن تمام پیشگوئیوں کو نظر کے سامنے لے آنا چاہیے جو خدا کے پاک نبیوں کی معرفت پوری ہوئیں تا معلوم ہو کہ پیشگوئیوں میں خدا تعالیٰ کی ایک خاص غرض نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض وقت قدرت کا ظاہر کرنامد نظر ہوتا ہے اور بعض وقت اُن علوم اور اسرار کا ظاہر کرنامقصود الٰہی ہوتا ہے جو پیشگوئیوں کے متعلق ہیں جن کو عوام نہیں جانے اور بعض وقت اُن علوم اور اسرار کا ظاہر کرنامقصود الٰہی ہوتا ہے جو پیشگوئیوں کے متعلق ہیں جن کو عوام نہیں جانے اور بعض وقت ایک باریک پیشگوئی لوگوں کے امتحان کے لیے ہوتی ہے تا خدا تعالیٰ انہیں دکھلا وے کہ اُن کی عقلیں کہاں تک ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ حدیث نبوی کی رُوسے اس پیشگوئی میں کج لوگوں کا امتحان بھی منظور تھا اس لیے باریک طور پر پوری ہوئی۔ مگر اس کے اور بھی

لوازم ہیں جو بعد میں ظاہر ہوں گے جسیا کہ گشنِ سَاق کی پیشگوئی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَ السَّلامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی۔

راق\_\_\_\_\_م

ميرزاغلام احمد عفى الله عنه قاديان ـ گورداسپور

بمارى نئى تاليفات

ست بین آربیدهرم (بیاشتهار ۲۲×۲۰ کی م شخوں پرہے)

(تبليغ رسالت جلد ۱۹صفحها ۱۹۲۷)

### (10%)

# جمعه كانعطيل

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ السلام علیم ورحمة الله و بر کانهٔ ۔امابعداے بر دران دین عنحواران شرع متین ۔آپ کومعلوم ہوگا کہ میں نے پہلے اس سے محض ہدردی دین اسلام کی نیت سے گور نمنٹ میں ایک عرضداشت مسلمانوں کی طرف سے بھیجنے کی تجویز کی تھی اور یہ چاہا تھا کہ جومخالفوں کی طرف سے تحقیراور تو ہین ہمارے سیّد ومولی خاتم الانبیاء محمصطفی صلی الله علیه وسلم کی ہورہی ہے اور نا خدا ترس مخالف انواع اقسام کی بیجانہمتیں اور بےاصل بہتان اس سیّدالمعصومین پرلگارہے ہیں اورسبّ وشتم اور سخت زبانی کوانتہا تک پہنچادیا ہے،اس کے روکنے کے لیے کوئی احسن انتظام ہوجائے چنانچیاسی غرض کے لیے مُیں نے بیکوشش کی کہ غیرت مندمسلمان اس عرضداشت پر دستخط کریں اوراس قانون کو پاس کرانا جا ہیں کہ آئندہ گل مذہبی مباحثات ومناظرات کوخواہ تحریری ہوں یا تقریری دوشرطوں میں محدود کر دیا جائے لینی پیشرط کہ کوئی معترض دوسرے فریق پر کوئی ایسااعتراض نہ کرے جوخوداس کے مذہب پر وارد ہوتا ہو کیونکہ بیامرنیک نیتی کے برخلاف ہے۔ دوسری بیشرط کہ کوئی معترض دوسر نے رہی پرایسے طور سے اعتراض کرنے کا مجاز نہ ہو کہ اعتراض کی بناوہ کتا ہیں تشہرائی ہوں جوفریق معترض علیہ کی اُن مسلّمہ مقبولہ کتابوں میں سے نہیں ہیں جن کے ناموں کی فہرست وہ جھاپ کرشائع کر چکا ہو۔ بیانتظام

ابیا تھا کہ نہصرف اسلام کومفیدتھا بلکہ ہرایک گروہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا اورالیی سرگرمی سے بیہ اشتہارشائع کئے گئے کہ چندروز میں پانچ ہزار سے کچھزیادہ مسلمانوں کے دستخط ہوکر میرے یاس پہنچ گئے۔ چنانچہ دو ہزار پچہتر دستخط کا ہونا تو مکیں پہلے ہی شائع کر چکا ہوں اور بعد میں جو دستخط پہنچان کے ملا نے سے پانچ ہزار کی نوبت کپنچی ۔اور مجھے یقین تھا کہا گرید کام دوماہ تک بھی ہمارے ہاتھ میں رہتا تو پچاس ہزاریاساٹھ ہزارتک بڑی آسانی سے عرضداشت پرمسلمانوں کے دستخط ہوجاتے اور تین جار ماہ تک تو بقینی اور قطعی امرتھا کہ ایک لا کھ معزز مسلمانوں کے دستخط ہوکر درخواست کو گورنمنٹ کی خدمت میں روانہ کیا جاتا۔ مگر مولوی محرحسین صاحب بٹالوی نے ہمارے اشتہارات کے شائع ہونے کے ساتھ ہی ایک اشتہار شائع کر دیا کہ میں اس کا م کو بہت جلدی انجام دے دوں گا اور نہ صرف اسی قدر بلکہ گورنمنٹ سے اس کام کومنظور بھی کرا دول گا کیونکہ میرا گورنمنٹ میں نہایت درجہ رسوخ ہے اور درخواست کی کہتم اس کام ہے بعلی کنارہ کش ہوکر بیرکام میرے سپر دکر دو پھر دیکھو کہ کیسی کامیا بی میرے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ سومیں نے مولوی صاحب موصوف کی اس تحریر کو پڑھ کر خیال کیا کہ جس حالت میں انہوں نے بیوعدہ کرلیا ہے کہ وہ اس قانون کو پاس کراسکتے ہیں اور بڑے زور سے وعدہ کیا ہے کہ کامیابی کی بڑی امیر ہے تو بہتر ہے کہ اُن کی درخواست کے موافق ہم اس کام سے کنارہ کش ہو جائیں اوراُن کی شرط کے موافق اپنااوراپنی جماعت کا قدم پھے سے نکال دیں۔ چنانچے میں نے ایساہی کیا اور ۳۱ را کتوبر ۱۸۹۵ء کواینے استعفاءاور کنارہ کشی کا اشتہار شائع کر دیا اور ککھے دیا کہاب بیرکام مولوی محم<sup>حسی</sup>ن صاحب بٹالوی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور وہ یقین دلاتے ہیں کہ احسن طور پر اس کام کوانجام دیں گےاور بڑی اُمید دلاتے ہیں کہ حسب مرضی ہمارے قانون توسیع دفعہ ۲۹۸ کو یاس کرادیں گے۔مگرافسوس کہ آج تک اس پر دومہینہ سے کچھ زیادہ گذر گئے مگراب تک کوئی کارروائی ان کی ظہور میں نہیں آئی اور نہ آئندہ آنے کی اُمید ہے کیونکہ پہلے توانہوں نے بڑے زورشور سے لے بداشتہارجلد ہذاکے صفحہ کا پرزیر نمبر ۱۳۵ درج ہے۔ (مرتب)

زرد چوورقہ اس کام کے بورا کر دینے کے لیے شائع کیا تھا اور لکھا تھا کہا گرمیرے ہاتھ میں بیکام دیا جائے تو مکیں اس کوحسب المرادانجام دے دُوں گا ،کین جب بیکام ان کوسپر دکیا گیا تو چونکہ اُن کی صرف اتنی ہی غرض تھی کہ ہمارا چلتا ہوا کام روک دیا جائے اس لیے وہ چیکے ہوکر بیٹھ گئے اور میری طرف ایک خطاکھا جس کا ماحصل بیتھا کہتم اپنی کتابیں کہ جوحال میں مخالفینِ مذہب کے حملوں کے ردّ میں کھی گئی ہیں شائع ہونے سے روک دواوراس طرح اُن کوتلف کر کے وہ بُر ااثر لوگوں میں بھیلنے دو جس کے مٹانے کے لیے بیتالیفات ہیں تب میں بیکارروائی کروں گاور ننہیں، جب بیزخطان کا پہنچا تو مجھ کوان کے حال بررونا آیا کہ یاالہی ان لوگوں کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ بیم بجیب تحکم ہے کہ ہمارے مخالف ہمارے سیّد ومولی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوصریح گالیاں دیں۔طرح طرح کی نایاک تہمتیں لگاویں یہاں تک کہ نعوذ باللہ زناوڈ کیتی وغیرہ کے بہتان اُس یاک ذات کی نسبت شائع کریں اور نہایت بُری باتیں آنجناب کے حق میں کہیں۔اور بیمولوی ہمیں اس قدرقلم اُٹھانے سے بھی منع کریں کہ ہم بطریق مدا فعت ان کا جواب تکھیں اور اُن کی زہرناک باتوں سے لوگوں کو بچاویں اور دستخط کرانے کے لیے بیشر طاتھ ہراویں کہ مخالف جوچا ہیں کریں مگر ہم اپنے پیارے رسول کی عزت کے لیے کچھ بھی غیرت نہ دکھلا ویں۔ ہائے افسوس پیکیسا زمانہ ہے۔ یہی قیامت کی نشانیاں ہیں۔اگریپہ مولوی صاحب پہلے ہمارے مخالفوں کو اسلام پر حملہ کرنے سے روکتے اُن کی کتابیں اور رسالے اور اخباریں شائع ہونے سے بند کرادیتے اور پھر ہمیں بھی بند کرنے کے لیے کہتے یابالمقابل ان سے بھی بند کرنے کا وعدہ لے لیتے توایک بات بھی تھی مگریہ س قتم کا تحکم ہے کہ ہم تویا پنج چھرسال تک جب تک گورنمنٹ قانون پاس نہ کر مے مخالفوں کی گالیاں اور جھوٹے الزام سُن کران کے زہرناک اثر روکنے کے لیے مجاز نہ ہوں مگروہ لوگ جوچا ہیں سوکریں۔

پھر جس حالت میں ہماری کتابوں میں صرف واقعات صحیحہ کا بیان ہے اور تمام مخالفوں کی کتابوں بیجاافتر اؤں سے بھری ہوئی ہیں تو کیا ہماری کتابوں کوشائع ہونے سے رو کنااوراُن کی کتابوں

کے شائع ہونے پر رضامندی ظاہر کرنا کسی سیچے مسلمان کا کام ہے۔اگر مولوی صاحب آریوں اور پادریوں کے وکیل بن کر ہماری کتابوں پر کوئی نکتہ چینی کریں اور کوئی افتر اثابت کرنا چاہیں تو ہر گز ان کو میسر نہ ہوگا مگر ہم آریوں اور یا دریوں کے صد ہاافتر اثابت کرتے ہیں۔

اب حاصل کلام یہ کہ اس طرح پر مولوی صاحب موصوف نے ہماری اس کارروائی کو ہرباد کیا۔

لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ مولوی صاحب پچھکام کررہے ہیں۔ مگر مولوی صاحب کا مطلب صرف دین کونقصان پہنچانا تھا اور ہمارے کام میں حرج ڈالنا تھا۔ اُن کو ہماری کتابوں کے تلف کرنے کی کیوں فکر پڑگئی اور مخالفوں کی وہ کروڑ ہا کتابیں ان کو بھول کئیں جو گالیوں اور بہتا نوں سے بھری ہوئی ہیں یہ تو فلا ہرتھا کہ قانون پاس ہونے سے ایسے لوگوں کی کتابیں خود رد " ی ہو جا ئیں گی جو ہوئی ہیں یہ تو فلا ہرتھا کہ قانون پاس ہونے سے ایسے لوگوں کی کتابیں خود رد " ی ہو جا ئیں گی جو فلاف واقعہ باتوں پر مشتمل ہوں گی اور اُن کی اشاعت ایک بڑم میں داخل ہوگی۔ انہیں اغراض کے لیے تو قانون کی حاجت تھی۔ غرض مولوی مجرحسین صاحب کی حقیقت معلوم ہوگئی۔ اُن سے بیکام ہونا ممکن نہیں اگران میں ایک ذر ہوا سلام کی خیرخواہی باقی ہوتو چا ہیے کہ اپنا استعفا اس طرح شائع کریں جس طرح ہم نے شائع کیا تھا اور خدا تعالی سے اس گناہ کی معافی چا ہیں جوناحق فضول گوئی سے چلتے کا مکوروک دیا اور ہم یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ضرور قانون کو پاس کرا دیں گے۔ یہ امرتو اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ بیکن ہم مولوی صاحب کی طرح فارغ نہیں جیٹھیں گے اور جہاں تک بشری طافت ہے اختیار میں ہے۔ لیکوشش کریں گے۔

ابا ہے بھائیوا یک دوسرا کام ہے جومئیں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ یقیناً سمجھیں کہ سرکارانگریزی اس درخت کی طرح ہے جو بھلوں سے لدا ہوا ہواور ہرایک شخص جومیوہ چینی کے قواعد کی رعایت سے اس درخت کی طرف ہاتھ لمبا کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بھل اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ہماری بہت سی مرادیں ہیں جن کا مرجع اور مدار خدائے تعالی نے اس گور نمنٹ کو بنا دیا ہے۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ ساری مرادیں اس مہر بان گور نمنٹ سے ہمیں حاصل ہوں۔ مگر اس

مقصد کے بعد جود فعہ ۲۹۸ کی توسیع کے متعلق ہے ایک اور ہمارا مقصد ہے جس کے حصول سے پنجا ب
اور ہندوستان کے مسلمانوں کو گورنمنٹ کی عنایات سے وہ عزت ملے گی جس کو وہ مد ت دراز سے کھو چکے ہیں۔ اور اس صورت میں ایک نئی شکر گزاری کے گیت اُن پر واجب ہوں گے اور نہا بیت خوشی سے گورنمنٹ کی بقاءِ دولت اور حکومت کے لیے نعرے ماریں گے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ جب سے اس ملک ہند میں اسلامی سلطنت نے اپنی بنیا دڈ الی تب سے جمعہ کی تعطیل صد ہا برسوں سے اس ملک میں جاری رہی۔ چنانچہ اس کے آثار باقیہ میں سے یہ بات ہے کہ اب تک بعض ریاستوں میں باوجود ہندو جاری رہی۔ چنانچہ اس کے آثار باقیہ میں سے یہ بات ہے کہ اب تک بعض ریاستوں میں باوجود ہندو اتوار کی تعطیل کی مقرر کر کے عیسائیوں اور ہندوؤں کو وہ حق دے دیا ہے جوایک ند ہبی دن کے متعلق ان کو ملنا چا ہیے تھا تو پھر مسلمان بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ اس مہر بان گورنمنٹ سے اپنے حق کا بھی در اور انکسار کے ساتھ مطالبہ کر س۔

بھائیو! آپ خوب جانتے ہو کہ جمعہ اسلام میں صرف ایک عید کابی دن نہیں بلکہ وہ تجدید احکام دین کا بھی ایک خاص روز ہے جس میں مسلمانوں کے کانوں میں اسلام کی پاک وصایا تازہ طور پر پڑتی بیں اور بھو لے ہوئے مسائل نئے سرے سے کہ یا دولائے جاتے ہیں۔ اس دن میں ہرا یک مسلمان پر فرض ہے کہ مسجد میں حاضر ہواور دینی وصایا کو سنے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے اور اپنی معلومات کو بڑھا وے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نخوست سے کہ ملا زمت پیشہ لوگوں کو جمعہ کے لیے فرصت نہیں ملتی بڑھا وے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نخوست سے کہ ملا زمت پیشہ لوگوں کو جمعہ کے لیے فرصت نہیں ملتی مسجدیں ویران نظر آتی ہیں چونکہ جمعہ مسلمانوں کے لیے دوشم کے خسل کا دن ہے۔ ایک جسم کا خسل جس کے بعد سفید پوشاک بہنی جاتی ہے اور ایک دل کا غسل یعنی تو ہا ور استغفار جس کے بعد کے سال جس کے بعد سفید پوشاک بہنی جاتی ہے اور ایک دل کا غسل یعنی تو ہا ور استغفار جس کے بعد کے سے جمعہ کی نماز میں ماضر ہوتا رہے اور مہدانیوں کو سُنٹا رہے اور گھر میں تو بہنصوح کا تخفہ ساتھ لا تا رہے اس کو دوسرے دنوں میں بھی نماز کی توفیق دی جاتی ہے اور جمعیت باطنی اس کوعطا کی جاتی ہے جس کی طرف جمعہ کے لفظ میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے۔ علاوہ اس کے اس سے مومنوں کا تعارف بڑھتا کے طرف جمعہ کے لفظ میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے۔ علاوہ اس کے اس سے مومنوں کا تعارف بڑھتا

ہے۔ بعض کا بعض پر اثر پڑتا ہے۔ نیک اخلاق میں ایک شخص دوسر ہے کا وارث بن جاتا ہے۔ اوراس سے زیادہ کیا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پر جمعہ کے لیے تاکید کی ہے بلکہ سورۃ کا نام بھی سورہ جمعہ کھ دیا ہے۔ اورا حادیث میں جمعہ کر نے میں شخت وعید بھی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہرایک مسلمان گورنمنٹ سے اس حق کے طلب کرنے کے لیے اس درخواست پر دستخط کرے جو اس غرض سے گورنمنٹ میں بھیجی جائے گی جس کی ایک نقل آپ کی خدمت میں بھیجی جائے گی جس کی ایک نقل آپ کی خدمت میں بھیجی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بینہایت مبارک کام ہے اور اس کے فوائد میں سے ایک بی بھی ہوگا کہ جمعہ کی تعطیل سے نماز کی طرف مسلمانوں کو ایک خاص توجہ بیدا ہو جائے گی اور کروڑ ہائے آدمی مساجد میں داخل ہو کرتمام ملک کی تحریم سوط بیان کو جا ہتی ہے۔ اسلامی شوکت بھی ظاہر ہوگی اور بہت سے ایسے نیک نیتے نکلیں گے جن کی مساجد کو آباد کر دیں گے۔ اسلامی شوکت بھی ظاہر ہوگی اور بہت سے ایسے نیک نیتے نکلیں گے جن کی تحریم سوط بیان کو جا ہتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہرایک نیک دل انسان ضرور اس درخواست پر کی تخریم سوط بیان کو جا ہتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہرایک نیک دل انسان ضرور اس درخواست پر دستے طرک رہے ایسے خص کے کہ درخشیقت ناپا ک طبع اور مُریزوں کے رنگ میں ہو۔ خدا تعالی آپ لوگوں کے دلوں میں القاکر ے اور اسے الہام سے اس بابر کت کام کی طرف توجہ دلا و ہے۔

اس جگه مولوی صاحبوں کی خدمت میں خصوصیّت کے ساتھ عرض ہے کہ وہ بھی دسخط کرنے سے توابِ آخر سے حاصل کریں۔ یہ فرض کیا کہ ہم اُن کی نظر میں کا فراور بے دین اوراس جہنم کے لائق ہیں جس کی سز البدالآباداور جس کا عذاب دائی اور غیر منقطع ہے۔ مگر اپنے اس بے دلیل خیال سے اس نیکی اور غیر منقطع ہے۔ مگر اپنے اس بے دلیل خیال سے اس نیکی اور غیر منقطع ہے۔ مگر اپنے اس بے دلیل خیال سے اس نیکی اللہ علیہ و اللہ و سلم قال لقوم یتخلفون عن البحد معة لقد هممت ان امر رجالا یصلّی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعة بیوتھم. علی منه

تر جمه و حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو جمعہ سے پیچھےرہ جاتے ہیں۔فرمایا:''میں نے ارادہ کیا کہ کسی آ دمی کو حکم دول کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھران لوگوں کے گھروں کو ان پر جلادوں جو جمعے سے پیچھےرہتے ہیں۔''

ل (مسند احمد بن حنبل مطبوعه بيروت جلد ا صفحه ۴۰۲)

ے محروم نہ رہ جائیں۔ یونہی سمجھ لیں کہ بھی دین کوخدائے تعالی فاسقوں کے ذریعہ سے بھی مدد دیتا ہے۔ بالخصوص جبکہ کسی مجبوری سے اس چودھویں صدی کے سرپر جس کی طرف مدت سے آنکھیں گئی ہوئی تھیں کوئی صالح بحثیت مجدد مبعوث نہ ہو سکا جو اعلاءِ کلمہ اسلام کے لیے بیتمام ضروری کام کرتا تو ناچاراس صالح کی جگہ ایک فاسق کام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ رہاان باتوں کا اصل تصفیہ سووہ جلد دن آئے گا کہ خدائے تعالی آپ فیصلہ کردے گا۔ اِسْمَعُوایا قومِی وَ اتُرُکُوا لَوُمِی وَ مَا اَدُعُو کُمُ اِلَّا اِلَی السَّدَادِ۔

الراقــــم

خا كسارميرزا غلام احمداز قاديان ضلع گورداسپور (پنجاب)

کیم جنوری ۱۸۹۲ء

نوٹ۔ یہ بات یا درہے کہ جوصاحب اس درخواست پر دستخطنہیں کریں گے وہ اس حرکت سے ظاہر کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو دار الحرب قرار دیا ہے۔

مطبوعه طبع ضياءالاسلام قاديان

(یداشتهار ۲۹×۲۰ کے جار صفحوں پرشائع ہواہے)

(تبليغ رسالت جلد ۵صفحها تا۲)

## (10,0)

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ درخواست بحضورنواب گورنر جنزل وواتسرائے کشور ہند بالقابہ بمرا دمنظوری تغطیل جُمعہ

یے صداشت مسلمانان برٹش انڈیا کی طرف سے جن کے نام ذیل میں درج ہیں بھنور جناب گورز جزل ہنددام اقبالہ اس غرض سے جیجی گئی ہے کہ تا گور نمنٹ عالیہ معروضات ذیل پر توجہ فرما کر تمام برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے لیے جمعہ کی تعطیل منظور فرمادے۔ وجوہات عرضداشت یہ ہیں۔ (۱) اوّل یہ کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے نہ ہی عبادات اور دینی فرائض کے اداکر نے کے لحاظ سے بعینہ ایسا ہے جبیبا کہ اتوار عبیبا کیوں اور ہندوؤں کے لیے۔ پس چونکہ گور نمنٹ عالیہ نے عیسائیوں اور ہندوؤں کی بجا آوری رسوم عبادت وغیرہ کے لیے اتوار کی تعطیل مقرر کررکھی ہے تواس صورت میں یہ گروہ کیئر مسلمانوں کا جو گور نمنٹ کے لطف اور احسان کا ایسا ہی امیدوار ہے جبیبا کہ عیسائی اور ہندو کروہ بیچ رکھتا ہے کہ گور نمنٹ عالیہ ان کے لیے بھی جمعہ کے دن کی تعطیل عطافر ماوے۔

روہ بیچ رکھتا ہے کہ گور نمنٹ عالیہ ان کے لیے بھی جمعہ کے دن کی تعطیل عطافر ماوے۔

را) دوسرے یہ کہ صرف بہی بات نہیں کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بعض خاص عبادات اور رسُوم کی بجا آوری کے لیے مقرر ہے بلکہ اس کے ترک کرنے کی حالت میں قرآنِ شریف اور احدیث میں سخت وعید ہے لہذا مذہبی حیثیت سے جمعہ ترک کرنے میں ہرایک مسلمان دیندارا سے تعین ایک گناہ ظیم کا مرتکب خیال کرتا ہے اور ہرایک ہڑے جوش سے اس بات کا خواہاں ہے کہ سرکار تیک بڑے جوش سے اس بات کا خواہاں ہے کہ سرکار

انگریزی ضرور پیغطیل برٹش انڈیا میں منظور فر ماوے۔

(m) تیسرے بیر کہ تمام نیک دل اور یا ک طبع مسلمان جو گورنمنٹ عالیہ کے سیج خیرخواہ ہیں التزام جمعہ کی رسم کواس محسن گورنمنٹ کی تیجی خیرخواہی اور دلی وفاداری کے لیےایک علامت مظہراتے ہیں۔ گربعض دوسرے نالائق نام کے مسلمان جن کی تعدا قلیل ہے اس ملک برٹش انڈیا کو دارالحرب قراردے کراینے خودتر اشیدہ خیالات کے رُوسے جمعہ کی فرضیت سے منکر ہیں۔ کیونکہ ان کا گمان ہے جو برلٹش انڈیا دارالحرب ہےاور دارالحرب میں جمعہ فرض نہیں رہتا۔ پس کچھ شک نہیں کہ جمعہ کی تعطیل سے ایسے بد باطن کمال صفائی سے شناخت کئے جا ئیں گے۔ کیونکہا گر باوجودتعطیل کے پھربھی وہ جمعہ کی نمازوں میں حاضر نہ ہوئے تو بیربات گھل جائے گی کہ در حقیقت وہ نالائق اس گورنمنٹ کے ملک کو دارالحرب ہی قرار دیتے ہیں تبھی تو جعہ کی یا بندی سے عداً گریز کرتے ہیں۔سواس صورت میں بیہ مبارک دن نہ صرف مسلمانوں کی عباداتِ خاصّہ کا ایک دن ہوگا بلکہ گور نمنٹ کے لیے بھی ایک سیج مخبرکا کام دے گا اور ایک معیار کی طرح کھرے اور کھوٹے میں فرق کر کے دکھلاتا رہےگا۔ چنانچہ اس درخواست پر بھی صرف انہیں سے خیرخواہوں کے دستخط درج ہیں جواس ملک کو دار الحرب قرار نہیں دیتے۔اورد لی سیائی سے گورنمنٹ کی حکومت کو قبول کرلیا ہے اور اپنے لیے سراسر برکت اور رحت سمجھا ہے اور کچھ شک نہیں کہ جمعہ کی تعطیل سے ایسے لوگ جو غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں اثر پذیر بھی ہوں گے اور گورنمنٹ کے دلی خیرخواہ بہت ترقی پذیر ہوں گے اور بدباطن تارک الجمعہ بڑی آسانی سے شناخت کئے جائیں گے یہ بات دوبارہ گورنمنٹ کو یا د دلائی جاتی ہے کہ ایک جمعہ ہی مسلمانوں میں اس بات کی علامت ہے کہ کون شخص اس ملک گورنمنٹ کو دارالحرب قرار دیتا ہے اور کون اس کی نفی کرتا ہے۔ سو جو خض گورنمنٹ برطانیہ کی رعیّت ہو کر جمعہ کی فرضیّت کا قائل ہے اور اس کا ترک کرنا معصیت سمجھتا ہے وہ ہرگز اس ملک کو دارالحرب قرارنہیں دے گااور سیجے دل سے گورنمنٹ کا خیرخواہ ہوگالیکن جوشخص برٹش انڈیامیں جمعہ کی فرضیت کامنکر ہے وہ در پر دہ اس ملک کودارالحرب قرار دیتا ہے اور سچاخیرخواہ نہیں۔ سوجمعہان دونوں فریقوں کے برکھنے کے لیےایک معیار ہے۔

(۴) چوتھے یہ کہ اسلامی تعطیلیں ہندوؤں کی تعطیلوں سے نصف سے بھی کم ہیں۔ پس اس صورت میں بھی گورنمنٹ کے مراحم خسر وانہ کا یہی تقاضا ہونا چا ہیے کہ جمعہ کی تعطیل کرنے سے اس نقصان کا جرکرے۔

(۵) پانچویں میر کہ چونکہ جمعہ کی تعطیل ہم مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔اس لیے ہم میں بادب التماس کرتے ہیں کہ اگر ہماری محسن گور نمنٹ اتوار کی تعطیل کو ہمارے لیے موقوف رکھ کر اس کے عوض ہمیں صرف جمعہ کی تعطیل دے دیے قو ہم تب بھی بصد قِ دل راضی ہیں۔ مگر بہر حال ہم رعایا کی درخواست یہی ہے کہ جمعہ کی تعطیل ہو۔

(۱) چھٹے یہ کہ ہماری مہربان گورنمنٹ کواس بات کا خوب علم ہے کہ تمام اسلامی سلطنتیں اور ریاستیں قدیم سے جعد کی تعطیل کرتے ہیں۔ سلطنت روم میں جعد کی تعطیل ہے اور حیدر آباد کی ریاست وغیرہ میں بھی جعد کی تعطیل ہی مقرر ہے تواس صورت میں گورنمنٹ کے احسانات پر ہمیں یہی توقع ہے کہ ہم اس فیاض گورنمنٹ کی رعایا ہوکر پھرا یہے برقسمت نہ ٹھہریں کہ دوسرے مسلمانوں کی بید خوش قسمتی دیکھ کر کہ وہ دوسری ریاستوں میں اس عظیم الشان مذہبی دن کی تعطیل سے مذہبی فرائض کو خوش قسمتی دیکھ کر کہ وہ دوسری ریاستوں میں اس عظیم الشان مذہبی دن کی تعطیل سے مذہبی فرائض کو بخوبی بجالاتے ہیں آتش رشک میں جلا کریں۔ چونکہ ہم سیچ دل سے گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ اور ہزمانہ میں جلا کریں۔ چونکہ ہم سیچ دل سے گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کے ایے دول ہے کہ کیوں ہمارے لیے وہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ اور ہرزمانہ میں بیار مان ہمارے دلی میں چلا جائے کہ کیوں ہمارے لیے وہ بات حاصل نہیں جو دوسری ریاستوں کی رعایا کو حاصل ہے۔ یہ بھی عاجز انہ عرض ہے کہ ہم رعایا نے اب تاک گورنمنٹ میں اس بات کی کبھی تح کہ کہیں کی کیونکہ یہی رعیتا نہ ادب کا نقاضا دیکھا کہ صبر اور اب تنگی سے اس درخواست کو پیش کریں۔ سواب ہڑی امید کے ساتھ پیش کی گئی۔

(۷) ساتویں سے بات بھی گورنمنٹ عالیہ میں عرض کر دینے کے لائق ہے کہ بیروز جمعہ جس کی تعطیل کے لیے ہم مسلمان رعایا میہ عرضداشت بھیجتے ہیں۔ اگر چہ بہت اہم کام اس میں عبادات کا خاص طور پرادا کرنا اور اسلامی ہدایات کو اپنے علماء سے شنا ہے، لیکن اور کئی رسوم مذہبی بھی اسی دن میں ادا

ہوتی ہیں۔اورخدانے ہمیں قرآن میں اس دن کے التزام کی اس قدرتا کیدگی ہے کہ خاص اسی کے التزام کے لیے ایک ورت قرآن میں ہے جس کانام سورۃ الجمعہ ہے اور حکم ہے کہ سب کام چھوڑ کر جمعہ کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوجاؤ سوہر یک دیندارکو یہی غم ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے خدا کے نافر مان نہ ٹھیریں۔ مسجدوں میں حاضر ہوجاؤ سوہر یک دیندارکو یہی غم ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے خدا کے نافر مان نہ ٹھیریں۔ (۸) آٹھویں یہ کہ اسلامی سلطنت کے زمانہ میں ہمیشہ اس ملک میں جمعہ کی ہی تعطیل ہوتی تھی۔ (۹) ہم رعایا کی ریجھی تمنا ہے کہ جس طرح اسلامی ریاستوں میں اُن سلاطین کا هُکر کے ساتھ خطبہ میں ذکر ہوتا ہے جو مذہبی اُمور میں قرآن کے منشا کے موافق مسلمانوں کو آزادی دیتے ہیں۔ ہم بھی جمعہ کی تعطیل کے شکر یہ میں اور بلاد کے مسلمانوں کی طرح یہ دائی شکر جمعہ کے مبروں پر اپناوظیفہ کر کھی جمعہ کی تعطیل کے شکر یہ میں اور بلاد کے مسلمانوں کی طرح یہ دائی شکر جمعہ کے مظر کی جو ہمارے دینی عظیم الثان دن کو جو مدت سے اس ملک برلش انٹریا میں مردہ کی طرح پڑا تھا پھر نئے سرے سے زندہ کردیا۔ سوبلا شبہ یہ ایسا حسان ہوگا کہ مسلمانوں کی ذرّیت بھی اس کوفراموش نہیں کر دیا۔ سوبلا شبہ یہ ایسا حسان ہوگا کہ مسلمانوں کی ذرّیت بھی اس کوفراموش نہیں کر دیا۔ سوبلا شبہ یہ ایسا حسان ہوگا کہ مسلمانوں کی ذرّیت بھی اس کوفراموش نہیں کر دیا۔ سوبلا شبہ یہ ایسا حسان ہوگا کہ مسلمانوں کی ذرّیت بھی اس کوفراموش نہیں کر دیا۔ سوبلا شبہ یہ ایسا تھ یہ شکرادا کیا جائے گا۔

بالآخر ہم رعایا کی دعاہے کہ ہماری گورنمنٹ کوخدا تعالی ہمارے سروں پرر کھے اور ہماری اس عاجزانہ التماس کو قبول کرنے کے لیے آپ اس کے دل میں القاکرے۔ پھر ہمیں اس شکر کی تو فیق بخشے جوالیں خسر وانہ مراحم کے پاداش میں ہرایک انسان کا فرض ہے اور ہم رعایا جواس درخواست کو بامید منظوری گورنمنٹ عالیہ میں روانہ کرتے ہیں ان کے نام معہ کل پنة ونشان منسلکہ نقشوں میں درج ہیں۔

اہلِ اسلام وفا داررعایا گورنمنٹ برٹش انڈیا جواس ملک کو دارالحربنہیں سمجھتے

کیم جنوری ۱۸۹۲ء

مطبوعہ ضیاءالاسلام پریس قادیان (بیاشتہار ۲۹×۲۰ کے چار صفحوں پر درج ہے)

(تبليغ رسالت جلد ۵ صفحه ۲ تا ۱۰)



# قابل توجه گورنمنٹ از طرف مهتم کاروبار تجویر بغطیل جُمعه

#### ميرزاغلام احمراز قاديان ضلع گورداسپور پنجاب

چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لیے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جودر پر دہ اینے دلوں میں برٹش انڈیا کودارالحرب قرار دیتے ہیں اور ا یک چیپی ہوئی بغاوت کواینے دلوں میں رکھ کراسی اندرونی بیاری کی وجہ سے فرضیت جمعہ سے منکر ہوکر اس کی تعطیل سے گریز کرتے ہیں۔ لہذا یہ نقشہ اسی غرض کے لیے تجویز کیا گیا کہ تا اس میں ان ناحق شناس لوگوں کے نام محفوظ رہیں کہ جوالیی باغیانہ سرشت کے آ دمی ہیں۔اگر چہ گورنمنٹ کی خوش قسمتی سے برٹش انڈیا میں مسلمانوں میں ایسے آدمی بہت ہی تھوڑے ہیں جوایسے مفسدانہ عقیدہ کواییے دل میں پوشیدہ رکھتے ہوں لیکن چونکہ اس امتحان کے وقت بڑی آ سانی سے ایسے لوگ معلوم ہو سکتے ہیں۔جن کے نہایت مخفی ارادے گورنمنٹ کے برخلاف ہیں اس لیے ہم نے اپنی محسن گورنمنٹ کی لیٹیکل خیرخواہی کی نیت سے اس مبارک تقریب پر بیچا یا کہ جہاں تک ممکن ہوان شریراوگوں کے نام ضبط کئے جائيں جواینے عقیدہ سے اپنی مفسدانہ حالت کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ جمعہ کی تعطیل کی تقریب برأن لوگوں کا شناخت کرنا ایبا آسان ہے کہاس کی مانند ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی ذریعینہیں۔وجہ بیہ کہ جو ا یک ایساشخص ہوجوا بنی نا دانی اور جہالت سے برلش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتا ہے۔وہ جمعہ کی فرضیت سے ضرور مُنکر ہوگا اور اس علامت سے شناخت کیا جائے گا کہ وہ در حقیقت اس عقیدہ کا آ دمی ہے، لیکن ہم گورنمنٹ میں باادب اطلاع کرتے ہیں کہا یسے نقشے ایک لیٹیکل راز کی طرح اس وقت تک

ہمارے پاس محفوظ رہیں گے جب تک گور نمنٹ ہم سے طلب کرے۔ اور ہم اُمیدر کھتے ہیں کہ ہماری گور نمنٹ کھیم مزاج بھی اُن نقتوں کوایک ملکی رازی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ اور بالفعل یہ نقت جن میں ایسے لوگوں کے نام مندرج ہیں گور نمنٹ میں نہیں جھیج جائیں گے۔ صرف اطلاع دہی کے طور پران میں سے ایک سادہ نقتہ چھپا ہوا جس پرکوئی نام درج نہیں فقط یہی مضمون درج ہے ہمراہ درخواست بھیجا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے نام معہ بیتہ ونشان یہ ہیں:۔

|       | ٠٠٠. | پيدرسان تير | وه معا ياب المهروه يعاد وال عناه المنه                             | 2201)   |
|-------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| كيفيت | ضلع  | سكونت       | دا معه بیابی با هم اور ایسی و ول سیار استاند.<br>نام معه لقب وعهده | نمبرشار |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |
|       |      |             |                                                                    |         |

| ,,,,,, |     |       | 101              | (       |
|--------|-----|-------|------------------|---------|
| کیفیت  | ضلع | سكونت | نام معهلقب وعهده | نمبرشار |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |
|        |     |       |                  |         |

| كيفيت | ضلع | سكونت | نام معەلقب وعهدە | نمبرشار |
|-------|-----|-------|------------------|---------|
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
| _     |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |

(مطبع ضياءالاسلام قاديان)

اُن و فا دار رعایا کے دستخط اور مواہیر جو حسب تفصیل عرضد اشت منسلکہ نقشہ ہذا گور نمنٹ عالیہ انگریزی میں اس بات کے لیے ہتی ہیں کہ آئندہ کل د فاتر ومحکمہ جات اور سرکاری مدارس اور کالجوں کے لیے اتوار کے ساتھ جمعہ کی تعطیل بھی دی جائے۔

| كيفيت | ضلع | سكونت | نام معهلقب وعهده | نمبرشار |
|-------|-----|-------|------------------|---------|
|       |     |       | ·                |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |

| <i>773</i> 0. |     |       |                  | ( 1 <b>25</b> ) • |
|---------------|-----|-------|------------------|-------------------|
| كيفيت         | ضلع | سكونت | نام معەلقب وعېدە | نمبرشار           |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |
|               |     |       |                  |                   |

| كيفيت | ضلع | سكونت | نام معهلقب وعهده | نمبرشار |
|-------|-----|-------|------------------|---------|
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |

| كيفيت | ضلع | سكونت | نام معدلقب وعهده | نمبرشار |
|-------|-----|-------|------------------|---------|
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |
|       |     |       |                  |         |

مدایت \_ اگراس نقشه کی دستخطوں سے خانہ پوری ہو چکے تو چاہیے کہ اسی طرح کے اور اسی نمونہ کے اور قامی نقشے بنا کران پر جہاں تک ممکن ہود سخط کرائے جائیں مگریہ یا درہے کہ ہرایک صاحب اپنانام اور پیتہ خوشنخط کھیں کہ تا پڑھنے میں دفت نہ ہواور ہرایک نقشہ کے آخر پرکل دستخطوں کی میزان لکھ دیں۔ مطبع ضیاء الاسلام قا دیان

(بیاشتہار ۲۹×۲۰ کے چار مغوں پر معانقشد درج ہے) (بیاشتہار خلافت لا برری میں موجود ہے)

## (121)

# پادری صاحبوں کے لئے ایک عظیم الثان خوشخبری لینی تفسیر انجیل متی

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ یہ بات ظاہر ہے کہ یا دری صاحبوں نے تکھوکھارو پیہاسلام کی نکتہ چینی میں خرچ بھی کیا مگر پھر بھی ناکام ہی رہےاور بجائے اس کے کہ قرآنی تعلیم میں کوئی عیب نکال سکتے خودمحرک اس بات کے ہوئے کہ تا اس پاک کلام کے انوار اور برکات دنیا پر ظاہر ہوں۔ اس جگہ یہ بھی سوال ہے کہ کیا انہوں نے اب تک کوئی انجیل کی خو بی دکھلائی۔ کیا کوئی ایسی تفسیر لکھی جس سے انجیل کے اسرار ظاہر ہوتے ہوں۔اس کے جواب میں بافسوں کہنا پڑتا ہے کہ کچھ بھی نہیں۔جس قدرتفسیروں پرہمیں نظر یڑی ہے وہ الیم مہمل اور بیہودہ ہیں جو ہریک سطر کے پڑھنے سے ہنسی آتی ہے۔اور پھران کی غفلت اور جہالت پرایک کامل غور کے بعدرونا بھی آتا ہے۔اب چونکہ یا دری صاحبان کسی انجیل کی تفسیرایک محقّق کی طرز پرلکھنہیں سکے۔اورالیی تفسیر کے لیے درحقیقت زمانہ موجودہ تڑپ رہاہے۔اوراب تک ہم عیسائی صاحبوں کامُنہ دیکھتے رہے کہ شایدان کی طرف سے کوئی تفسیر محققانہ طرز سے شائع ہو۔ مگر اب ان کی موٹی عقلوں اور سطحی خیالوں کا بار بارتجر بہ ہوکر ثابت ہو گیا کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ انجیل کی تفسیر لکھ سکیں ۔اوریفتین ہو گیا کہ اُن پر ایسی اُمیدر کھنامحض لا حاصل ہے۔لہذا ہم نے ان کے حال زار بررحم کر کے بیکا ماینے ذمّہ لے لیا اورخدائے تعالیٰ کے فضل اور تو فیق سے وہ حقائق اورمعانی ہم پر کھلے کہ جب تک کامل تا ئیدالٰہی کسی شخص کے شامل حال نہ ہو ہرگز ایسے حقائق کسی پر گھل نہیں

سكتے ۔ اورمكيں اس وقت اس تفسير مقدس كى زيادہ تعريف لكھنا كچھ ضرورى نہيں سمجھتا كيونكه ہرايك شخض چھنے اور شائع ہونے کے بعد خودمعلوم کرلے گا کہ کس یا یہ کی تفسیر ہے بعض یا دری صاحبوں نے باوجود نہایت تنگ اور محدود ہونے معلومات کے قرآن نثریف کا ترجمہ لکھ کر شائع کیا اور بجزاس کے پچھ نہ دکھلا یا کہ چندمشہورتر جموں میں سے اپنی مرضی کے موافق التقاط کر کے کچھ کچھ دجل اورتلبیس کے طور پر بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا۔ مگر ظاہر ہے کہ بیرکام نہ کچھ مشکل اور نہ عجیب تھا۔ ہاں اگر اس میں کچھ عجیب بات تھی تو وہی قدیمی تحریف تھی جواس قوم کے صبہ میں آگئی ہے۔ مگر عنقریب منصفین معلوم کریں گے جو ہماری تفسیر انجیل محققانہ طرز پر ہوگی اور دلوں کوان سچائیوں سے منور کرے گی جوت کے طالبوں کی مراداور مقصود ہیں ۔واضح رہے کہاس تفسیر کی دنیا کونہایت ضرورت تھی اور ہزاروں کے دل اس فیصلہ کے لیے جوش میں تھے کہاس زمانہ میں کس تعلیم کوتمام تعلیموں سے اکمل واتم واعلیٰ وار فع سمجھا جائے۔ چنانچے عیسائی بجائے خوداصرار کرتے تھے کہ انجیل کی تعلیم اعلیٰ اورا کمل ہے اوراہل اسلام نہ اینے دعویٰ سے بلکہ خدا کی یاک کلام کی رُوسے اس بات پرزور دیتے تھے کہ وہ تعلیم جواعلیٰ اورا کمل دُنیا میں آئی وہ صرف قر آن شریف ہے مگر عیسائیوں کواس سچی بات کے سُننے کی برداشت نہیں تھی بلکہ جیسا کہ ہمیشہ جاہلوںاورسفیہوںاور کمبخت جلد بازوں کی عادت ہوتی ہے کہوہ بجائے فکراور تدبّر کے طفیحے اورہنسی کی طرف جُھک جاتے ہیں یا بےاصل افتر اؤں سے کام لیتے ہیں یہی عادت عیسائیوں کی تھی۔ سوہم نے اس تفسیر کو پکطر فہ طور پرنہیں لکھا بلکہ اس خیال سے کہ اس تقریب پرقر آن اورانجیل کا مقابلہ اورمواز نہ بھی ہوجائے جا بجاانجیلی تعلیم کے مقابل پر قرآنی تعلیم کو دکھلایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ بیہ طرزان لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگی جوانجیل اور قرآن شریف کی تعلیم کو بالمقابل وزن کرنا جا ہتے ہیں۔اورمکیں اُمیدرکھتا ہوں کہ نوتعلیم یا فتہ لوگ جوزیرک ہیں اس طرز سے سب سے زیادہ فائدہ اُٹھائیں گے۔اورمیں نے اس تفسیر میں پی بھی مناسب دیکھا ہے کہ ہمارے سیّد ومولی حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیہ وسلم اور یسوع صاحب کے اخلاق کا بھی باہم مقابلہ کیا جائے۔ کیونکہ اس بارے میں بھی اکثر عیسائی صاحبوں کو بہت دھو کا لگا ہوا ہے۔لہذا پیتمام التزام تفسیر میں کئے گئے ہیں۔اور پیر

تفیر محض ان پادری صاحبوں کی امداد کے لیے کھی گئے ہے کہ جواب تک انجیل کو وہ مرتبد دیتے ہیں جو قر آن مجید کو دینا چاہیے تھا۔ مگر ہم اس جگہ پادری فتح میں صاحب متعین فتح گڑ ھ ضلع گوردا سپورہ کا شکرا داکر نے سے رہ نہیں سکتے۔ جنہوں نے بڑے اصرار سے اس تفییر کے لکھنے کے لیے ہمیں آمادہ کیا۔ ہماں اس شکر کے کسی قدر پادری عماد الدین صاحب بھی حصہ دار ہیں جنہوں نے ترجمہ قرآن شریف لکھ کرہمیں اس بات کے لیے توجد دی کہ تا ہم ان پر ظاہر کریں کہ تفییر لکھنا اس کو کہتے ہیں۔ افسوں کھی کہ ہمیں اس بات کے لیے توجد دی کہ تا ہم ان پر ظاہر کریں کہ تفییر لکھنا اس کو کہتے ہیں۔ افسوں کہ پادری عماد الدین صاحب نے اپنی بے اصل تا لیفات میں عمر ہی ضائع کی۔ اب چاہیے کہ اس تفییر کوخر پر کر کے بہت محبت اور پیار سے پڑھیں۔ بلکہ ہم پادری ٹھا کر داس صاحب اور پادری صفار علی صاحب اور اس تفییر کے اصل صفد رعلی صاحب اور اس تفییر کے اصل معدر علی صاحب اور اس تفییر کے اصل موجب پادری فتح مسیح صاحب کو بھی صلاح دیتے ہیں کہ وہ ضروراس تفییر مقدس کو اس کے چھنے کے بعد معلم می طرح کرورسے پڑھیں کہ وہ بلا شبدان کو ایک سپچمعلم کی طرح کرور کے میات میں تاریکیوں سے نکال دے گئے۔ وَ السّکلامُ عَلٰی مَنِ اتّبَعَ الْهُ لمای۔ اور راستی کا سبق دے گی اور بہت می تاریکیوں سے نکال دے گئے۔ وَ السّکلامُ عَلٰی مَنِ اتّبَعَ الْهُ لمای۔ اور راستی کا سبق دے گی اور بہت می تاریکیوں سے نکال دے گئے۔ وَ السّکلامُ عَلٰی مَنِ اتّبَعَ الْهُ لمای۔ اور راستی کا سبق دے گی اور بہت می تاریکیوں سے نکال دے گئے۔ وَ السّکلامُ عَلٰی مَنِ اتّبَعَ الْهُ لمای۔

المشتمر خاکسا رغلام احمد ازقادیان ضلع گور داسپور مطبوعه ضیاءالاسلام قادیان (بیاشتهار ۲۹×۲۰ کایک صفحه پردرج ہے)

لے شخ بطال محمد حسین بطالوی جواہل قبلہ کو کافر کہنے سے بازنہیں آتا۔ اب اس تفسیر کے شائع ہونے سے پہلے اس انجیل کی تفسیر کھے تا اس کی علمی اور ایمانی قوت معلوم ہو۔ ور نہ ایسی لیافت قابل شرم ہے جسیا کہ اس نے عیسائیوں کے مباحثہ کی نسبت ہمارے بندرہ دن فی البدیہ تقریر پر ہماری ہی باتیں چورا چورا کر ڈھائی برس میں گھر میں بیٹھ کر نکتہ چینی کامضمون طیار کیا اور مرم کر اور دوسروں سے مدد لے کر ہمارے بندرہ دن کی جگہ تمیں مہینے خرج کئے۔ منہ

(تبليغ رسالت جلد ۵صفحة ۱۳ تا ۱۵)

## (1DP)

#### دوعيسا ئيون مين محائمه

انجیل متی ۵ باب میں ہے کہ ''تم س چکے ہو کہ کہا گیا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت \_ يرمكين تههيل كهزا هول كه ظالم كامقابله نه كرنا \_' ال تعليم يرايك صاحب خير الدين نام عيسا كي نے ڈرتے ڈرتے اعتراض کیا ہے کہا یسے احکام اس طبعی قانون خود حفاظتی کے برخلاف ہیں جوجمیع حیوانات بلکہ پرندوں اور کیڑوں میں بھی نظر آرہا ہے اور ثابت نہیں ہوسکتا کہ سی زمانہ میں باستناء ذات مسیح کے ان احکام برکسی شخص نے عمل بھی کیا ہے۔ چنانچہ بیسوال ان کا نورافشاں ۲۰ردسمبر ١٨٩٥ء ميں درج ہو چکا ہے۔ درحقیقت بیسوال خیرالدین صاحب کا نہایت عمدہ اور کامل اور ناقص تعلیم کے لیے ایک معیار تھا۔ مگرافسوں کہ برچہ نورافشاں ۳؍ جنوری ۱۸۹۲ء میں یا دری ٹھا کر داس صاحب نے اس قابل قدراور بیش قیت سوال کا ایسا نکمااور بیہودہ جواب دیا ہے جس سے ایک محقق طبع انسان کوضرور ہنسی آئے گی۔اس لیے مَیں نے مناسب سمجھا کہ سوال اور جواب کی کچھ حقیقت محا کمہ کے طور پر ظاہر کر کے اُن لوگوں کو فائدہ پہنچا وُں جو حقیقی سچا ئیوں کے بھو کے اور پیا سے ہیں۔ واضح ہوکہ یا دری ٹھا کر داس صاحب اس بات پرزور دیتے ہیں کہ تجیل میں جانی یا مالی ضرر کی حالت میں ترک مقابلہ کے بیمعنی ہیں کہ ظالم سے انتقام حکومت ہی لیوے آپ مقابلہ نہ کریں۔ مطلب بیکه اگر کوئی ظالم کسی جان کوضر رشدید پہنچاد یوے یا مال کولے لیوے تو انجیل کا منشاء بیہ ہے کہ بتوسط حاکم چارہ جوئی کی جائے۔ابغورسے سوچنا چاہیے کہ انجیل متی کی اصل عبارت جس کے یہ معنی کئے گئے ہیں یہ ہے کہ 'نتم س چکے ہو کہ کہا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت پر

مَیں کہتا ہوں کہ ظالم کا مقابلہ نہ کرنا۔اس جگہ غورطلب بیامرہے کہ ترکِ مقابلہ کے کیامعنی ہیں؟ کیا صرف يہي كه اگر كوئى ظالم آنكھ چھوڑ دے، يا دانت نكال دے تو بتوسط حكّام اس كوسزا دلاني چاہيے۔ خود بخو داس کی آنکھ ہیں پھوڑنی چا ہے اور نہ دانت نکا لنا جا ہے۔ اگریہی معنی ہیں تو توریت پر زیادت کیا ہوگی ۔ کیونکہ توریت بھی تو یہی ہدایت دیتی ہے کہ ظالموں کو قاضیوں کی معرفت سزا ملے ۔خروج ۲۱ باب میں خداموسیٰ کو کہتا ہے کہ تو جان کے بدلے جان لے اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔اور توریت بتلا رہی ہے کہ بیتمام سزائیں قاضیوں کی تجویز کے موافق عمل میں آویں۔مگر یا دری ٹھا کر داس صاحب کہتے ہیں کہ انجیل کی تعلیم میں توریت پریہزیادت ہے کہ ایک مظلوم حکّام کی معرفت انقام لیوے۔لیغی یہودیوں کوتو اختیارتھا کہ ظالم کوبغیرتو سط دکّا م کےخودسزا دے دیں ۔مگر انجیل نے قاضوں اور حاکموں کے سواکسی کو سزا دینے کے لیے مجاز قرار نہیں دیا۔ گویا قاضوں کے عہدے تجویز کرنے والی انجیل ہی ہے۔ توریت میں اس کا کچھ ذکر نہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ ایسا خیال صرتے خلاف واقعہ ہےاور یا دری صاحب نے بھی کوئی ایسی آیت توریت کی پیش نہیں کی جس سے بیہ سمجھا جائے کہ توریت ہرایک کوسزا دینے کا اختیار دیتی ہے۔ بلکہ یہ بات تو ہرایک توریت پڑھنے والے کومعلوم ہے کہ توریت کی تمام سزائیں اور حدود قاضیوں کی معرفت عمل میں آتی تھیں۔اور جرائم کی پاداش کا توریت میں بھی انتظام تھا کہ قاضوں کے ذریعہ سے ہرایک مجرم سزایاوے۔اوراگراس تقریر سے یادری صاحب کا پیمطلب ہے کہ گوتوریت میں قاضوں کے ذریعہ سے سزائیں تو ہوتی تھیں مگرخود حفاظتی کے لیے جس قدر مقابلہ کی ضرورے تھی یہودی لوگ اس مقابلہ کے لیے مجاز تھے۔ اب نجیل میں کمال بیہ ہے کہ عیسائی اس مقابلہ کے لیے مجاز نہیں ہیں بلکہ تھم ہے کہ ظالم کا منشاء پورا ہونے دیں۔مثلاً اگر کوئی ظالم ایک عیسائی کی آنکھ پھوڑنا جاہے تو عیسائی کو جاہیے کہ بخوشی اس کو پھوڑنے دےاور پھر کا نایا اندھا ہونے کے بعدعدالت میں جا کرنالش کردے۔نو ہمنہیں سمجھ سکتے کہ یہ سوشم کی اخلاقی تعلیم ہےاورایسے اخلاق سے نفسانی جذبات پر کس شم کااثر پڑے گا۔ بلکہ ایساانسان نہایت بدبخت انسان ہے کہ اپنی آنکھناحق ضائع کرا کر پھرصبر نہ کر سکا اور اپنی قوت انتقام کو حکام کے ذر بعد سے ایسے وقت میں عمل میں لایا جواس کو کچھ نفع نہیں دے سکتا تھا۔ ایسے عیسائی سے تو یہودی ہی

ا چھار ہاجس نےخود حفاظتی کو کام میں لا کراپنی آنکھ کو بچالیا۔ شایدیا دری ٹھا کر داس صاحب بیہ کہیں کہ تركِ مقابلہ اس حالت میں ہے جبکہ كوئی شخص تھوڑى تكلیف پہنچانا جاہے لیكن اگر سچے مجے آئكھ پھوڑنے یا دانت نکالنے کا ارادہ کرے تو پھرخود حفاظتی کے لیے مقابلہ کرنا جا ہے۔ تو بی خیال پاوری صاحب کا انجیل کی تعلیم کے مخالف ہوگا۔متی باب ۵ آیت ۳۸ میں صرح کہ یعبارت ہے کہ''تم سُن چکے ہو کہ کہا گیا آئکھ کے بدلے آئکھ اور دانت کے بدلے دانت۔٣٩۔ پرمکیں تمہیں کہنا ہوں کہ ظالم کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو تیری دا ہنی گال برطمانچہ مارے دوسری بھی اس کی طرف پھیردے۔''اورظا ہرہے کہ اگر کسی کے منہ پرایک زور آور کے ہاتھ سے ظالمانہ ارادہ سے ایک زور کا طمانچہ لگے تو اس ایک ہی طمانچہ سے دانت بھی نکل سکتے ہیں۔اور آنکھ بھی پُھوٹ سکتی ہے اور یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری بھی چھیر دیتواس سے ان کا بھی یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ تا دوسری طرف کے بھی دانت نکلیں اور آنکھ بھی پُھوٹے اوراندھا ہوجائے نہصرف کا نار ہے۔ بیتو ظاہر ہے کہ دشمن ظالم کا پُرز ورطمانچہ ما درِمہر بان کے طمانچہ کی طرح نہیں ہوگا بلکہ وہ توایک ہی طمانچہ سے ایک ہی ضرب سے دانت بھی نکال ڈالے گااورآ نکھ بھی۔ پس اس تعلیم سے تو یہی ثابت ہوا کہ اگر سیے عیسائی ہوتو دانت اورآ نکھ زکالنے دواور مقابلہ نہ کرو۔اوراپنی آنکھ اور دانت کومت بچاؤ۔سواس وفت وہی اعتراض انجیل یر ہوگا جو خیرالدین صاحب نے پیش کیا ہے۔اوراس آیت کا پیجی مطلب ہے کہ اگر کوئی ظالم تمہاری آنکھ نکال دے یا دانت توڑ دے تو بیکوشش بھی مت کروکہ اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے یا اس کا دانت بھی نکال دیا جائے۔لیعنی نہآ یہ انتقام لواور نہ حکّام کے ذریعہ سے انتقام کی خواہش کرو۔ کیونکہ اگر انقام ہی لینا ہے تو پھرایسی تعلیم کوتوریت پر کیا فوقیت ہے۔ آپ سزادینایاحگام سے سزادلوانا ایک ہی بات ہے۔ اور اگر کوئی عیسائی کسی ظالم کو حکّام کے ذریعہ سے سزا دلائے تو اسے یا درکھنا جاہیے کہ توریت بھی توایسے موقعہ پریہا جازت نہیں دیتی کہایسے مجرم کی شخص مظلوم آپ ہی آئکھ پھوڑ دے یا دانت نکال دے بلکہ مدایت کرتی ہے کہ ایبا شخص حکّام کے ذریعہ سے چارہ جوئی کرے۔ پس اس صورت میں سیح کی تعلیم میں کون ہی زیاد تی ہوئی۔ تعلیم تو پہلے ہی سے توریت میں موجود تھی۔ اس جگہ ہم صفائی بیان کے لیے یا دری صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر مثلاً کسی موقعہ پر

کوئی ایساا تفاق ہوجائے کہوئی ظالم آپ کی آنکھ پھوڑ دے یا آپ کا ایک دانت نکال دے توانجیل کی رُو ہے آپ ایسے ظالم سے کس طرح پیش آئیں گے۔اگر کہو کہ اس وقت ہم بدی کا بدی کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے مگر عدالت کے ذریعہ سے انتقام لیں گے تو یہ کارروائی انجیلی تعلیم کا ہرگز منشا نہیں ہے کیونکہ اگر آنکھ کے بدلے ضرور آنکھ کو پھوڑ ناہے اور کسی قاضی یا حاکم کی طرف رجوع کرنا ہے تو پہتوریت کی تعلیم ہے جوآ پ کے بسوع صاحب کے وجود سے بھی پہلے بنی اسرائیل میں رائج تھی اور اب بھی کمزوراورضعیف لوگ کب شریروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ بھی تو فوجداری اور مالی مقد مات میں عدالتوں کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ گرمتی کے پانچ باب میں جس طرزِ بیان کوآپ کے یئوع صاحب نے اختیار کیا ہے بعنی توریت کے احکام پیش کر کے جابجا کہا ہے کہ اگلوں سے پیکہا گیا ہے مگر مئیں تمہیں بیے کہتا ہوں اس طرز سے صاف طور پر اُن کا بیہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ وہ توریت کی تعلیم سے کچھعلاوہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پھراگر مقام متنازعہ فیہ میں توریت سے زیادہ کوئی بات نہیں بلکہ جیسا کہ ایک یہودی کسی ظالم کے ہاتھ سے ظلم اٹھا کرعدالت سے حارہ جوئی کرنا حابتا ہے یہی انجیل کی بھی تعلیم ہے تو پھرمسے کا بیدعویٰ کہ پہلی کتاب میں تو بیکہا گیا ہے مگر مَیں بیکہتا ہوں محض لغوظہر تا ہے سوال تو یہ ہے کہ سے نے جوتوریت کی تعلیم آئکھ کے بدلے آئکھ، دانت کے بدلے دانت بیان کر کے پھراپنی ایک نئ تعلیم بتلائی جواس سے بہتر ہے وہ کیا ہے۔اب جبکہ نئ تعلیم کوئی بھی ثابت نہ ہوسکی۔ تو یہ کہنا پڑے گا کمسے نے صرف دھوکہ دیا ہے اور یا دری ٹھا کر داس صاحب بید عولی کرتے ہیں کہان کے بیوع صاحب کا ظالم کے مقابلہ سے اپنے چیلوں کومنع کرنا صرف چھوٹی چھوٹی باتوں تک محدود ہے اور کہتے ہیں کہ ترک ِ مقابلہ سے بیر مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کہ مثلاً گال برطمانچہ کھانا بدله لینے کامحل نہیں ہے بلکہ ایسی حالتوں میں برداشت کرنا فرض ہے۔ مگر وہ اپنے اس بیان سے ثابت کرتے ہیں کہ انجیل کی منشا سے وہ کیسے ناواقف ہیں۔اےصاحب آپ نے کہاں سے اورکس سے سُن لیا کہ ظالم کا منہ پر طمانچہ مارنا چھوٹی جھوٹی باتوں میں داخل ہے۔شایداب تک آپ نے کسی زبردست كاطماني نهين كهايا افسوس كهموسي كاطمانيجه بهي آپ كويا د نه ربا كهاس كاكيا بتيجه تفا-اگراس

جگہ طمانچہ سے صرف ایک بیار اور محبت کا طمانچہ ہے جس میں آنکھ یا دانت کے نکلنے کا خطرہ نہیں تو آپ کے یئوع صاحب ایک نادان اور ژولیدہ زبان گھہریں گے جن کا کلام غیر منظم اوریریثان ہے کہ علیمی مقابلہ دکھلانے کے وقت آنکھ اور دانت کے مقابل پر گال کے طمانچہ کا ذکر کرتے ہیں جو محض ایک بِتعلق امر ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر گال کے طمانچہ میں آنکھ اور دانت کا ذکر کچھ بھی کموظ نہیں تو یہ عبارت سخت بے جوڑا ورمنقطع ہوگی ۔اورسابق اور لاحق کا کچھ بھی باہم ربط نہ ہوگا۔اگریسوع صاحب کا وہی منشاءتھاجو پادری صاحب نے سمجھا ہے تو یُوں کہنا چاہیےتھا کہتم سُن چکے ہو کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کیکن اگر کوئی ہلکا ساطمانچہ مارے جس سے نہ آنکھ پُھوٹے اور نہ دانت <u>نکلے تواس کی برداشت کر</u>لو۔ مگرآپ کے بیوع صاحب نے ایبانہیں کہا بلکہ انہوں نے تو آئھ اور دانت کا ذکر کر کے پھرا پی تعلیم کی فوقیت دکھلانے کے لیے ایسے عضو کا ذکر کیا جس پر ایک زور کا طمانچہ لگنے سے آنکھ اور دانت دونوں نکل سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک نبی کا کلام بے ربط اور دیوانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع صاحب کا مدعا تو یہی تھا کہ موسیٰ کی کتاب میں آنکھ نکالنے کی سزا آنکھ کھی ہے مگر میری تعلیم اخلاقی صورت میں اس سے بڑھ کرہے۔ پس اگریسوع صاحب کے قول کے اس جگہ وہ معنی کئے جائيں جن سےموسیٰ اوریسُوع کی تعلیم ایک ہی بن جائے تو پھراُن کا وہ اصل مقصد جواخلا قی تعلیم کا زیادہ نمونہ دکھلا نا ہے بالکل فوت ہوجا تا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی توریت میں کسی جگہ پنہیں لکھا کہتم ملکے ملکے طمانچے کھا کران کے عوض بھی طمانچے مارا کرواور ذرّہ ذرّہ میں باتوں میں مقد ہے بناؤ۔ بلکہ توریت میں صرف ایسی باتوں کو قانونِ قصاص میں داخل کیا ہے جن کوایک متوسط العقل آ دمی مواخذہ کے لائق سمجھتا ہے جیسے آ تکھ پھوڑ نا، دانت نکالنا، جان سے مارنا وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ اگرایسے ایسے شدید حملوں کو نہ روکا جائے تو بنی آ دم کی زندگی ایک دن بھی ممکن نہیں۔ پنہیں کہا گر کوئی ذرہ جسم پرانگلی بھی لگادے تواس پر بھی مقابلہ کے طور پر اُنگل لگادینی جاہیے۔ بیتو وحشانہ حرکات ہیں اور نبیوں کی تعلیمیں الیی رذیلانه مقابله کی ہرگز رغبت نہیں دیتیں کہ جس میں اخلاقی حالت کا بالکل ستیاناس ہو جائے اور انسان ان نادان بچوں کی طرح بن جائے تو ذرہ درہ تیں بات میں ایک دوسر برحملہ کرتے ہیں۔ پھر پادری ٹھا کر داس صاحب نے جب دیکھا کہ انجیل کی میطر فہ تعلیم پر در حقیقت عقل اور قانونِ قدرت کا سخت اعتراض ہے تو ناچارا یک غرق ہونے والے کی طرح قرآن شریف کو ہاتھ مارا ہے۔ چانکوئی سہارا ہلے۔ چنا نچہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب میں بھی اس کے یعنی اس انجیل کے عملی تعریف کی گئی ہے۔ اور پھرا یک آیت کا ظاطر جمہ پیش کرتے ہیں کہ اگر بدلہ دو واس قدر بدلہ دو جس قدر شہیں تکایف پنچے اور اگر مبر کر وتو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے اور اس آیت سے یہ نتیجہ نکا لنا چاہتے ہیں کہ گویا یہ انجیلی تعلیم کے موافق ہے۔ گریہ پچھتو اُن کی غلطی اور پچھشرارت بھی میے۔ غلطی اس وجہ سے کہ یہ لوگ علی تعلیم عربیت سے صفن ناواقف اور بے بہرہ ہیں۔ اس لیے ان کو پچھ بھی کہ استعدا ذہیں کہ قرآن کے الفاظ سے اس کے جو معنی سجھسکیں اور شرارت یہ کہ آیت صرح کی تناور بی ہیں کہ اور شرارت یہ کہ آیت صرح کی تناور بی سے معنی سجھسکیں اور شرارت یہ کہ آیت صرح کی تناور بی سے کھور پر اس میں انجیل کی طرح صرف ایک ہی بہلو درگذراور عفو پرز و زنہیں دیا گیا بلکہ انتقام کو تو حکم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور عفو کی قبیس ویا۔ گر پھر بھی پاور کی ٹھا کرداس صاحب نے دانستہ اپنی آئی کھو بند کیا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے جو سزاد سے میں جلدی نہیں کر کے خواہ نخواہ قرآن شریف کی کا مل تعلیم کو انجیل کی ناقص اور تھی تعلیم کے ساتھ مشا بہت دینا چاہا ہے۔ کر خواہ نخواہ قرآن شریف کی کا مل تعلیم کو انجیل کی ناقص اور تھی تعلیم کے ساتھ مشا بہت دینا چاہا ہے۔ کہ حوض اے تعالی کی بزرگ اور مقد س

ا حاشیہ - یہ کلمہ کہ'' قرآن جیسی کتاب میں بھی''ایک تحقیر کا کلمہ ہے کہ جو خدائے تعالیٰ کی بزرگ اور مقد س کتاب کی نسبت یا دری صاحب نے استعمال کیا ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہے کہ بیمُر وہ پرست قوم اللہ جلّشانۂ کے یاک کلام سے اس قدر کیوں بغض رکھتی ہے۔ منہ

ل نوٹ یہ بے علمی کی شامت ہے کہ ارجنوری ۱۸۹۱ء پر چہنورافشاں میں کسی نادان عیسائی نے اپنے یہوع کو مصدان قول اَلْفَقُرُ فَحُوِی کا صرابی اِی ہے۔ سوانہیں یادر ہے کہ فقر قابل تحسین وہ ہے جس میں صاحب فقر کی سخاوت اورایٹار کا ثبوت ملے یعنی اس کو دنیا دی جائے مگر وہ دنیا کے مال کو دنیا کے مختاجوں کو دے دے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کھو کھہا روپیہ پایا اور مختاجوں کو دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک کا فرکواونٹوں اور بکر یوں کا پہاڑ بھرا ہوا بخش دیا۔ آپ کے یسوع نے دنیا کو نہیں چھوڑ ا بلکہ دُنیا نے ہوا بخش دیا۔ آپ کے یسوع کا کسی مختاج کو کی دینا بھی ثابت نہیں۔ سویسوع نے دنیا کو نہیں چھوڑ ا بلکہ دُنیا نے یہ کو جھوڑا۔ ان کو کب مال ملاجس کو لے کر انہوں نے جا جوں کو دے دیا۔ وہ تو خود بار بار روتے ہیں کہ میرے لیے سرر کھنے کی جگہ نہیں۔ ایسے فقر کے رنگ میں تو دُنیا میں ہزار ہائنگوٹی پوش موجود ہیں جن کو داؤد نبی نے مور دِ غضب الہٰی مرر کھنے کی جگہ نہیں۔ ایسے فقر کے لیے بیحدیث ہے۔ اَلفَقُرُ سَوَ اَدُ الْوَ جُهِ فِی الدَّارَیُنِ۔ منه

ناظرین یا در کھیں کہ قرآن شریف کی آیت جس کا غلط ترجمہ تھا کرداس صاحب نے پیش کیا ہے، يهدِ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبُتُمْ بِ اللهِ وَلَبِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّیرِیْنَ <sup>کے</sup> یعنی اگرتم ایذا کے بدلے ایذا دوتواسی قدر دوجس قدرتم کوایذا دیا گیااورا گرتم صبر کرونو صبر کرناان کے لیے بہتر ہے جوسزا دینے میں دلیر ہیں اوراندازہ اور حدسے گذر جاتے ہیں ا اوربدر فنار ہیں یعنی کل اور موقعہ کوشنا خت نہیں کر سکتے ۔لِلصَّابِرِیْنَ میں جو صبر کا لفظ ہے اس کے یہ معنی میں کہ بخقیق اور بے کل سزادینااس وجہ سے آیت میں خداتعالی نے بین فرمایا لَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمُ بلکہ فر مایا لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّبِرِیْنَ تااس بات کی طرف اشارہ ہوکہ اس جگہ لفظ صبر کے وہ معنی نہیں جو پہلے لفظ میں ہیں۔ اور اگروہی معنی ہوتے ، تو بجائے کَکُمْ کے لِلے سے اب ریُنَ رکھنا ہے معنی اور بلاغت کے برخلاف ہوتا۔لغت عرب میں جیسا کہ صبر روکنے کو کہتے ہیں۔ایسا ہی بیجا دلیری اور بدرفتاری اور بے تحقیق کسی کام کرنے کو کہتے ہیں۔اب ناظرین سوچ لیس کہاس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہرایک مومن پریہ بات فرض کی گئی ہے کہ وہ اسی قدر انتقام لے جس قدراس کو دُ کھ دیا گیا ہے،لیکن اگر وہ صبر کر بے یعنی سزا دینے میں جلدی نہ کرے تو ان لوگوں کے لیے صبر بہتر ہے جن کی عادت حالا کی اور بدر فاری اور بداستعالی ہے لینی جولوگ اینے محل پر سزانہیں دیتے بلکہ ایسے لوگوں سے بھی انتقام لیتے ہیں کہ اگر اُن سے احسان کیا جائے تو وہ اصلاح پذیر ہو جائیں یا سزا دینے میں ایسی جلدی کرتے ہیں کہ بغیراس کے جو پوری تحقیق اور تفتیش کریں ایک بے گناہ کو بکلا میں گرفتار کر دیتے ہیں۔اُن کو چاہیے کہ صبر کریں لیعنی سزا دینے کی طرف جلدی نہ دوڑیں۔ اوّل خوب تحقیق اور تفتیش کریں اور خوب سوچ لیں کہ سزا دینے کامحل اور موقعہ بھی ہے یا نہیں۔ پھرا گرموقعہ ہوتو دیں ورنہ رُک جائیں۔ اور بیمضمون صرف اس آیت میں نہیں بیان کیا گیا بلکہ قرآن شریف کی اور کئی آیتوں میں بھی بیان ہے۔ چنانچیا بک جگہ اللہ جَلَّ شَانُـهُ فرما تا ہے جَزْقُ اسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا \* فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ لَم لِعِي برى كى سزااس قدربدی ہے لین جو شخص عفو کرے اور ایسی عفو ہو کہ اس سے کوئی اصلاح مقصود ہوتو وہ خداسے اپناا جر پائے گالیعنی ہے کل اور ہے موقع عفونہ ہوجس سے کوئی بدنتیجہ نظے اور کوئی فساد پیدا ہو بلکہ ایسے موقعہ پر عفو ہوجس سے کسی صلاحیت کی اُمید ہوا ور بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی آ دم کی طبیعتیں کیساں واقع نہیں ہو کیں اور گناہ کرنے والوں کی عادتیں اور استعدادیں ایک طور کی نہیں ہوا کرتیں بلکہ بعض تو واقع نہیں ہو کہ اور گذر سے فائدہ سزا کے لائق ہوتے ہیں اور بغیر سزا کے ان کی اصلاح ممکن نہیں اور بعض عفو اور در گذر سے فائدہ اُٹھاتے ہیں اور سزا دینے سے چو کر اور بھی بدی پر مشحکم ہوجاتے ہیں۔ غرض پی تعلیم وقت اور موقعہ بنی کی قرآن شریف میں جا بجایائی جاتی ہے آئی ہوتے ایس خاص سے کسیس توایک بڑارسالہ بن جاتا ہے۔

یہ بات یا در کھنے کے لائق ہے کہ جسیا کہ تو رہت میں آیا ہے کہ ' خدا سینا سے آیا اور شعیر سے طلوع کیا اور فاراان لیے کے بہاڑ سے ان پر چرکا۔ ' اسی طرح حقیقی چمک ہرا کی تعلیم کی اسلام سے پیدا ہوئی ہے۔خدا کے کام اور خدا کی کلام کا کامل معانقہ قرآن نے بی کرایا ہے۔ تو رہت نے سزاؤں پر زور دیا تھا اور چونکہ انجیل ایسے وقت میں نازل ہوئی جبکہ یہود میں انقام کشی کی عادتیں اور کینہ اور کینہ اور پخض حد سے بڑھ گیا تھا اس لیے انجیل میں عفوا ور در گذر کی تعلیم ہوئی۔ مگر تعلیم نفس الامر میں عمدہ نہی بخض حد سے بڑھ گیا تھا اس لیے انجیل میں عفوا ور در گذر کی تعلیم ہوئی۔ مگر تعلیم نفس الامر میں عمدہ نہی مکن ہے کہ الیہ نظام الی کی دشمن تھی۔ البذا حقیق تعلیم کا تلاش کرنے والا انجیل کی تعلیم پر بہت ہی شک کرے گا اور مکن ہے کہ ایسے معلم کو ایک نا دان اور سادہ لوح قرار دے۔ چنا نچہ یورپ کے محققوں نے ایسا ہی کہا، مگر یا در ہے کہا گرچ کی تعلیم بالکل نکمی اور سراسر ہیج ہے کین حضرت سے اس وجہ سے معذور ہیں کہا گریا در ہے کہا گرے تا نون دائمی اور مسترکی طرح نہیں تھی بلکہ ایک محدود ایک کی طرح تھی جو مخض کہ المقام اور مختص الزمان اور مختص القوم ہوتا ہے۔ یورپ کے وہ روش د ماغ محقق جنہوں نے یسوع مختص المقام اور مختص الزمان اور محمد وہ کا زان اور سادہ لوح آور علم و حکمت سے بہرہ قرار دیا ہے۔ آگروہ اس عذر پر اطلاع کو نہا ہے۔ درجہ کا نا دان عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں دو بھا گئے والے اور مصدراس کا فرار ہے۔ چونکہ حضرت المعنی علیہ السلام اور ان کی والدہ مطہرہ صدیقہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ اسلام اور ان کی والدہ مطہرہ صدیقہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ اسلام اور ان کی والہ مطہرہ صدیقہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ اسارہ کی بدخوکی اور ظلم کے ہاتھ سے تگ آگر الہام الہی سے ملّہ معظم کی ذمین میں بھا گ آئے اس لیے اس زمین کا م فاران ہوا یعنی دو بھا گئے والے اور مصدراس کا فرار ہے۔ ہونکہ والے معنہ المام الہی سے ملّہ معظم کی ذمین میں بھا گ آئے اس لیے اس زمین کا م فاران ہوا یعنی دو بھا گئے والے دیوں

پاتے تو یقین تھا کہ وہ اپنی تحریروں میں کچھزمی کرتے لیکن مخلوق پرست لوگوں نے اور بھی اہلِ تحقیق کو بیزار کیا۔عزیز ویہ زمانہ ایک ایساز مانہ ہے کہ اس زمانہ کے مقتق اور آزاد طبیعت ایک مردہ خوار کوالیا بُرا اور قابل لعن وطعن اور حقیز نہیں سمجھتے جیسا کہ ایک مُر دہ پرست مشرک کو۔

غرض انجیل کی ناقص اور کمی اور بیہودہ تعلیم اگر چہ اہلِ تحقیق کے نز دیک نہایت ہی بد بُو دار اور قابلِ نفرت ہے، کین چونکہ اُس وقت کے یہود بھی ایک بری ہوئی حالت میں تھے اور خدائے تعالی جانتا تھا کہاں تعلیم کوجلد ترنیست و نابود کیا جائے گا۔لہذاا یک مختصر زمانہ کے لیے جو چیسو برس سے زیادہ نہ تھا یہ تعلیم یہودیوں کو دی گئی۔ مگر چونکہ فی الواقع حق اور حکمت پر مبنی نہیں تھی اس لیے خدائے تعالیٰ کی کامل کتاب نے جلد نزول فر ماکر وُنیا کواس بیہودہ تعلیم سے نجات بخشی۔ بیہ بات نہایت بدیمی اورصاف ہے کہ انسان اس دُنیامیں بہت سے قوی لے کرآیا ہے اور تمام حیوانات کے متفرق قوی کا مجموعہ انسان میں پایا جاتا ہے اس لیے وہ دوسروں کا سردار بنایا گیا۔ پس انسان کی تکمیل کے لیے وہی تعلیم حقیقی تعلیم ہے جواس کی تمام قو توں کی تربیت کرے نہ کہ اور تمام شاخوں کوکاٹ کرصاف ایک ہی شاخ پر زور ڈال دے ۔ تعلیم سے مطلب توبیہ ہے کہ انسان اپنی تمام قو توں کو حداعتدال پر چلا کر حقیقی طور پر انسان بن جائے اور اس کی تمام قوتیں خدا تعالیٰ کے آستانہ پر کامل عبودیت کے ساتھ سرر کھ دیں اور اپنے اپنے کل اور موقعہ پر چلیں ۔اور ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ انسان میں کوئی قوت بُری نہیں ۔صرف اُن کی بداستعالی بُری ہے۔مثلاً حسد کی قوت کو بہت ہی بُر اسمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک حاسد دوسرے کی نعمت کا زوال چاہتا ہے اور وہ نعمت اپنے لیے پیند کرتا ہے، لیکن در حقیقت غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ حسد کا اصل مفہوم بُر انہیں۔ کیونکہ اصل مفہوم اس قوت کا جو براستعالی سے بری شکل پیدا کر لیتا ہے صرف اس قدر ہے کہ سب سے بڑھ کرآ گے قدم رکھے اور اچھی باتوں میں سب سے سبقت لے جائے اور پیش قدمی کا ایسا جوش ہوجوکسی کواینے برابر دیکھ نہ سکے۔ پس چونکہ حاسد میں سبقت کرنے کا مادہ جوش مارتا ہے لہذا ایک شخص کوایک نعمت میں دیکھ کریہ جا ہتا ہے کہ یے نعمت میرے لیے ہوا وراس سے دُور ہوجائے تااس طرح پراس کوسبقت حاصل ہو۔ سویہاس یا ک قوت کی بداستعالی ہے۔ ورنہ مجرد سبقت کا جوش اپنے اندر بُرانہیں ہے۔ خدا تعالی فرما تا ہے کہ فَاسْتَبِقُو النَّحَیْرُتِ لِ یعنی خیراور بھلائی کی ہرایک قتم میں سبقت کرواور زور مارکر سب سے آگ چلو۔ سوجو خص نیک وسائل سے خیر میں سبقت کرنا چاہتا ہے وہ در حقیقت حسد کے مفہوم کو پاک صورت میں اپنے اندرر کھتا ہے۔ اسی طرح تمام اخلاق رذیلہ اخلاق فاضلہ کی سنے شدہ صورتیں ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان میں تمام نیک قوت بھی در حقیقت بُری نہیں ہے فقط اس کی بداستعالی سے وہ بدنما ہو گئیں۔ اسی طرح قوت کو بُرا قرار دیا اگر وہ عذر ہمیں یا دنہ ہوتا جو ابھی ہم بھی لکھ چکے ہیں تو ہم الی تعلیم کو شیطانی تعلیم قرار دیے۔ مگر اب کیونکہ خود حضرت سے اپنی تعلیم کئی اور ناقص ہونے کا افر ارکر کے قرار دیے۔ مگر اب کیونکہ خود حضرت سے اپنی تعلیم کی اور ناقص ہونے کا افر ارکر کے اسے حوار یوں کو کہتے ہیں کہ

''بہت می باتیں ہیں کہ ابھی تم اُن کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب فارقلیط آئے گا تووہ تمام باتیں تمہیں سمجھا دے گا۔''

یات کی طرف تھا کہ میری تعلیم کمی اور ناقص ہے اور آنے والا نبی کامل تعلیم لائے گا۔ عیسائیوں کا یہ عذر بالکل جاہلا نہ عذر ہے کہ یہ پیشگوئی اُس روز پوری ہوئی جب حوار یوں نے طرح طرح کی زبانیں بولنا کوئی نئی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ وہ زبانیں تو طرح کی زبانیں بولنا کوئی نئی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ وہ زبانیں تو عیسائیوں نے محفوظ بھی نہیں رکھیں بولنے کے ساتھ ہی معدوم ہو گئیں۔ ہاں اگر عیسائیوں کے ہاتھ میں کوئی الیی نئی تعلیم ہے جو حضرت سے کے اقوال میں نہیں پائی جاتی تو اسے پیش کرنا چا ہے تا دیکھا جائے کہ وہ اس عفوا ور در گزر کی تعلیم کو کیونکر بدلاتی ہے۔

اگرعیسائیوں میں انصاف ہوتا تو حضرت میں کا اپنی تعلیم کو ناقص قرار دینا اور ایک آنے والے نبی کی اُمید دلانا ہمارے مولی خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کی شناخت کے لیے بڑا قرینہ تھاخصوصاً اس حالت میں کہ خودانجیل کی ناقص تعلیم ایک کامل کتاب کو جپا ہتی تھی۔ پھر ایک بیہ بھی بڑا قرینہ تھا کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہتم میں ان باتوں کی برداشت نہیں۔اس میں صریح اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمہاری استعدادیں اور تمہاری فطرتیں اس تعلیم کے مخالف پڑی ہیں۔ پھر جبکہ فطرت میں تبدیلی ممکن نہیں اور نہ حضرت مسے کے وقت میں وہ فطرتیں مبدّ ل ہوسکیں تو پھرکسی دوسرے وقت میں ان کی تبدیلی کیونکرممکن ہے۔ پس بیصاف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ تعلیم تہمیں نہیں دی جائے گی بلکہ تمہاری ذرّیت اس تعلیم کا زمانہ پائے گی اوران کووہ استعدادیں دی جائیں گی جوتمہیں نہیں دی گئیں۔ یہ تو ہم نے یا دری ٹھا کر داس صاحب کی نسبت وہ باتیں لکھی ہیں جن کا انصاف کی رُو سے کھنا مناسب تھالیکن خیرالدین صاحب کی پیلطی ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ یسوع انجیلی تعلیم کا یا بند تھا۔انہیں سمجھنا جا ہیے کہ اگریسُوع اس کی تعلیم کا یا بند ہوتا تو فقیہوں فریسیوں کو بدز بانی سے پیش نہ آتا۔ بیوع کے ہاتھ میں صرف زبان تھی سوخوب چلائی ۔ سی کوحرامکارکسی کوسانے کا بچے، کسی کوست اعتقا دقر اردیا۔اگر کچھا ختیار ہوتا تو خدا جانے کیا کرتا۔ہم اُس کے حلم اور عفو کے بغیرامتحان کے کیونکر قائل ہوجا ئیں اور کیوں یہ بات سچنہیں که'ستر بی بی از بیچا دری'' کہاں بسوع کویہ موقعہ ملا کہوہ یہود كے سزا دينے پر قادر ہوتا اور پھر درگذر كرتا۔ ہاں بيہا خلاقِ فاضلہ ہمارے سيّد ومولى افضل الانبياء و خیرالاصفیاء محمصطفیٰ خاتم الرسل صلی الله علیه وسلم میں ثابت ہیں کہ آپ نے جب مکہ والوں پر فتح یا ئی جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا اور صد ہاناحق کے خون کئے تھے،اوریقین رکھتے تھے کہ ہم اپنی خونریزیوں کے عوض ٹکڑ ہے ٹکڑے کئے جاویں گےاُن سب کو بخش دیا اور کہا کہ جا وَمَیں نے سب کوآزاد کر دیا۔عیسائیوں کی اگر نیک قسمت ہے تو اب بھی اس آفتاب صدافت کوشناخت كريں اورمُر دەپرِستى سے بازآئىيں۔ وَ السَّلامُ عَلٰي مَنِ اتَّبَعَ الْهُلاي۔

غلام احمد قا دیانی (پیاشتهار ۲۹×۲۰ کے مصفحوں پر درج ہے) مطبوعہ ضیاءالاسلام قادیان

(تبليغ رسالت جلد۵صفحه ۲۶ تا ۷۷)



## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ يَمُ اللَّهِ الكَرِيْم پنجاب اور مندوستان كتمام بإدرى صاحبوں كے لئے اللہ اللہ اللہ اللہ فیصلہ ایک احسن طریق فیصلہ

عیسائی صاحبوں کا بیاعتقاد ہے کہ جولوگ تثلیث کاعقیدہ اور یسوع کا کفارہ نہیں مانتے وہ ہمیشہ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔اوروہ اعتقاد جوخدا تعالیٰ نے اپنی یاک کلام قر آن شریف کے ذریعہ سے مسلمانوں کوسکھایا ہے وہ یہ ہے کہ بجز تو حید کے نجات نہیں۔ یہی تو حید ہے جس کی رو سے تمام دنیا سے مواخذہ ہوگا خواہ قر آن ان کونہ پہنچا ہو۔ کیونکہ بیرانسان کے دل میں فطرتی نقش ہے کہاس کا خالق اور مالک اکیلا خداہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔اس تو حید میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جوز برد تی منوانی یڑے کیونکہ انسانی دل کی بناوٹ کے ساتھ ہی اس کے نقوش انسان کے دل میں منقش کئے جاتے ہیں۔ گرجیسا کہ عیسائیوں کاعقیدہ ہے غیرمحدود خدا کوتین اقنوم میں یا جا راقنوم میں محدود کرنااور پھر ہرایک اقنوم کو کامل بھی سمجھنااور تر کیب کا محتاج بھی اور پھرخدا پریپهروارکھنا کہ وہ ابتدا میں کلمہ تھا پھروہی کلمہ جو خدا تھا مریم کے پیٹے میں پڑا اور اس کے خون سے مجسم ہواا ورمعمولی راہ سے بیدا ہوا اور سارے دکھ خسرہ، چیک، دانتوں کی تکلیف جوانسان کوہوتی ہیں سب اٹھائے آخر کو جوان ہو کر پکڑا گیا اورصلیب پرچڑھایا گیا۔ بینہایت گندہ شرک ہے جس میں انسان کوخداکھہرایا گیا ہے خدااس سے یاک ہے کہ وہ کسی کے پیٹ میں بڑے اور جسم ہواور دشمنوں کے ہاتھ میں گرفنار ہو۔انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرسکتی کہ خدایرا یسے دکھ کی ماراوریہ صیبتیں بڑیں اور وہ جوتما عظمتوں کا ما لک اور تمام عز توں کا سرچشمہ ہے اپنے لئے بیتمام ذلتیں روار کھے عیسائی اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا کی اس رسوائی کایہ پہلا ہی موقعہ ہے اور اس سے پہلے اس شم کی ذلتیں خدانے بھی نہیں اٹھا کیں۔ بھی بدامر

وقوع میں نہیں آیا کہ خدا بھی انسان کی طرح کسی عورت کے رحم میں نطفہ میں کلوط ہوکر قرار پکڑ گیا ہو۔
جیسے کہ لوگوں نے خداکا نام سنا بھی ایسانہیں ہوا کہ وہ بھی انسان کی طرح کسی عورت کے پیٹ سے پیدا
ہوا ہو۔ یہ تمام وہ با تیں ہیں جن کا عیسائیوں کوخود اقرار ہے اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ گو پہلے یہ
تین اقتوم تین جسم علیحدہ علیحدہ نہیں رکھتے تھے مگر اب اس خاص زمانہ سے جس کواب ۱۸۹۱ برس جاتا
ہے بینوں اقنوم کے لئے تین علیحدہ علیحدہ جسم مقرر ہوگئے باپ کی وہ شکل ہے جو آ دم کی کیونکہ اُس نے
ہوا ہو ہوا پی شکل پر بنایا۔ دیکھوتوریت پیدائش باب آئیت ۱۲ اور بیٹا یسوع کی شکل پر جسم ہواد کھو یوحنا
باب آئیت اور روح القدس کبور کی شکل پر متشکل ہوا۔ دیکھومتی باب آئیت ۱۲۔ اب جس نے
عیسائیوں کے ان مینوں مجسم خداؤں کا درش کرنا ہواور ان کی جسمانی شلیث کا نقشہ دیکھنا منظور ہوتو
گوش چولہ کی تمام گرو کے چیلوں کوزیارت کرادی ہے اس طرح ہم نیسوع کے شاگر دوں کو بھی ان کے تین
مجسم خداؤں کے درش کرا دیتے ہیں اور ان کے سہ گوشہ تکلیثی خدا کو دکھا دیتے ہیں چا ہے کہ اس کے
مجسم خداؤں کے درش کرا دیتے ہیں اور اس کے تین مجسائیوں کی شائع کردہ تصویوں سے لیا ہے۔
آگے جھیس اور سے سنوازیں اور وہ ہیہ ہے جس کو ہم نے عیسائیوں کی شائع کردہ تصویوں سے لیا ہے۔
آگے جھیس اور سے کا متملث خدا اور اس کے تین مجسم نیوں کی شائع کردہ تصویوں سے لیا ہیں۔



یہ تینوں مجسم خداعیسائیوں کے زعم میں ہمیشہ کے لئے جسم اور ہمیشہ کے لئے علیحدہ وجود اس رکھتے ہیں اور پھر بھی یہ تینوں مل کرایک خدا ہے لیکن اگر کوئی بتلاسکتا ہے تو ہمیں بتلا و ہے کہ باوجوداس دائی بجسم اور تغیر کے یہ تینوں ایک کیونکر ہیں۔ بھلا ہمیں کوئی ڈاکٹر مارٹن کلارک اور پادری مما دالدین اور پادری ٹھا کرداس کو باوجودان کے علیحدہ علیحدہ جسم کے ایک کر کے تو دکھلا و ہے۔ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہا گر تینوں کو کوٹ کر بھی بعض کا گوشت بعض کے ساتھ ملا دیا جاو ہے پھر بھی جن کو خدا نے تین بنایا تھا ہر گز ایک نہیں ہو سکتے پھر جبکہ اس فانی جسم کے حیوان باوجودامکان تحلیل اور تفرق جسم کے ایک نہیں ہو سکتے پھر ایسے تین جسم جن میں بموجب عقیدہ عیسائیاں تحلیل اور تفریق جائر نہیں کیونکر ایک ہو سکتے ہیں۔

یہ کہنا ہے جانہیں ہوگا کہ عیسائیوں کے بیتین خدا بطور تین ممبر کمیٹی کے ہیں اور برغم ان کے تین خدا کا تینوں کی اتفاق رائے سے ہر ایک حکم نافذ ہوتا ہے یا کثرت رائے پر فیصلہ ہوجاتا ہے گویا خدا کا کارخانہ بھی جمہوری سلطنت ہے اور گویا ان کے گاڈ صاحب کو بھی شخصی سلطنت کی لیافت نہیں ۔ تمام مدار کوسل پر ہے۔

غرض عیسائیوں کا بیمرکب خدا ہے جس نے دیکھنا ہود کھے لے۔ پادری صاحبان ایسے خدا والے مذہب پر تو ناز کرتے ہیں لیکن اسلام جیسے مذہب کی جوالیں خلاف عقل باتوں سے پاک ہے تو ہین اور تحقیر کررہے ہیں اور دن رات یہی شغل ہے کہ اپنے دجّا کی فریوں سے خدا کے پاک اور صادق نبی کوکا ذب ٹھہراویں اور بُری بُری تصویر وں میں اس نورانی شکل کودکھلا ویں ۔ بعض پلید فطرت پادر یوں نے اپنی تالیفات میں اس طرح ہمار سے سیدومولی خاتم الا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھنے کہ کہ دکھلا کی ہے کہ گویا وہ ایک ایسا محض ہے جس کی خونی صورت ہے اور غصہ سے بھرا ہوا کھڑا ہے اور ایک نامی تلوار ہاتھ میں ہے اور بعض غریب عیسائیوں وغیرہ کو ٹکڑہ کمڑہ کرنا چا ہتا ہے لیکن اگران لوگوں کو کھوا تھا اور ایک نہایت سے حصہ ہوتا تو اس تصویر سے پہلے موسیٰ کی تصویر تھنے کر دکھلاتے اور اس طرح تھنے کہ گویا ایک نہایت سخت دل اور بے رحم انسان ہاتھ میں تلوار لے کر شیر خوار بچوں کوان کی طرح تھنے کے گویا ایک نہایت سخت دل اور بے رحم انسان ہاتھ میں تلوار لے کر شیر خوار بچوں کوان کی

ماؤں کے سامنے ٹکڑے گڑے کررہا ہے اور ایبا ہی پیٹوع بن نون کی تصویر پیش کرتے اور اس تصویر میں بید دکھلاتے کہ گویا اس نے لاکھوں ہے گناہ بچوں کو ان کی ماؤں کے سمیت ٹکڑے ٹکڑے کرکے میدان میں بھینک دیا ہے۔ اور چونکہ ان کے عقیدہ کے موافق بیوع خدا ہے اور بیساری ہے جمی کی کارروائیاں اس کے حکم سے ہوئی ہیں اوروہ مجسم خدا ہے جسیا کہ بیان ہو چکا تو اس صورت میں نہایت ضروری تھا کہ سب سے پہلے اس کی تصویر تھینچ کر اس کے ہاتھ میں کم سے کم تین تلواری دی جا تیں۔ بہلی وہ تلوار جو اس نے مولی کودی اور بے گناہ شیر خوار بچوں کوئل کروایا۔ دوسری وہ تلوار جو یشوع بن نون کودی۔ افسوس! کہ اس حق بوٹی قوم نے بڑے بڑے بڑے طلموں پر کمر باندھ رکھی ہے۔

اگر تلوار کے ذریعہ سے خدا کا عذاب نازل ہونا خدا کی صفات کے مخالف ہے تو کیوں نہ یہ اعتراض اول موسیٰ سے ہی شروع کیا جائے جس نے قو موں کو تل کر کے خون کی نہریں بہادیں اور کسی کی تو بہ کو بھی قبول نہ کیا۔ قرآنی جنگوں نے تو تو بہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا جو عین قانون قدرت اور خدا کے رقم کے موافق ہے کیونکہ اب بھی جب خدا تعالی طاعون اور ہیضہ وغیرہ سے اپنا عذاب دنیا پر نازل کرتا ہے تو ساتھ ہی طبیبوں کو ایسی ایسی ہوٹیاں اور تدبیروں کا بھی علم دے دیتا ہے جس سے اس کرتا ہے تو ساتھ ہی طبیبوں کو ایسی الی ہوٹیاں اور تدبیروں کا بھی علم دے دیتا ہے جس سے اس کوئی طریق بچاؤ قائم نہیں کیا گیا۔ ہاں بعض جگہ قائم بھی کیا گیا ہے مگر کلی طور پڑ نہیں الغرض جبکہ یہ سنت اللہ یعنی تلوار سے ظالم منکروں کو ہلاک کرنا قدیم سے چلی آتی ہے تو قرآن شریف پر کیوں خصوصیت کے ساتھ اعتراض کیا جاتا ہے۔ کیا موسی کے زمانہ میں خدا کوئی اور تھا اور اسلام میں کوئی اور خصوصیت کے ساتھ اعتراض کیا جاتا ہے۔ کیا موسی کے زمانہ میں خدا کوئی اور تھا اور اسلام میں کوئی اور موسیت کے ساتھ اعتراض کیا جاتا ہے۔ کیا موسی کے زمانہ میں خدا کوئی اور تھا اور اسلام میں کوئی اور موسی نے داکھ کی دیتی ہیں۔

اور یہ بھی فرق یا در ہے کہ اسلام نے صرف ان لوگوں کے مقابل پر تلوارا ٹھانا تھم فر مایا ہے کہ جو اول آپ تلوارا ٹھا ئیں اور انہیں کوئل کرنے کا تھم دیا ہے جواول آپ ٹل کریں۔ بیتھم ہر گرنہیں دیا کہ تم ایک کا فربادشاہ کے تحت میں ہوکر اور اس کے عدل اور انصاف سے فائدہ اٹھا کر پھر اسی پر باغیانہ جملہ

کرو۔قرآن کے روسے یہ بدمعاشوں کا طریق ہے نہ نیکوں کا۔لیکن توریت نے یہ فرق کسی جگہ کھول کر بیان نہیں فر مایا اس سے ظاہر ہے کہ قر آن شریف اپنے جلالی اور جمالی احکام میں اس خطمتنقیم عدل اورانصاف اوررحم اوراحسان پر چاتا ہے جس کی نظیر دنیا میں کسی کتاب میں موجودنہیں مگراندھے دشمن پھربھی اعتراض کرتے ہیں کیونکہان کی فطرت روشنی سےعداوت اورظلمت سے محبت رکھتی ہے۔ اب اس اشتہار کی تحریر سے بیغرض ہے کہ ہم نے بڑے لیے تجربہ سے آ زمالیا ہے کہ بیاوگ بار بارملزم اورلا جواب ہوکر پھر بھی نیش زنی ہے بازنہیں آتے اوراس شخص کوتمام عیبوں سے مبرّ اسمجھتے ہیں جس نے خودا قرار کیا کہ 'میں نیک نہیں' اور جس نے شراب خواری اور قمار بازی اور کھلے طور پر دوسروں کی عورتوں کودیکھنا جائز رکھ کر بلکہ آیا ایک بدکار کنجری سے اپنے سر پرحرام کی کمائی کا تیل ڈلوا کراوراس کو بیموقعہ دے کر کہ وہ اس کے بدن سے بدن لگاوے اپنی تمام اُمت کو اجازت دے دی کہ ان با توں میں سے کوئی بات بھی حرام نہیں۔سوایسے شخص کوتو انہوں نے خدا بنالیا مگر خدا کے مقدس نبیوں کو جن کی زندگی محض خدا کے لئے تھی اور جو تقویٰ کی باریک راہوں کو سکھا گئے بُرا کہنا اور گالیاں دینا شروع کردیا چنانجیراب تک بیلوگ بازنہیں آئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں نہایت نا یا ک اور رنج دہ تھیئر نکالتے ہیں اور نہایت بُری تصویر وں میں اس یا ک وجود کو د کھلاتے ہیں۔ اب ایسے کڈ ابوں سے زبانی مباحثات سے کیونکر فیصلہ ہو۔ ہم جھوٹے کو دندان شکن جواب ہے ملزم تو کر سکتے ہیں مگراس کا منہ کیونکر بند کریں اس کی پلید زبان پر کونسی تھیلی چڑھاویں؟ اس کے گالیاں دینے والے مند بر کونساقفل لگاویں؟ کیا کریں؟ کیا کوئی اس سے بے خبر ہے کہ نالائق عما دالدین نے اس یاک ذات نبی کی نسبت کیا گیا گندے الفاظ استعال کئے جس سے تمام مسلمانوں کے کلیج گلڑے ٹکڑے ہو گئے ۔نورافشاں پر چہلودیانہ میں کیسے کیسے ہفتہ وارمحض افترا کی بنیا دیر تو ہین اسلام کے کلمات لکھے جارہے ہیں۔ریواڑی والے یادری نے کس قدرمسلمانوں کا دل جلایا اور ہمارے سیدومولی کوڈ اکواورر ہزن قرار دیا۔غرض کہاں تک کھیں ان ظالم یا دریوں نے لاکھوں گالیاں ہمارے نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کود ہے کر ہمار بے دلوں کوزخمی کر دیا۔

لیکن ہم ظالم ہوں گے اگر ساتھ ہی ہی گواہی نہ دیں کہان کارروائیوں میں گورنمنٹ پر کوئی الزامنہیں بلاشبہ گورنمنٹ ہریک قوم کوایک ہی آئکھ سے دیکھتی ہے۔ مذہبی مناظرات کی آزادی جیسا کہ یا دریوں کوحاصل ہے وییا ہی ہمیں بھی ہے اگر ہم گور نمنٹ کے انصاف پریقین نہ رکھتے تو ممکن نہ تھا کہان اپنی شکایتوں کا اظہار بھی کر سکتے لیکن ہم گورنمنٹ کو یہ تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے کہ وہ مذہبی مباحثات کی آزادی کو بالکل بند کردے۔ ہاں ہمارامدعا بیہ ہے کہان شرائط کی یابندی ہے کسی قدراس آ زادی کومحدود کر دیا جائے جس کی نسبت ہم ایک علیحدہ اشتہار شائع کر چکے ہیں لیکن گورنمنٹ اپنی مہمات ملکیہ میں مصروف ہے اس کواس فیصلہ کے لئے تو فرصت نہیں کہ تو حیداور تین مجسم خدا وَل کے عقیدہ کے بارے میں کچھا بنی رائے لکھے اور وہ کارروائی کرے جبیبا کہ تیسری صدی کے بعد کانسٹھائن فرسٹ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے اڑھائی سو بشب کو جمع کر کے اینے اجلاس میں موحد عیسائیوں اور تین اقنوم کے قائل عیسائیوں کا باہم مباحثہ کرایا تھااور آخر کار فرقہ موحدین کوڈ گری دی تھی اورخودان کا مذہب بھی قبول کرلیا تھا ایسا ہی بیہ گورنمنٹ عالیہ بھی کرنے لیکن بیہ گورنمنٹ ایسے لے حاشیہ عیسائیوں میں تثلیث کا مسلہ تیسری صدی کے بعد ایجاد ہوا ہے۔ جیسا کہ ڈریپر بھی اپنی کتاب میں بڑے بڑے علماء کے حوالہ سے لکھتا ہے موجد اس مسئلہ کا بشپ اتھاناتی اس الگزنڈ رائن تھا جوصدی سوم کے بعد ہوا ہے۔ جب اس نے پیمسکلہ شائع کرنا چا ہاتواسی وقت بشی امری اس اسکامئر کھڑ اہو گیا اور یہاں تک اس مباحثہ میں عوام اورخواص کا مجمع ہوا کہ روم کے بادشاہ تک خبر بہنچ گئی۔ اتفاقاً اس کومبا ختات ہے دلچیری تھی اس نے حیا ہا کہ اس اختلاف کواپنے حضور میں ہی فریقین کےعلاء سے رفع کرا دے چنانچہاس کے اجلاس میں بڑی سرگرمی سے بیہ مباحثات ہوئے اور نہایت لطف کے ساتھ کونسل کی کرسیاں بچھیں اور مناظرہ کرنے والے دوسو بچاس نامی یا دری تھے۔ آخر موحدین کا فرقہ جو بیوع کومض انسان اور رسول جانتا تھا غالب آیا۔ اسی دن بادشاہ نے یونی ٹیرین کا مذہب اختیار کیا اور چھ با دشاہ اس کے بعد موحد رہے۔ چنانچہ جس قیصر کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطالکھا تھاجس کا ذکر صحیح بخاری میں پہلے صفحہ میں ہی موجود ہے وہ بھی موحد ہی تھااس نے قر آن کےاس مضمون پراطلاع پا کر کمسے صرف انسان ہے تصدیق کی جبیبا کہ نجاثی نے بھی جوعیسائی بادشاہ تھاتتم کھا کرکہا کہ یسوع کار تبداس سے ذرہ زیادہ نہیں جو قرآن نے اس کی نسبت لکھا ہے مگر نجا شی اس کے بعد کھلا کھلامسلمان ہو گیا۔ منہ

تنازعات میں پڑنانہیں چاہتی۔ پس بیروز افزوں جھگڑے کیونکر فیصلہ پاویں۔مباحثات کے نیک متجہ سے تو نومیدی ہوچکی بلکہ جیسے جیسے مباحثات بڑھتے جاتے ہیں ویسے ہی کینے بھی ساتھ ساتھ ساتھ ترقی پکڑتے جاتے ہیں سواس نومیدی کے وقت میں میر نزد یک ایک نہایت سہل وآ سان طریق فیصلہ کیڈتے جاتے ہیں سواس قبول کرلیں اور وہ یہ ہے کہ اس بحث کا جو حدسے زیادہ بڑھ گئی ہے خدا تعالی سے فیصلہ کرایا جائے۔

اوّل جھے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ایسا خدائی فیصلہ کرانے کے لئے سب سے زیادہ جھے جوش ہے اور میری دلی مراد ہے کہ اس طریق سے یہ روز کا جھگڑ اانفصال پا جائے۔اگر میری تائید میں خدا کا فیصلہ نہ ہوتو میں اپنی کل املاک منقولہ وغیر منقولہ جو دی ہزار روپیہ کی قیمت سے ہم نہیں ہوں گی عیسائیوں کو دے دوں گا اور بطور پیشگی تین ہزار روپیہ تک ان کے پاس جمع بھی کر اسکتا ہوں۔اس قدر مال کا میرے ہاتھ سے نکل جانا میرے لئے کافی سزا ہوگی۔علاوہ اس کے یہ بھی اقر ارکرتا ہوں کہ میں اپنی سخطی اشتہار سے شائع کر دوں گا کہ عیسائی فتح یاب ہوئے اور میں مغلوب ہوا اور یہ بھی اقر ارکرتا ہوں کہ میں ہوں کہ اس اشتہار میں کوئی بھی شرط نہ ہوگی لفظ نہ معناً۔

اورربانی فیصلہ کے لئے طریق ہے ہوگا کہ میرے مقابل پرایک معزز پادری صاحب جو پادری صاحب جو پادری صاحب جو پادری صاحب اس مندرجہ ذیل میں سے منتخب کئے جائیں۔ ہمیدان مقابلہ کے لئے جوتر اضی طرفین سے مقرر کیا جائے طیّار ہوں۔ پھر بعد اس کے ہم دونوں معہ اپنی اپنی جماعتوں کے میدان مقررہ میں حاضر ہو جائیں اور خدائے تعالی سے دعا کے ساتھ یہ فیصلہ چاہیں کہ ہم دونوں میں سے جوشخص درحقیقت خداتعالی کی نظر میں کا ذب اور مورد غضب ہے خداتعالی ایک سال میں اس کا ذب پروہ قہرنازل کرے جواپی غیرت کے روسے ہمیشہ کا ذب اور مکذب قو موں پر کیا کرتا ہے جیسا کہ اس نے فرعون پر کیا خرود پر کیا اور نوح کی قوم پر کیا اور بہود پر کیا۔ حضرات پا دری صاحبان ہے بات یا درکھیں کہ اس باہمی نفرود پر کیا اور نوح کی قوم پر کیا اور بہود پر کیا۔ حضرات پا دری صاحبان ہے بات یا درکھیں کہ اس باہمی فیر پا دری ٹھا کر داس یا حسام الدین بمبئی یا صفر علی جنڈ ارہ یا طامن ہاول یا فتح مسیح بشر طامنظوری دیگران۔

دعا میں کسی خاص فریق پر نداعت ہے نہ بددعا ہے بلکہ اس جھوٹے کو سزا دلانے کی غرض سے ہے جو اپنے جھوٹ کو چھوڑ نانہیں چا ہتا۔ ایک جہان کے زندہ ہونے کے لئے ایک کا مرنا بہتر ہے۔ پادری صاحبان خوب جانتے ہیں کہ جھوٹوں پر یسوع نے بھی بددعا ئیں کی ہیں۔ چنانچہ یسوع متی باب۳۲ میں یہود کے علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔''اے سانچواور سانپ کے بچوتم جہنم کے عذاب سے کیونکر میں یہود کے علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ سب پچھاس زمانہ کے لوگوں پر آ وے گا یعنی عذاب اور باب ہوا گو گے۔ ۲۳ میں تم سے بھے کہتا ہوں کہ یہ سب پچھاس زمانہ کے لوگوں پر آ وے گا یعنی عذاب اور باب سب آ بیت ۱۲۳ میں یسوع بار بار جھوٹوں مکاروں کی تباہی چا ہتا ہے اورویل کا لفظ استعمال کرتا ہے جو باب ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہوئی ہو جھوٹ کو کسی طرح چھوڑ نا نہ چا ہے اس کا وجود تمام فتنوں بھی ہیں کہ ورد تمام انسان کا افتر اسے۔ اور اہل اسلام دلی یقین رکھتے ہیں کہ عیسائی درخقیقت انسان پرست ہیں تو کیالازم نہیں ہے کہ جس طرح ہوسکے یہ بات فیصلہ یا جائے۔

ہم نے بار بار سمجھایا کھیسٹی پرستی بت پرستی اور رام پرستی سے کم نہیں۔اور مریم کا بیٹا کشلّیا کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا مگر کیا بھی آپ لوگوں نے توجہ کی۔ یوں تو آپ لوگ تمام دنیا کے فدہوں پر جملہ کررہے ہیں مگر بھی اپنے اس مثلث خدا کی نسبت بھی بھی بھی غور کی ۔ بھی بیخیال آیا کہ وہ جو تمام عظمتوں کا ما لک ہے اس پر انسان کی طرح کیونکر دکھ کی مار پڑگئی۔ بھی سوچا کہ خالق نے اپنی ہم عظمتوں کا ما لک ہے اس پر انسان کی طرح کیونکر دکھ کی مار پڑگئی۔ بھی سوچا کہ خالت نے اپنی ہم عظمتوں کا ما لک ہے اس پر انسان کی طرح کیونکر دکھ کی مار پڑگئی۔ بھی سوچا کہ خالتی نے اپنی ہم بھی سوچا کہ خالتی ہے منہ اس کو بیٹر یں ، اس کو سولی دیں اور وہ مقابلہ سے عاجز رہ جائے بلکہ خدا کہ لاکر پھر اس پر موت بھی آ جائے۔ کیا ہیں بھی میں آ سکتا ہے کہ تین جسم خدا ہوں ایک وہ جسم جس کی شکل پر آ دم ہوا۔ دوسرا کیون سے تابی بچے جو بیا در شیطان اس سے سجدہ جا ہے اور اس کو دنیا کی طمع دے۔ کیا ہیں بھی میں آ سکتا ہے کہ خدا شیطان کے بیچھے بچھے بیلے اور شیطان اس سے سجدہ جا ہوں اس کو دنیا کی طمع دے۔ کیا ہیں بھی میں آ سکتا ہے کہ حدا شیطان کی جو بیلی میں آ سکتا ہے کہ خدا شیطان اس سے سجدہ جا ہوں اس کو دنیا کی طمع دے۔ کیا ہی بھی میں آ سکتا ہے کہ در اس کی دور ان کا دیوتا ہے۔ ان سے ہندوا چھے کے دور ایک کور وں کوشوق سے کھاتے ہیں۔ حالانکہ کور ان کا دیوتا ہے۔ ان سے ہندوا چھے دور بیا تابیل کوئیں کھاتے۔ منہ

وہ تخص جس کی ہڈیوں میں خدا گسا ہوا تھا ساری رات روروکر دعا کرتا رہااور پھر بھی استجابت دعا سے محروم اور بے نصیب ہیں رہا۔ کیا یہ بات تعجب میں نہیں ڈائتی کہ خدائی کے ثبوت کے لئے بہود کی کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے حالانکہ بہوداس عقیدہ پر ہزار لعنت بھیجتے ہیں اور سخت انکاری ہیں اور کوئی ان میں ایسا فرقہ نہیں جو تثلیث کا قائل ہواگر بہودکوموئی سے آخری نبیوں تک یہی تعلیم دی جاتی تو کیوکر ممکن تھا کہ وہ لاکھوں آ دمی جو بہت سے فرقوں میں منقسم تھاس تعلیم کوسب کے سب بھول جاتے۔ کیا یہ بات سوچنے کے لائق نہیں کہ عیسائیوں میں قدیم سے ایک فرقہ موحد بھی ہے جو قرآن شریف کے وقت میں صدی کے بعد نکلا ہے اور اب بھی اس فرقہ کے لاکھوں انسان یورپ اور امریکہ میں موجود ہیں اور ہزار ہا کہ بیں ان کی شائع ہور ہی ہیں۔ پس جبکہ اس فر دمار مرکز پھر بھی پادری صاحبان اپنی بدز بانیوں سے باز نہیں آتے تو کیا اس وقت خدا کے فیصلہ کی حاجت نہیں؟ ضرور حاجت ہے۔ تا جو جھوٹا ہے ہلاک ہوجائے جوگر وہ جھوٹا ہوگا اب بلاشبہ بھاگ جائے گا اور جھوٹے بہانوں سے کام لےگا۔

سوا ہے پادری صاحبان دیکھوکہ میں اس کا م کیلئے کھڑا ہوں اگر چاہتے ہوکہ خدا کے حکم سے اور خدا کے فیم سے اور خدا کے فیملہ سے سچے اور جھوٹے میں فرق ظاہر ہو جائے تو آؤ۔ تاہم ایک میدان میں دعاؤں کے ساتھ جنگ کریں تا جھوٹے کی پر دہ دری ہو۔ یقیناً سمجھوکہ خدا ہے اور بے شک وہ قادر موجود ہے اور وہ ہمیشہ صادقوں کی حمایت کرتا ہے۔ سوہم دونوں میں سے جوصادق ہوگا خدا ضروراس کی حمایت کر ہے گا۔ یہ بات یا در کھوکہ جو محض خدا کی نظر میں ذکیل ہے وہ اس جنگ کے بعد ذلت دیکھے گا اور جواس کی فظر میں خریز ہے وہ عزت یائے گا۔

آ تھم کے مقدمہ میں دیکھ بچکے ہو کہ باوجوداس کے بہت سے منصوبوں کے پھر آخر حق ظاہر ہوگیا۔کیا تمہارے دل قبول نہیں کرگئے کہ آتھ مکافتم سے انکار کرنا اور نالش سے انکار کرنا اور حملوں کا شہوت دینے سے انکار کرنا صرف اسی وجہ سے تھا کہ اس نے ضرور الہا می شرط کے موافق حق کی طرف رجوع کرلیا تھا۔ تہہیں معلوم ہے کہ باجوداس کے کہ ملامتی اشتہاروں کی بہت ہی اس کو ماریڈی مگروہ

اس الزام سے اپنے تنیک بری نہ کر سکا جواس کے اقر ارخوف اور بے ثبوت ہونے عذر حملوں سے اس پر وارد ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہاس موت نے اس کوآ پکڑا جس سے وہ ڈرتا رہااورضرورتھا کہ وہ انکار کے بعد جلد مرتا۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ کی پاک پیش گوئیوں کے روسے یہی سزااس کے لئے گھمر چکی تھی۔سواس خدا سے خوف کروجس نے آتھم کو بڑی سرگر دانیوں کے گر داب میں ڈال کر آخرا پینے وعید کے موافق ہلاک کردیا۔ خدا کی کھلی کھلی پیشگوئیوں سے منہ پھیرنا یہ بدطینتوں کا کام ہے نہ نیک لوگوں کا۔اور جھوٹ کے مردار کوکسی طرح نہ چھوڑنا۔ بیکتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا۔میاں حسام الدین عیسائی لکھتے ہیں کہ آتھم چاردن تک بے ہوش رہا۔ مگروہ اس کاسر نہیں بیان کرسکے کہ کیوں چاردن تک بے ہوش رہا۔ سوجاننا چاہیے کہ یہ چاردن کی سخت جان کندن کےان حارافتر اؤں کی اسی دنیا میں اس کوسزادی گئی جواس نے زہرخورانی کے اقدام کا افترا کیا۔سانپ چھوڑنے کا افترا کیا۔لودیا نہاور فیروزیور کے حملہ کا افترا کیا اور عیسائیوں کے خوش کرنے کے لئے اصل وجہ خوف کو چھیایا۔سوعیسائیوں کے لئے اس سے زیادہ اورکوئی شرم کی جگہنہیں کہ آتھم ان کے مذہب کے جھوٹا ہونے پر گواہی دے گیا۔اباگر آتھم کی گواہی پراعتبارنہیں تواس نے طریق سے دوبارہ ججت اللّٰد کو پورا کرالینا جاہے۔اوراس نے طریق میں کوئی شرط بھی نہیں۔سیدھی بات ہے کہ اگر باہم دعا کرنے کے بعد جس کے ساتھ فریقین کی طرف ہے آ مین بھی ہوگی۔میرے مقابل کاشخص ایک سال تک خداتعالیٰ کے فوق العادت عذاب سے پچ گیا تو جبیبا کہ میں لکھ چکا ہوں تاوان مٰہ کورہ بالاا دا کروں گا۔ اور میں حضرات یا دری صاحبان کو دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ اس طرح کا طریق دعا ان کے مذہب اوراعتقادے ہرگز منافی نہیں اور حضرت یسوع صاحب نے باب۲۳ آیت ۱۲۳متی میں خوداس طریق کواستعمال کیا ہے اور ویل کے لفظ سے فقیہوں اور فریسیوں پر بددعا کی ہے اب اگر عیسائی صاحبان کوئی اورلفظ استعمال کرنے سے تامل کریں تو ویل کے لفظ کوہی استعمال کرنا تو خودان پر واجب ہے کیونکہان کے مرشداور ہادی نے بھی یہی لفظ استعال کیا ہے۔ویل کے معنی بخی اور لعنت اور ہلا کت کے ہیں۔ سوہم دونوں اس طرح پر دعا کریں گے کہا ہے خدائے قادراس وقت ہم بالمقابل دوفریق

کھڑے ہیں ایک فریق بیوع بن مریم کوخدا کہتا اور نبی اسلام کوسچا نبی نہیں جانتا اور دوسرا فریق عیسیٰ ابن مریم کورسول مانتا اور محض بندہ اس کو یقین رکھتا اور پیغیبراسلام کو در حقیقت سچا اور بہوداور نصاریٰ میں فیصلہ کرنے والا جانتا ہے سوان دونوں فریق میں سے جوفریق تیری نظر میں جھوٹا ہے اس کو ایک سال کے اندر ہلاک کر اور اپنا وَیل اس پرنازل کر۔اور چا ہے کہ ایک فریق جب دعا کر بے و دوسرا آمین کے اور جب وہ فریق دعا کر بے تو پیفریق آمین کیے۔

اور جوان عمراور اول درجہ کا تندرست اور پھر ڈاکٹر مارٹن کلارک کو متخب کیا جائے کیونکہ وہ موٹا اور جوان عمراوراول درجہ کا تندرست اور پھر ڈاکٹر ہے اپنی عمر درازی کا تمام بندوبست کرلے گا۔ یقینا ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب ضرور ہاری اس درخواست کو تبول کرلیں گے کیونکہ انہیں بیوع ابن مریم کو خدا بنانے کا بہت شوق ہے۔ اور سخت نامر دی ہوگی کہ اب وہ اس وقت بھاگ جا ئیں اوراگر وہ بھاگ جا ئیں اوراگر وہ بھاگ جا ئیں تو پادری عماد الدین صاحب اس مقابلہ کے لائق ہیں جنہوں نے ابن مریم کو خدا بنانے کے لئے ہرایک انسانی چالاکی کو استعال کیا اور آفتاب پر تھوکا ہے۔ اوراگر وہ بھی اس خوف سے بھاگ گئے کہ خدا کا ویل ضرور انہیں کھا جائے گاتو حسام الدین یا صفر علی یا ٹھاکر داس یا طامس ہاول اور بلا خرفتح مسیح اس میدان میں آوے۔ یا کوئی اور پادری صاحب نگلیں اور اگر اس رسالہ کے شائع ہونے کے بعد دو ماہ تک کوئی بھی نہ تکلا اور صرف شیطانی عذر بہانہ سے کام لیا تو پنجاب اور ہندوستان ہونے کے بعد دو ماہ تک کوئی جونے پر مہر لگ جائے گی اور پھر خدا اینے طور سے جھوٹ کی بیخ کئی کرے تمام پادر یوں کے جھوٹے کہ ونے پر مہر لگ جائے گی اور پھر خدا اینے طور سے جھوٹ کی بیخ کئی کہام پادر یوں کے جھوٹے کی کوئکہ وقت آگیا۔ وَ السَّکامُ عَلٰی مَنِ اتَّبُعَ الْلُهُدای۔

ميرزاغلام احمداز قاديان

۱۸۹۲ مر ۱۸۹۱ء

مطبوعه ضیاءالاسلام پرلیس قادیان (پیاشتهار ۲۹×۲۰ انجام آکھم کے۲۳۳ تا۲۲ صفحه پر ہے) (روحانی خزائن جلدااصفحہ ۲۳۳ تا۲۲۲)



بِسُحِ اللَّهِ الرَّحْمُونِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ (رساله دعوت قوم)

اشتهارميابله

بغرض دعوت ان مسلمان مولو یوں کے جواس عاجز کو

كافراور كذّ اب اورمفترى اور دجّال اورجهنمى قرار ديتي ہيں

رَبَّنَاافُتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُومِنَا بِالْحَقِّ وَٱنْتَخَيْرُ الْفَتِحِيْنَ لَ

اے ہمارے خداہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کردے اور توسب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔
چونکہ علماء پنجاب اور ہندوستان کی طرف سے فتنہ تکفیر و تکذیب حدسے زیادہ گزرگیا ہے اور نہ فقط علماء بلکہ فقر ااور سجادہ نشین بھی اس عاجز کے کا فراور کا ذب تھہرانے میں مولویوں کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ان مولویوں کے اغواسے ہزار ہاا یسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں نصار کی اور یہوداور ہنود سے بھی اکفر سجھتے ہیں۔ اگر چواس تمام فتنہ کفیر کا بوجھ نذیر حسین دہلوی کی گردن پر ہے مگرتا ہم دوسرے مولویوں کا یہ گناہ ہے کہ انہوں نے اس نازک امر تکفیر مسلمانوں میں اپنی عقل اور اپنی تفتیش سے کا منہیں لیا۔ بلکہ نذیر حسین کے دجالانہ فتوی کود کھی کر جو محمد حسین بٹالوی نے طیّار کیا تھا بغیر تفتیش سے کا منہیں لیا۔ بلکہ نذیر حسین کے دجالانہ فتوی کود کھی کر جو محمد حسین بٹالوی نے طیّار کیا تھا بغیر

ل الاعراف: ٩٠

تحقیق اور تنقیح کے اس پرایمان لے آئے۔ ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ اس نالائق نذیر حسین اور اس کے ناسعادت مندشا گردمجر حسین کا بیسراسرافتر اہے کہ ہماری طرف بیہ بات منسوب کرتے ہیں کہ گویا ہمیں مجزاتِ انبیاء علیہم السلام سے انکار ہے یا ہم خود دعویٰ نبوت کرتے ہیں یا نعوذ باللہ حضرت ہمیں مجزاتِ انبیاء علیہم السلام سے انکار ہے یا ہم خود دعویٰ نبوت کرتے ہیں یا نعوذ واللہ حضرت سیدالمرسلین مجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء نہیں سمجھتے یا ملائک سے انکاری یا حشر ونشر وغیرہ اصول عقائد اسلام سے منکر ہیں۔ یا صوم وصلو ہ وغیرہ ارکان اسلام کو نظر استخفاف سے دیکھتے یا غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ نہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ ہم ان سب باتوں کے قائل ہیں اور ان عقائد اور ان اعمال کے منکر کو ملحون اور حَسِسَ الدُّنْیَاوَ الْاَحِورَةِ یقین رکھتے ہیں۔

اگرہمیں ہمارے دعویٰ کےموافق قبول کرنے کے لئے یہی مابدالنزاع ہے تو ہم بلندآ واز سے باربارسناتے ہیں کہ ہمارے یہی عقائد ہیں جوہم بیان کر چکے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے جس کے لئے بیاشتہار مباہلہ کھا گیا ہے۔اور وہ بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کوشرف مکالمہاور مخاطبہ سے مشرف فرما کراس صدی چہار دہم کامجر د قرار دیا ہے اور ہریک مجد د کا بلحاظ حالت موجودہ زمانہ کے ا یک خاص کام ہوتا ہے جس کے لئے وہ مامور کیا جاتا ہے۔سواس سنت اللّٰہ کےموافق پی عاجز صلیبی شوکت کے توڑنے کے لئے مامور ہے لینی خدا تعالی کی طرف سے اس خدمت پر مقرر کیا گیا ہے کہ جو کچھ عیسائی یا در یوں نے کفارہ اور تثلیث کے باطل مسائل کو دنیا میں پھیلایا ہے اور خدائے واحد لاشریک کی کسرشان کی ہے۔ یہ تمام فتنہ سیجے دلائل اور روثن براہین اور یا ک نشانوں کے ذریعہ سے فروکیا جائے۔اس بات کی کس کوخبرنہیں کہ دنیا میں اس زمانہ میں ایک ہی فتنہ ہے جو کمال کو پہنچ گیا ہے اوراللی تعلیم کاسخت مخالف ہے یعنی کقارہ اور تثلیث کی تعلیم جس کوسلیبی فتنہ کے نام سے موسوم کرنا چاہیے۔ کیونکہ کفارہ اور تثلیث کے تمام اغراض صلیب کے ساتھ وابستہ ہیں۔سوخدا تعالیٰ نے آسان یر سے دیکھا کہ بیفتنہ بہت بڑھ گیا ہے اور بیز مانداس فتنہ کے تموّج اور طوفان کا زمانہ ہے۔ پس خدا نے اینے وعدہ کےموافق حام کہ اس صلیبی فتنہ کو یارہ پارہ کرے اور اس نے ابتدا سے اپنے نبی مقبول

صلی اللّه علیہ وسلم کے ذریعیہ سے خبر دی تھی کہ جس شخص کی ہمت اور دعا اور قوت بیان اور تا شیر کلام اور انفاس کا فرئش سے بیفتنه فروہوگا اس کا نام اس وقت عیسیٰ اور سیح موعود ہوگا۔

اگرچہ وہ پیشگوئیاں بہت سے نازک اورلطیف استعارات سے بھری پڑی ہیں مگران میں جو نہایت واضح اور کھلا کھلا اور موٹا نشان میسے موعود کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ کسر صلیب ہے بعنی صلیب کو توڑنا۔ بیافظ ہریک عقلند کے لئے بڑی غور کے لائق ہے اور بیرصاف ہتلا رہا ہے کہ وہ مسیح موعود عیسائیت کے موجزن فتنہ کے زمانہ میں ظاہر ہوگا نہ کسی اور زمانہ میں۔ کیونکہ صلیب پرسارا مدارنجات کا رکھناکسی اور دجّال کا کامنہیں ہے۔ یہی گروہ ہے جوصیلبی کفّارہ پرزورد سے رہا ہے اور اس کوفروغ دینے کے لئے ہرایک دجل کوکام میں لارہا ہے۔

گااورمدارِنجات صلیب برر کھے گا۔

یہ بات عارفوں کے لئے نہایت خوثی کا موجب ہے کہ اس جگہ نصوص قر آنیہ اور حدیثیہ کا تظاہر ہوگیا ہے جس سے تمام حقیقت اس متنازعہ فیہ مسئلہ کی کھل گئی۔ کیونکہ قر آن نے تو اپنے صریح گفظوں میں دجّالِ اکبر پادر یوں کو گھہرایا اور ان کے دجل کو ایساعظیم الشان دجل قرار دیا کہ قریب ہے جو اس سے زمین و آسان گلڑ ہے گلڑ ہے ہوجا کیں۔ اور حدیث نے مسیح موعود کی حقیقی علامت یہ بتلائی کہ اس کے ہاتھ پر کسرصلیب ہوگا۔ اور وہ دجّال اکبر کوقل کرے گا۔ ہمارے نا دان مولوی نہیں سوچتے کہ جبکہ مسیح موعود کا خاص کام کسرصلیب اور قل دجّال اکبر ہے اور قر آن نے خبر دی ہے کہ وہ بڑا دجل اور بڑا فتنہ جس سے قریب ہے کہ نظام اس عالم کا درہم برہم ہو جائے اور خاتمہ اس دنیا کا ہو جائے وہ پادر یوں کے سوااور کوئی دجّال اکبر نہیں ہے اور چوشی اور بڑا اکبر نہیں ہے اور چوشی اب اس فتنہ ہے تو اس سے صاف طور پر کھل گیا کہ پادر یوں کے سوااور کوئی دجّال اکبر نہیں ہے اور چوشی اب اس فتنہ کے ظہور کے بعداور کی انتظار کرے وہ قرآن کا مکذب ہے۔

اور نیز جبکہ لغت کی روسے بھی دجّال ایک گروہ کا نام ہے جوابی دجل سے زمین کو پلید کرتا ہے۔ اور صدیث کی روسے نشان دجّال اکبر کا حمایت صلیب طلم اتوبا وجوداس کھلی کھلی تحقیق کے وہ شخص نہایت درجہ کور باطن ہے کہ جواب بھی حال کے پادر یوں کو دجّال اکبر نہیں سمجھتا۔ ایک اور بات ہے جس سے ہمارے نادان مولوی اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس بات کے خود قائل ہیں کہ دجّالِ معہود کا بجرحر مین کے تمام زمین پر تسلط ہوجائے گا۔ سواگر دجّال سے مراد کوئی اور رکھا جائے تو یہ حدیث قر آن کی صرح پیشگوئی سے خالف ہوجائے گا۔ کیونکہ قر آن شریف نے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ قیامت تک زمین پر غلبہ اور تسلط دوقو مول میں سے ایک قوم کا ہوتا رہے گا۔ یا ہل اسلام کا یا نصار کی کا ۔ پس قر آن کے دو سے ایسے دجّال کو جوائی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا۔ زمین پر قدم رکھنے کی گا۔ پس قر آن کے دو سے ایسے دجّال کو جوائی خدائی کا دعویٰ خدائی کا دعویٰ خدائی خابت ہے کہ کیونکہ جیا ہے تیں کہ گلوں کے دور سے تمام زمین و آسان کو اینے قابو میں کرلیں یہاں تک کہ مینہ کیونکہ جیا ہے جیں کہ گلوں کے زور سے تمام زمین و آسان کو اینے قابو میں کرلیں یہاں تک کہ مینہ

برسانے کی قدرت بھی حاصل ہوجائے۔پس اس طرح پروہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔

غرض بیروہ امور ہیں جن کو حال کے مولوی نہیں سمجھتے اور اہل اسلام میں انہوں نے بڑا بھاری فتنهاورتفرقه ڈال رکھا ہےاورنہایت بیہودہ اورر کیک تاویلات سےنصوص قر آنیہ اور حدیثیہ سے منہ پھیررہے ہیں۔ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اہل حدیث ہیں مگراب تو انہوں نے قر آن کوبھی چھوڑ ااور حدیث کوبھی۔ سوجبکہ میں نے دیکھا کہ قرآن شریف اور حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دلوں میںعظمت نہیں اور جلیل الشان ا کابراَئمہ کی شہادت بھی جبیبا کہ امام بخاری اور ابن حزم اور امام ما لک کی شہادت جوحضرت عیسیٰ کے فوت ہو جانے کی نسبت بار بارکھی گئی ہےان کے نز دیک کچھ چرنہیں سومجھ کواس پہلو سے بعکلی نومیدی ہوئی کہوہ منقولی بحث ومباحثہ کے ذریعہ سے ہدایت پاشکیں <sup>ک</sup> یس خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں دوسرا پہلوا ختیار کروں جواصل بنیا دمیرے دعویٰ کی ہے یعنی اپنے سچے ملہم ہونے کا ثبوت کیونکہ اس میں کچھ شک نہیں کہا گروہ لوگ مجھے خدائے تعالیٰ کی طرف سے سچاملہم شبچھتے اور میرےالہامات کومیرا ہی افتر ایا شیطانی وساوس خیال نہ کرتے تو اس قدرستِ اور شتم اور ہنسی اور ٹھٹھا اور تکفیراور بدتہذیب کے ساتھ پیش نہ آتے بلکہ اپنے بہت سے ظنون فاسدہ کا حسن ظن کے غلبہ سے آپ فیصلہ کر لیتے کیونکہ کسی کی سچائی اور منجانب اللہ ہونے کے یقین کے بعدوہ مشکلات ہر گزییش نہیں آتیں کہ جواس حالت میں پیش آتی ہیں کہ انسان کے دل پراس کے کا ذب ہونے کا خیال غالب ہوتا ہے۔ یہ سے کہ خدا تعالیٰ نے میری سچائی کے سجھنے کے لئے بہت سے قرائن واضح ان کوعطا کئے تھے۔(۱) میرادعویٰ صدی کے سر پرتھا۔(۲) میرے دعوے کے وقت میں ا حاشیہ ۔ منقولی بحث مباحثہ کی کتابیں جومیری طرف سے چیبی ہیں جن میں ثابت کیا گیا ہے جو در حقیقت عیسلی علیه السلام فوت ہو گئے ہیں اور دوبارہ آنا ان کا بطور بروز مراد ہے نہ بطور حقیقت وہ پیرہیں ۔ فتح اسلام ۔ توضيح مرام \_ ازاله وبام \_ اتمام الحجة \_ تخفه بغداد \_ حمامة البشرى \_ نور الحق دو حصّه \_ كرامات الصادقين \_ سرالخلافه-آئينه كمالات اسلام ـ

خسوف سوف ماہ رمضان میں ہواتھا۔ (۳) میرے دعویٰ الہام پر پورے ہیں برس گزر گئے اور مفتری کواس قدر مہلت نہیں دی جاتی۔ (۴) میری پیشگوئی کے مطابق خدانے آتھم کو پچھ مہلت بھی دی اور پھر مار بھی دیا۔ (۵) مجھ کوخدانے بہت سے معارف اور حقائق بخشے اور اس قدر میرے کلام کومعرفت کے پاک اسرار سے بھر دیا کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کی طرف سے پورا تائیدیا فتہ نہ ہواس کو بینمت نہیں دی جاتی لیف مولو یوں نے ان باتوں میں سے سی بات برغوز نہیں گی۔

سواب چونکہ تکذیب اور تکفیران کی انہا تک پہنچ گئی اس لئے وقت آ گیا کہ خدائے قادراورعلیم اورخبیر کے ہاتھ سے جھوٹے اور سے میں فرق کیا جائے۔ ہمارے نخالف مولوی اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا تعالی نے قرآن شریف میں ایسے تحض سے کس قدر بیزاری ظاہر کی ہے جوخدا تعالی پر افترا باندھے یہاں تک کہاینے نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوفر مایا ہے کہا گر وہ بعض قول میرے پرافتر اکرتا تو میں فی الفور پکڑ لیتا اور رگ جان کاٹ دیتا غرض خدا تعالیٰ پرافتر اکرنا اور پیرکہنا کہ فلاں فلاں الہام مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ایساسخت گناہ ہے کہ اس کی سزامیں صرف جہنم کی ہی وعینہیں بلکةر آن شریف کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسامفتری اسی دنیا میں دست بدست سزایالیتا ہےاور خدائے قادر وغیور کبھی اس کوامن میں نہیں چھوڑ تا اوراس کی غیرت اس کو کچل ڈالتی ہے اور جلد ہلاک کرتی ہے۔اگران مولویوں کا دل تقویٰ کے رنگ سے کچھ بھی زنگین ہوتا اور خدا تعالیٰ کی عا دتوں اور سنتوں سے ایک ذرہ بھی واقف ہوتے توان کومعلوم ہوتا کہ ایک مفتری کااس قدر دراز عرصه تک افترامیں مشغول رہنا بلکہ روز بروز اس میں ترقی کرنا اور خدا تعالیٰ کااس کے افترایراس کونه پکڑنا بلکه لوگوں میں اس کوعزت دینا دلوں میں اس کی قبولیت ڈالنا اور اس کی زبان کو چشمہ حقائق ومعارف بنانا یہ ایک ایساا مرہے کہ جب سے خدائے تعالی نے دنیا کی بنیا دڑالی ہے اس کی نظیر ہر گزنہیں یائی جاتی ۔افسوس کہ کیوں بیرمنافق مولوی خدا تعالیٰ کے احکام اور مواعید کوعزت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کیاان کے پاس حدیث یا قرآن شریف سے کوئی نظیر موجود ہے کہ ایک ایسے

خبین طبع مفتری کوخدا تعالی نہ پکڑے جواس پرافتر ابرافتر اباند ہے اور جھوٹے الہام بنا کراہے تین خدا کا نہایت ہی پیارا ظاہر کرے اور محض اپنے دل سے شیطانی با تیں تراش کراس کو عمداً خدا کی وحی قرار دیوے اور کے کہ خدا کا تھم ہے کہ لوگ میری پیروی کریں اور کے کہ خدا مجھے اپنے الہام میں فرما تا ہے کہ تو اس زمانہ میں تمام مومنوں کا سردار ہے حالا نکہ اس کو بھی الہام نہ ہوا ہوا ور نہ بھی خدا نے اس کو مومنوں کا سردار تھہرایا ہواور کے کہ مجھے خدا نے اطب کر کے فرما تا ہے کہ تو ہی سے موعود ہے جس کو میں کسرصلیب کے لئے بھیتنا ہوں ۔ حالا نکہ خدا نے کوئی ایسا تھم اس کو نہیں دیا اور نہ اس کا نام میسی رکھا اور کہے کہ خدا نے تعالی مجھے خاطب کر کے فرما تا ہے کہ مجھ سے تو ایسا ہے جیسا کہ میری تو حید۔ تیرا مقام قرب مجھ سے وہ ہے جس سے لوگ بین ۔ حالا نکہ خدا اس کو مقتری جاتیا ہے ۔ اس پر لعنت مقام قرب مجھ سے وہ ہے جس سے لوگ بینے ماتھ اس کا حصہ قرار دیتا ہے ۔ پھر کیا یہی خدا نے تعالی کی عدائے تعالی کی عدائے تعالی کی خدائے تعالی کے خدائے تعالی کی کہ اس افتر ایر بین کر دول کے دورہ کی کو جدل کے خدائے کد آب اور بیبا کے مفتر کی کو جلد نہ پی گور ہے ۔ یہاں تک کہ اس افتر ایر بیبا کے مفتر کی کو جدل کے دورہ کے خدائے کو خدائے کو خدائے کو خدائے کو خدائے کو کی کو خدائے کو خدائے کہ کی کو خدائے کو خدائے کو خدائے کو خدائے کی کی کی کر دورہ کی کی کی کر دورہ کی خدائے کی کی کی کر دورہ کی خدائے کو خدائے کی کر دورہ کی کر دورہ کی کر دورہ کے خدائے کی کر دورہ کی کر دورہ کی خدائے کی خدائے کی کر دورہ کی خدائے کی خدائے کی کر دورہ ک

کون اس کو قبول کرسکتا ہے کہ وہ پاک ذات جس کے غضب کی آگ وہ صاعقہ ہے کہ ہمیشہ جمور ٹے ملہموں کو بہت جلد کھاتی رہی ہے اس لمبے عرصہ تک اس جمورٹے کو چھوڑ دے جس کی نظیر دنیا کے صفحہ میں مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ جَلَّ شَانُہُ فرما تا ہے۔ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ اَفْتَلُوی عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا لَهُ عَنِي مِن اس سے زیادہ تر ظالم اور کون ہے جو خدا تعالی پر جموٹ باند ھے۔ بیشک مفتری خدا تعالی کی لعنت کے نتیج ہوتا ہے اور خدا تعالی پر افتر اکرنے والا جلد مارا جاتا ہے۔

سوایک تقوی شعار آ دمی کیلئے بیرکافی تھا کہ خدا نے مجھے مفتریوں کی طرح ہلاک نہیں کیا بلکہ میر نے ظاہراور باطن اور میر ہے جسم اور میری روح پر وہ احسان کئے جن کو میں شاز نہیں کرسکتا۔ میں جوان تھا جب خدا کی وحی اور الہام کا دعویٰ کیا اور اب میں بوڑھا ہوگیا اور ابتداءِ دعویٰ پر ہیں برس

إ الانعام: ٢٢

سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا۔ بہت سے میرے دوست اور عزیز جو مجھ سے چھوٹے تھے فوت ہو گئے اور مجھےاس نے عمر دراز بخشی اور ہریک مشکل میں میرامتکفّل اورمتو تی رہا۔ پس کیاان لوگوں کے یہی نشان ہوا کرتے ہیں کہ جوخدا تعالی پرافتر اباندھتے ہیں۔اب بھی اگر مولوی صاحبان مجھے مفتری سمجھتے ہیں تواس سے بڑھ کرایک اور فیصلہ ہے اور وہ یہ کہ میں ان الہامات کو ہاتھ میں لے کرجن کو میں شائع کرچکا ہوں مولوی صاحبان ہے مباہلہ کروں۔اس طرح برکہ میں خدا تعالی کی قتم کھا کر بیان کروں کہ میں درحقیقت اس کے شرف مکالمہاورمخاطبہ سے مشرف ہوں اور درحقیقت اس نے مجھے جہار دہم صدی کے سریر بھیجا ہے کہ تا میں اس فتنہ کوفر وکر وں کہ جواسلام کے مخالف سب سے زیادہ فتنہ ہےاوراسی نے میرا نام عیسیٰ رکھا ہے۔اور کسرصلیب کے لئے مجھے مامور کیا ہے کیکن نہ کسی جسمانی حربہ سے بلکہ آسانی حربہ سے اور بیسب اس کا کلام ہے اور وہ خاص الہامات اس کے جواس وقت میں مخالف مولو یوں کو سناؤں گاان میں سے بطورنمونہ چندالہا مات اس جگہ لکھتا ہوں ان میں سے بعض الہامات بیس برس کے عرصہ سے ہیں۔جومختلف ترتیبو ںاور کی بیشی کے ساتھ بار بارالقاء ہوئے ہں۔اوروہ یہ ہیں:

> يَا عِيْسَى الَّذِي لَا يُضَاعُ وَقُتُهُ. أنُتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةٍ لَّا يَعُلَمُهَا الْخَلْقُ. اَنُتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ تَوُحِيدِى وَ تَفُريُدِى فَحَانَ أَنُ تُعَانَ وَتُعُرَفَ بَيُنَ النَّاسِ. هُوَ الَّذِي ارسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِين الُحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ. لَا تَبُدِيُلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. قُلُ إِنِّي أُمِرُتُ وَ

اے وہ عیسی جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تو میری جناب میں وہ مرتبہ رکھتا ہےجس کا لوگوں کو علم نہیں تو مجھ سے ایبا ہے جبیبا كەمىرى توحىداورتفريد\_سوونت آگيا كەنولوگوں میں شناخت کیا جائے اور مدودیا جائے۔وہ خداجس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تااس دین کوسب دینول پر غالب کرے۔خداکی پیشگوئیوں کو کوئی بدل نہیں سکتا کہہ میں مامور أَنَا أَوَّلُ الْمُؤُمِنِينَ. أَلرَّحُمنُ عَلَّمَ الْقُرُانَ لَهول اور مين سب سے پہلا مومن ہول۔ وہ

رحمٰن ہےجس نے قرآن سکھلایا تا کہ توان لوگوں کو ڈراوے جن کے باب دادے نہیں ڈرائے گئے اور تا کہ مجرموں کی راہ کھل جائے۔ہم تیرے لئے ٹھٹھا کرنے والوں کے لئے کافی ہیں۔ کہہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے پس کیاتم ایمان لاتے ہو۔ کہہ میرے یاس خدا کی گواہی ہے پس لیاتم قبول کرتے ہو۔میرے ساتھ میرا خداہے وہ عنقریب مجھے کامیابی کی راہ دکھائے گا۔ان کو کہہ کہا گرتم خدا سے محت کرتے ہوتو آ ؤ میرے پیچیے ہولو تا خدا بھی تم سے محبت کرے۔ کیا میں بتلاؤں کہ کن پر شیطان اترا کرتے ہیں۔ ہرایک حجوٹے مفتری براترتے ہیں۔ارادہ کرتے ہیں کہ خدا کے نور کوایئے منہ کی پھوکوں سے بچھا دیں الْكَافِرُونَ سَنُلُقِى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ. إذَا اورخدااية نوركوكالل كرے كااگر چكافركراہت ہی کریں۔عنقریب ہم ان کے دلوں بررعب ڈال دیں گے۔ جب خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور ز مانہ کا امر ہماری طرف رجوع کرے گا کہا جائے گا کہ کیا یہ سے نہ تھا۔ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے ساتھ ہو جہاں تو ہووے۔خدا کے ساتھ ہو جہاں تو ہووے۔تم بہتر امت ہو جولوگوں کے نفع کے لئے نکالے گئے۔ تو ہماری آئکھوں کے مامنے ہے۔خدا تیرے ذکر کو بلند کرے گا اور

لِتُنْذِرَ قَوُمًا مَّا أُنُذِرَ آبَاءُ هُم وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيُلَ الْمُجُرِمِيُنَ. إنَّا كَفَيُنَاكَ المُستَهُزئِينَ . قُلُ عِندِى شَهَادَةٌ مِّنَ اللُّهِ فَهَلُ اَنْتُمُ مُّؤُمِنُونَ قُلُ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَهَلُ اَنْتُمُ مُسُلِمُونَ. إِنَّ مَعِـىَ رَبِّـىُ سَيَهُدِيُنِ. قُلُ اِنُ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبَعُونِي يُحُببُكُمُ الله. هَلُ أُنَبِّئُكُمُ عَلَى مَنُ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِيُنُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ. يُرِيدُونَ اَنُ يُّطُفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِاَفُواهِهِمُ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوُ كَرِهَ جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَانْتَهٰى آمُرُ الزَّمَان اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَذَا بِالْحَقِّ. اِنَّى مَعَكَ. كُنُ مَعِى اَيُنَمَا كُنُتَ. كُنُ مَعَ اللَّهِ حَيُثُ مَاكُنُتَ. كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ. إِنَّكَ بِاعْيُنِنَا يَرُفَعُ اللَّهُ ذِكُرَكَ. وَيَتِمُّ نِعُمَتَهُ عَلَيُكَ فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ.

دنیا اور آخرت میں اپنی نعمت تیرے پر پوری کرے گا۔اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گافبل س کے جومیرا نام پورا ہو۔ میں تجھے اپنی طرف ا ٹھانے والا ہوں۔ میں نے اپنی محبت کو تجھ پر ڈ ال ۔ اَلْاَرْضُ وَالسَّمَاءُ مَعَكَ كَمَا هُوَ مَعِيُ اللَّهِ مَعِي اللَّهِ عَلَى شَانِ عِیب ہے۔ تیراا جرقریب ہے۔ ز مین وآسان تیرے ساتھ ہے جبیبا کہوہ میرے ساتھ ہے تو میری جناب میں وجیہ ہے۔ میں نے تحصے اینے گئے چن لیا۔ تو دنیا اور میری جناب میں وجیہ ہے یاک ہےوہ خداجو بہت برکتوں والا اور بہت بلند ہے۔ تیری بزرگی کواس نے زیادہ کیا۔اب سے تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور خدا تجھ سے شروع کرے گا۔ تو رعب کے ساتھ مدد دیا گیا اور صدق کے ساتھ زندہ کیا گیااےصدیق تومد دریا گیا۔اورمخالف کہیں گے مَنَاصِ. آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْ كُنَّا كَابِ رَيز كَى جَكَمْ بين وَلَا تَحْجَ بم ير اختیار کرلیا اگرچہ ہم کراہت کرتے تھے۔اپ ہمارے خدا ہمیں بخش کہ ہم خطایر تھے۔آج تم پر اے رجوع کرنے والو کچھ سرزنش نہیں خدا تہہیں بخش دے گا اور وہ ارحم الراحمین ہے۔اور خدا ایسا نہیں کہ مجھے یونہی جھوڑ دے جب تک یاک اور لید میں فرق کر کے نہ دکھلا وے۔

يَا أَحْمَدُ يَتِمُّ اِسُمُكَ وَلَايَتِمُّ اِسُمِي. انِّي رَافِعُكَ اللَّيُّ. اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي شَانُكَ عَجِيبٌ وَاجُرُكَ قَرِيبٌ. اننت وَجينه فِي حَضرتِي. إِخْتَرْتُكَ لِنَفُسِيُ. أَنُتَ وَجِينٌ فِي الدُّنْيَا وَحَضُرَتي سُبُحَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. زَادَ مَجُدَكَ. يَنْقَطِعُ آبَآءُ كَ وَيُبُدَءُ مِنْكَ. نُصِرُتَ بِالرُّعُبِ وَأُحْيِيتَ بِالصِّدُقِ. أَيُّهَا الصِّدِّينَ نُصِرُتَ. وَقَالُوا الآتَ حِينَ كَارِهِيُنَ. رَبَّنَا اغُفِرُلَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِيُنَ. لَا تَشُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغُفِرُ اللَّهُ لَكُمُ وَهُوَ اَرُحَمُ الرَّاحِمِيُنَ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَتُو كَكَ حَتَّى يَمِينَ النَّحبين مِنَ الطَّيّبِ.

لے حاشیہ ۔ هُـو کی ضمیر واحد باعتبار واحد فی الذہن یعنی مخلوق ہےا وراییا محاور ہ قرآن شریف میں بہت ہے۔ منہ

اورخدا اپنے امریر غالب ہے مگر اکثر آ دمی نہیں جانتے جب خدا کی مدداور فتح آئی اوراس کا کلمہ پورا ہوا کہا جائے گا کہ یہ وہی ہےجس میں تم جلدی تے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بناؤں تو میں نے آ دم کو پیدا کیا میں نے اس کو برابر کیااوراینی روح اس میں پھونگی۔شریعت کوقائم کرے گااور دین كوزنده كرے گااورا گرايمان ژياسے معلّق ہوتا تب بھی اسے پالیتا۔ پاک ہےوہ جس نے اپنے بندہ کو رات میں سیر کراما آ دم کو بیدا کیا اوراس کوعزت دی خدا کا فرستادہ نبیوں کے حلّہ میں۔وہ لوگ جو کافر ہوگئے اور خدا کی راہ ہے رو کنے لگے ایک فارسی النسل آ دمی نے ان کے خیالات کورد کیا۔ خدااس کی کوشش کاشکرگزار ہے۔اس ولی کی کتابالیں ہے جیسے علی کی ذوالفقار۔اس کا تیل یونہی حیکنے کو ہے اگر چہ آ گ چھوبھی نہ جائے۔تو حید کو پکڑوتو حید پکڑو!اے فارس کے بیٹو۔ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور حق کے ساتھ اتارا ہے اور ضرورتِ حقہ کے ساتھ اترا ہے اور جوخدا نے مٹہرا رکھا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ کیا بہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت انقام لینے والی ہیں۔سب بھاگ جائیں گے اور پیٹھ دکھلائیں گے۔اے میرے بندے مت خوف کر میں دیکھیا ہوںاورسنتا ہوں۔کیا تونے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو کم کرتے چلےآتے ہیںاس کی طرفوں ہے۔

وَاللُّهُ غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ وَللْكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ. إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَتَـمَّتُ كَلِمَةُ رَبّكَ هذَا الَّذِي كُنتُمُ به تَستعُجلُونَ. اَرَدُتُّ اَنُ اَستَخُلِفَ فَخَلَقُتُ ادَمَ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِي. يُقِيُّمُ الشَّرِيْعَةَ وَيُحْيِي الدِّينَ. وَلَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرِيَّا لَنَالَهُ. سُبُحَانَ الَّذِي اَسُرٰى بِعَبُدِهِ لَيُلا . خَلَقَ ادَمَ فَاكُرَمَهُ . جَرِيُّ اللهِ فِي حُلَل الْانبياءِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنُ سَبِيُلِ اللَّهِ رَدَّعَلَيُهِمُ رَجُلٌ مِّنُ فَارسَ. شَكَرَ اللُّهُ سَعْيَةُ. كِتَابُ الْوَلِيّ ذُوالُفِقَارُ عَلِيّ. يَكَادُ زَيْتُهُ يُضِي ءُ وَلَوُلَمُ تَـمُسَسُـهُ نَـارٌ خُـلُوُ االتَّـوُ حِيْدَ التَّوْحِيدَ يَا اَبُنَاهُ قَرِيبًا مِّنَ الُقَادِيَانَ وَبِالُحَقِّ أَنُزَلُنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَكَانَ اَمُـرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّ نُتَصِر سَيُهُ زَمُ الْجَمُعُ وَيُولُّونَ اللُّبُور. يَاعَبُدِي لَا تَخَفُ اِنِّي اَسُمَعُ وَاراى. اَلَمُ تَرِإِنَّانَأْتِي الْآرُضَ نَنْقُصُهَا مِنُ اَطُرَافِهَا.

لیا تونے نہیں دیکھا کہ خدا ہر چیزیر قادر ہے۔ محمر ً پراوراس کی آل پر درود بھیج وہ بنی آ دم کا سر داراور خاتم الانبیاء ہے۔تو صراط متنقیم پر ہے۔ یس جو کچھکم ہوتا ہے کھول کر بیان کراور جاہلوں سے کنارہ کر۔اور کہتے ہیں کہ دوشہروں میں سے ایک بڑے آ دمی کوخدانے کیوں مامورنہ کیا۔اور کہتے ہیں کہ تھے کہاں بدرتنہ بہتو مکرہے کیل جل کر بنایا گیاہے۔ اور کئی لوگوں نے اس مکر میں اس شخص کی مدد کی ہے۔ تخفيد نكصته بب اورتوانهين نظرنهيس آتا-الوكوجان لو کہ زمین مرکئی تھی اور خدا پھراسے نے سرے زندہ کر ر ہاہے۔اور جوخدا کا ہوخدااس کا ہوجا تاہے۔خداان کے ساتھ ہے جو یہ ہیز گاری اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہے جونیکوکار ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیتمام افتراء ہے کہداگر میں نے افترا کیا ہے تو پینخت گناہ میری گردن پر ہے۔آج تو ہمارے نزدیک بارتباورامین ہے۔اور تیرے بردین اور دنیا میں میری رحت ہے۔ وَإِنَّكَ مِنَ الْمَنْصُورِينَ يَحُمَدُكَ اللَّهُ مِنُ الورتومددويا كياب خداع شري سے تيرى تعريف كرتا ہے۔خدا تیری تعریف کرتا ہے۔اور تیری طرف چلا آتا ہے۔ خبر دار خداکی مدد قریب ہے۔ تیرے جبیا سوتی ضائعنہیں کیاجا تا۔ ت<u>خصے خوشخبری ہوا</u>ہے میرے احمد تومیری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ میں تیرا مد دگار ہوں ۔ میں تیراحافظ ہوں میں تجھےلوگوں کا امام بناؤل گا۔ کیالوگول کو تعجب ہوا۔

اللهُ تَسرانَ اللَّهَ عَلى كُلِّ شُيءٍ قَدِيرٌ. صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وُلُدِ ادَمَ وَخَا تَمِ النَّبِيِّينَ. إنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسَتَقِيم. فَاصُدَعُ بِهَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضُ عَنِ الُجَاهِلِيُنَ. وَقَالُوا لَوُ لَا نُزِّلَ عَلَى رَجُلِ مِّنُ قَرُيَتَيُنِ عَظِيُمٍ. وَقَالُوا أَنَّى لَكَ هٰذَا إِنَّ هَـذَا لَـمَـكُـرٌ مَـكَـرُ تُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ. وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخِرُونَ. يَنْظُرُونَ الْيُكَ وَهُمُ لَا يُسبُصِرُونَ. اِعُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحَى الْاَرُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَـهُ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَالَّذِينَ هُمُ مُحُسِنُونَ قَـالُـوُا اِنُ هَٰذَا اِلَّااخُتِلَاقُ. قُلُ اَن افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَّ إجْرَامٌ شَدِيدٌ. إنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينٌ آمِينٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ رَحُمَتِي فِي اللَّهُ نَيَا وَالدِّين. عَرُشِهِ. يَحُمَدُكَ اللَّهُ وَيَمُشِي اِلَّيْكَ. اَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِينٌ. كَمِثُلِكَ دُرٌّ لَا يُضَاعُ. بُشُولى لَكَ يَاأَحُمَدِي. أَنْتَ مُرَادِي وَمَعِي. اِ نِّـىٰ نَاصِرُكَ. اِنِّیٰ حَافِظُکَ اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا. کہہ وہ خدا عجیب ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندول میں سے چن لیتا ہے۔ وہ اپنے کا موں میں پوچھا نہیں جا تا اور دوسرے پوچھے جاتے ہیں۔ اور یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ضرورا فتر ا ہے۔ خدا جب مومن کو مدد دیتا ہے تو زمین پراس کے کئی حاسد بنا دیتا ہے۔ کہہ خدا ہے جس نے بیالہام کیا پھر ان کوچھوڑ دے تا اپنی کے فکر یوں میں بازی کریں۔ اولیاء کے اسرار پر کوئی احاطہ نہیں کرسکتا۔ لوگوں سے لطف کے ساتھ پیش آ اور ان پر حم کر ۔ تو ان میں بمزلہ موسیٰ کے ہے اور ان کی باتوں پر صبر کر اور منعم مکذ بوں کی سزا مجھ پر چھوڑ دے۔ تو ہمارے پانی مکذ بوں کی سزا مجھ پر چھوڑ دے۔ تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ لوگ فشل ہے۔

قُلُ هُ وَاللّٰهُ عَجِينٌ يَجْتَبِي مَنُ يَّشَآءُ مِنُ وَبَادِهِ. لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْئَلُونَ. وَبَادِهِ. لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْئَلُونَ. وَتِلْكَ اللّايَّاسِ. وَتِلْكَ اللَّايَّالِ الْحُتِلَاقُ. إِذَا نَصَرَ اللّٰهُ وَقَالُوا إِنْ هَلَا إِلَّا الْحُتِلَاقُ. إِذَا نَصَرَ اللّٰهُ الْمُؤُمِنَ جَعَلَ لَهُ الْحَاسِدِينَ فِي الْاَرْضِ. اللّٰهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ. لَا قُلْ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ. لَا تُحاطُ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ. لَا تُحاطُ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلُعَبُونَ. لَا تُحاطُ اللّٰهُ شَمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلُعَبُونَ. لَا تُحَاطُ السَرَارُ اللّٰهُ وَلِيمَا عَلَيْهِمُ بِمَنْزِلَةِ مُوسِي وَتَرَحَّمُ عَلَيْهِمُ. اَنْتَ فِيهِمُ بِمَنْزِلَةِ مُوسَى. وَاصْبِرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ ذَرُنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ وَاللّٰهُ مُنْ فَشَلٍ لَا اللّٰهُ مَةِ. اَنْتَ مِنُ مَّآءِ نَاوَهُمُ مِّنُ فَشَلٍ لَا اللّٰهُ مَدِ. اَنْتَ مِنْ مَآءِ نَاوَهُمُ مِّنُ فَشَلٍ لَا اللّٰهُ مَةِ. اَنْتَ مِنُ مَّآءِ نَاوَهُمُ مِّنُ فَشَلٍ لَا اللّٰهُ مَةِ. اَنْتَ مِنُ مَّآءِ نَاوَهُمُ مِّنُ فَشَلٍ لَا اللّٰهُ مَةِ. اَنْتَ مِنُ مَا يَقُولُونَ وَ ذَرُنِي وَ اللّٰمُ كَذِيفُ وَ اللّٰمُ كَذَا اللّٰهُ مُولِى النَّعُمَةِ. اَنْتَ مِنْ مَّآءِ نَاوَهُمُ مِّنُ فَشَلِ لَا

اور جب ان کوکہا جائے کہ ایمان لاؤ جبیبا کہ اچھے آ دمی ایمان لائے۔تو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اس طرح ایمان لائیں جبیبا که سفیہ اور بیوتوف ایمان لائے۔خوب یا در کھو کہ در حقیقت بیوقوف اور سفیه یمی لوگ ہیں مگرانہیں معلوم نہیں کہ ہم کیسی غلطی یر ہیں۔ان کو کہہ دے کہ اگرتم خداسے محبت کرتے ہوتو آؤ میری پیروی کروتا خدا بھی تم سے محبت رکھے۔کہا گیا کہتم رجوع کروسوتم نے رجوع نہ کیا۔ اور کہا گیا کہتم اپنے وساوس پر غالب آ جاؤ سوتم غالب نہآئے۔سبتعریف خداکو ہےجس نے تحقی سے ابن مریم بنایا۔اس جگہ فتنہ ہے۔سواولوالعزم لوگوں کی طرح صبر کر۔انی لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ آپھی ہلاک ہو گیا۔اس کونہیں <u> چاہیے تھا کہ وہ اس فتنہ میں خل دیتا یعنی اس کا بانی</u> ہوتا مگر ڈرتے ہوئے۔اور تھے کوئی تکلیف نہیں ینچ گی مگراسی قدر جوخدانے مقرر کی۔ بیفتنه خداکی طرف سے ہوتا ہے تا وہ تجھ سے بہت ہی بیار کرے۔ بیخدا کا پیار کرنا ہے جو غالب اور بزرگ ہے اور یہ پیاروہ عطاہے جو بھی منقطع نہیں ہوگی۔ ابتلاء کا وقت ہے اور اصطفاء کا وقت ہے اور عذاب کا وقت مجرموں کے سر پر سے بھی نہیں

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَا امْنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُوُمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَآءُ اَلَا إِنَّهُمُ هُمُ السُّفِهَ آءُ وَلَكِنُ لَّا يَعُلَمُونَ. قُلُ إِن كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحُببُكُمُ اللَّهُ. قِيْلَ ارْجِعُوا اِلِّي اللَّهِ فَلَا تَرْجِعُونَ. وَقِيْلَ استَحُوذُوا فَكَا تَسْتَحُوذُونَ. ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَكَ الْمَسِيْحَ ابُنَ مَريَمَ. ٱللفِتُنَةُ هلهُنَا فَاصُبرُ كَمَا صَبَرَ أُولُوالُعَزُمِ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَّتَبَّ. مَاكَانَ لَهُ اَنُ يَّدُخُلَ فِيُهَا إِلَّا خَائِفًا. وَ مَا اَصَابَكَ فَمِنَ اللَّهِ. أَلَا إِنَّهَا فِتُنَةٌ مِّنُ اللِّهِ لِيُحِبُّ حُبًّا جَمًّا. حُبًّا مِّنَ اللُّهِ الْعَزِيُزِ الْآكُرَمِ. عَطَاءً ا غَيُرَمَ جُ ذُوُدٍ. وَقُدتُ الْإِبُتِكَ آءِ وَ وَقُتُ الْإِصْطِفَآءِ. وَلَايُرَدُّ وَقُتُ الْعَلْذَابِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجُرِمِيُنَ.

بقیبہ حاشیہ۔ حالت میں ہوں اور گناہ اور تخت دلی کی تاریکی ان پرایسی محیط ہو کہ کوئی گوشہ خالی نہ ہواور فطرتی نور بالکل مجوب ہواور ایسی صورت میں بچے نہایت خبیث پیدا ہوتے ہیں کیونکہ شیطان کے سامیہ کے پنچان کا خاکہ بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر چوروں اور ڈاکوؤں کے بچے چوراور ڈاکوہی نگلتے ہیں اور راستباز وں کے راستباز۔ فَعَنَّمَّلَ۔ منه

ئل سکتا۔اورا بےاس مامور کی جماعت ست مت ہو جانااورغم میں نہ پڑ جانااور بالآ خرغلبۃ مہیں کوہے اگرتم ایمان پر ثابت رہو گے۔ میمکن ہے کہ ایک چیز کوتم حا ہواوروہ دراصل تمہارے لئے اچھی نہ ہواورایک چنز سے نفرت کرواور وہ دراصل تمہارے لئے اچھی ہواور خداجانتا ہےاورتم نہیں جانتے۔ میں ایک خزانہ پوشیدہ تھا سومیں نے حام کہ شناخت کیا جاؤں۔ زمین و آسان بندھے ہوئے تھے سوہم نے دونوں کو کھول دیا۔اور تخصے انہوں نے ایک ہنسی کی جگہ بنارکھا ہے۔ کیا یہی ہے جوخدا کی طرف سے بھیجا گیا۔ کہدمیں ایک آ دمی ہوں تم جبیبا مجھے خداسے الہام ہوتا ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے اور تمام بھلائی قرآن میں ہے۔اور میں اس سے پہلے ایک مدت سے تم میں ہی رہتا تھا کیاتمہیں میرے حالات معلوم نہیں۔ اور انہوں نے کہایہ ہاتیںافتراہیں کہہ حقیقی ہدایت جس میں غلطی نہ ہوخدا کی ہدایت ہےاورخبر دار ہو کہ خدا کا گروہ ہی آخر کارغالب ہوتاہے ہم نے تھے کھلی کھلی فتح دی ہے تا تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کئے جائیں۔کیا خدااینے بندہ کیلئے کافی نہیں ہے۔سو خدانے ان کے الزاموں سے اس کو بری کیا اور وہ خدا کے نز دیک وجیہ ہے۔اور خدا کا فروں کے مکر کو ت کردے گا۔اور ہم اس کولوگوں کے لئے نشان بنائيں گےاور رحمت کانمونہ ہوگا اوریہی مقدرتھا۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَأَ نُتُمُ الْاَعْلَوُنَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيُنَ. وَعَسلى اَنْ تُحِبُّوُا شَيْئًا وَهُوَ شَـرُّلَّكُمُ وَعَسٰـى أَنُ تَـكُرَهُوُا شَيئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَانْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ. كُنْتُ كَنْزًا مَّخُفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنُ اُعُوَفَ. إِنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْارضَ كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقُنهُمَا. وَإِنْ يَّتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا. اَهْذَا الَّذِي بَعَثَاللَّهُ. قُلُ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ يُوحٰي اِلَيَّ اَنَّمَا اِللَّهُكُمُ اِللَّهُ وَّاحِدٌ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرُآنِ. وَلَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمُ عُمَرًا مِّنُ قَبُلِهِ أَفَلا تَعُقِلُونَ. وَقَالُوا إِنْ هَلَا إِلَّا إِفْتِرَآءٌ قُلُ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى. الآ إِنَّ حِزُبَ اللُّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا لِّيَغُفِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبُدُهُ. فَبَرَّأَهُ اللُّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنُدَ اللَّهِ وَجِيهًا. وَاللُّهُ مُوُهِنُ كَيُدَ الْكَاذِبِينَ. وَلِنَجُعَلَهُ آيةً ۗ لِّلنَّاسِ وَرَحُمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمُرًا مَّقُضِيًّا. یہوہ سچا قول ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔
اے احمد رحمت تیرے لبول پر جاری ہورہی ہے
ہم نے مجھے بہت سے حقائق اور معارف اور
برکات بخشے ہیں اور ذرّیت نیک عطاکی ہے سوخدا
کیلئے نماز پڑھا در قربانی کر۔ تیرابدگو بے خیر ہے
یعنی خدا اسے بے نشان کردے گا اور وہ نامراد
مرے گا۔ نبیول کا چاند آئے گا اور تیرا کام مجھے
ماصل ہوجائے گا۔ اس دن حق آئے گا اور چ
خسران ظاہر ہوجائے گا۔ میری یاد میں نیں ان کا
کر۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں۔
تیرا بھید میرا بھید ہے۔ ہم نے تیراوہ بوجھا تاردیا
تیرا بھید میرا بھید ہے۔ ہم نے تیراوہ بوجھا تاردیا
بند کیا۔ تخفے خدا کے سوااوروں سے ڈراتے ہیں۔
بیکفر کے پیشواہیں۔مت ڈرغلہ تجھی کو ہے۔
بیکفر کے پیشواہیں۔مت ڈرغلہ تجھی کو ہے۔

قَوُلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ تَمْتَرُونَ. يَا اَحْمَدُ فَاضَتِ الرَّحْمَةُ عَلَى شَفَتَيُكَ. إِنَّا اَعُطُينِكَ الْكُوثُرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانُحَرُ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُبِ وَانُحَرُ الْاَبْتِيَاءِ وَامُرُكَ يَتَا تَّى يَائِي قَمْ يُجِيءُ الْحَقُّ وَيُكْشَفُ الصِّدُقُ. يَعْرُمُ يَجِيءُ الْحَقُّ وَيُكْشَفُ الصِّدُقُ. يَعْرُمُ يَجِيءُ الْحَقُّ وَيُكْشَفُ الصِّدُقُ. يَعْرُمُ يَجِيءُ الْحَقُّ وَيُكْشَفُ الصِّدُقُ. وَيَخُسِرُ الْخَاسِرُونَ. اَقِمِ الصَّلُوةَ لِيَخُسِرُ الْخَاسِرُونَ. اَقِمِ الصَّلُوةَ لِيَخُرِيعُ. انْتَ مَعِي و انَا مَعَكَ. لِيذِكُورِي. انْتَ مَعِي و انَا مَعَكَ. لِيزُكُورِي النَّيْ الْمُعَكَ. وَضَعُنَا عَنْكَ فِرْزَكَ النَّيْ الْمُعَلَى وَرَفَعُنَا عَنْكَ وَرَكَ النَّيْ الْمُعَلَى وَرَفَعُنَا عَنْكَ وَرُونَ اللَّهُ فَوْلَنَكَ وَرُكَ النَّيْ الْمُعَلَى وَرَفَعُنَا لَكُ فُورَكَ اللَّهُ فُورَكَ اللَّهُ الْمُعَلَى وَرَفَعُنَا لَكَ فُورَكَ اللَّهُ فُورَكَ اللَّهُ فُورَ الْمَعَلَى وَرَفَعُنَا لَكَ فُورَكَ اللَّهُ فُورَكَ الْمُعَلَى الْمَعْمَلُ وَلَوْلَكَ وَكُورَكَ اللَّهُ فُورَ الْمَعَلَى وَلَا مَعْكَ الْمُعْمَلِ وَلَى الْمُعَلَى وَالْمُ الْمُعْمَلِ وَالْمُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَل

آ حاشیہ بیالہام کہ اِنَّ شَانِئَکُ هُو اَلَا بُتَوُاس وقت اس عاجز پرخداتعالیٰ کی طرف سے القاہوا کہ جب ایک شخص نومسلم سعد اللہ نام نے ایک نظم گالیوں سے بھری ہوئی اس عاجز کی طرف بھیجی تھی اور اس میں اس عاجز کی نسبت اس ہندوزادہ نے وہ الفاظ استعال کئے تھے کہ جب تک ایک شخص در حقیقت ثقی خبیث طینت فاسد القلب نہ ہو السبت اللہ ہند اللہ باللہ استعال نہیں کرسکتا۔ اگر چہا لیے لفظوں اور ایسی گالیوں میں جود جال، شیطان، کڈ اب، کا فر، اکفر، مکار کے نام سے ہیں اور دوسرے مولوی بھی اس کے ساتھ شریک ہیں بلکہ باطل پرست بطالوی جو محمد سین کہلاتا ہے شریک غالب اور اَعْدُدی اللاعْدُدی اللاعْدُدی اللاعْدُوزادہ کی خباشت فطرتی اس کے ساتھ شریک ہیں بلکہ باطل پرست بطالوی جو محمد سین کہلاتا ہے شریک غالب اور اَعْدُدی اللاعْدُدی اللاعْدُدی اللاعْدُدی اللاعْدُون کے میشعر بھی اردو میں کہتا ہے اور شعروں میں گالیاں نکالتا ہے اور نہایت بدگوئی سے افتر اعظمی کرتا ہے اور بہتان کے طور پر ایسی وشنام دبی کرتا ہے جس طرح آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے شاعر بے ایمان گالیاں نکالا بہتان کے طور پر ایسی وشنام دبی کرتا ہے جس طرح آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے شاعر بے ایمان گالیاں نکالا بہتان کے طور پر ایسی وشنام دبی کرتا ہے جس طرح آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے شاعر جو ایمان گالیاں نکالا بہدورادہ برفطرت کی نسبت ایساوقوع میں نہ آ یا اوروہ نام اداور ذیبل اور رسوانہ مراتو سمجھو کہ بیضدا کی طرف سے نہیں۔ منه ہندوزادہ برفطرت کی نسبت ایساوقوع میں نہ آیا اوروہ نام اداور ذیبل اور رسوانہ مراتو سمجھو کہ بیضدا کی طرف سے نہیں۔ منہ

غَرَسُتُ لَكَ بِيَدِى رَحُمَتِي وَقُدُ رَتِي. لَنُ الله اين رحمت اور قدرت كورخت تير لكَ نے ہاتھ سے لگائے۔ خدا ہرگز ابیانہیں کرے گا کہ كافرول كامومنول يريجهالزام هو ـ خدا تجھے كئي ميدانوں میں فتح دے گا۔خدا کا پی قدیم نوشتہ ہے کہ میں اور میرے سول غالب رہیں گے۔اس کے کلموں کوکوئی بدل نہیں ، سكتا ـ وه خداجس نے تحقیم سے ابن مریم بنایا - کہہ بیخدا کا فضل ہےاور میں تو کسی خطاب کونہیں چاہتا۔اے عیسیٰ مِنُ ضُـرُوُبِ الْبِحِطَابِ . يَا عِيُسلى إِنِّي اللهِ تَجْمِ وفات دول كا اور اپني طرف الهاوَل كا اور تیرے تابعداروں کومخالفوں پر قیامت تک غلبہ بخشوں اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّى يَوْمَ كَالْحَدانَ تير يرخوشبودارنظر كل اورلوگول نے الْقَيَامَةِ. نَظَرَ اللَّهُ اللَّكُ مُعَطَّرًا. وَقَالُوا الوس مِن لها كما عدا كياتوايس مفسر وا ينا خليف بنائ أَتَجُعَلُ فِيهًا مَنُ يُفُسِدُ فِيهًا قَالَ إِنِّي اعْلَمُ مَالًا كار خداني كها كه جو كچھ ميں جانتا مول تمهين معلوم نہیں۔اورلوگوں نے کہا کہ بیہ کتاب کفراور کذب سے بھری ہوئی ہے۔ان کو کہددے کہ آؤ ہم اور تم اینے بیٹوں اور عورتوں اور عزیز وں سمیت ایک جگہ اکتھے ہوں پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پرلعت بھیجیں۔ابراہیم یعنی اس عاجز برسلام ہم نے اس سے دلی دوستی کی اورغم سے نجات دی۔ یہ ہمارا ہی کام تھا جو ہم نے کیا۔ اے داؤدلوگوں سے زمی اوراحسان کے ساتھ معاملہ کر ۔ تواس حالت ں مرے گا کہ میں تجھ سے راضی ہوں گا۔اورخدا تجھ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ انہوں نے میرے نشانوں کی تکذیب کی اور ٹھٹھا کیا سوخدا ان کے لئے تحھے کفایت کرے گا۔اوراسعورت کو تیری طرف واپس

يَّجُعَلَ اللَّهُ لِلُكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ سَبيلًا. يَنُصُرُكَ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ. كَتَبَ اللُّهُ لَاغُلِبَنَّ آنَا وَرُسُلِي. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اَللَّهُ الَّذِي جَعَلَكَ الْمَسِيُحَ ابُنَ مَرُيَمَ. قُلُ هَٰذَا فَضُلُ رَبِّي وَ اِنِّي ۖ أَجَرِّدُ نَفُسِي مُتَوَقِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ تَعُلَمُونَ. وَقَالُوا كِتَابٌ مُّمُتَلِي ءٌ مِّنَ الْكُفُر وَ الُكَلِدِبِ. قُلُ تَعَالَوُا نَدُعُ اَبُنَاءَ نَا وَابُنَاءَ كُمُ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمُ وَ انْفُسَنَا وَ انْفُسَكُمُ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَلُ لَّعُنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. سَلامٌ عَـلْي إِبُو اهيهم صَافَيْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. تَفَرَّ دُنَا بِلَالِكَ يَادَاؤُ دُ عَامِلُ بِالنَّاسِ رِفُقًا وَإِحْسَانًا. تَـمُونُ وَانَا رَاضٍ مِّنُكَ وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. كَذَّبُوُ ا با يَاتِيُ وَكَانُوُ ا بِهَا يَسُتِهُ زِءُ وُنَ. فَسَيَكُفِيُكُهُمُ اللَّهُ وَيَرُدُّهَا اِلَيُكَ أَمُرٌ مِّنُ لَّدُنَّا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيُنَ.

لے حاشیہ۔شخ محسین بطالوی کا بیاعتراض ہے کہ الہام کا بیفقرہ کہ یکر ڈھا اِلَیْکَ خلاف ِمحاورہ ہے۔ کیونکہ ردّ کا لفظ اس صورت میں آتا ہے کہ ایک چیز اپنے پاس ہو پھر چلی جائے اور پھرواپس آو لیکن افسوں کہ اس کو بہاعث

لائے گا۔ یہامر ہماری طرف سے ہے اور ہم ہی رنے والے ہیں بعد واپسی کے ہم نے نکاح کر دیا۔ تیرے رب کی طرف سے سچ ہے پس تو شک کرنے والوں سے مت ہو۔خدا کے کلمے بدلا نہیں کرتے۔ تیرا رب جس بات کو جا ہتا ہے وہ بالضروراس کوکر دیتا ہے۔کوئی نہیں جواس کوروک سکے ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔اس دن زمین دوسری زمین سے بدلائی جائے گی۔ جب صور میں پھونکا گیا تو کوئی رشتہان میں باقی نہیں رہے گا خداان کوایک مقررہ وقت تک مہلت دے ر ہاہے جونز دیک وقت ہے۔ نبیوں کا جاندآئے گا اور تیرا کام حاصل ہو جائے گا۔ بیتخت دن ہے۔ آج میں فیصلہ کرنے کے لئے متوجہ ہوا ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے اگر تیری طرف پناہ ڈھونڈے تو پناہ دے دے۔ اورمت خوف کر ہم اس کی پہلی خصلت پھراس میں ڈال دیں گے۔ نے جھ کو کھلی کھلی فتح دی۔انے نوح اپنے خواب

زَوَّ جُنَاكَهَا. ٱلْحَقُّ مِنُ رَّبّكَ فَلا تَكُوننَّ مِنَ الْمُمْمَترينَ. لَا تَبُدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّـمَا يُرِيُدُ. إِنَّا رَآدُّوُهَا اِلَيُكَ. يَــوُمَ تُبَــدَّلُ الْاَرُضُ غَيـُـرَ الْأَرُضِ. إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَكَلَ آنسابَ بَيْنَهُمُ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ اللي اَجَلِ مُّسَمَّى اَجَلِ قَرِيْبِ. يَأْتِيُ قَمَرُ الْاَنْبِيَآءِ وَامُرُكَ يَتَا تَّى. هَلَا يَوُمُ عَصِيبٌ. تَوَجَّهُتُ لِفَصُلِ الُخِطَابِ. إِنَّا رَادُّوُهَا إِلَيْكَ. إِن استَجَارَتُكَ فَاجِرُهَا. وَلا تَخَفُ سَنُعِيُدُهَا سِيُرَتَهَا الْأُولِلِي. إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا. يَا نُوُح اَسِرُ رُؤُياك.

بقیہ حاشیہ کی واقفیت علم زبان کے معلوم نہیں کہ یہ لفظ ادنی تعلق کے ساتھ بھی استعال ہوجاتا ہے۔ اس کی کلام عرب میں ہزاروں مثالیں ہیں جن کے لکھنے کا اس مقام میں موقعہ نہیں چونکہ اس جگہ قرابت قریبہ تھی اور نزدیک کے رشتہ کے تعلقات نے اپنے پاس کے تکم میں اس کو کیا ہوا تھا۔ اس لئے خدا تعالی نے ایسالفظ استعال کیا جوان چیزوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے جوا پنے پاس سے چلی جائیں اور پھروا پس آ ویں۔ ہاں اس جگہ یہ نہایت لطیف اشارہ تھا کہ خدا نے یکو گھا کا لفظ استعال کیا تا معلوم ہو کہ اول اس کا اپنے پاس سے بےتعلق لوگوں میں چلے جانا ضروری ہے خدا نے یکو گھروا پس آ نا نقد ریمیں ہے فقط۔ منہ

لو پوشیدہ رکھ۔اور کہالوگوں نے کہ یہ وعدہ کب ہوگا۔ لهه خدا کا و عده سچا وعده ہے۔تو میرے ساتھ اور میں نيرے ساتھ ہوں۔اوراس حقیقت کوکوئی نہیں جانتا۔ مگر دہی جورشدر کھتے ہیں۔خدا کے فضل سے نومید مت ہو۔ نوسف کود مکھ اوراس کے اقبال کو۔خدااس کے بعنی آتھم کے تم یر مطلع ہوا۔ اس لئے اس نے عذاب میں تاخیر کی۔ بہخدا کی سنت ہے۔ اور تو خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں یائے گا۔اور تعجب مت کرواور غمناک مت ہواورتم ہی غالب ہواگرتم ایمان پر ثابت قدم رہے اور مجھے میری عزت اور جلال کی قتم ہے کہ غلبہ بھی کو ہے۔ اور ہم دشمنوں کوٹکڑ لے ٹکڑ ہے لرد س گے اور ان کا مکر ہلاک ہو جائے گا اور ہم حقیقت کواس کی بنڈلی سے کھول دیں گے۔اس دن مون خوش ہوں گے اور گروہ پہلوں میں سے اور الْاخِريُنَ. وَهَلْذَا تَذُكِرَةٌ فَمَنُ شَاءَ اتَّخَذَ الكِ يَجِيلُول مِن عد اور يه تذكره بي يس جو حاہے خدا کی راہ کواختیار کرے۔نصاریٰ نے حقیقت کو بدلا دیا ہے سوہم ذلت اور شکست کو نصاریٰ پر واپس کھینک دیں گے۔ اور آتھم نابود کرنے والی آ گ میں ڈال دیا جاوےگا۔ہم تجھے ایک علیم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جوحق اور بلندی کا مظہر ہوگا گویا خدا آسان سے اترا۔ نام اس کا عمانوالی ہے جس کا ترجمہ بیہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کچھے لڑ کا دیا جائے گا اور خدا کا فضل تجھ سے نز دیک ہوگا۔ میرانورقریب ہے کہہ میں شرمخلوقات سے خدا کی پناہ

وَ قَالُوا مَتَى هَذَا الْوَعُدُ. قُلُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ. أَنْتَ مَعِيُ وَأَنَا مَعَكَ. وَلَا يَعُلَمُونَ إِلَّا الْمُسْتَرُشِدُونَ. لَا تَيْئَسُ مِنُ رَّوُح اللَّهِ. أُنْظُرُ إِلَى يُوسُفَ وَ إِقْبَالِهِ. إِطَّلَعَ اللَّهُ عَلْي هَمِّه وَغَمِّه. وَلَنُ تَجدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبُدِيُلًا. وَلَا تَعُجَبُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَانْتُمُ الْاَعُلَوُنَ إِنْ كُنتُهُمْ مُّوَٰمِنِيُنَ . وَبِعِزَّتِى وَجَلَالِي إِنَّكَ أَنُتَ الْآعُلي. وَنُمَزَّقُ الْاَعْدَاءَ كُلَّ مُمَزَّق. وَ مَكُرُ اُولِئِكَ هُوَ يَبُورُ. إنَّا نَكُشِفُ السِرَّ عَنُ سَاقِهِ. يَوُمَئِذٍ يَـفُرَ حُ الْمُؤْمِنُونَ. ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيُنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ اِلَى رَبِّهِ سَبِيَّلا. اِنَّ النَّصَاراي حَوَّلُوا الْاَمُرَ. سَنَرُ دُّهَا عَلَى النَّصَارِي. لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. إنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ حَلِيهٍ مَظُهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ كَانَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ. اِسُمُهُ عَمَانُو إِيْل. يُولَدُ لَكَ الْوَلَدُ. وَيُدُنَّى مِنْكَ الْفَضْلُ. إِنَّ نُوْرِى قَرِيْبٌ. قُلُ اَعُوُذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنُ شَرّ مَا خَلَقَ. کیکھر ام یشاوری سو اس کو دکھ کی ماراور عذاب ہوگا۔ بعنی اسی دنیا میں۔

عِجْلٌ جَسَدٌنَّهُ خُوارٌ. فَلَهُ نَصَبٌ مَانكُمَا مول - يه بجان كوساله باوربيهوده كويعن وَّ عَذَابٌ.

## (فارسى وأردوالهام)

بخرام كه دقت تونز ديك رسيدويائے محمدياں برمنار بلندتر محكم افتاد ـ خدا تير بےسب کام درست کردے گااور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ میں اپنی جیکار دکھلاؤں گا۔اپنی قدرت نمائی سے تھ کواٹھاؤں گا اور تیری برکتیں پھیلاؤں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کوقبول نہ کیالیکن خدااسے قبول کرے گااور بڑے زورآ ورحملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ ته مدن

بہسی قدرنمونہان الہامات کا ہے جو وقاً فو قاً مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئے ہیں اور ان کے سوااور بھی بہت سے الہامات ہیں مگر میں خیال کرتا ہوں کہ جس قدر میں نے لکھا ہے وہ کافی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت باربار بیان کیا گیا ہے کہ بیخدا کا فرستادہ ،خدا کا مامور،خدا کاامین اورخدا کی طرف سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پرایمان لاؤاوراس کا دشمن جہنمی ہے اور نیز ان تمام الہامات میں اس عاجز کی اس قدرتعریف اور توصیف ہے کہ اگریہ تعریفیں درحقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ہریک مسلمان کو جا ہے کہ تمام تکبراور نخوت اور پینی سے الگ ہوکرا یسے شخص کی فرمانبر داری کاجُوااینی گردن پرلے لے جس کی دشنی میں خدا کی لعنت اور محبت میں خدا کی محبت ہےلیکنا گریہ تعریفیں خدائے تعالی کی طرف سے نہیں ہیں اور یہتمام کلمات جوالہام کے دعویٰ پر

پیش کئے گئے ہیں خدائے قادر وقد وس کا الہام نہیں ہیں بلکہ ایک دجّال کڈ اب نے چالا کی کی راہ سے ان کو آپ بنالیا ہے اور بندگان خدا کو بید دھو کہ دینا چاہا ہے کہ بیہ خدا تعالیٰ کے الہام ہیں تو در حقیقت وہ جو نہایت بے باکی سے خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے خدا تعالیٰ کی گر جنے والی صاعقہ کے نیچے کھڑا ہے اور اس کے شتعل غضب کا نشانہ ہے اور کوئی اس کواس قہارا ورغیور کے ہاتھ سے چھوڑ انہیں سکتا۔

کیا یہ بات تعجب میں نہیں ڈالتی کہ ایسا کڈ اب اور دحبّال اور مفتری جو برابر بیس برس کے عرصہ سے خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اب تک کسی ذلّت کی مارسے ہلاک نہ ہوا۔اور کیا بیہ بات سمجھ نہیں آ سکتی که جس سلسله کا تمام مدارایک مفتری کےافتر اپر تھاوہ اتنی مدت تک کسی طرح چلنہیں سکتا تھا۔<sup>ک</sup> توریت اور قر آن شریف دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ خدایر افتر اکرنے والا جلد تناہ ہو جا تا ہے۔کوئی نام لینے والا اس کا باقی نہیں رہتا۔اورانجیل میں بھی کھھا ہے کہ اگریہانسان کا کاروبار ہے تو جلد باطل ہوجائے گا۔لیکن اگر خدا کا ہے تو ایسا نہ ہو کہتم مقابلہ کرکے مجرم تھہرو۔ اللهَجَلَّ شَانُهُ قرآن شريف مين فرما تا ہے۔ إِنْ يَّاكُ كَاذِبًّا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَإِنْ يَّكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ لَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ لِ \_\_\_\_\_ <mark>لے نوٹ ب</mark>اگریسی کے دل میں بیسوال پیدا ہو کہ دنیا میں صد ہا جھوٹے مذہب ہیں جو ہزاروں برسوں سے چلے آتے ہیں۔حالانکہ ابتداان کی کسی کے افتر اسے ہی ہوگی تواس کا جواب پیہے کہ افتر اسے مراد ہمارے کلام میں وہ افتراہے کہ کوئی شخص عمداً اپنی طرف سے بعض کلمات تراش کریا ایک کتاب بنا کر پھریہ دعویٰ کرے کہ یہ باتیں خدا تعالی کی طرف سے ہیں اور اس نے مجھے الہام کیا ہے اور ان باتوں کے بارے میں میرے براس کی وحی نازل موئی ہے حالانکہ کوئی وحی نازل نہیں موئی ۔ سوہم نہایت کامل تحقیقات سے کہتے ہیں کدایساافتر انہمی کسی زمانہ میں چل نہیں سکا۔اورخدا کی یاک کتاب صاف گواہی دیتے ہے کہ خدا تعالیٰ پر افتر اکرنے والے جلد ہلاک کئے گئے ہیں۔ اور ہم ککھ چکے ہیں کہ توریت بھی یہی گواہی دیتی ہے اورانجیل بھی اور فرقان مجید بھی ہاں جس قدر دنیا میں جھوٹے مذہب نظراً تے ہیں جیسے ہندوؤں اور پارسیوں کا مذہب ۔ان کی نسبت بید خیال نہیں کرنا جا ہیے کہوہ کسی جھوٹے پیغمبر کاسلسلہ چلا آتا ہے بلکہ اصل حقیقت ان میں بیہ ہے کہ خودلوگ غلطیوں میں بڑتے بڑتے ایسے عقائد کے یابند ہوگئے ہیں۔ دنیا میں تم کوئی ایسی کتاب دکھانہیں سکتے جس میں صاف اور بے تناقض لفظوں میں کھلا کھلا یہ دعویٰ ہو کہ بیضدا

ع المومن: ٢٩

لیمی اگریہ جھوٹا ہے تواس کا جھوٹ اس پر پڑے گا اورا گریہ بیچا ہے تو تم اس کی ان بعض پیشگو ئیوں سے نیج نہیں سکتے جو تمہاری نسبت وہ وعدہ کرے خداا لیشخص کو فتح اور کا میا بی کی راہ نہیں دکھلا تا جو فضول گو اور کذاب ہو۔ اور کذاب ہو۔

اباے خالف مولو ہو! اور سجادہ نشینو!! بیزناع ہم میں اور تم میں حدسے زیادہ بڑھ گئے ہے۔ اور اگر چہ بیہ جماعت بنسبت تمہاری جماعتوں کے تھوڑی ہی اور فیسکہ قلینیکہ ہے اور شایداس وقت تک چار ہزار پانچ ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی تاہم یقیناً سمجھو کہ بیضدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودہ ہے خدااس کو ہرگز ضا کع نہیں کرے گا۔ وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچاوے۔ اور وہ اس کی آبیا شی کرے گا اور اس کے گر دا حاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ کیا تم نے کچھ کم زور لگایا۔ پس کرے گا اور اس کے گر دا حاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ کیا تم نے بچھ کم زور لگایا۔ پس اگر بیا نسان کا کام ہوتا تو بھی کا بیدر خت کا ٹاجا تا اور اس کا نام ونشان باقی نہ رہتا۔

نے ایسی کمر باندھی کہ گویا آپ کو کچھ بھی شک میرے کفر میں نہیں۔ ہریک نے مجھے گالی دیناا جرعظیم کا موجب سمجھا اور میرے پر لعنت بھیجنا اسلام کا طریق قرار دیا۔ پر ان سب تلخیوں اور دکھوں کے وقت خدا میرے ساتھ تھا۔ ہاں وہی تھا جو ہریک وقت مجھ کوتسلی اور اطمینان دیتار ہا۔ کیا ایک کیڑا ایک جہان کے مقابل کھڑا ہوسکتا ہے۔ کیا ایک ذرہ تمام دنیا کا مقابلہ کرے گا۔ کیا ایک دروغ گو کی ناپاک روح بیاستقامت رکھتی ہے۔ کیا ایک ناچیزمفتری کو بیطا قتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔

سویقیناً سمجھوکہتم مجھ سے نہیں بلکہ خدا سے لڑرہے ہو۔ کیاتم خوشبواور بدبو میں فرق نہیں کرسکتے۔کیاتم سچائی کی شوکت کوئمیں دیکھتے۔ بہتر تھا کہتم خدا تعالیٰ کے سامنے روتے اور ایک ترساں اور ہراساں دل کے ساتھ اس سے میری نسبت مدایت طلب کرتے اور پھریقین کی پیروی کرتے نہ شک اور وہم کی۔

سواب اٹھوا ور مباہلہ کیلئے طیار ہو جاؤ۔تم سن چکے ہو کہ میرا دعویٰ دو باتوں پر ببنی تھا۔اوّل نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ پر۔ دوسرے الہا مات الہیم پر۔ سوتم نے نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کو تبول علام کو بول ٹال دیا جیسا کہ کوئی تکا توڑ کر پھینک دے۔اب میرے بناء دعویٰ کا دوسراشق باقی رہا۔ سومیں اس ذات قادر غیور کی آپ کوشم دیتا ہوں جس کی قشم کو کوئی ایماندار رفہیں کرسکتا کہ اب اس دوسری بناء کی تصفیہ کے لیے مجھ سے مباہلہ کرلو۔

اور یوں ہوگا کہ تاریخ اور مقام مباہلہ کے مقرر ہونے کے بعد میں ان تمام الہامات کے پر چہکو جو کھے چکا ہوں اپنے ہاتھ میں لے کر میدان مباہلہ میں حاضر ہوں گا اور دعا کروں گا کہ یا الٰہی اگریہ الٰہامات جومیر سے ہاتھ میں ہیں میراہی افتر اہے اور تو جانتا ہے کہ میں نے ان کواپنی طرف سے بنالیا ہے یا اگریہ شیطانی وساوس ہیں اور تیرے الہام نہیں تو آج کی تاریخ سے ایک برس گزرنے سے پہلے مجھے وفات دے ۔ یاکسی ایسے عذاب میں مبتلا کر جوموت سے بدتر ہوا وراس سے رہائی عطانہ کر جب تک کہ موت آجائے۔ تا میری ذلت فاہر ہوا ور لوگ میرے فتنہ سے نے جائیں کیونکہ میں نہیں جا ہتا

کہ میر ہے۔ سبب سے تیرے بندے فتنہ اور صلالت میں پڑیں۔ اور ایسے مفتری کا مرنا ہی بہتر ہے۔
لیکن اے خدائے علیم وخبیرا گرتو جانتا ہے کہ بیتمام الہا مات جو میر ہے ہاتھ میں ہیں تیرے ہی الہام
ہیں۔ اور تیرے منہ کی ہاتیں ہیں۔ تو ان مخالفوں کو جو اس وقت حاضر ہیں ایک سال کے عرصہ تک
نہایت سخت دکھ کی مار میں مبتلا کر ۔ کسی کو اندھا کر دے اور کسی کو مجذوم اور کسی کو مفاوج اور کسی کو مجنون اور
کسی کو مصروع اور کسی کو سانپ یا سگ دیوانہ کا شکار بنا۔ اور کسی کے مال پر آفت نازل کر اور کسی کی
جان پر اور کسی کی عزت پر۔ اور جب میں بیدعا کر چکوں تو دونوں فریق کہیں کہ آمین۔

اییا ہی فریق ٹانی کی جماعت میں سے ہریک شخص جو مباہلہ کے لیے حاضر ہو جناب الہی میں سے در عقیقت کذاب اور مفتری سے دوعا کرے کہا ہے خدائے علیم وخبیر ہم اس شخص کو جس کا نام غلام احمد ہے در حقیقت کذاب اور مفتری اور کا فراور بے دین ہے اور اس کے بیہ الہم تیری طرف سے نہیں بلکہ اپنا ہی افتر اہے۔ تو اس امت مرحومہ پر بیاحسان کر کہاس مفتری کو الہمام تیری طرف سے نہیں بلکہ اپنا ہی افتر اہے۔ تو اس امت مرحومہ پر بیاحسان کر کہاس مفتری ہیں اور ایک سال کے اندر ہلاک کر دے تالوگ اس کے فتنہ سے امن میں آجا کیں ۔ اور اگر بیمفتری نہیں اور تیری طرف سے ہے اور بیتمام الہمام تیرے ہی منہ کی پاک باتیں ہیں تو ہم پر جو اس کو کا فراور کذاب شیری طرف سے ہے اور بیتمام الہمام تیرے ہی منہ کی پاک باتیں ہیں تو ہم پر جو اس کو کا فراور کذاب سیجھتے ہیں دکھا ور ذلت سے بھرا ہوا عذاب ایک برس کے اندر نازل کراور کسی کو اندھا کر دے اور کسی کو مفلوج اور کسی کو مجنون اور کسی کو مصروع اور کسی کو سانپ یا سگر دیوانہ کا شکار بنا اور کسی کے مال بی آفت نازل کراور کسی کی جان بر اور کسی کی عزت بر۔

اور جب بیدعافریق ٹانی کر چکے تو دونوں فریق کہیں کہ آمین۔اور یا در ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے کذاب اور مفتری تو جانتا ہے مگر کافر کہنے سے پر ہیز رکھتا ہے تو اس کواختیار ہوگا کہ اپنے دعائی مباہلہ میں صرف کذاب اور مفتری کا لفظ استعمال کرے جس پراس کو یقین دلی ہے۔

اوراس مباہلہ کے بعدا گرمیں ایک سال کے اندر مرگیا یا کسی ایسے عذاب میں مبتلا ہو گیا جس میں جان ہُری کے آثار نہ یائے جائیں تو لوگ میرے فتنہ سے نیج جائیں گے اور میں ہمیشہ کی لعنت کے ساتھ ذکر کیا جاؤں گا اور میں ابھی لکھ دیتا ہوں کہ اس صورت میں مجھے کا ذب اور مور دلعنت الہٰی یقین کرنا چا ہیے اور پھر اس کے بعد میں دجّال یا ملعون یا شیطان کہنے سے ناراض نہیں اور اس لائق ہوں گا کہ ہمیشہ کے لیے لعنت کے ساتھ ذکر کیا جاؤں اور اپنے مولیٰ کے فیصلہ کو فیصلہ ناطق سمجھوں گا اور میری پیروی کرنے والا یا مجھے اچھا اور صادق سمجھنے والا خدا کے قبر کے نیچے ہوگا۔ پس اس صورت میں میرا انجام نہایت ہی بدہوگا جیسا کہ بدذات کا ذبوں کا انجام ہوتا ہے۔

لیکن اگرخدانے ایک سال تک مجھے موت اور آفات بدنی سے بچالیا اور میرے خالفوں پر قہر اور غضب الہی کے آ ٹار ظاہر ہوگئے اور ہریک ان میں سے کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ہوگیا۔ اور میری بددعا نہایت چبک کے ساتھ ظاہر ہوگئ تو دنیا پر حق ظاہر ہو جائے گا۔ اور بیروز کا جھگڑا در میان سے اٹھ جائے گا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں نے پہلے اس سے بھی کلمہ گو کے حق میں بددعا نہیں کی اور صبر کرتا رہا۔ مگر اس روز خدا سے فیصلہ چا ہوں گا۔ اور اس کی عصمت اور عزت کا دامن پکڑوں گا کہتا ہم میں سے فریق ظالم اور دروغگو کو تباہ کر کے اس دیں متین کو شریروں کے فتنہ سے بچاوے۔

مئیں یہ بھی شرط کرتا ہوں کہ میری دعا کا اثر صرف اس صورت میں سمجھا جائے کہ جب تمام وہ لوگ جو مباہلہ کے میدان میں بالمقابل آویں ایک سال تک ان بلاؤں میں سے کسی بلا میں گرفتار ہوجا ئیں۔اگرایک بھی باقی رہاتو میں اپنے تئین کا ذب سمجھوں گا اگر چہوہ ہزار ہوں یا دو ہزار اور پھران کے ہاتھ پرتو بہروں گا۔اورا گرمیں مرگیا تو ایک خبیث کے مرنے سے دنیا میں ٹھنڈ اور آرام ہوجائے گا۔میرے مباہلہ میں یہ شرط ہے کہ اشخاص مندرجہ ذیل میں سے کم سے کم دیں آ دمی حاضر ہوں اس سے کم نہ ہوں اور جس قدر زیادہ ہوں میری خوشی اور مراد ہے کیونکہ بہتوں پرعذاب اللی کا محیط ہوجانا ایک ایسا کھلا کھلانشان ہے جو کسی پر مشتہ نہیں رہ سکتا۔

گواہ رہ اے زمین اورائے آسان کہ خدا کی لعنت اس شخص پر کہاس رسالہ کے بہنچنے کے بعد نہ مباہلہ میں حاضر ہواور نہ تکفیراور تو بین کوچیوڑے اور نہ ٹھٹھا کرنے والوں کی مجلسوں سے الگ ہو۔ اور

اےمومنو! برائے خداتم سب کہو کہ آمین۔

مجھےافسوس سے یہ بھی لکھنا پڑا کہ آج تک ان ظالم مولویوں نے اس صاف اور سید ھے فیصلہ کی طرف رخ ہی نہیں کیا۔ تااگر میں ان کے خیال میں کا ذب تھا تواحکم الحا کمین کے حکم سے اپنی سزا کو پہنچ جاتا۔ ہاں بعض ان کے اپنی بدگو ہری کی وجہ سے گورنمنٹ انگریزی میں جھوٹی شکائتیں میری نسبت لکھتے رہے اوراپنی عداوت باطنی کو چھیا کرمخبروں کے لباس میں نیش زنی کرتے رہے اور کررہے ہیں جبيها كه شخ بطالوي عَلَيْهِ مَا يَسُتَحِقُّهُ اگرايسےلوگ خداتعالي كي جناب سےردشدہ نہ ہوتے تو مجھے د کھ دینے کے لئے مخلوق کی طرف التجانہ لے جاتے۔ بینادان نہیں جانتے کہ کوئی بات زمین پرنہیں ہوسکتی جب تک کہ آسان پر نہ ہو جائے اور گورنمنٹ انگریزی میں پیکوشش کرنا کہ گویا میں مخفی طور پر گورنمنٹ کا بدخواہ ہوں بینہایت سفلہ بین کی عداوت ہے۔ بیگورنمنٹ خدا کی گناہ گار ہوگی اگر میرے جیسے خیرخواہ اور سیجے وفا دار کو بدخواہ اور باغی تضور کرے۔ میں نے اپنی قلم سے گورنمنٹ کی خیرخواہی میں ابتدا ہے آج تک وہ کام کیا ہے جس کی نظیر گور نمنٹ کے ہاتھ میں ایک بھی نہیں ہوگی اور میں نے ہزار ہاروپیہ کے صرف سے کتابیں تالیف کر کے ان میں جا بجا اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کواس گورنمنٹ کی سچی خیرخواہی جا ہیےاور رعایا ہوکر بغاوت کا خیال بھی دل میں لا نانہایت درجہ کی بدذاتی ہے اور میں نے ایسی کتابوں کو نہ صرف برٹش انڈیا میں پھیلایا ہے بلکہ عرب اور شام اور مصراورروم اورا فغانستان اوردیگراسلامی بلاد میں محض للّہی نیت سے شائع کیا ہے نہاس خیال سے کہ یہ گورنمنٹ میری تعظیم کرے یا مجھے انعام دے کیونکہ یہ میرا مذہب اور میراعقیدہ ہے جس کا شائع کرنا میرے برحق واجب تھا۔

تعجب ہے کہ بی گورنمنٹ میری کتابوں کو کیوں نہیں دیکھتی اور کیوں ایسی ظالمانہ تحریروں سے ایسے مفسدوں کو نعن نہیں کرتی ۔ ان ظالم مولویوں کو میں کس سے مثال دوں ۔ بیان یہودیوں سے مثابہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناحق د کھ دینا شروع کیا اور جب کچھ بیش نہ گئی تو گورنمنٹ

روم میں مخبری کی کہ بیخض باغی ہے۔ سومیں بار باراس گور نمنٹ عادلہ کو یا دولا تا ہوں کہ میری مثال میں کی مثال ہے میں اس دنیا کی حکومت اور ریاست کونہیں چا ہتا اور بغاوت کو سخت بدذاتی سمجھتا ہوں میں کسی خونی میں خونی میں کے آنے کا قائل نہیں اور نہ خونی مہدی کا منتظر صلح کاری سے حق کو پھیلا نا میرا مقصد ہے۔ اور میں تمام ان باتوں سے بیزار ہوں جو فتنہ کی باتیں ہوں یا جوش دلانے والے منصوبے ہوں۔ گور نمنٹ کو چا ہے کہ بیدار طبعی سے میری حالت کو جانچے اور گور نمنٹ روم کی شتاب کاری سے عبرت کی طرح اور خود خرض مولو یوں یا دوسر لے گولوں کی باتوں کو سند نہ تمجھ لیوے کہ میرے اندر کھوٹ نہیں اور میرے لبوں یرنفاق نہیں۔

اب میں پھراپنے کلام کواصل مقصد کی طرف رجوع دے کران مولوی صاحبوں کا نام ذیل میں درج کرتا ہوں جن کو میں نے مباہلہ کے لیے بلایا ہے اور میں پھران سب کواللّٰه جَلَّ شَانُـهُ کی قتم دیتا ہوں کہ مباہلہ کے لئے تاریخ اور مقام مقرر کر کے جلد میدانِ مباہلہ میں آویں اور اگر نہ آئے اور نہ تکفیر اور تکذیب سے باز آئے تو خداکی لعنت کے نیچ مریں گے۔

کشف اور الہام سے انکشاف چاہیں۔ اور جب خدا کے ضل سے انہیں معلوم کرایا جائے تو پھر جسیا کہان کی اتقاء کی شان کے لائق ہے محبت اور اخلاص اور کامل رجوع سے تواب آخرت حاصل کریں اور سے ان کی اتقاء کی شان کے لائق ہے محبت اور اخلاص اور کامل رجوع سے تواب آخرت حاصل کریں اور سے ان کی گواہی کیلئے کھڑ ہے ہوجا کیں۔ مولویان خشک بہت سے تجابوں میں ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی ساوی روشنی نہیں۔ لیکن جولوگ حضرت احدیت سے بچھ مناسبت رکھتے ہیں اور تزکیفنس سے ان تیت کی تاریکیوں سے الگ ہوگئے ہیں۔ وہ خدا کے فضل سے قریب ہیں۔ اگر چہ بہت تھوڑے ہیں۔ وہ خدا کے فضل سے قریب ہیں۔ اگر چہ بہت تھوڑے ہیں۔ وہ خدا کے فضل سے قریب ہیں۔ اگر چہ بہت تھوڑے ہیں۔

## وہ لوگ جومیاہلہ کیلئے مخاطب کئے گئے ہیں یہ ہیں

| مولوی عبدالحمید د ہلوی ایڈیٹرا شاعة السنه مولوی عبدالحمید د ہلوی مہتم مطبع انصاری | مولوی نذ برحسین دہلوی 🗓 🚉 مح  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| مولوي عبدالحق د ہلوي مؤلف تفسير حقّاني                                            | مولوی رشید احمه گنگو ہی       |
| مولوی محمد لد هیا نوی                                                             | مولوى عبدالعزيز لدهيانوي      |
| مولوی احمد الله امرتسری مولوی ثناء الله امرتسری                                   | سعدالله نومسلم مدرس لدهيانه   |
| امرتسرى مولوى عبدالجبارغزنوى مولوى عبدالوا حدغزنوى                                | مولوي غلام رسول عرف رسل بابا  |
| محمطی بھو پڑی واعظ مولوی غلام دشکیر قصور ضلع لا ہور                               | مولوی عبدالحق غزنوی           |
| اصغرعلى لا مور حا فظ عبدالمنان وزير آباد                                          | مولوی عبدالله لونکی           |
| مولوی محمد ابرا ہیم آرہ                                                           | شيخ حسين عرب يماني            |
| مولوی محمد التحق اجراوری مین القضاة صاحب لکھنؤ فرنگی محل                          | مولوى اختشام الدين مرادآباد   |
| مولوی عبدالو ہاب کا نپور را میوری                                                 | مولوی محمد فاروق کا نپور      |
| مولوى دلدارعلى الورمسجد دائره                                                     | مولوی حا فظ محمد رمضان پیثوری |

مولوي ابوالانو ارنواب محمد رستم على خال چشتى 🍴 مولوي ابوالمؤيّد امروبي ما لك رساله مظهر الاسلام الجمير مولوی محمد حسین کوئله والا د ہلی مولوی احمد حسن صاحب شوکت ما لک اخبار شحنه ہند میر گھ مولوی نذیرحسین ولدا میرعلی انبیهه ضلع سها ریپور 🌎 مولوی ا حماعلی صاحب سها ریپور مولوی عبدالعزیز دینا نگرضلع گور داسپور قاضی عبدالا حدخان پورضلع راولپنڈی مولوی احمد را مپورضلع سها رپنور محلّه محل محله محل مولوی محمد شفیع را مپورضلع سهارپپور مولوی فقیراللّه مدرس مدرسه نصرت الاسلام واقع لا ل مسجد بنگلور مولوی محمد امین صاحب بنگلور مولوی قاضی حاجی شاہ عبد القدوس صاحب پیش امام جامع مسجد بنگلور مولوي عبدالغفارصا حب فرزند قاضي شاه عبدالقدوس صاحب بنگلور 🏿 مولوي څمدابرا بهيم صاحب ويلوري حال مقيم بنگلور مولوی عبدالقا درصا حب پیارم پیٹی ساکن پیارم پیت علاقہ بنگلور مولوی مجمدعیاس صاحب ساکن دانمباری علاقه بنگلور محاوی گل حسن شاه صاحب میر ٹھ مولوی امیرعلی شاه صاحب اجمیر مولوی احرحسن صاحب کنجیو ری حال دہلی خاص جامع مسجد مولوی محمدعمرصا حب د ہلی فراش خانہ 📗 مولوی مستعان شاہ صاحب سانبھرعلاقہ جے پور مولوی حفیظ الدین صاحب دوجانهٔ شلع ریټک 📗 مولوی فضل کریم صاحب نیازی غازی پورز مینا مولوي حاجي عابدحسين صاحب ديوبند

## اورسجادہ نشینوں کے نام یہ ہیں

غلام نظام الدین صاحب سجاده نشین نیا زاحمه صاحب بریلی
میال الله بخش صاحب سجاده نشین سلیمان صاحب تو نسوی سنگهرژی سجاده نشین صاحب شخ نوراحمه صاحب مهارا نواله
میال غلام فرید صاحب چشتی چاچرژال علاقه بهاولپور التفات احمه شاه صاحب سجاده نشین ردولے
میان شاه صاحب کابلی محمد قاسم صاحب سجاده نشین شاه معین الدین شاه خاموش حیدر آبادد کن

مرحسین صاحب گدی نشین شیخ عبدالقد وس صاحب گنگوہی || گدی نشین اوچ شاہ جلال الدین صاحب بخاری| <del>ظهورانحسین صاحب ک</del>مدی نشین بٹالہ سلع گورداسپور | |صادق علی شاہ صاحب گدی نشین رتر چھتر ضلع گور داسپور سيدصوفي جان صاحب مرا د آبا دي صابري چشتي 🌏 مېر شاه صاحب سجاده نشين گولژه ضلع راوليندي مولوي قاضي سلطان محمودصا حب آي اعوان واله پنجاب 📗 حيدرشاه صا حب جلال يور کنکياں واليه تو کل شاہ صاحب انبالیہ 🏿 مولوی عبداللّٰدصاحب تلونڈی والیہ 🕒 محمدامین صاحب چکوتری علاقہ گجرات پنجاب مولوی عبدالغنی صاحب جانشین قاضی اسلحیل صاحب مرحوم بنگلور مولوی و لی النبی شاه صاحب نقشبندرا مپوردارالریاست 📗 حاجی وارث علی شاه صاحب مقام دیواضلع لکھنوً 🛮 میر امدادعلی شاه صاحب سجاده تشین شاه ابو العلا نقشبند 🏻 سید حسین شاه صاحب مودودی دہلی 🔋 عبداللطيف شاه صاحب خلف حاجى مجم الدين شاه صاحب چشتى جو دهپور القطب على شاه صاحب ديوگڙھ علاقہ اود ہے پورمیواڑ ميرزابادل شاه صاحب بدايوني 📗 موبوى عبدالو ہاب صاحب جانشین عبدالرزاق صاحب علی حسین صاحب کصنؤ فرگل محل گیموچیاضلع فقیر آباد شیخ غلام محی الدین صوفی و کیل انجمن حمایت اسلام لا ہور 🏿 حافظ صابرعلی صاحب را مپورضلع سہار نپور امیرحسن صاحب خلف پیرعبدالله صاحب د ،لمی 🍴 منورشاه صاحب فاضل پورضلع گوژ گانوه قریب د ،لمی 👚 مجرمعصوم شاه صاحب نبيره شاه ابوسعيدصاحب رام يوردارالرياست || بدرالدين شاه صاحب سجاد ه نشين كچلواري ضلع يثينه | شاه اشرف صاحب سجاد ه نشین تجلواری ضلع پیشه 🏿 مظهر علی شاه صاحب سجاده نشین لوادا ضلع پیشه شارعلی شاه صاحب الور دا رالریاست لطافت حسين شاه صاحب سجاد وتشين لوا دا مولوی سلام الدین شاه صاحب مهم ضلع ریتکه وزبرالدين شاه صاحب سجاده نشين مخدوم صاحب الور غلام حسين خال شاه صاحب ٹھا نوی ضلع حصار سیداصغرعلی شاه صاحب نیا زی اکبرآبا د سيداحمد شاه صاحب ہر دو ئی ضلع لکھنؤ وا جدعلی شاه صاحب فیروز آبا د ضلع ا کبر آباد | مقصو دعلی شا ہ صاحب شا ہجہان پور مولوی نظام الدین چشتی صابری جبجر مولوی محمد کامل شاہ اعظم گڑھ ضلع خاص محمودشاه صاحب سجاده نشين بهارضلع خاص

ان تمام حضرات کی خدمت میں بیرسالہ پیکٹ کر کے بھیجا جاتا ہے لیکن اگر اتفا قاً کسی صاحب کو نہ پہنچا ہوتو وہ اطلاع دیں تا کہ دوبارہ بذریعہ رجمٹری بھیجا جائے۔

راقم ميرزاغلام احداز قاديان

یہاشتہاردعوت قوم کے نام سے انجام آتھم کے صفحہ ۴۵ تا ۲۷ پر درج ہے۔

(روحانی خزائن جلدااصفحه ۲۵ تا۷۷)



## سچائی کے طالبوں کے لئے ایک عظیم الشان خوشخری

جلسه اعظم مٰدا ہب جولا ہورٹون ہال میں ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸ ردیمبر ۱۸۹۹ء کو ہوگا اس میں اس عاجز کا ایک مضمون قرآن شریف کے کمالات اور معجزات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ بیروہ مضمون ہے جوانسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تا ئید سے کھھا گیا ہے۔اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن ہے آفتاب کی طرح روثن ہو جائے گا کہ درحقیقت بہ خدا کا کلام اور ربّ العالمین کی کتاب ہےاور جوشخص اس مضمون کواوّ ل ہے آخر تک یا نچوں سوالوں کے جواب میں سُنے گامیں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیاایمان اس میں پیدا ہوگا اورایک نیا 'وراس میں چیک اُٹھے گا اور خدا تعالیٰ کے یا ک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ آ جائے گی ہیہ میری تقریرانسانی فضولیوں سے پاک اور لاف وگزاف کے داغ سے منز ہ ہے۔ مجھے اس وقت محض بنی آدم کی ہمدردی نے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے مجبور کیا ہے کہ تا وہ قرآن شریف کے کسن و جمال \_\_\_\_ لے **حاشیبہ**۔سوامیشوگن چندرصاحب نےاییے اشتہار میں مسلمانوںاورعیسائی صاحبان اورآ رییصاحبوں کوتتم دی تھی کہان کے نامی علماءاس جلسہ میں اپنے اپنے فدہب کی خوبیاں ضرور بیان فرماویں۔سوہم سوامی صاحب کواطلاع دیتے ہیں کہ ہم اس بزرگ قتم کی عزت کے لیے آپ کے منشاء کو پورا کرنے کے لیے طیار ہو گئے ہیں اورانشاءاللہ ہمارا مضمون آپ کے جلسہ میں بڑھا جائے گا۔اسلام وہ مذہب ہے جوخدا کا نام درمیان آنے سے سیے مسلمان کوکائل اطاعت کی ہدایت فرما تا ہے، کیکن اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے بھائی آریوں اور یادری صاحبوں کواینے پرمیشریا پیوع کی عزت کاکس قدریاس ہے اور وہ ایسے ظیم الثان قدوں کے نام پر حاضر ہونے کے لیے مستعد ہیں یانہیں۔ منه

کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مخالفوں کا کس قدرظلم ہے کہ وہ تاریکی ہے محبت کرتے اور نورسے نفرت رکھتے ہیں۔ مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ بیہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا اور اس میں سیائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نُور ہے جو دوسری قومیں بشرطیکہ حاضر ہوں اوراس کواوّل ہے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جا کیں گی ۔اور ہرگز قادرنہیں ہوں گی کہ ا بنی کتابوں کے بیرکمال دکھلاسکیں خواہ وہ عیسائی ہوں خواہ آربیہ خواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور کیونکہ خدا تعالی نے ارا دہ فر مایا ہے کہ اُس روزاس یاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل برغیب سے ایک ہاتھ مارا گیاا وراس کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نُو رساطعہ نکلا جواردگرد بھیل گیا اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی ہوئی۔ تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھاوہ بلندآ واز سے بولا کہ اَللّٰهُ اَکْبَور خوبَتُ خَيْبَو ۔اس کی پیجیرے کہاس کی سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول وحلول انوار ہے۔اور وہ نورانی معارف ہیں اور خیبر سے مرادتمام خراب مذہب ہیں۔جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے اور انسان کوخدا کی جگہ دی گئی یا خدا کے صفات کواییخ کامل محل سے پنچ گرادیا ہے۔ سومجھے جنلایا گیا کہاس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے ذہبوں کا حجھوٹ کھل جائے گااور قرآنی سچائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائے گی جب تک کہاپنا دائر ہ پورا کرے۔ پھر مين اس كشفى حالت سے الهام كى طرف متقل كيا كيا اور مجھے بيالهام ہوا إنَّ اللَّهَ مَعَكَ إنَّ اللَّهَ يَقُومُ أينه ما قُمُتَ لينى خداتير بساتھ ہاورخداو ہي كھ اہوتا ہے جہاں تو كھ اہو۔ يهمايت اللي كے ليے ایک استعارہ ہے۔اب میں زیادہ لکھنانہیں جا ہتا۔ ہرایک کو یہی اطلاع دیتا ہوں کہ اپنااپنا حرج بھی کرکے ان معارف کے سننے کے لیے ضرور بمقام لا ہور تاریخ جلسہ پر آویں کہان کی عقل اورایمان کواس سے وہ فاكدے حاصل ہوں كے كدوه كمان نہيں كرسكتے ہوں كے۔وَ السَّكامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى۔

خا کسارغلام احمراز قادیان ۲۱ردتمبر ۱۸۹۷ء

مطبوعه ضیاءالاسلام پرلیس قادیان (بیاشتہار ۲۹×۴۰ کے ایک صفحہ پرہے) (تبلیغ رسالت جلد ۵ صفحہ کے تا ۷۹)



بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الْكَرِيْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهُ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ المُلهُ المُلهِ المُلهِ المُلمُ المُلهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ المُلهُ المُلهُ المُلهِ المُلهُ المُلمُ المُلهُ المُلهُ ا

#### اشتهار صدافت آثار

میں مرزاغلام احمدولد مرزاغلام مرتضی ساکن قادیان ضلع گوردا سپوراس وقت بذر بعداس اشتهار کے خاص وعام کو طلع کرتا ہوں کہ میراید دعویٰ ہے کہ حضرت میں علیہ السلام وفات پا گئے جیسا کہ السلّہ جَلَّ شَانُہُ فَرَما تا ہے۔ فَلَمَّا اَتُو فَیْنَدُہُ کُنُتَ اَلْتَ اللّہِ قِیْبُ عَلَیْہِمُ مُحمدیث نبوی اور تول الن عباس رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس لفظ اور نیز لفظ اِلِیِّ مُسَوَ قِیْلُک سے معنیٰ وفات دینا ہے نہ اور کچھ کیونکہ اس مقام میں اس لفظ کی شرح میں کوئی روایت مخالف مروی نہیں نہ آنخضرت سلی دینا ہے نہ اور کچھ کیونکہ اس مقام میں اس لفظ کی شرح میں کوئی روایت مخالف مروی نہیں نہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی صحابی ہے۔ لیس بیام متعین ہوگیا کہ زول سے مرادز ول بطور پروز ہے بینی اس اس میں ماریز ول بطور پروز ہے بینی حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمائی تھی جو یہوداور نصار کی کے اتفاق سے وہ بہی شرح ہے کہ انہوں نے حضرت بینی علیہ السلام نے فرمائی تھی جو یہوداور نصار کی کے اتفاق سے وہ بہی شرح ہے کہ انہوں نے کہوں ہے کہ وہ سے جو بروز کے طور پرغلبہ صلیب کے وقت میں کسر صلیب کے لئے اتر نے والا تھاوہ میں ہی ہوں۔ اس بنا اپر میں مولوی غلام دشکیر صاحب قصور می ہے مبابلہ کرتا ہوں۔ اگر مبابلہ کی میعاد کے اندر جو روز مبابلہ سے ایک برس ہوگی۔ میں کسی شخت اور نا قابلِ علاج بیاری میں جیسے جذام یا نا بینائی جو وروز مبابلہ سے ایک برس ہوگی۔ میں کسی شخت اور نا قابلِ علاج بیاری میں جیسے جذام یا نا بینائی

یا فالج یا مرگی یا کوئی اسی قتم کی اور بھاری بیاری یا مصیبت میں بتلا ہو گیا اور یا یہ کہ اس میعاد میں مولوی غلام دشکیرصا حب نہ فوت ہوئے نہ مجنوم ہوئے اور نہ نابینا اور نہ اور کوئی سخت مصیبت انہیں آئی۔ تو میں تمام لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ بغیر عذر وحیلہ ان کے ہاتھ پر تو بہ کروں گا اور سمجھوں گا کہ میں جھوٹا تھا۔ تبھی خدا نے مجھے ذکیل کیا اور اگر میں مباہلہ کے اثر سے ایک برس کے اندر مرگیا تو میں اپنی تمام جماعت کو وصیت کرتا ہوں کہ اس صورت میں نہ صرف مجھے جھوٹا سمجھیں بلکہ اگر میں مروں یا ان عذا بوں میں سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں تو وہ دنیا کے سب جھوٹا سمجھیں بلکہ اگر میں مروں یا ان عذابوں میں سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں تو وہ دنیا کے سب جھوٹا سمجھوٹا سمجھوٹ اور کند ابوں میں میں نور کر بی جنہوں نے جھوٹ بول کر اپنی عاقبت کو تراب کیا اور اگر میں دس تاریخ شعبان تک بمقام لا ہور مباہلہ کے لئے حاضر نہ ہوا تب بھی مجھے کا ذب قرار دیں لیکن ضرور ہے کہ اوّل مولوی غلام دشکیرصا حب عزم بالجزم کر کے اس نمونہ کا اپنی طرف سے بقید تاریخ اشتہار ضرور ہے کہ اوّل مولوی غلام دشکیرصا حب عزم بالجزم کر کے اس نمونہ کا اپنی طرف سے بقید تاریخ اشتہار دے دیں اور اگر وہ اشتہار نہ دیں تو بھر میں لا ہور نہیں جا سکتا۔ وَ السَّد مُعنی مَن اتَّبَعَ الْهُدای ۔

المشتهر: أ خاكسارمرزاغلام احرً

کے مکرراً یہ بھی اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر اور صاحب بھی علمائے پنجاب یا ہندوستان سے مباہلہ کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ بھی اس تاریخ پر بمقام لا ہور مباہلہ کے لئے حاضر ہوکر مولوی غلام دشکیر کے ساتھ شریک ہوجائیں اور اگر اب حاضر نہیں ہوں گے تو پھر آئندہ ان کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا۔

(روزنامهالفضل قاديان دارالا مان مورخه۲۲ ستمبر۱۹۴۳ و شخی۲)



نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

## مولوی غلام دسکیرصاحب کے اشتہار کا جواب

کل۲۲ رجنوری کوایک قطعه اشتهار مولوی غلام دشگیر صاحب میرے پاس پہنچا جس میں مولوی صاحب موصوف مباہلہ کے لئے مجھے بلاتے ہیں اور ۲۵ رشعبان ۱۳۱۴ ھتاریخ مقرر کرتے ہیں مگر ساتھ ہی بیشرط بھی لگا دی ہے کہ اسی وقت مولوی صاحب پر کوئی عذاب نازل ہو۔ اگر بعد میں ایک سال کے اندرنا زل ہوا تو پھروہ منظوز نہیں ۔گر میں نا ظرین کواطلاع دیتا ہوں کہ بیمولوی صاحب کی سراسر زبردتی ہے۔تمام احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی میعاد اثر مباہلہ کی ایک برس رکھا ہے۔ ہاں یہ سے کہ آنجنا ب سلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے وحی یا کر اینے مباہلہ کا اثر بہت جلدمبا ہلین پر وار د ہونے والا بیان فر مایا ہے۔ سواس سے برس کی میعادمنسوخ نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ حدیث میں جوایک برس کی قید ہے اس سے بھی میمراز نہیں ہے کہ برس کا پورا گذر جا نا ضروری ہے۔ بلکہ مرادیہ ہے کہ برس کے اندرعذاب نازل ہو۔ گودومنٹ کے بعد نازل ہوجائے۔ -سومیں بھی اس بات پر ضدنہیں کرتا کہ ضرور برس پورا ہوجائے ۔ شاید خدا تعالی بہت جلداس تکفیرا ور کندیب کی یا داش میں آسانی عذاب نازل کرے۔ گر مجھے معلوم نہیں کہ برس کے کس حصہ میں ہیہ عذاب نازل ہوگا۔ آیا ابتداء میں یا درمیان میں یا اخیر میں ۔اور میں مامور ہوں کہ مباہلہ کے لئے برس کی میعاد پیش کروں۔اورمولوی صاحب موصوف اور ہر یک شخص خوب جانتا ہے کہ برس کی میعاد مسنون ہے۔ کیونکہ لَمَّا حَالَ الْحَوُلُ کاوہ لفظ ہے جوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے منہ سے نکا ہے

اگرمباہلہ کے لیےفوراً عذاب نازل ہونا نثر طہوتا تو آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم حَـوُل کالفظ مونہہ سے نہ نکالتے کیونکہ اس صورت میں کلام میں تناقض پیدا ہوجا تا ہے۔

ہاں یہ بات صحیح اور درست ہے کہ اگر مولوی غلام دیکیرصا حب مباہلہ میں کا ذب اور کا فراور مفتری پر بہ تقابلہ مومن اور راستباز کے فوری عذا بنازل ہونا ضروری سجھتے ہیں تو بہت خوب ہے۔ وہ اپنا فوری عذا بہم پر نازل کر کے دکھلا ویں۔ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ'' میں تو نبوت کا مدعی نہیں کہ تا فوری عذا ب نازل کروں' ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت سجیحتے ہیں اور قوری عذا ب نازل کروں' ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت سجیحتے ہیں اور آخو اللہ اللہ اللہ مُحَمَّدُ دَّ سُولُ اللّٰهِ کے قائل ہیں اور آخو مرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت مجمد بیاور با تباع آنجنا ب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے اس کے ہم قائل ہیں اور اس سے زیادہ جو شخص ہم پر الزام لگا و بو وی گفر سیر عبد القادر رسی اللہ عنہ پر لگا نا جا ہے۔ اور اگر قر آنی الہا مات سے کوئی کا فر ہو جا تا ہے تو پہلے یہ فتوی گفر سیر عبد القادر رضی اللہ عنہ پر لگا نا جا ہے کہ انہوں نے بھی قر آنی الہا مات کا دعویٰ کیا ہے۔

غرض جبہ نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں صرف ولایت اور مجد دیت کا دعویٰ ہے۔ اور مولوی علام دشکیر صاحب مجھ کو باوجود کلمہ گوا وراہل قبلہ ہونے کے کا فر ٹھیراتے ہیں اور اپنے شین مومن قرار دیتے ہیں جوقر آن شریف کے بیان کے موافق ولی اللہ ہوتا ہے اور شخ محمد حسین بطالوی کے نوئی میں ان تمام علماء نے مجھے اکفر قرار دیا ہے یعنی شخص کفر میں یہود اور نصار کی سے بڑھ کر ہے۔ پھر جس حالت میں نجران کے نصار کی کو فوری عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا تو مولوی صاحب جو عالم اسلام ہوکر برغم خود آنحضر سے سلی اللہ علیہ وہم کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایسے شخص کے لئے جوان کی نظر میں اکفر ہے نجران کے نصار کی سے بھی جلد تر عذاب نازل ہونے کا وعدہ کریں ۔ بیتو ظاہر ہے کہ مباہلہ میں فریقین کی ہر یک فریق مقابل کے عذاب کے لئے درخواست ہوتی ہے کیونکہ مباہلہ دوسر کے نفظوں میں ملا عنہ ہے۔ یعنی کا ذب کے لئے خواہ فریقین میں سے کوئی کا ذب ہو عذاب کی درخواست ۔ پس یہ مولوی صاحب موصوف کی کس قدر زبر دستی ہے کہ اپنے عذاب کے اثر کی تو کوئی میانہیں ٹھیراتے اور مجھ سے فوری عذاب ما نگتے ہیں۔

اب حاصل کلام ہے ہے کہ میں خدا تعالی کے الہام کے موافق ایک سال کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر مولوی صاحب کے نز دیک ہے وعدہ خلا ف سنت ہے تو کوئی الیم شیخ حدیث پیش کریں جس سے سمجھا جائے کہ فوری عذاب مباہلہ کے لئے شرط ضروری ہے یعنی یہ کہ فوراً کا ذب یا مکذب کے صدق کا اثر فریق ثانی پر ظاہر ہو۔ حضرت مولوی غلام دشکیرصا حب کو کا فربنانے کا بہت ہی شوق ہے۔ لہذا ہم ان کوخوشخری دیتے ہیں کہ اب عبد الحق غزنوی کے مباہلہ کے بعد آٹھ ہزار تک ہماری جماعت پہنچ گئی ہے کوخوشخری دیتے ہیں کہ اب عبد الحق غزنوی کے مباہلہ کے بعد آٹھ ہزار تک ہماری جماعت پہنچ گئی ہے گویا امت محمد ہی میں سے آٹھ ہزار آ دمی کا فر ہوکر اس دین سے خارج ہوگیا۔ یقین ہے کہ آئیندہ سال تک اٹھاراں ہزار تک عدد پہنچ جاوے گا۔

بالآخریاد ہے کہ مولوی صاحب موصوف نے اوّل ایک سال کا وعدہ اپنے خطوط میں قبول کر لیا تھا مرح انہیں ۔ اب اس اشتہار میں مرح انہیں کہ تمام جہان کے مسلمان جوآپ کے دعوی کونہیں مانے مرجائیں۔ اب اس اشتہار میں مولوی صاحب نے تمام جہان کی جان بخشی کی اور بجائے اس کے نفس کے لئے فوری عذاب بیش کر دیا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے نزد یک ضرورت کے وقت گذب کا استعال بھی جائز ہے۔ بھلا ہم حضرت موصوف سے دریا فت کرتے ہیں کہ کب اور کس وقت میرے دوست مولوی علیم فضل دین صاحب آپ سے ڈر کر قادیان میں بھاگ آئے تھے۔ کیا آپ نے علیم صاحب موصوف کونو ونہیں لکھا تھا کہ ''خیر ہمیں اس کذب پر بچھافسوں بھی کہ نمیں تم سے خطاب نہیں کرنا چاہتا۔ براہ راست خود خطاکھوں گا۔'' خیر ہمیں اس کذب پر بچھافسوں بھی نہیں۔ جب آپ نے ہمیں آئے فَ ربنایا۔ بد ین بنایا۔ دجال بنایا۔ تکفیر کے لئے حرمین تک وہ نکلیف نہیں۔ جب آپ نے ہمیں آئے فَ ربنایا۔ بد ین بنایا۔ دجال بنایا۔ تکفیر کے لئے حرمین تک وہ نکلیف اٹھائی کہ بچارے شخ بطالوی کوبھی نہ سوجھی تو یہ گذب بوایک ادنی بات ہے۔ جَوَ اک اللّٰہ!!!

الراقم ميرزاغلام احمرقادياني

۲۰ شعبان۱۳۱۳ ه

مطبوعه ضیاءالاسلام پرلیس قادیان (پیاشتہار ۲<u>۹×۲۲</u> کے دوصفحہ پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲صفحه اتا ۲۲)

## (DA)

# اتمام حجت على العلماء

ماسوااس کے میں دوبارہ حق کے طالبوں کے لئے عام اعلان دیتا ہوں کہ اگر وہ اب بھی نہیں۔
سمجھے تو نئے سرے اپنی سلی کرلیں اور یا در کھیں کہ خدا تعالیٰ سے چھ طور کے نشان میرے ساتھ ہیں۔
اوّل۔ اگر کوئی مولوی عربی کی بلاغت فصاحت میں میری کتاب کا مقابلہ کرنا چاہے گا تو وہ ذلیل ہوگا۔ میں ہرایک متکبر کو اختیار دیتا ہوں کہ اسی عربی مکتوب کے مقابل پر طبع آزمائی کرے۔اگر وہ اس عربی کے مکتوب کے مقابل پر کوئی رسالہ بالالتزام مقد ارتظم ونٹر بنا سکے اور ایک مادری زبان والا جوعربی ہوتتم کھا کراس کی تصدیق کرسکے تو میں کا ذب ہوں۔

دوم۔ اگریہنشان منظور نہ ہوتو میرے مخالف کسی سورۃ قرآنی کی بالمقابل تفسیر بناویں یعنی روبروا یک جگہ بیٹھ کربطور فال قرآن شریف کھولا جاوے۔اور پہلی سات آیتیں جونکلیں ان کی تفسیر مکیں بھی عربی میں کھوں اور میرا مخالف بھی لکھے۔ پھراگر میں حقائق معارف کے بیان کرنے میں صرح خالب نہ رہوں تو پھر بھی میں جھوٹا ہوں۔

سوم ۔ اوراگریےنشان بھی منظور نہ ہوتو ایک سال تک کوئی مولوی نامی مخالفوں میں سے میرے پاس رہے۔ اگر اس عرصہ میں انسان کی طاقت سے برتر کوئی نشان مجھ سے ظاہر نہ ہوتو پھر بھی میں جھوٹا ہوں گا۔

چہارم۔ اوراگریہ بھی منظور نہ ہوتوایک تجویزیہ ہے کہ بعض نامی مخالف اشتہار دے دیں کہ لے سرخی مرتب کی طرف ہے ہے۔ (مرتب) اس تاریخ کے بعدایک سال تک اگر کوئی نشان ظاہر ہوتو ہم توبہ کریں گےاور مصدق ہوجائیں گے۔ پس اس اشتہار کے بعدا گرایک سال تک مجھ سے کوئی نشان ظاہر نہ ہوا جوانسانی طاقتوں سے بالاتر ہو خواہ پیشگوئی ہویا اُور تو میں اقرار کروں گا کہ میں جھوٹا ہوں۔

بیجیم ۔ اوراگریہ بھی منظور نہ ہوتو شخ محمد حسین بطالوی اور دوسرے نامی مخالف مجھ سے مباہلہ کر لیں۔ پس اگر مباہلہ کے بعد میری بددعا کے اثر سے ایک بھی خالی رہاتو میں اقر ارکروں گا کہ میں جھوٹا ہوں۔

یہ طریق فیصلہ ہیں جو میں نے پیش کئے ہیں۔ اور میں ہرایک کوخدا تعالیٰ کی قتم دیتا ہوں کہ اب سے دل سے ان طریقوں میں سے کسی طریق کو قبول کریں۔ یعنی یا تو میعاد دوماہ میں جومار چ ۱۸۹۷ء کی دس تاریخ تک مقرر کرتا ہوں۔ اس عربی رسالہ کا ایسا ہی فضیح بلیغ جواب چھاپ کرشا لیع کریں۔ یا بالمقابل ایک جگہ بیٹھ کر زبان عربی میں میرے مقابل میں سات آیت قرآنی کی تفسیر کھیں اور یا ایک سال تک میرے پاس نشان دیکھنے کے لئے رہیں اور یا اشتہار شالیع کر کے اپنے ہی گھر میں میرے سال تک میرے پاس نشان دیکھنے کے لئے رہیں اور یا اشتہار شالیع کر کے اپنے ہی گھر میں میرے نشان کی ایک برس تک انتظار کریں اور یا مباہلہ کرلیں۔

انسان کے اختیار میں ہرگزنہیں۔ پس جبکہ میں سپچ دل سے اور خدا تعالیٰ کی قتم کے ساتھ بیا قر ارکرتا ہوں اور تم سب کواللہ کے نام پرصلح کی طرف بلاتا ہوں تو اب تم خدا سے ڈرو۔اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں تو میں تباہ ہوجاؤں گا۔ورنہ خدا کے مامور کو کوئی تباہ نہیں کرسکتا۔

یہ یادرہے کہ معمولی بحثیں آپ لوگوں سے بہت ہوچکی ہیں ۔اورعیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن اور حدیث سے بپایہ ثبوت بہتے گئی۔اس طرف سے کتابیں تالیف ہوکر لاکھوں انسانوں میں سچیل گئیں۔طرف ٹانی نے بھی ہر یک تلبیس اور تزور سے کام لیا۔ پاک کتابوں کے نیک روحوں پر بڑے بڑے اور ہزار ہاسعیدلوگ اس جماعت میں داخل ہو گئے اور تقریری اور تحریری بحثوں کے نتیجا چھی طرح کھل گئے۔اب پھراسی بحث کو چھیڑنا، یا فیصلہ شدہ باتوں سے انکار کرنامحض شرارت اور بے ایمانی ہے کتابیں موجود ہیں۔ہاں عین مباہلہ کے وقت پھرایک گفتہ تک تبلیغ کرسکتا ہوں۔ پس فیصلہ کی یہی راہیں ہو میں نے پیش کی ہیں۔اب اس کے بعد جو شخص طے شدہ بحثوں کی ناحق درخواست کرے گا میں سمجھوں گا کہ اس کو تی کی طلب نہیں بلکہ سے انکی کوٹالنا چا ہتا ہے۔

یہ بھی یادر ہے کہ اصل مسنون طریق مباہلہ میں یہی ہے کہ جولوگ ایسے مدی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوا وراس کوکا ذب یا کا فرٹھیراویں وہ ایک جماعت مُبا ہلین کی ہو۔ صرف ایک بیادوآ دمی نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے آیت کریمہ فَ قُلُ تَعَالَوُ اللَّمِی اَنْ عَالَوُ اللَّمِی اَنْ عَالَوُ اللَّمِی اَنْ اَللہ کے بیان فرمایا ہے۔ سواس نے اس جمع کے صیغہ سے اپنے نبی کے مقابل پر ایک جماعت مگذبین کومباہلہ کے لئے بلایا ہے نہ خص واحد کو۔ بلکہ مَنْ حَ آجُک کُلُ کے لفظ سے جھڑ نے والے کوایک شخص واحد قرار دے کر پھر مطالبہ جماعت کا کیا ہے اور یفر مایا ہے کہ اگر کوئی جھڑ نے نے بازنہ آوے اور دلائل پیش کر دہ سے تبلی نہ پڑے واس کو کہدو کہ ایک جماعت بن کر مباہلہ کے لئے آویں ۔ سواسی بنا پر ہم نے جماعت کی قیدلگا دی ہے جس میں بیصر تکے فائدہ ہے کہ جو امر خارتی عادت بطور عذا بنا پر ہم نے جماعت کی قیدلگا دی ہے جس میں بیصر تکے فائدہ ہے کہ جو امر خارتی عادت بطور عذا بنا پر ہم نے جماعت کی قیدلگا دی ہے جس میں بیصر تکے فائدہ ہے کہ جو امر خارتی عادت بطور عذا بنا پر ہم نے جماعت کی قیدلگا دی ہے جس میں بیصر تکے فائدہ ہے کہ جو امر خارتی عادت بطور عذا بی کند بین پر نازل ہو وہ مشتبہ بیں رہے گا مگر صرف ایک شخص میں مشتبہ رہے کا احتمال ہے۔

ل، کے آل عمران: ۲۲

اس جگہاں بات کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ تمام مخالفین کو یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ اگر اس کتاب کی اشاعت کے بعد کوئی مخالف مباہلہ کے لئے طیار ہوجائے اوراس کے اشتہارات بھی حجیب جاویں توہریک مباہلہ کے خواہشمند پرواجب ہوگا کہ اس کے ساتھ شامل ہوکر مباہلہ کرلے۔ اوراگر کوئی ایسانہ کرے اور پھر کسی دوسرے وقت میں مباہلہ کی درخواست منظور نہیں کی جاوے گا اور ایسا شخص کسی طور سے قابل التفات نہیں سمجھا جاوے گا۔ چاہیے کہ ہرایک شخص ہمارے اس اشتہار کویا در کھے اور اس کے موافق کاربند ہو۔

(پیاشتہار ضمیمانجام آتھم کے صفحہ ۲سے ۳۱ تک متن میں ہے۔ مرتب)

(روحانی خزائن جلدااصفیه ۳۰ تا ۳۲۰)

## (129)

# بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

# اً لِاشْتِهَار مُسْتَيُقِنًا بِوَحْيِ اللهِ الْقَهَّارِ دُوسَتُواكِ نُظرِ خِداكِ لِئَ اللهِ الْقَهَّارِ دُوسَتُواكِ نُظرِ خِداكِ لِئَ سِيْدِ الْحَاقِ مُصطفَىٰ كَ لِئَ سِيْدَ الْحَاقِ مُصطفَىٰ كَ لِئَ

میں ہردم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصاری کا کسی طرح فیصلہ ہوجائے۔ میرا دل مردہ پرسی کے فتنہ سے خون ہوتا جاتا ہے اور میری جان عجیب تنگی میں ہے اس سے بڑھ کراورکون سا درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کور ب العالمین سمجھا گیا ہے میں بھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولی اور میرا قادر توانا مجھے تسلّی نہ دیتا کہ آخر تو حید کی فتح ہے۔ غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدااپنی خدائی کے وجود سے منقطع کئے جائیں گے۔ مریم کی معبود انہ زندگی پرموت آئے گی اور نیز اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا۔ خدا قادر فرما تا ہے کہ اگر میں جا ہوں تو مریم اور اس کے بیٹے عیسی اور تمام زمین کے باشندوں کو ہلاک کروں۔ سواب اس نے جا ہا ہے کہ ان دونو کی جموق معبود انہ زندگی کوموت کا مزہ چھا وے۔ سواب دونوم یں گے کوئی ان کو بچانہیں سکتا اور وہ تمام

خراب استعدادیں بھی مریں گی جوجھوٹے خداؤں کو قبول کر لیتی تھیں ۔نئی زمین ہوگی اور نیا آسان ہوگا۔اب وہ دن نز دیک آتے ہیں کہ جوسچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور پورپ کو سیج خدا کا پیتہ لگے گااور بعداس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہوجائیں گےاوروہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اورنور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگراسلام۔اورسب حربے ٹوٹ جائیں گے مگراسلام کا آسانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گانہ کند ہوگا جب تک د جالیت کویاش یاش نه کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی تھی تو حید جس کو بیابا نوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندرمحسوں کرتے ہیں ،ملکوں میں تھلے گی ۔اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا۔اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گالیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے بلکہ مستعدر وحول کو روشنی عطا کرنے سے اور یاک دلوں پر ایک نور ا تار نے سے تب بیہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی ۔خدا کے سواکوئی دوسرا خدانہیں مگرمسے ایک اور بھی ہے جواس وقت بول رہا ہے۔خدا کی غیرت دکھلا رہی ہے کہاس کا کوئی ثانی نہیں مگرانسان کا انی موجود ہے۔اس نے مجھے بھیجا تا میں اندھوں کوآ ٹکھیں دوں جونہ چندسال سے بلکہ انیس سوبرس سے برابراندھے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں ایک رسول ہیا تا کہان بہروں کوکان بخشے کہ جونہ صرف آج سے بلکہ صد ہاسال سے بہرے ہیں۔کون اندھاہے اورکون بہرا۔ وہی جس نے تو حید کو قبول نہیں کیا اور نہاس رسول کوجس نے نئے سرے سے زمین پر تو حید کو قائم کیا۔ وہی رسول جس نے وحشیوں کو انسان بنایا اورانسان سے بااخلاق انسان تعنی سیچے اور واقعی اخلاق کے مرکز اعتدال پر قائم کیا اور پھر باخلاق انسان سے باخدا ہونے کے الہی رنگ سے زنگین کیا۔ وہی رسول ہاں وہی آ فتاب صداقت جس کے قدموں پر ہزاروں مرد ہے شرک اور دہریت اورفسق اور فجو ر کے جی اٹھے اورعملی طور پر قیامت کانمونہ دکھلایا۔نہ بیسوع کی طرح صرف لاف وگزاف۔جس نے مکہ میں ظہور فرما کرشرک اورانسان برستی کی بہت سی تاریکی کومٹایا۔ ہاں دنیا کاحقیقی نوروہی تھا جس نے دنیا کوتاریکی میں یا کر

فی الواقع وہ روشنی عطا کی کہاندھیری رات کودن بنادیا۔اس کی پہلی دنیا کیاتھی۔اور پھراس کے آنے کے بعد کیا ہوئی۔ یہا یک سوال نہیں ہے جس کے جواب میں کچھ دفت ہو۔اگر ہم بے ایمانی کی راہ اختیار نہ کریں تو ہمارا کانشس ضروراس بات کے منوانے کے لئے ہمارا دامن پکڑے گا کہ اس جنابِ عالی سے پہلے خدا کی عظمت کو ہرایک ملک کے لوگ بھول گئے تھے اور اس سیج معبود کی عظمت اوتاروں اور يقرون اورستارن اور درختون اورحيوانون اور فانی انسانون کودی گئی تھی اور ذليل مخلوق کواس ذوالجلال وقدوس کی جگہ پر بٹھایا تھا۔اور یہایک سچا فیصلہ ہے کہا گریہانسان اور حیوان اور درخت اورستارے در حقیقت خدا ہی تھے جن میں سےایک یسوع بھی تھا تو پھراس رسول کی کچھ ضرورت نہ تھی کیکن اگریپہ چیزیں خدانہیں تھیں تو وہ دعویٰ ایک عظیم الشان روشنی اینے ساتھ رکھتا ہے جوحضرت سیدنا محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے مکہ کے پہاڑ پر کیا تھا۔وہ کیا دعو کی تھا۔وہ یہی تھا کہآ پ نے فر مایا کہ خدانے دنیا کوشرک کی سخت تاریکی میں یا کراس تاریکی کومٹانے کے لئے مجھے بھیج دیا۔ بیصرف دعویٰ نہ تھا بلکہ اس رسول مقبول نے اس دعویٰ کو پورا کر کے دکھلا دیا۔ اگر کسی نبی کی فضیلت اس کے ان کا موں سے ثابت ہوسکتی ہے جن سے بنی نوع کی تیجی ہمدر دی سب نبیوں سے بڑھ کر ظاہر ہوتو اے سب لو گواٹھو،اور گواہی دو کہ اس صفت میں محمصلی الله علیه وسلم کی دنیا میں کوئی نظیم نہیں۔ یسوع نے زبان سے تو بہت کچھ کہا مگر عملی طور پرکسی خرابی کے زہر بلے درخت کو دنیا سے نہیں کا ٹا۔اگر ہم مان بھی لیں کہ اس نے کم عقل عورتوں اور بچوں کی طرح خودکشی کی تو اس سے اور بھی زیادہ اس کی حالت پرافسوس آئے گا کہ اگر ہمدر دی کی اس کو پچھ سوجھی بھی تواحقانہ راہ سوجھی۔اند ھے مخلوق پرستوں نے اس بزرگ رسول کوشناخت نہیں کیا۔جس نے ہزاروں نمونے تیجی ہمدر دی کے دکھلائے کین اب میں دیکھا ہوں کہ وہ وقت پہنچ گیا ہے کہ بیہ پاک رسول شناخت کیا جائے۔ چا ہوتو میری بات کولکھ رکھو کہ اب کے بعد مردہ پرشی روز بروز کم ہوگی یہاں تک کہنا بود ہوجائے گی کیاانسان خدا کا مقابلہ کرےگا۔کیانا چیز قطرہ خدا کےارادوں کو ردٌ کردے گا۔ کیا فانی آ دم زاد کے منصوبے الٰہی حکموں کو ذلیل کر دیں گے۔ابے سننے والوسنواور اے سوچنے والوسو چواور یا درکھوکہ تن ظاہر ہوگا اور وہ جوسیا نور ہے چیکے گا۔ یہ خت ظلم کیا گیا ہے جو

ابن مریم کوخدا بنایا گیا ہے۔ وہ صرف ایک انسان ہے اور موسوی تثر لعت کے خادموں میں سے ایک نبی تم نے اس کونہیں دیکھا مگر میں نے بار ہااس کودیکھا ہے۔تم میں سے کوئی بھی اس کونہیں جانتا مگر میں جانتا ہوں۔وہ ایک سعادت مندانسان ہے جوموسی معظمت کا قائل اور ہمارے سیّد ومولی محمصطفے صلی الله علیه وسلم کی بزرگیوں پر بدل و جان ایمان لایا ہے اور ہماری طرح اس راہ میں فدا ہے اگر وہ اس وقت دنیا میں آتا اور دیکھنا کہ مجھے خدا بنایا گیا اور میرا کفارہ گھڑا گیا تو وہ اپنی ناچیز ہستی اور اس بیجا تعریف کوخیال میں لا کر مارے شرم کے مرنے کو قبول کرتا اور خداسے اپنی مغفرت حیا ہتا۔ پھر بتلا وُاس کی خدائی پر کونسی دلیل تمہارے پاس ہے کیا اُسی کی باتوں یا حوار یوں کی باتوں سے اس کی خدائی ظاہر ہوتی ہے۔اگرہم مان بھی لیں کہاس کی یا اس کے دوستوں کی باتوں سے خدائی کا دعویٰ پایا جاتا ہے تو بیزادعویٰ ہوگا جوبغیر ثبوت ایک کوڑی کی قیمت نہیں رکھتا حالانکہ انجیل کی روسے بیدعویٰ بھی ثابت نہیں ہوسکتا۔انجیل میہیں بیان نہیں کرتی کے مریم کے صاحبز ادہ نے بھی مردمیدان بن کرخدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ بلکہ جب یہودیوں نے ایک دفعہ اسے ڈاٹٹا تو یسوع نے اپنی خدائی سے انکار کیا اور کہا کہ میں کوئی کلمہ ایسامنہ پرنہیں لایا جوتمہارے بزرگوں کے کلمات سے بڑھ کر ہو۔ پھرا گریہ خیال ہو کہ پہلی کتابوں کی پیشگوئیوں میں اس کی خدائی لکھی ہوئی ہے تو اس خیال سے زیادہ کوئی خیال بے ہودہ نہیں ہوگا کیونکہا گر پہلی کتابوں کی پیشگوئیوں پاان کی تعلیم کی رو سے بیہ فیصلہ ہوجا تا کہ مریم کا بیٹا خدا ہے تو یہود اب تک کیوں کرمنکررہ سکتے تھے۔کوئی عقل قبول نہیں کرسکتی کہ یہودیوں کی کتابوں میں ایک خدا کے پیدا ہونے کی پیشگوئیاں موجود تو ہوں اور اس خدا کے ماننے کے لئے پیغیبروں کی کھلی کھلی وصیتیں کتابوں میں کھی گئی ہوں اور کئی ہزار برس سے نثلیث کی تعلیم ان میں مسلسل چلی آتی ہو۔ پھروہ ایسے خدا اورایسی تعلیم سے انکار کر کے اس ایمان کوضائع کریں جوان کومتواتر سکھلایا گیا تھا نہیں بلکہ پیہ عیسائیوں کی شرارت اور حماقت ہے جوالیا سمجھتے ہیں۔اوراصل بات یہ ہے کہ وہ تمام پیشگوئیاں جن کے غلط معنے کر کے بیسوع کوخدا بنایا جاتا ہے۔ پیغیبروں کی تعلیم سے اب تک یہودیوں کے ذہن میں محفوظ ہیں جوسے سے پہلے اپنے وقتوں میں پوری بھی ہو چکیں ۔اگر یہود پول کوکسی خدا کا وعدہ

دیا گیا تھا تو بیرتوممکن تھا کہ وہ بسوع کونہ ماننے مگر ایسا کب ہوسکتا تھا کہ سرے سے تمام فرقے یہودیوں کے ایسی بزرگ پیشگوئی سے منکر ہوجاتے اور بھی آگے یا پیچھے کوئی فرقہ ان میں ایسے خدا کا منتظر نہ یا یا جاتا۔

یہ بات نہایت صفائی سے فیصلہ کرتی ہے کہ ان نالائق عیسائیوں نے ناحق بے وجہ ایک انسان کے بیدکوخدا بنادیا ہے۔ اسی وجہ سے پہلی ہی صدی ہے آج تک ان میں ایک فرقہ موحد بھی چلا آتا ہے جو بیسوع کو صرف انسان سمجھتا ہے۔ پس جبکہ گھر میں ہی اس عقیدہ پر اتفاق نہیں تو پھراس نا اتفاقی کے ساتھ جب یہودیوں کی سخت مخالفت کو بھی دیکھا جائے جواس عقیدہ میں عیسائیوں کے ساتھ رکھتے ہیں تواس کامل ثبوت سے عیسائی اس چور کی طرح پکڑے جاتے ہیں جوعین نقب زنی کے وقت گرفتار کیا جائے ۔اگرکسی مجسم خدا کے آنے کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں کوئی ایک پیشگوئی بھی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تو یہودی گوکیسا ہی تعصب کرتے تو زیادہ سے زیادہ تعصب ان کا یہی ہوتا کہ اس خدا کے ظہور کوئسی آئندہ زمانہ پر ڈال دیتے نہ ہے کہایسے عقیدہ پر ہزاروں لعنتیں جھیجے ۔ توریت کی تعلیم سے یہود یوں کو کہاں اور کدھر گریز تھی ۔ یہودی تو توریت کے موافق خدا کو پیدائش اور موت سے یا ک سمجھتے ہیں لیکن افسوس کہ مردہ کوخداٹھیرانے سے عیسائیوں کا کانشنس مرگیا۔ان کے پاس اس مردہ کے خدا بنانے کے بارے میں کوئی بھی دلیل نہیں بعض عیسائی انصاف پر آ کراس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ بے شک پہلی کتابوں کی پیشگو ئیاں بسوع کی خدائی پر دلیل نہیں ہوسکتیں اور بے شک ان کو دلیل سمجھنا ایمان اور دیانت سے لڑائی ہے۔ لیکن یسوع کے معجزات اس کی خدائی پر بے شک ایک دلیل ہے مگران کو مجھنا چاہیے کہ اول تو یسوع معجزات سے انکار کرتا ہے۔ پس جبکہ بعض جگہ کچھا قر اربعض جگہ صرتح انکار ہے تو اس متناقض امر سے ایک محقق کی نظر میں یہی ثابت ہوگا کہ شایدیسوع نے بعض اوقات فریب کے طور پر نا دانوں کو بازیگروں کی طرح کوئی کھیل دِکھلایا ہو۔اور پھر جب داناؤں نے لے نوٹ بیوع نے تمام عمر میں معجزہ کے بارے میں صرف پیدعویٰ کیاتھا کہ میں ہیکل کومسار کر کے تین دن میں بنا سکتا ہوں۔اب ظاہر ہے کہ بیاد باشانہ دعویٰ ہے۔ بھلا یہ کیونکر ممکن تھا کہ یہودی اپنے مقدس مکان کوجس پر کلھوکھاروپییہ خرچ ہو چکاتھااس کے ہاتھ سے مسار کرادیتے۔ پھراگروہ اپنی قدیم عادت کے موافق بھاگ جاتا تو کس کو پکڑتے۔ منه

اس سے مجزہ مانگا تو کانوں پر ہاتھ رکھل لیا کہ میں مجزہ نہیں دکھلاؤں گا۔ چنانچہ اس زمانہ میں بھی کیمیا گراور جن دکھلانے والے اورغیب سے روپیہ منگانے والے ایسے ہی ہتھکنڈ ہے کرتے پھرتے ہیں۔ اور یسوع کی طرح بے وقو فوں اور احمقوں کوسب کچھ دکھلا دیتے ہیں۔ لیکن اگر بھی کسی دانا کے بین ہیں چنس جا ئیں تو فی الفور سمجھ جاتے ہیں کہ اب شاید فریب ظاہر ہوکر چندسال کے جیل خانہ میں بنجہ میں کھنس جا ئیں گے۔ اس وقت صاف منکر ہوجاتے ہیں کہ نہ ہمیں کیمیا معلوم ہے اور نہ ہمارے جن تابع ہیں اور نہ ہمیں کوئی دستے غیب یا دہے۔ افسوس صدافسوس کہ یسوع کی تمام زندگی انہیں باتوں میں گذری۔ جو بھی کراماتی سے منکر ہوئے۔ خدا بن کر میہ بزد کی بیدورنگی اور بہ کر وفریب ، یہ کیسا خدا تھا۔

علاوہ اس کے اگر معجزہ کے ساتھ کوئی شخص خدا بن سکتا ہے تو موسی تا کے معجزات میں یسوع سے صد ہا مرتبہ زیادہ شوکت وعظمت پائی جاتی ہے۔ اور یسوع خود مانتا ہے کہ جھوٹے نبی اقتداری معجزات دکھلا ئیں گے۔ اگر اقتداری معجزات دکھلانے والا جھوٹا اور بدمعاش ہوتا ہے تو یسوع کے حق میں کیا کہیں اور کیا کھیں ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یسوع بچارہ پرخدائی کی تہمت ہے۔ عیسائیوں کی مشر کا نہ تعلیم کا تمام مداراً س تشریر انسان کی باتوں پر ہے جس کا نام پولس تھا۔ اس کے عیسائی ہونے کا یہ سبب تھا کہ یہ شخص سردار کا بمن کی لڑکی پرعاش ہوگیا تھا مگر سردار کا بمن نے اس کولڑکی نہ دی۔ تب اس نے عہد کیا کہ میں یہود یوں کو بہت خراب کروں گا۔ اور وہیں اس نے ایک جھوٹا خواب بنایا کہ گویا اس کو یسوع نظر آگیا اور اس طرح عیسائیوں میں اپنی جمعد ارکی قائم کرلی۔

بہر حال خوب سوچواور مجھوکہ سیچے مذہب کا خدا ایسا مطابق عقل اور نور فطرت چاہیے کہ جس کا وجودان لوگوں پر بھی ججت ہو سکے جوعقل تورکھتے ہیں مگران کو کتاب نہیں ملی ۔غرض وہ خدا ایسا چاہیے جس کا وجودان لوگوں پر بھی ججت ہو سکے جوعقل تورکھتے ہیں مگران کو کتاب نہیں ملی ۔غرض وہ خدا ایسا جو چاہیے جس میں کسی زبردستی اور بناوٹ کی بونہ پائی جائے سویا در ہے کہ یہ کمال اس خدا میں ہے جو قس آن نے پیش کیا ہے اور دنیا کے تمام مذہب والوں نے یا تواصل خدا کو بالکل چھوڑ دیا ہے جسیا کہ عیسائی اور یانا واجب صفات اور اخلاق ذمیمہ اس کی طرف منسوب کراد یے ہیں جسیا کہ یہودی

اور یا واجب صفات سے اس کوعلیحدہ کر دیا ہے جیسا کہ شرکین اور آ رید۔ مگر اسملام کا خدا وہی سچا خدا ہے جِوْ مَينه ءِ قَانُونِ قَدرت اور صحيفه ءِ فطرت سے نظر آرہا ہے۔ اسلام نے کوئی نیا خدا پیش نہیں کیا بلکہ وہی خدا پیش کیا ہے جوانسان کا نورقلب اورانسان کا کانشنس اورز مین وآ سان پیش کرر ہاہے۔اور دوسری علامت سیچے مذہب کی بیہ ہے کہ مردہ مذہب نہ ہو بلکہ جن برکتوں اور عظمتوں کی ابتداء میں اس میں تخم ریزی کی گئی تھی ، وہ تمام برکتیں اور عظمتیں نوع انسان کی بھلائی کے لئے اس میں اخیر دنیا تک موجودر ہیں تا موجودہ نشان گذشتہ نشانوں کے لئے مصدق ہوکراس سیائی کے نور کوقصہ کے رنگ میں نه ہونے دیں۔ سومیں ایک مدت دراز سے لکھ رہا ہوں کہ جس نبوت کا ہمارے سیدومولی محمد مصطفط صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھااور جود لائل آسانی نشانوں کے آنجناب نے پیش کئے تھےوہ اب تک موجود ہیں اور پیروی کرنے والوں کو ملتے ہیں تاوہ معرفت کے مقام تک پہنچ جائیں اور زندہ خدا کو براه راست دیکی لیس ـ مگر جن نشانوں کو بسوع کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ان کا دنیا میں نام ونشان نہیں ۔ صرف قصے ہیں ۔ لہذا یہ مردہ پرسی کا مذہب اینے مردہ معبود کی طرح مردہ ہے ۔ ظاہر ہے کہ ا یک سچائی کا بیان صرف قصوں تک کفایت نہیں کرسکتا ۔کؤسی قوم دنیا میں ہے جن کے یاس کراما توں اور معجزوں کے قصے نہیں ۔ پس بیا سلام ہی کا خاصہ ہے کہ وہ صرف قصوں کی ناقص اور نا تمام تسلی کو پیش نہیں کرتا بلکہ وہ ڈھونڈ نے والوں کوزند ہنشانوں سےاطمینان بخشاہے۔اوراس شخص کوجوحق کا طالب ہواس کو جاہیے کہ صرف بیہودہ مردہ پرتی پر کفایت نہ کرے بلکہ نہایت ضروری ہے کہ محض ذلیل قصوں پرسزنگوں نہ ہو۔ہم دنیا کے بازار میں اچھی چیزوں کے خریدنے کے لئے آئے ہیں۔ہمیں نہیں چاہیے کہ کوئی مغشوش چیزخرید کرنفذا بمان ضائع کریں۔زندہ مذہب وہ ہےجس کے ذریعہ سے زنده خدا ملے۔زندہ خداوہ ہے جوہمیں بلاواسطہ مُلُھم کرسکے اور کم سے کم یہ کہ ہم بلاواسطہ مُلُھم م کودیکھ سکیں۔سومیں تمام دنیا کوخوشخبری دیتا ہوں کہ بیزندہ خدا اسلام کا خدا ہے۔وہ مردے ہیں نہ خداجن سے اب کوئی ہم کلا منہیں ہوسکتا اس کے نشان نہیں دیکھ سکتا سوجس کا خدا مردہ ہے وہ اس کو ہرمیدان میں شرمندہ کرتا ہے۔اور ہرمیدان میں اُسے ذلیل کرتا ہے اور کہیں اُس کی مدذہیں کرسکتا ہے۔اس اشتہار کے دینے سے اصل غرض یہی ہے کہ جس مذہب میں سچائی ہے وہ

کبھی اپنارنگ نہیں بدل سکتی۔ جیسے اوّل ہے ویسے ہی آخر ہے۔ سچاند ہب بھی خشک قصنہیں بن سکتا سو اسلام سچا ہے۔ میں ہرایک کو کیا عیسائی کیا آرید اور کیا یہود کی اور کیا برہمواس سچائی کے دکھلانے کے لئے بلاتا ہول۔ کیا کوئی ہے جوزندہ خدا کا طالب ہے۔ ہم مردوں کی پرسش نہیں کرتے۔ ہمارازندہ خدا ہے۔ وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے الہام اور کلام اور آسانی نشانوں سے ہمیں مدد دیتا ہے۔ اگر دنیا کے اِس سرے سے اُس سرے تک کوئی عیسائی طالب حق ہے تو ہمارے زندہ خدا اور اپنے مردہ خدا کا مقابلہ کرتے دیکھ لے۔ میں سپج سپج کہتا ہوں کہ اس ہم امتحان کے لئے جا لیس دن کا فی ہیں۔

افسوس کدا کثر عیسائی شکم پرست ہیں۔ وہ نہیں چاہیے کہ کوئی فیصلہ ہوور نہ چالیس دن کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ آتھم کی طرح اس میں تو کوئی شرط نہیں۔ اگر میں جھوٹا نکلوں تو ہرا یک سزا کا مستوجب ہول کیکن دعاء کے ذریعہ سے مقابلہ ہوگا جس کا سچا خدا ہے بلا شہوہ سچا رہے گا۔ اس با ہمی مقابلہ میں بیاشہ خدا مجھے غالب کرے گا اورا گرمیں مغلوب ہوا تو عیسائیوں کے لئے فتح ہوگی جس میں میرا کوئی جواب نہیں۔ اور جو تا والن مقرر ہوا ور میری مقدرت کے اندر ہودوں گا۔ لیکن اگر میں غالب ہوا تو عیسائی مقابل کو مردہ خدا سے دست برادر ہونا ہوگا اور بلاتو قف مسلمان ہونا پڑے گا۔ اور پہلے ایک اشتہارا نہیں شراکط کے ساتھ بر ثبت شہادت دہ کس معزز آ دمیوں کے دینا ہوگا ۔ اس سے روز کا جھگڑا طے ہوجائے گا۔ اور اگر اب عیسائی ولی نے منہ پھیرا تو اس کا یہی سبب ہوگا کہ ان کو مردہ خدا کی مدد پر بھروسہ نہیں ۔ افسوس کہ عیسائی بار بار آھم کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ آھم الہام کی میعاد میں قبر میں جا کہ بہتیا اوروہ مردہ خدا اسلام کا خدا ہے۔ کرلیں۔ میں میدان میں کھڑا ہول ۔ اورصاف صاف کہتا ہوں کہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے۔ کرلیں۔ میں میدان میں کھڑا ہول ۔ اورصاف صاف کہتا ہوں کہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے۔ عیسائیوں کے ہاتھ میں ایک مُردہ ہے۔ جس کوامتحان کرنا ہومیرے مقابلہ میں آوے۔

لعنتی ہے وہ دل جوبغیر مقابلہ کے انکار کرے اور پلید ہے وہ طبیعت جوبغیر آزمائش کے منکرر ہے۔اے ق کے طالبومردہ پرتی کے فدہب کوجلد چھوڑ و کہ عیسائیوں کے ہاتھ میں ایک مردہ ہے۔ کیااس مردہ میں طاقت ہے کہ میرے مقابلہ میں اپنے کسی پرستار کوطاقت بخشے نہیں ہر گرنہیں۔ تمام مردے خدامیرے پیروں کے نیچے ہیں یعن قبروں میں اور زندہ خدامیرے سرپر میں مردے خدامیرے سرپر میں میرے مقابل پر آوے۔ مردہ پرست بھی نہیں آئیں گے۔ مُر دار کھا ئیں گے مگر سچائی کا کچل بھی نہیں کھائیں گے۔ دیکھوزندہ فدہب میں پیطافت ہے کہاس کے یابندآ سانی روح اینے اندرر کھتے ہیں۔

مردوں کو جانے دو زندوں کے ساتھ ہوجاؤ والسَّلامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای

المشترخا ئسارمير زاغلام احمد قادياني 💎 ۱۴ /جوري ۱۸۹۷ء

#### رسائل اربعه

(۱) انجام آتھم(۲) خدا کا فیصلہ (۳) دعوت قوم (۴) مکتوب عربی بنام علماء معه ترجمه فارس حیپ کرطیار ہے جوصا حب چاہیں قیمت روانه کرکے یا بذریعہ ویلیو پی ایبل منگا سکتے ہیں۔ قیمت ۸ر(چار روپے آٹھ آنے) ہے۔واقعی یہ رسائل خداکے نشانوں میں سے ایک نشان اور شعائراللہ ہیں اور درحقیقت ایک ربانی فیصلہ ہے۔دیکھواورضروردیکھو۔۱۲

### ( دوسرااشتہارا یک ہزاررو پبیے کے انعام کے ساتھ )

میرایی بھی دعویٰ ہے کہ یسوع کی پیشگوئیوں کی نسبت میری پیشگوئیاں اور میر بے نشان زیادہ ثابت ہیں۔اگر کوئی پادری میری پیشگوئیوں اور میر بے نشانوں کی نسبت یسوع کی پیشگوئیاں اور نشان ثبوت کے روسے قوی تر دکھلا سکے تو میں اس کوایک ہزار روپیے نقد دوں گا۔

(میرزاغلام احمه)

(بیاشتہار ۲۹×۲۰ کے مطحوں پر ہے) (تبلیغ رسالت جلدششم صفحہ ۸ تا ۱۷)



## اتمام ججت

بالآخر میں پھر ہریک طالب تق کو یادلاتا ہوں کہ وہ دین تق کے نشان اور اسلام کی سچائی کے آسانی
گواہ جس سے ہمارے نامین اعلاء بے خبر ہیں وہ مجھ کوعطا کئے گئے ہیں۔ مجھے بھیجا گیا ہے تامیں ثابت کروں
کہ ایک اسلام ہی ہے جوزندہ فد ہب ہے اور وہ کرامات مجھے عطا کئے گئے ہیں جن کے مقابلہ سے تمام
غیر فد ہب والے اور ہمارے اندرونی اندھے خالف بھی عاجز ہیں۔ میں ہریک خالف کودکھلاسکتا ہوں کہ

## قرآن شريف

اپنی تعلیموں اور اپنے علوم حکمیّہ اور اپنے معارف دقیقہ اور بلاغت کا ملہ کی روسے معجز ہ ہے۔ موسیٰ کے معجز ہ سے بڑھ کراورعیسیٰ کے معجزات سے صد ہادرجہ زیادہ۔

میں بار بار کہتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ قر آن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا اور سچی تا بعداری اختیار کرنا انسان کوصاحب کرامات بنا دیتا ہے کی اوراُسی کامل انسان پر علوم غیبیہ کے درواز سے کھو لے جاتے ہیں اور دنیا میں کسی مذہب والا روحانی برکات میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا ۔ چنانچہ میں اس میں صاحب تجربہ ہوں ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بجز اسلام تمام مذہب لے بیسرخی مرتب نے قائم کی ہے (مرتب)

علی جوشخص بیکہتا ہے کہ اس زمانہ میں اسلام میں کوئی اہل کرامت موجود نہیں وہ اندھا اور دل سیاہ ہے۔ اسلام وہ فدہب ہے کہ کسی زمانہ میں اہل کرامت سے خالی نہیں رہا۔ اور اب تو اتمام ججت کے لئے کرامات کی نہایت ضرورت ہے اور وہ ضرورت خدا تعالیٰ کے فضل سے حسب المراد پوری ہوگئی ہے۔ کوئی شخص نہیں کہ کرامت نمائی میں اسلام کے مقابل برکھیر سکے۔ منہ

مُر دے اُن کے خدامُر دے اورخود وہ تمام پیرومُر دے ہیں۔اور خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو جانا بجزا سلام قبول کرنے کے ہرگزممکن نہیں۔ہرگزممکن نہیں۔

اےنادانوں! ہمہیں مردہ پرستی میں کیامزہ ہے؟ اور مردار کھانے میں کیالذت؟!!!

آوُمیں ہمہیں ہتلاؤں کے رزندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے۔ وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام اس وقت موسیٰ کاطُور ہے جہاں خدا بول رہا ہے۔ وہ خدا جونبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہوگیا'' آج وہ ایک مسلمان' کے دل میں کلام کررہا ہے۔ کیاتم میں سے کسی کوشوق نہیں؟ کہاس بات کو پر کھے۔ پھرا گرق کو پاوے تو قبول کر لیوے۔ تہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ایک مشت خاک۔ کیا ہے مُر دہ خدا ہوسکتا ہے؟ کیا ایک مشت خاک۔ کیا ہے مُر دہ خدا ہوسکتا ہے؟ کیا ایک مشت خاک۔ کیا ہے مُر دہ خدا ہوسکتا ہے؟ کیا ہے میں برا گرنہ آؤ۔ اور اُس سٹرے کے؟ کیا ہے میں ایک میں تھے میں ایک میں سٹرے کے کیا ہے میں ایک میں اندہ خدا ہوسکتا ہے کیا ہے کہا ہوں دے سکتا ہے کیا ہوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔

دیکھومیں تمہیں کہتا ہوں کہ جپالیس دن نہیں گذریں گے کہ وہ بعض آسانی نشانوں سے تمہیں شرمندہ کرے گا۔ ناپاک ہیں وہ دل جو سچے ارادہ سے نہیں آز ماتے اور پھرا نکار کرتے ہیں۔ اور پلید ہیں وہ طبیعتیں جوشرارت کی طرف جاتی ہیں نہ طلب حق کی طرف۔

اومیرے مخالف مولو یو! اگرتم میں شک ہوتو آؤ چندروز میری صحبت میں رہو۔ اگر خدا کے نشان ندد کیھوتو مجھے پکڑواور جس طرح چاہو تکذیب سے پیش آؤ۔ میں اتمام حجت کر چکا۔ اب جب تک تم اس حجت کو نہ تو ڑلو تہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ خدا کے نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی نہیں جو سچادل لے کرمیرے پاس آوے کیا ایک بھی نہیں۔ میں رہے بین ایک بھی نہیں۔ '' دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ کیکن خدا اُسے قبول کرے گااور بڑے نے ور آور حملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کردے گا۔''

وَ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى ٢٦رجنورى ١٨٩٧ء (ضميمه انجام آتهم صفحه ٢١ تا ١٣٣ ـ روحانی خزائن جلدااصفحه ٣٣٥ تا ٣٣٧)



# ہزاررو پیہےکے انعام کا اشتہار

میں اس وقت ایک متحکم وعدہ کے ساتھ یہ اشتہار شائع کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب عیسائیوں میں سے بیوع کے نشانوں کو جواس کی خدائی کی دلیل سمجھے جاتے ہیں میر بے نشانوں اور فوق العادت خوارق سے قوت ثبوت اور کثرت تعداد میں بڑھے ہوئے ثابت کرسکیں تو میں ایک ہزار رو پیہ بطور انعام دول گا۔ مکیں سے تالث کے پاس بیہ انعام دول گا۔ مکیں سے تالث کے پاس بیہ روپیہ جمع کراسکتا ہوں جس پر فریقین کو اظمینان ہو۔ اس فیصلہ کے لئے غیر مذہب والے منصف کھمرائے جائیں گے۔ درخواستیں جلد آنی جا ہمیں۔

الراقم عيسائي صاحبون كادلى خيرخواه ميرزاغلام احمرقادياني

(۲۸رجنوری ۱۸۹۷ء)

(تعداداشاعت ۵،۲۰۰) (مطبع ضیاءالاسلام قادیان میں چھیا) (مطبع ضیاءالاسلام قادیان میں چھیا) (ریداشتہار ۱۸×۲۲ کے نصف صفحہ پر ہے)

(روحانی خزائن جلد۱۲ ملحقه صفحهٔ ۱۰۱)



نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## اشتهارواجب الاظهار

درین وقت دوقطعه خط از طرف بعض شیعه صاحبان بمارسیده و در آنها ظاهر ساخته اند که یکے از بزرگان شان الموسوم بحاجی شخ محمد رضاطهرانی نجفی درین روز با وارد لا هوراست و آرزوئ بحث ومناظره باین جانب می دارد و اماینج معلوم نشد که آن بزرگ را کدام مانع پیش آمد که بلاوسطه بما خط وکتابت نتوانست کردو هجاب و ساطت را از میان نبرداشت خیراگراین کا ررااونکرد مام کنیم و مناسب می دانیم که هر چه از خدا تعالی بمارسیده است بطور تبلیغ بدیشان رسانیم و بعد از ان اگراوشان می دانیم که هر چه از خدا تعالی بمارسیده است بطور بلیغ بدیشان رسانیم و ساوس خودرا دورکنانندی را هجابه و منطوق صحیح بخاری و مسلم وغیره که کتب بین واضح با دکه چنا نکه از اشارات ربانی قرآن شریف و منطوق صحیح بخاری و مسلم و غیره که کتب

لے درنامہ مرسلہ ایں لفظ طنزاً واشکباراً نیزیافتیم که ایں چنیں مردم که از معقول بے بہرہ اند قابل مخاطبت شخ الاسلام نیستند و در مخاطبت شان کسر شانِ حضرت شخ است ۔ مگر الحمد بلدگہ معقول پیندی شخ صاحب درہمیں خط معلوم شد۔ شخصے کہ خسوف و کسوف قمر وشمس را درساعت واحد جمع می کند و بر معقولات قرآنی ہم نظیر نے ندارد یعنی بریں آیت کم الشہ مسکس یک نبی بخو فی آئ شک کہ فی الله شکم مسکس یک نبی بخو فی آئ شک کہ در الله شکم مسکس کے باد ماند کہ مابر مکر ان اتمام جمت کردیم و بعداز ال بھی حاجت مناظرہ نماندہ ۔ ہاں ہر طالب حق را اختیار است شخ باشدیا شاب کہ نزد مااز صدق دل بیاید وشکوک خودر فع کناند ۔ ماازینجا کہ مرجع ہزار ہا طالبان حق است نتوانیم حرکت کرد ۔ ہر کہ طلبے دارد بیاید بفضلہ تعالی ہایا ہر۔ منه

🖈 ينس : ۲۱

مسلمه ومقبوله ابل اسلام بستند معلوم ومفهوم می گردد حقیقت امرای است که در قضا وقد رخدا و ندگیم ولیم که اظهار آل در پیرایه پیشگوئی باشده چنیس رفته بود که در وقته که برروئ زمین عیسائیت و عیسلی پرتی غلبه کند وصلیب را آل عزت و مثانے بیدا گردد که آنچاز خدائ تفور ورجیم باید جست ازصلیب بجویند و بخوا بهند که تو حیداز رُوئ و مثان معدوم گردد و تمله بائ سخت برمسلمانان کنند - در آل زمال خدائے قادر شخصے رابرائے شکستن شوکت صلیب و اعانت قوم اسلام خوابد فرستاد - واوجیجوسی آبن مریم مصله قل کتاب قوم خود و موکوید شال خوابد شد - وقوم بهجوی بهود مکفر با اوخوابهندگرد ید - پس بود به مناسبت قصه کلفیرا و بقصه کلفیر می نام او میسلی خوابد بود و نام آنا نکه اورا کا فرخوابهندگرد ید - پس خوابد بود - وای بردونام آنا نکه اورا کا فرخوابهندگفت یم و خوابد بود در قیقت - و بنیا فلطی از جمیس جاافیاد که اگر چد خوابد بود خوابد بود خوابد بود خوابد که مردم ساده لوح و شیقت خوابد بن کردند - الغرض در ین به نگام که فتند واعظان نامیسی بلور حقیقت خیال کردند - الغرض در ین به نگام که فتند واعظان از جمیل مرد براسلام نامیسی بردین مین فرود آید و بدین آفت آفته دیگراین مینم مشد که در توم مشکه به کردند که قریب بود که آفت خوابد با کمال غلوید بی آمند و تفت شناسال کم شدند - تقوی و طهبارت کم گردید و در اسلام فرقه با که باطله با کمال غلوید بی آمند و حقیقت شناسال کم شدند - تقوی و طهبارت کم گردید و در اسلام فرقه با که باطله با کمال غلوید بی آمند و حقیقت شناسال کم شدند -

پی برائے استیصال ایں ہر دوفتنہ برصدی چہار دہم مرا فرستادند۔ واز لحاظ اصلاح فتنہ ہائے اندرونی نام من مہدی موعود نہادند وازلحاظ اصلاح فتنہ ہائے بیرونی و تکفیر قوم یہود سیرت بنام بیسی بن مریم مراموسوم کردند۔ وبشارت دادند کہ این کسرصلیب بردست تو خواہد بود و چھنیں فتح وغلبہ برفرقہ ہائے باطلہ اندرونی اسلام کہ خالف مذہب حق اہل سنت اند بنام من نوشتند۔ ومراخدائے کہ بامن است بانشا نہائی غیب فرستادہ است وانوار وبرکات عطائمودہ دنورے کہ جمجے اُئے تب اہل بیت رادادہ بودندوگم شدہ بود وہماں نور بوجہ المل واتم درمن ظہور نمودہ است ومرااز الہامات متواترہ و آیات متکاثرہ یقین بخشیدہ اند کہ من ہماں سے موعود مہدی معہود وا مام آخر فرمانم کہ ذکر اود راحادیث نبویہ و آثار سلف صالح آمدہ است وایں دعوئ میسے سے مہدویت امرے نبست کہ بے دلیل باشد و نہ تر ہات باطلہ کہ اصلے و قبقتے ندارند بلکہ برصد ق دعوئ خود ہماں فتم دلائل

می داریم که برائے مرسلین ومبعوثین عادت ِالٰہی با ظہارا آن رفتہ ۔اکنوں اگرمنکرے برعم خودایں دعویٰ راخلاف قال الله وقال الرسول مي ا نگار دو گمان مي كند كه خو دعيسي بن مريم از آسان نا زل خوامد شداواز علم قر آن وحدیث بے بہرہ است ۔ واگرازاصرارخود بازنماند پس ایں بار ثبوت برگردن اوست کہاز قرآن شريف وحديث نبويه حيات عيسى عليه السلام را ثابت كند ليكن هرعا قلے ميداند كه حيات عيسى عليه السلام را ثابت كردن امريست محال وخياليت بإطل \_ جرا كه قر آن شريف بكمال وضاحت اين فيصله كرده است که پیپلی وفات یافت \_ ومو منے را که عظمت کلام رہے جلیل در دل خودمی دار دایں آیت کافی است كالشَّجَلُّ شَانُهُ مُ فَرِمايد فَلَمَّا تَوَ فَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ لَكَ اكنون ال شنوند و این آیت بغور بنگر آیا می توانی که بجزوفات معنی دیگرازین آیت برآ ری هرگزممکن نیست بلکه برمنصف ومحقق كدبري آيت كريمه غورخوامد كرد ودرمنطوق ومفهوم آل تاملي خوامدنمود اواز ينجابيداهت نظروفات عيسى عليهالسلام خوامد فهميد وبقطع ويقين برموت شال ايمان خوامدآ ورد وبعدزي بصيرت انكار موت رانه صرف صلالت بلكه الحاد دوزندقه خوامد شمرد - بالممكن است كه كسرا بوجه نا داني خود درمعني لفظ توفی تر ددے پیداشود کیکن چون سوئے حدیث وآ ثار صحابر جوع خواہد کردآں ہمہ تر دّ د کا لعدم خواہد شد۔ چرا كداوآ نجادرتفسيراين آيت بجزاماتت لعني ميرانيدن معني ديگرنخوامديافت \_ آيانمي بني كه در صحيح بخاري از عبدالله بن عباس است مُتَوَفِّيْكَ مُمِيتُكَ لِعِيْ مَعَىٰ مُتَوَفِّيْكَ اين است كمن تراميرانندهام\_ وماہر چندسیر کتب حدیث کردیم وتمام آثار واقوال صحابہ رادیدیم وخواندیم وشنیدیم اماییج جانیافتیم کہ درشرح ایں آیت بجزمعنے اماتت چیزے دیگر در حدیثے یااثرے یا تولے آمدہ باشد۔ وماہدعویٰ میگوئیم کہ ہرچیہ ازصحابه ورسول الله صلّى الله عليه وسلم درمعنى توفى درآيت موصوفه ثابت شده است آل بهمين معنى ميرانيدن است نه غير آل ـ نتوال گفت كه ميرا نيدن مسلّم است ليكن آل موت هنوز واقع نشده بلكه لے یاد باید داشت که مذہب اکابر وائمہ ایں امت ہمیں است کے عیسیٰ علیہ السلام وفات یافتہ است چنانچہ ا ما م ابن حزم رحمة الله عليه وامام ما لك رضى الله عنه بدان جلالت شان قائل وفات عيسى عليه السلام مستند ونه ایں ہر دو بلکہ امام بخاری و دیگرا کثر ا کابرسوئے عقیدہ وفات رفتہ اندے منہ

ل المائدة: ١١٨

آئنده واقع خوامد شد ـ زيرآ ككه حضرت عيسلى عليه السّلام درآيه فَلَهَّا تَوفَّيْعَنِي ميفر مايد كه فتنه ضلالت نصاري بعدازموت من بوقوع آمده است نه بل ازموت من \_ پس اگر فرض کنیم که وعده موت هنوز بظهور نیامده است وحضرت عیسلی علیه السّلام تا این وقت زنده است بیس بر ماواجب مے شود که این جم قبول کنیم که نصاریٰ ہم تا ہنوز برصراطمتنقیم ہستند وگمراہ نشد ہ اند۔زیرا نکہ درآیت موصوفہ گمراہی عیسائیاں را بموت مسح وابسة كرده اند\_پس تاوقتيكه عيسلى نمر ده باشدعيسا ئياں را چگونه گمراه تواں گفت عجب است از عقل علماء قوم ما كه بسُوئ اين آيت توجه نمي كنند ونصوص صريحه رامے گذار ندواو مام رامذ هب خود مي گيرند \_ غرض مُر دن عيسىٰ عليه السّلام ازنصوص قر آنيه وحديثه ثابت است و بيج كس را مجال ا نكارنيست بجزآ ںصورت کہاز قرآن وحدیث رومگرداندیامعنی آیت بطورتفییر بالرائے کند۔ وہر چند دربارہ لفظ تو فّی اتفاق اہل لغت برہمیں قاعدہ متمرہ است کہ چوں درعبارتے فاعل ایں لفظ خدا باشد دمفعول ہے انسانے از انسان ہا در آں صورت معنی تو نی درمیرانیدن محصور خوامد بود و بجز میرانیدن وقبض روح معنی دیگر درآنجا ہر گزنخوا مدبود لیکن ما دراینجا ضرورتے وحاجتے نمی داریم کے سوئے کتب لغت عرب رجوع كنيم \_ مارا دريں مقام حديث آنخضرت صلى الله عليه وسلم وقول ابن عباسٌ كه آن ہر دو درضچے بخارى موجودا ند کافی است و ماخوب ہے دانیم که ہر که از گفته رسُول اللّه صلی اللّه علیه وسلم اعراض کندا ومنافقے باشدنه مومنے ـ پس چونکه رسُول الله صلى الله عليه وسلم لفظ تَسوَ فَيْتَنبِيُّ را كه درآيت موصوفه است برخو د اطلاق کرده معنی وفات را تصریح کرده است \_وابن عبّاس بصراحت معنی آل میرانیدن نموده وشارح عینی سلسله قول ابن عباس را بتام وکمال بیان فرموده به پس مارابعد زیں وضاحت ما حاجت ثبوتے دیگر نیست گو ثبوت ہائے دیگر ہم داریم لغت عرب باماست عقل انسانی باماست ۔ اقرار دیگر قوم ہا باماست \_اقرارا كثر أئمه اسلام باماست وتا منوز قبرعيسي عليه السّلام در بلادشام موجوداست ب آں کس کہ بقرآن وخبرز ونرہی ایں است جوابش کہ جوابش ندہی

ان ن که بطران و برروری سه این است بوان که بار امّا آنچه حضرت شخ نجفی می گویند که ما قبول کردیم که پیسلی بمُر دلیکن ممکن است که خدا دیگر بار اورازنده کرده دردنیا بیارد \_این قول ایشان تا آن وقت قابل التفات نیست که ایشان از قرآن شریف یا حدیث صحیح ثابت کنند که فلان قبر در آخر زمان خوامد بشگافت وازان عیسلی بیرون خوامد آمد زیر آنکه مجرد خیال کے کہ باخود بھوتے ندارد لایق قبول نتواند شد۔ بلکہ از طرف خود ہمچو خیالات تراشیدن و سنداز قرآن وحدیث نیاوردن از طریق دیانت داری و پر ہیزگاری بسیار بعیداست۔ اگر ہمیں مذہب بیند خاطراست۔ پس سند باید آورد وحدیثے پیش باید کرد کہ ازآں معلوم شود کہ از فلال گورے سے بیرون خواہد آمد والبتہ بعد ثابت شدن چنیں حدیثے سخت بایمانی خواہد بود کہ کے آل حدیث راقبول نکند۔ مگرایں برقسمتی خالفان ماست کہ بتائیدایں یاوہ گوئی ہا بیج حدیثے یا آیتے دردست شاں نیست۔ نہ شہادت قرآن برحیات مسلح توانند آوردونہ از حدیث ثابت توانند کرد کہ فلال قبر شگافتہ خواہد شدوازاں عیسی بیرون خواہد آمد۔ واعتقاد حیات مسلح وصعود انجسم عنصر کی چیز بست کہ ثبوت آل از قرآن وحدیث امرے محال است۔ آرے دربعض احادیث لفظ نزول موجود است۔ لیکن ایس فی دانند کہ اگر از لفظ عیسی بھان عیسی مراد بودے کہ پیغیر بنی اسرائیل بود پس بجائے لفظ نزول موجود است۔ لیکن ایس ناداناں نمی دانند کہ اگر از لفظ عیسی بھان عیسی مراد بودے کہ پیغیر بنی اسرائیل بود پس بجائے لفظ نزول موجود است۔ لیکن ایس ناداناں نمی دانند کہ اگر از لفظ عیسی بھان عیسی مراد بودے کہ پیغیر بنی اسرائیل بود پس بجائے لفظ نزول علی گویند بلکہ دا جوش قصب محاورات لغت عرب راہم فراموش کردہ اند۔

ا کنوں حاصل کلام ایں است کہ برسر کارشخ نجفی لازم است کہ ازیں دوطریق مذکورہ بالاطریقے رااختیار کنند تاروئے راستی بہ بینندو برخود خبط عشواء رواندارند لینی یا صعود عیسیٰ بجسم عضری از قرآن وحدیث ثابت کنندیا برگورے انگشت نہند کہ ازیں گو عیسیٰ ہیرون خواہد آمد۔

وامّا آنچه بیان فرموده اند که خسوف در رمضان در ساعت واحد خوامد بود و جهان نشان مهدی موعود است نه اینکه دری روز با بوتوع آمده است این تقریریت عجیب بهتر بودے که این را درعجائب خانه فرستادندے تا ذریعه خندیدن غمگینال شدے ودرین بهمیں قدر عجیب نیست که پیچ حدیث واثر ہے جیج بهمراه ندارد بلکه عجب دیگر این است که دعوی بهیئت دانی واین ژاژ خائی و نا دانی و حدیث واثر ہے جیج بهمراه ندارد بلکه عجب دیگر این است که دعوی بهیئت دانی واین ژاژ خائی و نا دانی و نوٹ محرت شخ الاسلام درخط خود وعده می فرماید که درچهل دقیقه نشانے تو انم نمود اسیارخوب است یک از اخبار غیب بذریعه اشتہارے شائع فرمایند بجائے چهل دقیقه مهلت چهل ساعت اوشاں رامی دہیم لین اگر درچهل روز ظاہر شدیر بزرگی روز نشانے از ما ظاہر نشد وازیشاں درچهل ساعت ظاہر شدیا فرض کنید که ازیشاں نیز درچهل روز ظاہر شدیر بزرگی اوشاں ایمان خواہیم آوردوزک دعوئی خودخواہیم کرد واگر نشانے از ما دریں مدت بظهور آمد وازیشاں چیزے نظہور نام دہیں برصد ق ماوکذب شاں خواہد بود هماه

ودوستان ما را ملزم کرده اند و گفته اند که ثارا درعلم بیئت د خلے نیست بین این بیان شال که در یک ساعت خسوف کسوف جمع خوا بهند شد برین امر شامد ناطق است که در حقیقت اوشال راعلاوه کمالات شخ الاسلام بودن درفن بیئت نیز دستگا بے عظیم است ۱ی بندهٔ خدا دَ حِه مَک الله این بیئت جدید از کجا آوردی که نه سقراط از ال خبرے داشت و نه فیثا غورث به بچه بچه می داند که ایام خسوف آفتاب بست و بفتم و بست و بشم و بست و نهم از ماه قمری می باشد و ایا م خسوف قمر سیز دیم و چهاردیم و پاز دیم در قانون قدرت مقرراست به بین از روئ بیئت اجتماع شال در ساعت و احد چگونه ممکن است فرض این قاعده بیئت شاآل امرے بجیب است که نه صرف ما را بلکه بینج بیئت دانے را بر واطلا عے نیست و خوب است دعوی علم و زیے بیئت د

وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداي

المشتہر میر زاغلام احمد قادیا نی ( کیم فروری ۱۸۹۷ء) (بیاشتہار ۲۹×۲۰ کے چار صفحوں پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲ صفحہ ۱۳۷۰)

**لے حاشیہ۔** یکے از خیانت ہائے صاحب راقم ایں است کہ ذکر آئم عیسائی خلاف واقعد می کند۔اگر روایتے غلط رسیدہ بود کارمومنان نیست کہ ہرخرافات بےاصل رامتمسک بہاگر دانند تاوقتیکہ تحقیق نہ کنند۔غرض مادر آ ں نامہ

لقیه حاشید ـ پُرگزاف ذکرخلاف واقعه آتم عیسائی رابافسوس خواندیم ـ واضح باد که درباره آتم ندکور حقیقت امرای است که مادرباره موت اوازالهام خدائے عزوقبل پیشگوئی کرده بودیم که اگر اوبر شوخی و بے باکی خود ثابت بما ندور جوع بحق کر در در افا من اند و چوب اورا گفته شد که تو حضرت در پانزده امن ماه خوابد مُر در بی آتم نم کور در جهان جلسه الفاظ رجوع بر زبان را ند و چوب اورا گفته شد که تو حضرت سید الرسل صلی الله علیه وسلم را در کتاب خود و جال نام نهادی این سزائے آن بدکرداری نُست ـ او جراسان و ترسان بر دوست خود برگوش نهاد ـ و بسیار از بسیار بخرونیا ز ظاهر کردورنگ اوزرد شدوخو فی بر دل او مستولی شت ـ و بهان وقت علامات رجوع اواز ب باکی خود بر چهره او بویده و آشکار گشت ـ چنا نکه قریب به به فتادکس از مردم معزز مسلمانان و نصاری این حالت اور آنچشم خود مشابده کردند و گفتگوئی بخر و نیاز اوراشندیند ـ بعد از ان تا نجام پیشگوئی چیز ـ از گستاخی باید و بیات نواند کرده که در میعاد پیشگوئی نیچ کلمه تحقیر بر زبان او جاری شده باشد ـ بلکه اواقر رخوف خود بار باکرد و ترسان ولرزان میعادراگذرانید ـ بهین رجوع اواز ب باکی بود که در موت او بیسان خور این شود که در میعاد پیشگوئی نیچ کلمه تحقیر بر زبان او جاری شده تا خیر انداخت ـ بای بازگذرانید و تبلی بیشگوئی خود را نمی باشیر داد ـ پس باشد ـ بلکه اواقر را باکی بود که در میعاد باشیا طین خود آمیخت و دید که ایام گذشتند حالت خود را تغیر داد ـ پس باید در را با می این از مولویان سیاه کرد ـ و عجیب تراین که این پیشگوئی در کتاب من تعنی در براین احمد بید وزاده سال قبل از واقعات میته واضاف تا که باید مندرج شده است ـ پس این کار بست که از طاقت انسان بر تاست و از واقعات میته و افزا و افتح آتم در سلسله الهامات الهید مندرج شده است ـ پس این کار بست که از طاقت

ے حاشیہ در حاشیہ و مابعدازگزشتن میعاد پیشگوئی اورابرائے تتم خوردن مجبور کردیم کها گررجوع الی الحق نه کرده است قتم بخوردو چار ہزاررو پییانعام بگیردلیکن اوباوجود تخت اصرار ماقتم نخوردو بر ہمال حالت بمر دےالانکہ جوازقتم بلکہ وجوب آل عندالضرورت از انجیل بروثابت کردہ بودیم ۔ هنه

نوٹ تمبرا۔ دراشتہار شخ الاسلام صاحب درسط ششم سخت انکاراز صدق الہام ہائے ایں راقم کردہ است وگفته است که بیج الہامے راست ثابت نشدہ۔ پس ماد ہان دروغگو یاں را نتوانیم بست۔ ہاں طریق فیصلہ ایں است که اگر بمقابله پیشگوئی ہائے ما در ظہور حقانیت و کثرت تعداد پیشگوئی ہائے احدے از ائمه مذہب خود را اقوی و اکثر ثابت تو انند کرد ماہر دست شاں تو بہ خواہیم نمود ورنہ سزائے لعنۃ اللہ علی الکاذبین نہ از ما بلکہ از خدائے آساں ہاوز مین ہابر دروغگو ئال است۔ منہ

نوٹ نمبر ۱۳ شخ الاسلام صاحب دراشتهارخود سوئے من اشارت کردہ مے نویسند کہ ماوشادست دریکدیگری دادہ از منارہ مسجد شاہی لا ہورخود راافر وافلینم به ہر کہ صادق باشد محفوظ خواہد ماند بجیب سوال است کہ در دنیا صرف دو مرتبہ واقعہ شدہ ۔ ازعیسی بن مریم شخ نجدی ایں سوال کردہ بود وازمن شخ نجنی زہے مناسبت ۔ پس جواب ماہماں است کے عیسی علیہ السلام شخ نجدی را دادہ بود۔ انجیل رابہ بینند تسلی خود فر مایند۔ هنه

#### ترجمهازمرتب

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## اشتهارواجب الاظهار

اس وقت دوعد دخط بعض شیعہ صاحبان کی طرف سے مجھے پہنچ ہیں۔اوراس میں انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ ان کے ہزرگوں میں سے ایک ہزرگ موسوم حاجی شخ محمد رضا طہرانی نجفی ان دنوں لا ہور وارد ہوئے ہیں اور اس طرف یعنی میرے ساتھ بحث و مناظرہ کی آرزور کھتے ہیں۔لیکن یہ بچے معلوم نہیں ہوا کہ اس ہزرگ کو کونسا مانع پیش آیا کہ اس نے بلاواسطہم سے خطو کتابت نہیں کی اور توسط کے جاب کو درمیان سے نہیں اٹھایا۔ٹھیک ہے اگر اس نے یہ کام نہیں کیا ہم کرتے ہیں اور مناسب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو بچے ہمیں پہنچایا ہے ہم بطور تبلیغ ان کو پہنچاتے ہیں۔اگر اس کے بعد انہیں کوئی حجاب یا شک باقی رہے وہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ سیچ دل سے اس جگہ آئیں اور طالبان حق کی طرح اسے وساوس کو دورکروائیں۔ علی اس کے بعد انہیں کئی اسے وساوس کو دورکروائیں۔ علی اسے وساوس کو دورکروائیں۔ علی سے وساوس کو دورکروائیں۔ علی سے سے سے دیا سے وساوس کو دورکروائیں۔ علی سے سے دیا سے وساوس کو دورکروائیں۔ علی سے سے دیا سے وساوس کو دورکروائیں۔ علی سے سے دیا سے سے دیا سے سے دیا سے دیا سے دیا ہوں کی دورکروائیں۔ علی سے دیا سے سے دیا سے دیا ہوں کی دورکروائیں۔ علی سے دیا سے دیا سے دیا سے دیا ہوں کیا ہوں کی دورکروائیں۔ علی سے دیا ہوں کیا ہوں

لے مرسلہ خط میں بیلفظ طنز بیاور متکبرانہ انداز میں ہم پاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جومعقول باتوں سے بھی بے بہرہ ہیں اور شخ الاسلام سے مخاطب ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کی شان میں'' حضرت شخ''
کے الفاظ کسرِ شان کے برابر ہیں۔ مگر الحمد للہ کہ معقول پیندی کیا ہے شخ صاحب کے نزدیک بیہ بات ہمیں اس خط سے معلوم ہوئی ہے۔ وہ شخص کہ جو کسوف وخسوف شمس وقمر کوساعت واحد میں جمع کرتا ہے اور قرآنی علوم میں اپنی نظیر نہیں رکھتا بعنی اس آیت کے بارے میں بیر کہ سورج کے لئے مناسب نہیں کہ وہ چاند کو پاسکے۔خدا نہ کرے کہ وہ معقولات کا حصہ اور نصید رکھتا ہو۔

لم یا در ہنا چاہیے کہ ہم نے انکار کرنے والوں کے لئے اتمام جت کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب کسی مناظرہ کی ضرورت نہیں رہی۔ ہاں ہر حق کے طالب کو اختیار ہے شخ ہویا شاب (لیعنی کوئی بڑا عالم ہویا چھوٹا) کہ وہ ہمارے پاس صدق دل سے آئے اور اپنے شکوک دور کرے ہم اس جگہ ہزاروں طالبانِ حق کا مرجع ہیں۔ ہم حرکت نہیں کر سیخت ۔ ہر شخص جوطلب حق رکھتا ہے وہ آئے بفضل خداوہ تیلی کوئٹی یائے گا۔

یں واضح رہے کہ چونکہ رہّانی اشاروں سے ظاہر ہے قر آن شریف اور منطوق صحیح بخاری ومسلم وغیرہ اہل اسلام کےنز دیک کتب مسلّمہ اور مقبولہ ہیں اور بہ بات ہرایک کومعلوم ومفہوم ہےاوراس امر کی حقیقت پیہ ہے کہ خداوند کریم و حکیم کی قضاوقد رجس کا اظہار پیش گوئی کے طور پر ہوگا اس طور پر گذری تھی کہ جس وفت روئے زمین پر عیسائیت اور عیسیٰ پرستی غلبہ کرے گی اور صلیب کے لئے وہ عزت اور شان بیدا ہوجائے جوخدائے رحیم وغفور سے تلاش کرنی چاہیےوہ اسے صلیب سے تلاش کریں گےاور وہ چاہیں گے کہ توحیدروئے زمین سے معدوم ہوجائے اور وہ مسلمانوں پر سخت حملے کریں اس زمانے میں خدائے قادر کسی شخص کوصلیب کوتو ڑنے اور مسلمانوں کی اعانت کے لئے بھیجے گا اور وہ سیح ابن مریم کی طرح اپنی قوم کی کتاب کا مصدق ہوگا اور ان کا تائید کرنے والا بھی۔اور قوم، یہود کی طرح اس کی مکفر ومکذب ہوجائے گی۔ پس اس قصہ ککفیر کامسیح کے قصہ ککفیر سے مناسبت کی وجہ سے اس کا نام عیسیٰ ہوگا اور جواسے کا فرکہیں گےان کا نام یہود ہوگا۔اورییدونوں نام استعارہ کےطور پر ہوں گے نہ کہ حقیقت کے رنگ میں ۔اور بنیادی غلطی تہیں ہوئی ہے (یعنی) اگر چہ (یہاں) وہ یہود کے نام کو لطوراستعارہ سجھتے ہیں ۔لیکن وہ عیسیٰ کے نام کو بطور حقیقت خیال کرتے ہیں۔الغرض اس وقت ہنگامہ میں محرفہ انا جیل کے واعظوں کا فتنہ اس حد تک پہنچا کہ سادہ لوح اور شکم برست لوگ گروہ درگروہ مرید ہونے شروع ہو گئے اور اسلام پراس قتم کے حملے کرنے لگے کہ قریب تھا کہ دین متین پر کوئی بہت بڑی آ فت نازل ہوتی اس آ فت میں کوئی دوسری آ فت بھی مل جاتی کہ قوم میں سے تقوی گم ہوجا تا اور اسلام میں باطل فرقے بڑی کثرت سے پیدا ہوجاتے اور حقیقت شناس کم ہوجاتے۔

پس ان دونوں فتنوں کو جڑے اکھاڑنے کے لئے انہوں نے مجھے چودھویں صدی کے سرپر جھیجا اور اندرونی فتنوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے میرانام مہدی موعود رکھا اور بیرونی فتنوں کی اصلاح کے لئے انہوں نے میرانام مہدی موعود رکھا اور بیرونی فتنوں کی اصلاح کے لئے انہوں نے مجھے بیسی بن مریم کے نام سے موسوم کیا اور یہ خوشخری دی کہ اس وقت کسر صلیب تیرے ہاتھ سے ہوگی اور اسی طرح مسلمان کہلانے والوں کے بیاض فرقے جو مذہب حق اہلِ سنت کے مخالف ہیں پر فتح وغلہ کو میرے نام سے موسوم کیا۔

میرا خدا جومیرے ساتھ ہے اُس نے مجھے غیب کے نشانات کے ساتھ بھیجا ہے اوراس نے انوارو برکات ظاہر فرمائے ہیں۔ وہ نور جواس نے تمام ائمہ ُ اہل ہیت کوعطا فرمایا ہے اوراب وہ گم ہو چکا تھا وہی نورا کمل واتم طور پرمیرے لئے ظاہر فرمایا ہے اور مجھے متواتر ہونے والے الہامات اور بکثرت ظاہر ہونے والے الہامات سے لیتین بخشا ہے کہ میں وہی مسیح موعود مہدی معہود اور امام آخر زمال ہوں جس کا ذکر احادیث نبو بیاور اسلاف صالحین کی روایات میں آتا ہے اور دعوی مسیحت آخر زمال ہوں جس کا ذکر احادیث نبو بیاور اسلاف صالحین کی روایات میں آتا ہے اور دعوی مسیحت اور حقیقت اور مہدویت ایسا امر نہیں ہے جو بے دلیل ہواور نہ بہودہ اور باطل با تیں ہیں جوکوئی اصلیت اور حقیقت نہر کھتی ہوں۔ بلکہ اپنے دعویٰ کی سچائی پر ہم وہ سب قتم کے دلائل رکھتے ہیں کہ مرسلین اور مبعوثین کے ساتھ اللہ کا جو دستور ظاہر ہو چکا ہے اب اگر کوئی مشکر اپنے خیال میں بیدعوئی قال اللہ اور قال الرسول کے خلاف سمجھتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ خود عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے وہ علم قرآن وصدیث سے بہرہ ہے ۔

اگرکوئی اپنے اصرار سے بازنہیں آتا تو یہ بار جوت اس کی گردن پر ہے کہ قرآن شریف اور اصادیث نبویہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت کرے۔ لیکن ہر تقلمند جانتا ہے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرنا ایک محال اور باطل خیال ہے۔ اس لئے کہ قرآن شریف نے بڑی وضاحت علیہ السلام کو ثابت کرنا ایک محال اور باطل خیال ہے۔ اس لئے کہ قرآن شریف نے بڑی وضاحت سے یہ فیصلہ فرمادیا ہے کہ عیسیٰ وفات پا چکے ہیں اور ایباموئن جواپنے دل میں رہِ جلیل کے کلام کی عظمت رکھتا ہے اس کے لئے بیآ بیت کافی ہے۔ اللّه جُلَّ شَانُهُ فرما تا ہے۔ فَلَیَّا تَوَ فَیْتَوْفُ شُکُونُ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ ہِر منصف اور محقق کہ جو اللّہ قیائی الله ہر منصف اور محقق کہ جو آئی تائی ہیں۔ یہ میں میں ہیں ہے کہ بیل علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ پہنانچہ امام ابن حزم رحمۃ اللّہ علیہ اور اس امت کے انکہ کا نہ جب کہ بیلی علیہ السلام کی وفات کے چنانچہ امام ابن حزم رحمۃ اللّہ علیہ اور امام ما لک رضی اللّہ عندا بی جالوتِ شان کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ نہ صرف بید دوامام بلکہ ام مخاری اور دیگرا کڑا کا اکا بروفات کے عقیہ سے کی طرف گئے ہیں۔

٢ المائدة: ١١٨

آیت کریمہ پرغورکرے گاوہ (قرآن کے ) منطوق ومفہوم میں غور کرے گاوہ بداہت نظر کے ساتھ عیسیٰ علیہالسلام کی وفات ہی سمجھے گااور قطعی ویقینی طوریران کی وفات پر ہی ایمان لائے گا۔اور حضرت عیسی "کی وفات پربصیرت حاصل ہو جانے کے بعد موتے پیسی "سے انکارکونہ صرف ضلالت بلکہ الحاد اورزندیقیت شارکرےگا ممکن ہے کسی کواپنی نا دانی کے سبب لفظاتو فی کے معنی میں تر درپیدا ہوجائے۔ لیکن جب حدیث کی طرف اور صحابه کی روایات کی طرف رجوع کرے گا تواس کا پیسب تر د د کا لعدم ہو جائے گا۔اس لئے کہ وہ وہاں اس آیت کی تفسیر میں بجزامات یعنی مارنے کے دوسرے معین نہیں یائے گا۔ کیا تو نہیں دیکھا صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ 'مُتَوَفِّیُکَ : مُمِینُتُکَ ۔'' لعنی مُتَ وَفِیْکَ کے بیمعنے ہیں: میں تجھے مارنے والا ہوں۔اورہم نے ہر چند کہ کتب حدیث کا سیرحاصل مطالعہ کیا ہے اور تمام روایات واقوال صحابہ ایک کودیکھا اور خود ہم نے بڑھا ہے اور (لوگوں سے ) سنا بھی ہے لیکن کسی جگہ نہیں یا یا کہ اس کی شرح میں سوائے اِھاتَتُ کے معنی کے کوئی دوسری چیز کسی حدیث یاکسی روایت یاکسی قول میں آئی ہواور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جو کچھ صحابہ کرام ؓ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے تو فی کے معنی میں آیت مذکورہ میں ثابت ہے وہی مارنے کے معنے ہیں کوئی اورنہیں اورنہیں کہا جا سکتا کہ مارنامسلّم ہے کیکن وہ موت ابھی واقع نہیں ہوئی بلکہ آئندہ واقع موگى ۔اس لئے كەحضرت عيسى علىيالسلام فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي والى آيت ميں فرماتے ہيں كەضلالتِ نصارى کا فتنہ میری موت کے بعد وقوع میں آیا ہے نہ کہ میری موت سے پہلے۔ پس اگر چہ یہ فرض کریں کہ وعدہ موت ابھی ظہور میں نہیں آیا ہے اورعیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں پس ہم پریہ واجب ہے کہ ہم یہ بھی قبول کرلیں کہ نصاری ابھی تک صراط متنقیم پر ہیں اور ابھی تک گمراہ نہیں ہوئے ہیں۔ کیونکہ مذکورہ آیت میں عیسائیوں کی گمراہی موت عیسلی سے وابستہ ہے۔ پس جب تک عیسلی علیہ السلام مردہ نہیں ہوں گے عیسائیوں کوئس طرح گمراہ کہا جا سکتا ہے علماءاور قوم کی عقل پر تعجب ہے کہ ہماری قوم اس آیت کی طرف توجه نہیں کرتے اور نصوص صریحہ کوچھوڑ دیتے ہیں اور او ہام کواینے مذہب کے طوریر اختیارکرتے ہیں۔

الغرض عيسلى عليه السلام كى و فات نصوص قر آنيه اور حديثو سي ثابت ہے اور کسی شخص کوا نكار كى جراًت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ قرآن وحدیث سے روگر دانی کرے اور اس آیت کے معنے تفسیر بالرائے کے ساتھ کر لے اور اگر چہ لفظ تو تی کے معنوں پر اہل لغت کا اتفاق ہے اور اس قاعدہ متمرہ کے مطابق ہیں کہ جب کسی عبارت میں اس لفظ کا فاعل خدا ہواور مفعول بہ کوئی انسانوں میں سے ہوتو اس صورت میں توفی کے معنے مارنے میں محصور ہوں گے۔ادرسوائے مارنے اور قبض روح کے کوئی دیگر معنی اس جگه نہیں ہوں گے۔لیکن اس جگہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم عرب کی لغت کی کتب کی طرف رجوع کریں۔ہم اس جگہ حدیث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورا بن عباس کے قول کو صحیح بخاری میں یاتے ہیں۔اور بید دونوں کافی ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی قول رسول صلی الله علیہ وسلم سے اعراض کرتا ہے وہ منافق ہوگا نہ کہ مومن۔ پس چونکہ رسول الله صلى الله عليہ وسلم نے لفظ تَـوَ فَيُتَنِينُ کو جو مذکورہ آيت میں ہےاس کا اپنے اوپراطلاق فر مایا ہےاور معنے وفات کےصریح طور بیان فر مائے ہیں اور ابن عباسؓ نے ان معنوں کی وضاحت کو مارنے کے معنوں میں ظاہر کیا ہے اور شارح مینی نے ابن عباس کے قول کو بہتمام و کمال بیان فرمایا ہے۔ پس اتنی وضاحت کے بعد ہمیں کسی ثبوت دیگر کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ ہم دوسرے ثبوت بھی رکھتے ہیں۔ لغت ِعرب ہمارے ساتھ ہے۔ انسانی عقل ہمارے ساتھ ہے، دیگر قوموں کا اقرار ہمارے ساتھ ہے، اسلام کے اکثر ائمہ کا تصور واقر ار ہمارے ساتھ ہے اور بلادشام میں ابھی تک حضرت عیسی علیہ السلام کی قبرموجود ہے۔ سے

آں کس کہ بقرآن و خبر زو نرہی ایں است جوابش کہ جوابش ندہی گئیں ہے۔

لیکن جو کچھ شخ نجفی کہتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرچکے ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ خدا انہیں (عیسیٰ کو) دوسری دفع زندہ کر کے دنیا میں لے آئے۔ان کا یہ قول اس وقت تک التفات کے لائق نہیں جب تک کہ وہ اسے قرآن شریف یا حدیث سے ثابت نہیں کرتے کہ فلاں قبر آخری زمانے میں بھاڑی جائے گی اوراس میں سے عیسیٰی باہرآئیں گے۔اس لئے کہ کسی کا خیال جس لئے ترجمہ۔جش خص سے قرآن وحدیث (بیان کرنے) سے رہائی نہ یا سیکاس کا (صحیح) جواب یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دے۔

کے ساتھ شبوت نہ ہولائق قبول نہیں ہوسکتا بلکہا ہے یاس سے ایسے خیالات تر اشنا اور قر آن وحدیث سے اس کی سند پیش نہ کرنا دیا نتداری اور پر ہیز گاری سے بہت دور ہے۔اگریمی مذہب ان کے دل کو پیند ہے۔ پس سندلانی جا ہیےاور کوئی حدیث پیش کرنی جا ہے کہ جس سےمعلوم ہوجائے کہ فلاں قبر ہے سے بہرآئیں گےالبتہ اس نتم کی حدیث کے ثابت ہونے کے بعد بیتخت بےایمانی ہوگی کہ کوئی اس حدیث کو قبول نہ کرے۔ مگریہ بدشمتی ہمارے مخالفین کی ہے کہان یاوہ گوئیوں کی تائید میں ان کے یاس کوئی حدیث اور آیت نہیں ہے۔ نہ تو قر آن کی شہادت مسیح کی حیات پر لاسکتے ہیں اور نہ وہ حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں فلاں قبر بھاڑی جائے گی اوراس سے عیسی باہر آئیں گے۔اور عقیدہ حیات مسے اورجسم عضری کے ساتھ ان کا آسان پر چڑھنا ایسی چیز ہے کہ قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت لانا ایک محال امرے۔ ہاں! بعض حدیثوں میں لفظ 'نُــزُول ''موجود ہے۔ لیکن بینا دان ہیں جانتے ہیں کہ اس لفظِ عيسيٰ سے وہی عیسیٰ مراد ہے جو بنی اسرائیل کے پیغیبر تھے۔ پس'نُنؤول''کے بجائے'' رُجُوع'' كالفظ موناحيا بين نهك أنزُول "راس لئ كه جوكوئي والبس آتا سات ألان انهيس كهتا بلكهاس '' رَاجِع'' کہتے ہیں۔ عجیب قوم ہے کہاس نے تعصب کے جوش سے لغت عرب کے محاورات کو بھلادیا ہے۔ اب حاصل کلام یہ ہے کہ سرکار شیخ نجفی پر لا زم ہے کہ مذکورہ بالا دوطریق میں سے سی طریق کو اختياركرين تاكهوه راستى كاچېره ديكھيں اوراينے اوپرعشووتكبر كا خَبطروانهر كھيں \_ يعنى ياعيسى كالمجسم عضری قرآن وحدیث سے آسان پر چڑھنا ثابت کریں یا کسی قبر پر انگلی رکھیں کہ اس قبر سے نوٹ ۔ حضرت شخ الاسلام نے اپنے خط میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں جالیس منٹ میں نشان دکھا سکتا ہوں۔ بیتو بہت اچھی بات ہے۔اخبار غیبیہ میں سے صرف ایک بذریعہ اشتہار شائع کردیں اور ہم انہیں (نشان دکھانے کے لئے ) جالیس منٹ کی بجائے جالیس گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں۔ پس اگر جالیس روز میں ہماری طرف سے نشان ظاہر نہ ہوااوران (شیخ صاحب) کی طرف سے حالیس منٹ میں نشان ظاہر ہو گیایا بفرض محال بالمقابل ہمارےان کی طرف سے بھی چالیس دن میں نشان ظاہر ہو گیا تب بھی ہم ان کی بزرگی برایمان لے آئیں گےاورا پنے دعو کی کو ترک کر دیں گے۔لیکن اگر اس مدت میں ہماری طرف ہے کسی نشان کا ظہور ہوا اوران (شیخ صاحب) کی طرف ہے کچھ بھی ظاہر نہ ہوا تو یہی ہمارے لئے دلیلِ صداقت اوران کے کذب پر گواہ ہوگی۔ منہ

عیسلی باہرآئیں گے۔

کیکن جوانہوں نے بیان فر مایا ہے کہ خسوف وکسوف رمضان میں ایک ہی وقت میں ہو گا اور مہدئ موعود کا یہی نشان ہے۔ یہ جو اِن دنوں واقع ہواہے بیالیی عجیب تقریر ہے کہ بہتر تھا کہ وہ اسے عجائب خانہ میں بھجوا دیتے تا کہ غمناک لوگوں کے لئے ہنسی کا ذریعہ ہوتا۔اوراس میں عجیب بات نہیں ہے کہ کوئی حدیث یا صحیح روایت اس کے ساتھ نہیں ہے۔اور دوسرا تعجب میہ ہے کہ ہیئت دانی کے دعوے کے باوجودیہ مذاق کی باتیں اور نا دانی ہے اور دوستوں نے ہمیں ملزم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ وعلم ہیئت سے پچھ علق نہیں ہے۔ پس ان کے اس بیان پر کہ ایک ہی وقت خسوف اور کسوف جمع ہوں گے اس امریر شاہد ناطق ہے کہ انہیں شیخ الاسلام کے کمالات اورفن ہیئت میں بھی دستگاء ظیم حاصل ہے۔ اے بندۂ خدا! رحمک اللہ یہ ہیئت جدید آپ کہاں سے لائے ہیں نہ تو سقراط کواس کی خبر تھی اور نہ فیاغورث کو۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ کسوف آفتاب کے ایام ۲۸،۲۷ اور ۲۹ قمری مہینے کے ہیں۔اور خسوف قمر کی را تیں ۱۴٬۱۳ اور ۵اقمری مہینے کی ہیں اور یہ وقت قانون قدرت میں مقرر ہے۔ پس علم ہیئت کے لحاظ سے ایک ہی وقت میں ان کا اجتماع کیسے ممکن ہے۔غرض آپ کے علم ہیئت کا پیہ قاعدہ الیا عجیب ہے کہ جس پر نہ ہمیں بلکہ سی دوسرے ہیئت دان کوبھی اطلاع نہیں ہے۔علم ہیئت کا دعویٰ کرناخوب اور پھراس کےخلاف کہنا بھی خوب ہے۔ دعویٰ علم اور ہیئت دانی کیاخوب ہے۔ جاننا جاہیے کہ بیرحدیث دارقطنی کی ہے اور اس میں بیخرافات درج نہیں ہیں جنہیں یہ بیان کرتے ہیں۔ بلکہاسی قدر ہے کہ جاندا پنی مقررہ را توں میں سے پہلی رات کو گہنایا جائے گا اور آفتاب گر ہن کےمقررہ دنوں میں درمیانے دن گہنایا جائے گا اوراس میں دوشرطیں ہوں گی پہلی پیر کہ جیا نداور سورج دونوں کا گرئن رمضان میں ہوگا اور دوسری میے کہ بیددونوں کسی مدعی مہدویت کےصدق کے نشان کے طور پر ہوں۔ یعنی اس وقت بید دونوں نشان ظہور میں آئیں گے۔اس کئے کہ مہدی کی تكذيب ہوگی اور به ہیئت كذائی كه رمضان میں خسوف وكسوف جمع ہوجائے اورا یک مدعی مهدویت اس وقت موجود ہو۔ بیایک ایساا تفاق ہے کہ حضرت آ دمؓ سے لے کرمیرے زمانہ تک مجھ سے پہلے کسی

کومیسرنہیں ہوا۔مضمون حدیث اسی قدر ہے۔ بھراللہ کہاس کا مصداق میں ہوں۔اس کے علاوہ اس پرکسی چیز کابڑھا نا خیانت اور دھو کا ہے۔ <sup>ل</sup>ے

#### وَ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ المشتهر م*يرزاغلام احم*قاديانی (کيم فروری ١٨٩٧ء)

لے حاشیہ۔راقم صاحب کی خیانتوں میں سے ایک بیہے کہ آتھ عیسائی کا ذکر خلاف واقعہ کرتا ہے۔اگر روایت غلط پہنچی تھی تو مومنوں کا کامنہیں کہ ہرفتم کی بےاصل خرافات کومضبوطی سے پکڑلیں تا وقتیکہ تحقیق نہ کرلیں۔الغرض ہم نے لغوباتوں سے پُراس نامے میں آتھ عیسائی کے واقعے کوافسوں کے ساتھ پڑھا۔ واضح رہے کہ آتھ عیسائی کے مذکورہ واقعہ کی حقیقت بیہے کہ ہم نے اس کی موت کے بارے میں خدائے عزّ و جلّ کے الہام سے بیپیشگوئی کی تھی کہ اگروہ اپنی شوخی اور گستاخی پر قائم رہااوراس نے رجوع إلی الحق نہ کیا تو پندرہ ماہ میں مرجائے گا۔ پس آتھم مذکور نے اسی جلسہ میں الفاظ رجوع زبان پر چلائے اور جب اسے کہا گیا کہ تو نے تو حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی کتاب میں د جال رکھاتھا' بیموت کی پیشگوئی تیری اس بدکر داری کی سزاہے۔ چنانچیاس نے ڈرتے ہوئے اور کا نیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کا نوں پر رکھے اور بہت زیادہ عجز ونیاز ظاہر کیا اوراس کا رنگ فق ہو گیا۔اوراس کے دل برخوف غالب آگیا اور اس وقت اپنی بے باکی سے رجوع کی علامات اس کے چیرے بر ظاہر اور آشکارا ہوئیں۔ چنانچے قریباً سترافراد معززیں ازمسلماناں ونصاریٰ نے اس حالت میں اسے اپنی آئکھوں سے دیکھا۔اوراس کی عجز و نیازی کی گفتگوشی۔اس کے بعد پیشگوئی کے انجام تک سابقہ گستا خیاں زبان پر نہ لایا اور کسی شخص نے ثابت نہ کیا کہ کوئی گنتاخی کا کلمہ پیشگوئی کی میعاد تک اس کی زبان سے جاری ہوا ہو۔ بلکہ اس نے اینے خوف کا اقرار بار ہا کیااورلرزاں وتر ساں پیشگوئی کی میعاد کوگز ارا۔ بیاس کا بے با کی ہے رجوع تھا کہاس کی موت میں تاخیر ہوگئ 📉 🖈 حاشیہ در حاشیہ۔ پیشگوئی کی میعادگز رنے کے بعد ہم نے اسے تیم کھانے پر مجبور کیا تھا کہ اگراس نے حق کی طرف رجوع نہیں کیا ہے توقتم کھائے اور چار ہزاررو بے نقدانعام لے کین ہمارے شدیداصرار کے باوجوداس نے فتمنہیں کھائی۔اوراسی حالت میں وہ مرگیا۔حالانکہ ہم نے ضرورت کے وقت قتم کا جواز اور وجوب اس پرانجیل سے ثابت كرديا تھا۔

بقیہ حاشیہ۔ پس جب وہ میعادگر رنے کے بعد اپنے شیطانوں سے ملا اور دیکھا کہ ایام پیشگوئی تو گر رگئے تو اس نے اپنی حالت کو بدل لیا۔ پس اس تغیر کے بعد ہمارے الہام کے مطابق خدانے اسے بگڑا اور اسے موت اور ہاویہ کا ذاکقہ چکھایا اور اپنی پیشگوئی کو کممل وجوہ کے ساتھ پورا کیا اور پا در یوں اور اس کے ہم تخن مولو یوں کے چہرے کو سیاہ کر دیا اور بچیب تربات ہیے کہ میر پیشگوئی میری کتاب یعنی برا بین احمد مید میں آتھ میں کا اس واقعہ سے ۱۲ سال قبل سے سلسلہ الہامات الہیہ کے اندر درج ہے۔ پس میر کام نہیں ہے۔ جو انسان کی طاقت سے برتر ہے اور میروا قعا سے حقد میں سے سے اور اخفا نے حق مومنوں کا کام نہیں ہے۔ منہ

توٹ نمبرا۔ شخ الاسلام کے اشتہار کی سطر نمبر ۱ میں اس راقم کے الہامات کی صدافت سے خت انکار کیا گیا ہے۔

اس نے کہا ہے کہ کوئی الہام سچا ٹا بت نہیں ہوا۔ پس ہم جھوٹوں کے مند بندنہیں کر سکتے۔ ہاں طریق فیصلہ یہ ہے کہ اگر ہماری پیشگوئیوں کے سچا ظاہر ہونے اور کثرت تعداد کے مقابلے پر اُئمہ مذاہب میں سے کوئی ایک بھی (اپنی پیشگوئیوں کو) قوی تر اور تعداد میں زیادہ ٹا بت کر سکے تو ہم اس کے ہاتھ پر تو بہر لیس گے ورنہ لَغنتُ اللّٰهِ عَلَی پیشگوئیوں کو) قوی تر اور تعداد میں زیادہ ٹا بت کر سکے تو ہم اس کے ہاتھ پر تو بہر لیس گے ورنہ لَغنتُ اللّٰهِ عَلَی الْکافِینِینَ کا تا زیانہ نہ صرف ہماری طرف سے بلکہ آسان وز مین کے خدا کی طرف سے بھی جھوٹوں پر ہے۔ مند نوٹ نمبر ۱ سے ناستہار میں میری طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پڑ کرشا ہی مسجد لا ہور کے منارے سے اپنے آپ کو ینچے گرادیں۔ دونوں میں سے جوصادق ہوگا وہ محفوظ رہے گا۔ یہ بچیب مطالبہ ہے جو کہ دنیا میں صرف دومر تبہوا ہے۔ حضرت عیسی سے شخ نجدی نے بیسوال کیا تھا اور اب جھ سے شخ نجنی نے دیسی کامل مناسبت ہے۔ پس ہمارا جواب بھی وہی ہے جو حضرت عیسی ٹے نشخ نجدی کو دیا تھی کہ کے دیا تھی اور اپنی تسلی خود ہی کرلیں۔ مند دیا تھا۔ انجیل کود کی تصین اور اپنی تسلی خود ہی کرلیں۔ مند و



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

# جماعت مخلصین کی اطلاع کے لئے

چونکہ ہماری اس جماعت کے مشورہ اور صلاح سے جوقا دیان میں ان دنوں میں آئی بیا یک امر ضروری معلوم ہوا ہے کہ مہمانوں کے لئے ایک اور مکان بنایا جائے اور ایک کنواں بھی مہمان خانہ کے پاس طیار کیا جائے اور نیز انہیں کی صوابدید سے اس کام کے انجام دینے کے لئے چندہ کا فراہم کرنا قرین مصلحت قرار پایا ہے لہٰذا اسی غرض سے بیاشتہار شائع کیا جاتا ہے کہ تمام وہ احباب جن کو بیہ اشتہار بہنے جائے بدل وجان اس کام میں شریک ہوں۔

میں اس سے بے خبر نہیں کہ ہمیشہ ہمارے دوست ان اعانتوں میں مشغول ہیں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ان کے دلوں کو روز بروز زیادہ قوت دے گا اور دن بدن اُن کی ایمانی طاقت کو بڑھائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی حالتوں سے بہت آ گے نکل جا ئیں گے۔ ایک عرصہ ہوا کہ جھے الہام ہوا تھاؤ سِنع مَکانک یَاتُون مِن کُلِّ فَعِ عَمِیْقِ لِیعن اپنے مکان کو وسیع کر کہ لوگ دور دور کی زمین سے تیرے پاس آئیں گے سوپٹا ورسے مدراس تک تو میں نے اس پیشگوئی کو پُوری ہوتے دیکھرزیادہ ورکھ لیا۔ گر اس کے بعد دوبارہ پھریہی الہام ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیشگوئی پھرزیادہ وقت اور کثرت کے ساتھ پُوری ہوگی۔ و اللّه یَفْعُلُ مَایَشَاءُ کَلا مَانِعَ لِمَااَدَ اَدَ۔

اورلازم ہے کہ ہرایک صاحب اپنی موجودہ حالت کے لحاظ سے اس چندہ میں شریک ہوں۔
اوران کی نگاہ میں کسی رقم کا کم اور حقیر ہونا ان کو تواب سے نہ رو کے کہ اللہ تعالیٰ کی دلوں اور حالتوں پر
نظر ہے نہ محض چندہ کی کثرت اور قلّت پر۔اور چونکہ عمارت شروع ہونے کو ہے اور ہماری تجربہ کا ر
جماعت نے کل اسٹیمیٹ اس کا دو ہزار روپیة قرار دیا ہے۔لہذا جہاں تک ممکن ہویہ چندہ جلد آنا چاہیے
اور آخر پریہ سب رقوم چھاپ کرشا کئع کر دی جائیں گی۔ بجز ایسے کسی صاحب کے جواخفا چاہتے ہوں
اور اب تک چندہ جوہمیں وصول ہوئے ہیں بہ فصیل ذیل ہیں۔

نام تعدادرقم

(۱) منشى عبدالرحمٰن صاحب اہلمد محكمہ جرنیلی ریاست كپورتھلہ للعہ (چارروپے)

(۲) مولوی سیدمجمه احسن صاحب امر ہوی للعہ (چار روپے)

(۳) عرب حاجی مهدی صاحب بغدا درزیل مدراس مصصر (پچاس روپے)

(۴) سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب حاجی اللّٰدر کھامدراس مصصر (پچاس رویے)

(۵) ابراہیم سلیمان کمپنی مدراس

(۲) سیٹھدالجی لالجی صاحب مدراس مصمر (پچاس روپے)

(٤) سيٹھ صالح محمر صاحب حاجی اللّٰدر کھا مدراس

(۸) مولوی سلطان مجمود صاحب مدراس

(۹) سیٹھاتلخق اسلمعیل صاحب بنگلور میٹھار کے پیس روپے)

(۱۰) میرزاخدا بخش صاحب تالیق نواب صاحب مالیرکوٹله عصص سر (بیس روپے)

(۱۱) اہلیہ میرزاصاحب موصوف (یا نیچ رویے)

(۱۲) اہلیہ ہائے کیم فضل دین صاحب بھیرہ ضلع شاہ پور مسے سے سر پیاس روپے )

(۱۳) شخ رحمت الله صاحب تا جرلا مور (۱ يک سوروپيه)

ا یک صاحب کے صر<sub>ار</sub> رو پیدوصول ہو چکے ہیں مگران کا نام یادنہیں رہا۔وہ جب فہرست دیکھ لیں تواپنے نام سے اطلاع دیں۔

راقم خاكسار ميرزاغلام احمد قادياني كارفروري ١٨٩٧ء

(بقلم منظور محردر مطبع ضياءالاسلام قاديان دارالا مان طبع شد)

(پیاشتہار <del>''م''</del> کے دوسخمہ پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲ صفحہ ۲۶ تا ۲۸)



# ضیمهاخبار مخبرد کن مدراس مورخه ۱۱ رمارچ ۱۸۹۷ عیسویه بسوع مسیح کے نشانوں کا اس راقم کے نشانوں سے مقابلہ اور ایک یا دری صاحب کا جواب

کچھدن ہوئے ہیں کہاس راقم نے حضرات پا دری صاحبوں کو مخاطب کر کے بیاشتہار کشا کع کیا تھا کہا گر حضرات موصوفین بسوع کے نشانوں کو میرے نشانوں سے قوت ثبوت اور کثرت تعداد میں ہڑھے ہوئے ثابت کرسکیس تو میں ان کوایک ہزار روپیانعام دوں گا۔

اس اشتہار کے جواب میں جو کچھ بعض پادری صاحبوں نے لکھا ہے وہ اخبار عام ۱۲۳ فروری کے ۱۸۹ء میں بحوالہ کر پچین ایڈووکیٹ جیپ گیا ہے۔ چنانچے مجیب صاحب نے اوّل انجیل کی عبارت لکھ کراس بات پرزور دیا ہے کہ جھوٹے رسول اور جھوٹے میں بھی ایسے بڑے نشان دکھلا سکتے ہیں کہ اگر ممکن ہوتو برگزیدوں کو بھی گراہ کریں ۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیعبارت انجیل جوصا حب راقم نے پیش کی اگر ممکن ہوتو برگزیدوں کو بھی گراہ کریں ۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیعبارت انجیل جوصا حب راقم نے پیش کی ہوان کے مدعا کو کچھ فائدہ بخش نہیں بلکہ اس سے وہ خودز برالزام آتے ہیں کیونکہ جس حالت میں اسی فتم کے نشانوں پر بھروسہ کر کے بینوع کو خدا بنا دیا گیا ہے تو بیر براظلم ہوگا کہ دوسرا شخص ایسے ہی نشان بلکہ بقول بیوع بڑے برٹے برٹر نے نشان بھی دھلا کرایک سچاملہم بھی نہ ٹھہر سکے یہ منطق تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بلکہ بقول بیوع بڑے برٹرے نشان بھی دھلا کرایک سچاملہم بھی نہ ٹھہر سکے یہ منطق تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بلکہ بقول بیوع جلد طذا اشتہار نمبر ۱۲۱ (مرت)

کہ بیسوع کی ذات کے لیے وہ نشان ایسے سمجھے جائیں جس سے اس کی الوہیت بیابی ثبوت پہنی جائے اور اس کے خدا ہونے میں کچھ بھی کسر نہ رہے۔ پھر جب وہی نشان بلکہ بقول بیسوع اُن سے بھی کچھ بڑھ جڑھ کرکسی دوسرے مدعی الہام سے صا در ہوں تو اُس بے چارے کا ملہم ہونا بھی اُن سے ثابت نہ ہوسکے۔ یہس قسم کا اصول اور قاعدہ ہے؟ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے؟

پھر مسیحیوں کواس پر بھی اصرار ہے کہ بیوع کے نشان اقتداری نشان ہیں۔ تبھی تو وہ خدا ہے!

بہت خوب! لیکن ذرا تھہر کر سوچو کہ اگر جھوٹے نبی سے نشان ظاہر ہوں تو وہ اقتداری ہی کہلا کیں گئہ اور پچھ ۔ کیونکہ جھوٹا خدا سے دعائمیں کر تا اور نہ خدا سے پچھ کیں رکھتا ہے۔ سواگر وہ کوئی نشان دکھلا و بے تو اس میں کیا شک ہے کہ اپنے اقتداری نشانوں سے اگر اس میں کیا شک ہے کہ اپنے اقتداری نشانوں سے اگر خدائی سے باعتبار شوت کے اوّل درجہ پر ہے۔ خدائی خاب ہو کی خدائی سے باعتبار شوت کے اوّل درجہ پر ہے۔ یہ وہ کی خدائی ہو کی خدائی ہے ۔ کیونکہ وہ راستبازتھا میمکن ہے کہ اس نے نشانوں کے دکھلا نے میں خدا سے مدد پائی ہولیکن کا ذب کے اقتداری نشانوں میں اس کھبہ کا ذرہ دخل نہیں کیونکہ وہ راستباز نہیں اور نہ خدا سے بچھ مدد پاسکتا ہے۔ اور نہ خدا اُس سے پچھ جوڑ اور تعلق رکھتا ہے لیں اس مسیحی اصول کے موافق اگر کا ذب بڑے بڑے نشان دکھلا و بے تو نبوت کیا اُس کی تو خدائی بھی نہایت مطائی سے داری نشانوں کے امراک صدور کے لئے سے کا سرشیقایٹ کا فی ہے۔ پھرا یک مطائی سے داری نشانوں کے امراک صدور کے لئے سے کا سرشیقایٹ کا فی ہے۔ پھرا یک کذاب کے خدا بن جانے نیاں کیا مشکلات ہیں۔ میں جیران ہوں کہ عیسائی صاحبوں نے ان عبارتوں کو کیوں پیش کر دیا۔ ان کوتو مخفی رکھنا چا ہے تھا۔ اب تو وہی بات ہوئی کہ تیر خویش برپائے خویش۔ کیوں پیش کر دیا۔ ان کوتو مخفی کر دیا۔ ان کوتو مخفی کی کوتور خویش برپائے خویش۔ کیوں پیش کر دیا۔ ان کوتو مخفی کو کوتور کی کوتور خویش برپائے خویش۔

دوسرا جواب مجیب صاحب نے بید یا ہے کہ یئو عمیے کمر دوں کوزندہ کرتا اور جذامیوں وغیرہ کو صاف کرتا تھا۔لیکن افسوس کہ صاحب راقم نے اس جواب کے وقت میر ہے اشتہار کے اس فقرہ کوئیں پڑھا کہ قوت ثبوت میں موازنہ کیا جائے گا۔افسوس انہوں نے یہ کسی جلدی کی کہ قصّوں اور کہا نیوں کو پیش کردیا۔صاحبو!مسے کامُر دوں کوزندہ کرنا وغیرہ امور یہ سب ایسے قصے ہیں کہ جن کوخود پورپ کے محقق بنظر استہزاء دیکھتے ہیں۔ان کا نام ثبوت رکھنا اگر سادہ لوجی نہ ہوتو اور کیا ہے۔اورا گر ثبوت اسی کو محقق بنظر استہزاء دیکھتے ہیں۔ان کا نام ثبوت رکھنا اگر سادہ لوجی نہ ہوتو اور کیا ہے۔اورا گر ثبوت اسی کو

کہتے ہیں تو پھر دوسری قوموں کا کیا قصور ہے کہ اُن کے خداؤں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ کیا اُن کے دفتر وں اور کتابوں میں اس قتم کے قصے بکثرت بھرے ہوئے ہیں؟

دنیا میں اکثریمی فساد بہت پھیل رہا ہے کہ لوگ دعوی اور دلیل میں فرق نہیں کرتے کون اس بات کونہیں جانتا کہ یہودجن کے لئے یسوع بھیجا گیا تھا وہ سب اس کے مجزات سے صاف منکر ہیں۔ اب تک اُن کی پرانی کتابوں سے لئے کرآ خری تالیفات تک میں یہی واویلا ہے کہ اس سے کوئی بھی مجزہ نہیں ہوا۔ چنا نچ بعض تاریخی کتا میں ان کی میرے پاس بھی موجود ہیں۔ پس کیا یہ تجب کی بات نہیں کہ جس قوم کو مُر دے زندہ کر کے دکھلائے گئے اور اُن کے جذا می اچھے کئے گئے اور اُن کے مادر زاد اندھوں کی آئیس کے وقت کے گئے اور اُن کے مادر زاد اندھوں کی آئیس کے وقعا اُن باتوں سے منکر چلے آویں اور کوئی فرقہ اُن میں سے قائل نہ ہو۔ بھلا اگر اور نہیں تو اتنا تو چا ہیے تھا کہ جن کے باپ دادوں پر بیا حیان ہوا وہی شکر کے طور پر مانتے چلے آئے ۔ سواب اگر عیسائیوں کی انجیل یہ بیان کرتی ہے کہ مُر دے زندہ ہوئے تو اس کے برخلاف یہود یوں کی بہت می کتا ہیں بیان کرتی ہیں کہ ایک ٹیٹ دہ نہیں ہوئی اور نہ اور کوئی نشان ظاہر ہوا تو اب کون فیصلہ کرے کہاں دونوں میں سے تی پرکون ہے بلکہ تین دلیل سے یہودی پرمعلوم ہوتے ہیں۔

(۱)اوّل یہ کہ عادت اللہ نہیں ہے کہ بار بارقبریں پھٹیں اور مردے دنیا میں آویں۔

(۲) دوم یہ کہ لیبوع نے انجیل میں آپ بھی معجزات دکھلانے سے انکار کیا ہے بلکہ غصہ میں آ کر معجزات مائکنے والوں کوحرام کار کہہ دیا ہے۔

(۳) تیسرے یہود کی طرف سے یہ جت ہے کہ اگر یسوع میں مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہوتی تو وہ اپنی نبوت کے ثابت کرنے کے لئے ضروراس طاقت کو استعال کرتا لیکن جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ سے پہلے ایلیا کا دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے۔ اگر تو مسے موعود ہے تو دکھلا کہ ایلیا کہ اوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے۔ اگر تو مسے موعود ہے تو دکھلا کہ ایلیا کہ اس نے اس وقت تاویل سے کا م لیا اور کہا کہ یو جنابی زکریا کو ایلیا سمجھلوا وراسی وجہ سے یہود کے علماء اس کو قبول نہ کر سکے۔ پس اگر اس کو زندہ کرنے کی قدرت تھی تو اس پر فرض تھا کہ وہ فی الفور ایلیا کو دکھلا دیتا اور تاویلوں میں نہ پڑتا غرض ایسے بیہودہ قصے ثبوت میں داخل نہیں ہیں بلکہ خود

ثبوت کے محتاج ہیں۔ پھر کیامناسب تھا کہ ثبوت رؤیت کے مقابلہ پرایسے قصوں کو پیش کیا جاتا۔ اگر کہو کہ قرآن شریف میں عیسلی علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیا ہے۔ سو واضح رہے کہ قر آن شریف کوئی تاریخی کتاب نہیں اور نہاس نے کسی تاریخی کتاب سے ان قصوں کوقل کیا ہے بلکہ اس کی تمام با تیں اس کی الہامی سیائی کی بنیادیر مانی جاتی ہیں ۔سووہ جس الہام کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر کرتا ہے اس الہام کے ذریعہ سے پیجی بیان کرتا ہے کہ میسیٰ صرف انسان تھا خدانہیں تھااورآ نے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامصد ّ ق تھامکڈ بنہیں تھا۔ پس اگر قر آ ن کی وحی پر اعتماداورا بمان ہے تو پھر کوئی جھگڑ انہیں۔ہم قرآن کی الہامی گواہی سے مانتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ایک صالح آ دمی اور پینمبر تھا۔اس نے مجھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور آنے والے رسول پر اس کو ایمان تھااور وہ صاحب مجزات تھا۔ مگر یا درہے کہ بیرگواہی الہامی ہے نہ تاریخی ۔ جو شخص قر آن کے الہام کونہیں مانتا اس کے نز دیک بیسب گواہی کالعدم ہے۔اور جو مانتا ہے وہ قرآن کے سارے بیان کو مانتا ہے اگر ایمان نہیں تو بیرحوالہ بے کار ہے پس جوشخص قر آن کی وجی سے انکار کرتا ہے وہ قر آن کی شہادت سے کچھ نفع نہیں اٹھاسکتا۔ ہم نے جبیبا کہ قرآن کی اس وحی کو قبول کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے معجزات ظاہر ہوئے ایبا ہی اس وحی کو بھی قبول کیا ہے کہ وہ محض بندے اور خدا کے رسول اور ہمارے نبی کے مصدق تھے اور قرآن کی شہادت کی قدرو قیمت اس وقت تک ہے کہ جب اس کوخدا کی وحی مجھی جاوے۔ پس جو مخص اس وحی کو مانتا ہے وہ اس کی ساری باتیں مانتا ہے۔ وحی کے ایک حصہ کو ماننا اور دوسرے کورد کرنا دیانت داروں کا کامنہیں۔ ہمارا جھگڑااس بیوع کے ساتھ ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے نہاس برگزیدہ نبی کے ساتھ جس کا ذکر قرآن کی وجی نے معہ تمام لوازم کے کیا ہے۔

راقم خاكسارغلام احمدقا دياني

۲۸ رفروری ۱۸۹۷ء

(پیاشتہار ضمیمہ اخبار مخبرد کن مدراس کے ایک صفحہ پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲ صفحہ ۳۲ تا ۳۲)



## خدا كىلعنت اور كسر صليب

چونکہ عیسائیوں کا بیایک متفق علیہ عقیدہ ہے کہ یسوع مصلوب ہوکر تین دن کے لئے لعنتی ہوگیا تھا اور تمام مدار نجات کا ان کے نزدیک اسی لعنت پر ہے تو اس لعنت کے مفہوم کی رو سے ایک ایسا سخت اعتراض وارد ہوتا ہے جس سے تمام عقیدہ تثلیث اور کفارہ اور نیز گنا ہوں کی معافی کا مسکلہ کا لعدم ہوکراس کا باطل ہونا بدیمی طور پر ثابت ہوجا تا ہے۔اگر کسی کواس مذہب کی حمایت منظور ہے تو جلد جواب دے۔ ورنہ دیکھو یہ ساری عمارت گرگی اور اُس کا گرنا ایسا سخت ہوا کہ سب عیسائی عقیدے اس کے نیچ کیلے گئے۔نہ تثلیث رہی نہ کفارہ نہ گنا ہوں کی معافی ۔خدا کی قدرت دیکھو کہ کیسا کسرصلیب ہوا!!!

اب ہم صفائی اعتراض کے لئے پہلے لغت کی روسے لعنت کے لفظ کے معنی کرتے ہیں اور پھر اعتراض کو بیان کردیں گے۔ سوجاننا چا ہیے کہ لسان العرب میں کہ جو لغت کی ایک پرانی کتاب اسلامی تالیفات میں سے ہے۔ اور ایسا ہی قبطر السمحیط اور مصیط اور اقسر ب الموارد میں جودو عیسائیوں کی تالیفات ہیں جو حال میں بمقام ہیروت جھپ کرشائع ہوئی ہیں اور ایسا ہی کتب لغت کی عیسائیوں کی تالیفات ہیں جو حال میں بمقام ہیروت حجسپ کرشائع ہوئی ہیں اور ایسا ہی کتب لغت کی معنے یہ کھے ہیں۔

اَللَّعُنُ: اَ لَإِبُعَادُ وَالطَّرَدُمِنَ الْحَيُرِ وَمِنَ اللَّهِ وَمِنَ الْحَلُقِ وَمَنُ اَبُعَدَهُ اللَّهُ لَمُ تَسُلَحَقُهُ رَحُمَتُهُ وَالْطَرَدُمِنَ الْحَدَابِ. وَاللَّعِيْنُ اَلشَّيْطَانُ وَالْمَمُسُوحُ وَقَالَ الشَّمَّاحُ مَقَامُ الذِّنُبِ كَالرَّجُلِ اللَّعِيْنِ لِ

\_\_\_\_\_ لے لَعُن کالفظ<sup>عر</sup> کیاورعبرانی میں مشترک ہے۔ منه

لیخی لعنت کامفہوم یہ ہے که معنتی اس کو کہتے ہیں جو ہریک خیر وخو بی اور ہرقتم کی ذاتی صلاحیت اور خدا کی رحمت اور خدا کی معرفت سے بعلی بے بہرہ اور بے نصیب ہوجائے اور ہمیشہ کے عذاب میں پڑے یعنی اس کا دل بھلی سیاہ ہوجائے اور بڑی نیکی سے لے کرچھوٹی نیکی تک کوئی خیر کی بات اس کے نفس میں باقی نہر ہے اور شیطان بن جائے اوراس کا اندر مسنح ہوجائے یعنی کتوں اور سؤروں اور بندروں کی خاصیت اس کے نفس میں بیدا ہوجائے اور شاخ نے ایک شعر میں لعنتی انسان کا نام بھیڑیا رکھا ہے۔اس مشابہت سے کعنتی کا باطن مسنح ہوجا تا ہے۔ تَہ مُ کَلامُهُم ۔ایباہی عرف عام میں بھی جب یہ بولا جا تا ہے کہ فلاں شخص برخدا کی لعنت ہے تو ہریک ادنیٰ اعلیٰ یہی سمجھتا ہے کہ وہ شخص خدا کی نظر میں واقعی طور پر پلید باطن اور بے ایمان اور شیطان ہے اور خدااس سے بیز ار اور وہ خدا سے روگر دان ہے۔ اب اعتراض بیہ ہے کہ جس حالت میں لعنت کی حقیقت بیہ ہوئی کہ ملعون ہونے کی حالت میں انسان کے تمام تعلقات خدا سے ٹوٹ جاتے ہیں اور اُس کانفس پلیداور اُس کا دل سیاہ ہوجا تا ہے یہاں تک کہوہ خدا ہے بھی روگر دانی اختیار کرتا ہے اوراُس میں اور شیطان میں ذرہ فرق نہیں رہتا تو اس وقت ہم حضرات یادری صاحبوں سے بکمال ادب یہ یو چھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ سے ہے کہ در حقیقت پیلعنت اپنے تمام لوازم کے ساتھ جبیہا کہ ذکر کیا گیا یسوع پر خدا تعالی کی طرف سے پڑگئی تھی اوروہ خدا کی لعنت اورغضب کے پنچآ کرسیاہ دل اورخدا سے روگر دان ہو گیا تھا۔میرے نز دیک تواپیا شخص خود لعنتی ہے کہا یہے برگزیدہ کا نام لعنتی رکھتا ہے۔ جو دوسر لے لفظوں میں سیاہ دل اور خدا سے برگشتہ اور شیطان سیرت کہنا جا ہیے۔ کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ایسا پیارا در حقیقت اس لعنت کے نیچے آگیا تھاجو یوری بوری خداکی مشنی کے بغیر تحقق نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ لعنت کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ خدا لعنتی انسان کا واقعی طور پر دشمن ہو جائے اور ایسا ہی لعنتی انسان خدا کا دشمن ہو جائے اور اس دشنی کی وجہہ سے بندروں اور سؤروں اور کتوں سے بدتر ہوجائے کیونکہ بندر وغیرہ خداتعالی کے دشمن نہیں ہیں۔لیکن منتی انسان خدا تعالی کارشمن ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی لفظ اپنے لوازم سے الگنہیں ہوسکتا جب ہم ایک کوسیاہ دل اور شیطان یا

بندراور کتا کہیں گے تو تبھی کہیں گے جب شیطان اور بندروں اور کتوں کے صفات اس میں موجود ہو جا کیں ۔ پس جبکہ تمام دنیا کے اتفاق سے لعنت کا یہی مفہوم ہے تو یہ دوبا تیں ایک وقت میں کب جمع ہو علی یہی مفہوم ہے تو یہ دوبا تیں ایک وقت میں کب جمع ہو علی ہیں کہ ایک شخص بمقتصا نے مفہوم لعنتِ خدا ہے برگشتہ بھی ہوا ور با خدا بھی ۔ اور خدا کا دشمن بھی ہو اور دوست بھی اور منکر بھی ہو اور اقر اری بھی ۔ محبت کا تعلق لعنت کے مفہوم کو منافی ہے ۔ جبھی کہ ایک پر لعنت بڑگئی اسی وقت خدا ہے جنے قرب اور محبت اور تم کے تعلقات سے ہم تمام لوٹ گئے اور ایبا شخص شیطان ہو گیا۔ اور سیاہ دل اور خدا کا منکر بن گیا۔ اب اگر خدا نخوا ستہ بچھ دنوں تک یہ و علی پر عنی تربی گئی تو اس وقت اس کا خدا تعالی سے ابنیت کا علاقہ اور پیارا بیٹا ہونے کا لقب کیونکر باقی رہ سکتا تھا کیونکہ بیٹا ہونا تو کی طرف خود پیارا ہونا لعنت کے مفہوم کے بر خلاف ہے ۔خدا کے کسی پیارے کوا یک دم کے لئے بھی شیطان کہنا کسی شیطان کا کام ہے نہ انسان کا ۔ پس میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شریف دم کے لئے بھی شیطان کہنا کسی شیطان کا کام ہے نہ انسان کا ۔ پس میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شریف آدئی ایک سیارت کی حقیقت اور روح ہیں۔ دم کے لئے بھی شیطان کہنا کسی شیطان کا کام ہے نہ انسان کا ۔ پس میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شریف کی سیارت گرگئی اور تکیثی نہ جہ بلاک ہو گیا اور میں اگر جائز نہیں تو دیکھو کہ کفارہ کی تمام عمارت گرگئی اور تکیثی ند جب ہلاک ہو گیا اور میا ہوا ہوا ۔ دے؟ صلیب ٹوٹ گیا۔ کیا کوئی دنیا میں ہے جواس کا جواب دے؟

## راقم غلام احمة قادياني

(۲/1/5/2011)

مطبوعه ضیاءالاسلام پرلیس قادیان (بیاشتهار ۲۹×۲۹ کے دوسفحوں پرمشمل ہے)

(تبلیغ رسالت جلد ۲ صفحه ۳۵۳)



بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ كرامت كر چه بے نام ونشان است بیا بنگر نِ غِلمانِ مُسحسة مُسلام سُلام فِلْمَانِ مُسلام سُلام سُلام الله عَلَمانِ مُسلام سُلام سُلام

عرصه دس برس کا ہوا ہے کہ جب میں نے اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء میں پنڈت کیھر ام کی نبست خدا تعالی سے الہام پا کراشتہارشائع کیا تھا کہ اُن کی بے ادبیوں اور گستا خیوں کے سبب سے اُن کے لئے خدا نے عذا ب کا اراداہ فرمایا ہے اور ان کے عذا ب کی تشریح معة تشریح میعاد کے اُن کی مرضی پرموقو ف رکھی گئی تھی۔ چنا نچے انہوں نے بطیبِ خاطر مجھے اجازت دے دی کہ وہ پیشگوئی مفصل طور پر شائع کر دی جائے ۔ سو آخر کا روہ پیشگوئی اشتہار ۲۰ رفر وری ۱۹۹۳ء میں مفصل طور پر شائع کر دی گئی اور نہ صرف اس میں بلکہ برکات الدعا اور دوسری متفرق کتابوں اور اشتہاروں میں بیشگوئی شائع ہوتی رہی ۔ جس کا مطلب بین تھا کہ بیعذا ب کی موت معمولی تپ وغیرہ سے ظہور میں بیشگوئی شائع ہوتی رہی ۔ جس کا مطلب بین کا کہ بیعذا ب کی موت معمولی تپ وغیرہ سے ظہور میں نہیں آئے گی اور پیڈت نہ کورمعمولی بیاریوں سے نہیں بلکہ خدا کے قہری نشان میں ماخوذ ہوکر انتقال نے ترجمہ ۔ اگر چہکر امت اب مفقود ہے ۔ مگر تو آ اورا سے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں دکھ لے۔

ال ترجمہ ۔ اگر چہکر امت اب مفقود ہے ۔ مگر تو آ اورا سے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں دکھ لے۔

ال دیکھئے مجموعہ اشتہارات جلداق صفحہ ۱۱۔ اشتہار نمبر ۹۳ (مرتب)

میں دکھئے مجموعہ اشتہارات جلداق صفحہ ۱۱۔ اشتہار نمبر ۹۳ (مرتب)

کرے گااوراس پیشگوئی کے لئے ۲۰ رفر وری۹۳ ۱۸ء سے ۲ برس کی میعادمقرر ہوئی تھی ۔سوآج آ رہیہ صاحبوں کے ایک اشتہار سے پیزبر ملی ہے جو پنڈت مذکور سرمارچ ۱۸۹۷ء کو دھرم پر بلیدان ہو گیا۔ اگر چہانسانی ہمدردی کی رُوسے ہمیں افسوس ہے کہاس کی موت ایک سخت مصیبت اور آفت اور نا گہانی حادثہ کے طور پرعین جوانی کے عالم میں ہوئی لیکن دوسرے پہلو کی رُوسے ہم خدا تعالیٰ کاشکر کرتے ہیں جواُس کےمُونہہ کی باتیں آج پُوری ہوگئیں۔ہمیں قتم ہےاُس خدا کی جو ہمارے دل کو جانتاہے کہا گروہ یا کوئی اورکسی خطرہ موت میں مبتلا ہوتا اور ہماری ہمدردی سےوہ پچ سکتا تو ہم بھی فرق نہ کرتے۔ کیونکہ خدا کی باتیں بجائے خوداییز لئے ایک وقت رکھتی ہیں۔ مگرانسان کو جاہیے کہ انسانی اخلاق اورانسانی ہمدر دی ہے کسی حالت میں درگذرنہ کرے کہ یہی اعلیٰ درجہ خلق کا ہے۔ مگر نہ ہم اور نہ کوئی اور خدا کی قرار دادہ باتوں کوروک سکتا ہے۔اس وقت مناسب ہے کہ ہمارے سب مخالف اپنے دلوں کو یا ک کر کے اشتہار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۷ء اور اشتہار ۲۰ رفر وری ۱۸۹۳ء جوآئینہ کمالاتِ اسلام کے ساتھ شامل ہے اور اشتہار ٹائٹل بیچ بر کاتِ الدعاء وغیرہ کو دلی توجہ سے پڑھیں اور پاک دل ہوکر سوچیں کہ کیونکراس موت کا خدا تعالیٰ نے پہلے نقشہ تھینچ کر دکھا دیا ہے۔ دیکھو دنیا میں کیسی وبائے طاعون شروع ہوگئی ہے۔ بیغفلت اور سخت دلی کی شامت ہے۔اب ہریک قوم کو حاہیے کہ عمل صالح میں کوشش کریں اور واہیات باتیں چھوڑ دیں۔

میں دیکھتا ہوں کہ چونکہ آتھم کی موت بالکل پیشگوئی کے مطابق ہوئی تھی اور خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ شرط کے لحاظ سے بروئے اشتہارات متواتر الہامات کے موافق وہ فوت ہو گیا تھا اور اہل نظر کے لئے قابل اطمینان صفائی کے ساتھ وہ پیشگوئی پوری ہو گئ تھی مگراب تک بعض نے محض ہٹ دھری سے اپنی ضد کونہیں چھوڑا تھا اور میری عداوت سے اسلام کی تحقیر کی بھی کچھ پرواہ نہیں کی تھی اس لئے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موٹی عقلوں کے موافق ان پراتمام ججت کرے۔ سویے خدا تعالیٰ کی طرف سے خدا تعالیٰ نے جاہا کہ ان کی موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی مارنہرا ۱۰ (مرت )

ایک عظیم الثان نثان ہے کیونکہ اس نے چاہا کہ اس کے بندہ کی تحقیر کرنے والے متنبہ ہوجائیں اوراپنی جانوں پررم کریں۔ایسانہ ہو کہ اس حجاب میں گزرجائیں۔اگریہ کاروبارانسان کا ہوتا تو کب کانابود کیا جاتا۔اب تو اس کاروبار کا زمانہ اس سے اور برگزیدہ نبی کے زمانہ سے برابر ہوگیا ہے جو شخیس برس اس مسافرخانہ میں رہ کراورایک دنیا کوزندہ کر کے رفیق اعلیٰ کوجاملاتھا کیونکہ الہا می سلسلہ کو اب چسوا انسال چڑھا ہے۔ وَ السَّلامُ عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای

راقم خاكسار ميرزاغلام احمدقا دياني

٩ رمارچ ١٨٩٤

مطبوعه ضیاءالاسلام پرلیس قادیان (بیاشتهار ۲۹×۲۰ کے دوسفحہ پر ہے)

(تبلیغ رسالت جلد ۲ صفحہ ۳۸ تا ۳۸)



### بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرُّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ لِمَ مِنْكُر كَهِ آن مُو يدمن يَثِيخ نَجِف را بِنَكُر كَهِ آن مُو يدمن يَثِيخ نَجِف را چندان امان ندا د كه ميل چل گند

شخ نجفی کا خط عربی واردومطبوعه ۱۸ مارچ ۱۸۹۷ء مجھ کوملاجس کا جواب انشاء الله بعد میں کھوں گااب اس وقت اس آسانی نشان کو ظاہر کرنا منظور ہے کہ شخ نجفی نے اپنے خط میں چالیس دقیقہ میں نشان دکھلانے کا وعدہ کیا تھا۔اور ہم نے کیم فروری ۱۸۹۷ء سے چالیس روز میں۔ دیکھو حاشیہ اشتہار کیم فروری ۱۸۹۷ء صفح ۳۔عبارت اشتہار ہے۔

''اگرنشانے از مادریں مدت یعنی چہل روز بظہور آمد وازیشاں یعنی از شخ نجفی چیزے بظہور نیامہ ہمیں دلیل برصدق ماوکذب شاںخوامد شد۔''

سوخدا کا احسان ہے کہ کیم فروری ۱۸۹۷ء سے پینتیس دن تک یعنی چالیس دن کے اندرنشان ہلاکت کیکھر ام پشاوری وقوع میں آگیا۔اب خبردارشخ ضال خجفی لا ہور سے بھاگ نہ جائے۔اس کو خدانے کھلے کھلے طور پر روسیاہ کیا اور مجھ پر احسان کیا۔اب ہماری طرف سے نشان تو ہو چکا اور نجفی کا کذب کھل گیا۔ تاہم تنزل کے طور پر ہم راضی ہیں کہ وہ مسجد شاہی کے منارہ سے اب ینچ گرکے لے ترجمہ۔دیکھ لے کہ اُس میرے مددگار نے شخ نجفی کو اتن مہلت نہ دی کہ چالیس دن پورے کر لیتا۔

د کھلا وے تا کہا گرشنے نجدی منظرین میں داخل ہے توبارے شخ نجنی کا قصہ تو تمام ہوا۔اورا گراب بھی اپنانشان نہ دکھلایا تو لَعُنَهُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِینَ۔ ۱۰رمارچ ۱۸۹۷ء

الراقم عدو النجدى و النجفى القادى الى الهادى مرزاغلام احمافاه الله واليد (در مطبع ضياء الاسلام قاديان طبع شد)

(تبليغ رسالت جلد ٢ صفحه ٣٩،٣٨)



#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

# سیراحمرخان صاحب کے ہی ،ایس ،آئی

سیدصاحب اپنے رسالہ الدعاء والاستجابت میں اس بات سے انکاری میں کہ دعا میں جو کچھ مانگا جائے وہ دیا جائے۔ اگرسیدصاحب کی تحریر کا یہ مطلب ہوتا کہ ہریک دعاء کا قبول ہونا واجب نہیں بلکہ جس دعاء کو خدا تعالیٰ قبول فرمانا اپنے مصالح کی روسے پیند فرماتا ہے وہ دعاء قبول ہو جاتی ہے۔ ورخہیں ۔ تو یہ قول بالکل بچ ہوتا۔ مگر سرے سے قبولیت دعا سے انکار کرنا تو خلاف تجارب صححه و عقل نقل نقل ہے۔ ہاں دعاؤں کی قبولیت کے لئے اس روحانی حالت کی ضرورت ہے۔ جس میں انسان نقسانی جذبات اور میل غیر اللہ کا چولہ اتار کر اور بالکل روح ہوکر خدا تعالیٰ سے جاماتا ہے۔ ایسا شخص مظہر العجائب ہوتا ہے اوراس کی محبت کی موجوں سے یوں ایک ہوجاتی ہیں جیسا کہ دوشفاف پانی دومتقارب چشموں سے جوش مار کر آپس میں مل کر بہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا آدی گویا خدا کی شکل دیکھنے کے لئے ایک آئینہ ہوتا ہے اورغیب الغیب خدا کا اس کے بجائب کا موں سے پیتہ ماتا ہے۔ اس کی دعا ئیں اس کثر ت سے منظور ہوتی ہیں کہ گویا دنیا کو پوشیدہ خدا دکھا دیتا ہے۔ سوسیدصا حب کی یہ نظمی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ۔ کاش اگروہ چالیس دن تک بھی میرے پاس رہ جاتے تو نئے اور پاک معلومات پالیتے ۔ مگر اب شاید ہماری اور ان کی عالم آخرت میں ہی ملا قات ہوگی۔ افسوس کہ ایک نظر دیکھنا بھی اتفاق نہیں ہوا۔ سیدصا حب اس اشتہار کو نور سے پڑھیں کہ اب

ملا قات کے عوض جو کچھ ہے یہی اشتہار ہے۔

اب اصل مطلب بیر ہے کہ کرامات الصادقین کے ٹائٹل پیچ کے اخیر صفحہ پر اور برکات الدعاء کے ٹائٹل بیچ کے صفحہ اوّل کے سریر میں نے بیارت کھی ہے کہ نمونہ دعائے منتجاب اور پھراس میں ینڈت کیکھر ام کی موت کی نسبت ایک پیشگوئی کی ہے اور کرامات الصادقین وغیرہ میں ککھ دیا ہے کہ اس پیشگوئی کا الہام دعا کے بعد ہوا ہے کیونکہ امر واقعی یہی تھا کہ اس شخص کی نسبت جوتو ہین رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم میں حدید بڑھ گیا تھا دعا کی گئ تھی۔اور خدا تعالیٰ نے صریح کشف اور الہام سے فرما دیا تھا کہ چی برس کے عرصہ تک ایسے طور سے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے گا جیسا کہ وقوع میں آیا۔اباس پیشگوئی میں حقیقت کے طالبوں کے لئے دو نئے ثبوت ملتے ہیں۔اوّل بیر کہ خدااینے کسی بندہ کوایسے میق غیب کی خبر دے سکتا ہے جو دنیا کی تمام نظر میں غیرممکن ہو۔ دوسرے یہ کہ دعا ئیں قبول ہوتی ہیں۔اگرآ یہ آئینہ کمالات کا وہ اشتہار جس کے اوپر چند شعر ہیں۔اور کرامات الصادقین کا وہ الہام جوصفحہ آخری ٹائٹل بیج پر ہے اور بر کات الدعائے دو ورق ٹائٹل بیج کے اور نیز حاشیہ آخرى صفحه كاايك مرتبه يراه حبائين تومين يقين ركهتا هول كهآب جبيباايك منصف مزاج في الفورايني پہلی رائے کو چھوڑ کراس سیائی کو تعظیم کے ساتھ قبول کرلے ۔اگر چہ بیہ پیشگوئی بہت ہی صاف ہے مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بیدن بدن زیادہ صفائی کے ساتھ لوگوں کو مجھ آتی جائے گی۔ یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد تاریک دلوں پر بھی اس کی ایک عظیم الثان روشنی پڑے گی۔اکثر حصّہ اس ملک کا ایسے تاریک دلوں کے ساتھ پُر ہے جن کوخرنہیں کہ خدا بھی ہے اور اس سے ایسے تعلقات بھی ہوجایا کرتے ہیں!! پس جیسے مجھلی پھر کو حاٹ کر واپس ہوگی ویسے ویسے اس پیشگوئی پر یقین بڑھتاجائے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے یہ بھی صاف لفظوں میں فرمایا گیا ہے کہ پھرایک دفعہ ہندو مذہب کا اسلام کی طرف زور کے ساتھ رجوع ہوگا۔ ابھی وہ یجے

ل دیکھئے مجموعہ اشتہارات جلداوّل اشتہار نمبر ۹۸ (مرتب) ۲۰۲ دیکھئے مجموعہ اشتہارات جلداوّل اشتہار نمبر ۱۰۱ (مرتب) ہیں۔انہیں معلوم نہیں کہ ایک ہستی قادر مطلق موجود ہے! مگر وہ وقت آتا ہے کہ ان کی آتھ جس کھلیں گی اور ندہ خدا کواس کے بجائب کا موں کے ساتھ بجزاسلام کے اور کسی جگہ نہ پائیں گے۔

آپ کو بیجی یا د د لاتا ہوں۔ایک پیشگوئی میں نے اشتہار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء میں آپ کی نسبت بھی کی تھی کہ آپ کوا پی عمر کے ایک حصہ میں ایک سخت غم وہم پیش آئے گا اور اس پیشگوئی کے شائع ہونے سے آپ کے بعض احباب نا راض ہوئے سے اور انہوں نے اخباروں میں رد چھوایا تھا،
مگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیشگوئی بھی ہڑی ہیں ہیت کے ساتھ پوری ہوئی اور یکد فعہ نا گہانی طور سے ایک شریر انسان کی خیانت سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ کے نقصان کا آپ کو صدمہ پہنچا۔ اس صدمہ کا اندازہ آپ شریر انسان کی خیانت سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ کے نقصان کا آپ کو صدمہ پہنچا۔ اس صدمہ کا اندازہ آپ مرسید محمود صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ''اگر میں اس نقصان کے وقت علی گڑھ میں موجود نہ ہوتا تو میر سے والد صاحب ضرور اس غم سے مرجاتے۔' بیچی میر زاصاحب نے ساتھ میں موجود نہ ہوتا تو میر سے والد صاحب ضرور اس غم سے مرجاتے۔' بیچی میر زاصاحب نے ساتھ میں موجود نہ ہوتا تو میر سے الد صاحب ضرور اس غم سے مرجاتے۔' بیچی میر زاصاحب نے ساتھ ایک مرتب غشی بھی ہوگئی۔سوا سید صاحب بہی حادثہ تھا جس کا اس اشتہار میں صرح کے ذکر ہے۔
کہ آپ نے اس غم ہوگئی۔سوا سے سید صاحب بہی حادثہ تھا جس کا اس اشتہار میں صرح کے ذکر ہے۔
ایک مرتب غشی بھی ہوگئی۔سوا سے سید صاحب بہی حادثہ تھا جس کا اس اشتہار میں صرح کے ذکر ہے۔

خاكسارمير زاغلام احمدقا دياني

۱۱رمارچ ۱۸۹۷ء

مطبوعه ضیاء الاسلام پرلیس قادیان ۔ (پیاشتہار ۲۹×۲۹ کے دوصفحہ پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲ صفحہ ۳۳ تا ۲۲)



# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ لیکھرام کی موت کے متعلق آریوں کے خیالات

اخبارعام مطبوعہ چہارشنبہ ارماری ۱۹۹ع بیں میری نسبت اشارہ کرکے بیکھاہے کہ''ایک عیسائی ڈپٹی صاحب کی نسبت پیشگوئی فوت ہونے کی درعرصہ ایک سال مشتہر کی گئی تھی اور اخباروں میں اس کی چرچاتھی۔اور ضدانخو استہ ان ایام میں اگر ڈپٹی صاحب کے ساتھ ایبا واقعہ ہوجا تا۔ (بیخی قتل کا واقعہ ) جس کا خمیازہ کیھر ام صاحب کو بھگتنا پڑا ہے ، تب اور صورت تھی۔' اب ہرا یک جمھ سکتا ہے کہ ایڈ یٹر صاحب کی اس تقریر کا کیا مطلب ہے۔ بس بہی مطلب ہے کہ اگر ڈپٹی آتھم صاحب قتل ہوجاتے تو ایڈ یٹر صاحب کی اس تقریر کا کیا مطلب ہے۔ بس بہی مطلب ہے کہ اگر ڈپٹی آتھم صاحب پیدا ہوتی اور وہ تفیش ہوتی جو ایک نیب ہوگ گئی کرنے والے کی نسبت فی الفور توجہ پیدا ہوتی اور وہ تفیش ہوتی جو اب نہیں ہے۔ غالبًا اس تقریر سے ایڈ یٹر صاحب کی کوئی نیت نیک ہوگ گئر چونکہ وہ ایک تقریر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آتھم کی نسبت پیشگوئی پُوری نہیں ہوئی۔ لیکن ہم خضر طور پریاد دلاتے ہیں کہ وہ پیشگوئی بڑی صفائی سے پُوری ہوئی۔ آتھم صاحب میرے ایک کہا تھا کہ اگر میری ملا قاتی تھے۔انہوں نے ایک مرتبہ زبانی اور ایک خاص رفعہ کے ذریعہ سے بھی الحاح کیا تھا کہ اگر میری نسبت یوئی کوئی بیشگوئی ہو۔ اور وہ بچی نکی تو میں کسی قدر اپنی اصلاح کروں گاسوخدانے اُن کی نسبت یہ پیشگوئی بڑی صوفدانے اُن کی نسبت یہ پیشگوئی فل ہرکی کہ وہ پندرہ مہینہ کے عرصہ میں ہا ویہ میں گریں گے گراس شرط سے کہ اس عرصہ میں حق پیشگوئی ظاہر کی کہ وہ پندرہ مہینہ کے عرصہ میں ہا ویہ میں گریں گے گراس شرط سے کہ اس عرصہ میں حق پیشگوئی ظاہر کی کہ وہ پندرہ مہینہ کے عرصہ میں ہا ویہ میں گریں گے گراس شرط سے کہ اس عرصہ میں حق

کی طرف انہوں نے رجوع نہ کیا ہو۔ پس چونکہ خدا کی پیٹیگوئی میں ایک شرطتی اور آتھم صاحب خوفناک ہوکراس شرط کے پابند ہو گئے تھے پس ضرورتھا کہ وہ اس شرط سے فائدہ اٹھاتے۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ خدا کی شرط پرکوئی عمل کر کے پھراس سے نفع نہ اٹھاوے۔ لہذا شرط کی تا ثیر سے اُن کی موت میں کہ فدرتا خیر ہوگئی۔ اگر کہوکہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ دل میں انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کرلیا تھا یا اُن پر اسلامی پیٹیگوئی کا خوف غالب آگیا تھا تو جواب اس کا بیہ ہے کہ جب خدا نے مجھا طلاع دی کہ آتھم نے شرط سے فائدہ اُٹھا یا ہے اور اس کی موت میں ہم نے کچھتا خیر ڈال دی تو میں نے آتھم ما حب کوچار ہزار رو پیہ کے انعام پر شم کھانے کے لئے بلایا کہ اگر در پر دہ اسلام کی طرف رجوع نہیں تو صاحب کوچار ہزار رو پیہ کے انعام پر ظاری نہیں ہوئی تو چا ہے کہ میدان میں آگر قسم کھاویں یا اگر قسم نہیں تو کھائی نہ نالش کر کے اپنے اس خوف کے وجوہ کوجس کا ان کو اقر ارہے بپایدا ثبات پہنچاویں۔ گرانہوں نے نوشم نالش کر کے اپنے اس خوف کے وجوہ کوجس کا ان کو اقر ارہے بپایدا ثبات پہنچاویں۔ گرانہوں نے نوشم بیت سے نہیں بلکہ تعلیم یا فتہ سانپ اور حملوں وغیرہ سے اور چونکہ وہ خوف کو چھپا نہ سکے اس لئے سے کہانے بنا کے اور ثبوت کچھ نہ دیا اور اس وجہ ان کوشم کی طرف بلایا گیا تھا تا اگر وہ سے ہیں تو قسم کھالیں۔ گر باوجود چار ہزار رو پیر نفتر دیے گئی منہ نکھائی۔ نہ نالش سے اپنے اُن بہتا نوں کو نابت کیا کہاں تک کے تبر میں داخل ہوگئے۔

میرے الہام میں یہ بھی تھا کہ اگر آتھم تجی گواہی نہیں دے گا اور خشم کھائے گا تب بھی اصرار کے بعد جلد مرے گا۔ چنا نچہ ایساہی ہوا۔ اور آتھم صاحب میرے آخری اشتہار سے سات مہینے کے اندر مرگئے اور عجیب تربی کہ اُن کے اس تمام قصّہ کے بارہ برس قبل از وقوع برا بین احمہ یہ کے الہا مات میں خبر موجود ہے دیکھو صفحہ الام برا بین احمہ ہے۔ پھر ایسی صاف اور روشن پیشگوئی کی نسبت یہ گمان کرنا کہ وہ پوری نہیں ہوئی کس قدر انصاف کا خون کرنا ہے۔ کیا آتھم صاحب کی اس پیشگوئی میں کوئی شرط کہ بین تھی ؟ اور اگر تھی تو کیا آتھم صاحب نے اپنے اقوال اور افعال سے اس شرط کا پور اہونا ثابت نہیں کہا ؟ کیا آتھم صاحب میرے اس الزام کوقیر میں ساتھ نہیں لے گئے کہ انہوں نے خوف کا اقر ارکر کے پھریے ثابت کر کے نہ دکھلایا کہ وہ خوف کی تعلیم یافتہ سانپ وغیرہ حملوں کی وجہ سے تھا نہ اسلامی پیشگوئی

کے رعب کی وجہ سے ۔ وہ ہمیشہ مباحثات کرتے تھے مگر پیشگوئی کے بعد ایسے چپ ہوئے ، چپ ہونے کی حالت میں ہی گزر گئے۔ پس پیشگوئی تین طور سے پوری ہوئی۔

(۱) اوّل اپنی شرط کی روسے کہ شرط پڑمل کرنے سے اس کا فائدہ آتھم کودیا گیا۔

(۲) دوم اخفاءِ وشہادت کے بعد جو وعدہ موت تھااس وعدہ کی رُوسے۔

(٣) براہین احمدیہ کے اس الہام کی روسے جو اس واقعہ سے بارہ برس پہلے ہو چکا تھا۔ اب سوچو کہ اس سے بڑھ کرا گرکسی پیشگوئی میں صفائی ہوگی تو اور کیا ہوگی۔اگر کوئی سچائی کوچھوڑ کر باتیں بناوے تو ہم اُس کا مونہہ بندنہیں کر سکتے ۔لیکن آتھم کی نسبت جوالہام کےالفاظ ہیں وہ ایسے صاف ہیں کہا کیے حق کے طالب کو بجز اُن کے ماننے کے کچھ بن نہیں پڑتا۔اور براہین احمد پیکا الہام جو آتھم صاحب کی نسبت ہے جو بارہ برس پہلے اس پیشگوئی سے تقریباً تمام اسلامی دنیا میں شائع ہو چکا ہے اس پرغور کرنے والے تو سجدہ میں گریں گے کہ کیساعالم الغیب خداہے جس نے پہلے سے ان تمام آ بندہ واقعات اور جھگڑوں کی خبر دے دی۔ چونکہ اکثر اہل دنیا کوآ جکل اس برتر ہستی پر ایمان نہیں ہے اس لئے اُن کے خیالات بہنبیت اس کے کہ نیک ظنّی کی طرف جا کیں برظنّی کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ بیہ بالکل غلطی ہے کہ گورنمنٹ نے کیکھر ام کے مقدمہ میں سُستی کی ہے۔اور آتھم کے مقدمہ میں اگر وہ قتل ہوجا تا توسستی نہ کرتی۔ ہم کہتے ہیں کہ بیشک بیا گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ہندواور مسلمانوں کو دونوں آنکھوں کی طرح برابر دیکھے۔کسی کی رعایت نہ کرے۔جیسا کہ فی الواقعہ بیعادل گورنمنٹ ایباہی کررہی ہے۔لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی گورنمنٹ خداسے بھی لڑسکتی ہے۔ بیشک گورنمنٹ کا فرض ہے کہ کسی نابکارخونی کو پکڑےاس کو بھانسی دےاور بدتر سے بدتر سز اکے ساتھ اس کو تنبیه کرے تا دوسرے عبرت پکڑیں اور ملک میں امن قائم رہے۔اگر آتھ مقتل ہوجا تا تو بیشک و شخص ھے انسی ملتا جوآ تھم کا قاتل ہوتا۔اسی طرح جب ثابت ہوگا کہ پھر ام کا فلال شخص قاتل ہے اور وہ گرفتار ہوگا تواپیاہی وہ بھی بھانسی ملے گا۔گورنمنٹ کااس میں کیا قصور ہےاورکون سستی؟ <sup>ک</sup>س قاتل کوآ ربیہ صاحب کس ثبوت کے ساتھ گرفتار کرانا جا ہتے ہیں جس کے پیڑنے میں گورنمنٹ متامل ہے۔لیکن گورنمنٹ خداکی پیشگوئیوں میں دخل نہیں دے سکتی ۔جس قدر گورنمنٹ اس کی طرف توجہ کرے گی

اسی قدران پیشگوئیوں کوآسانی اور بےلوث اور یاک یائے گی۔ آخر یہ گور نمنٹ اہل کتاب ہےاوراس خدا سے منکر نہیں ہے جو پوشیدہ بھیدوں کو جانتا ہے اور آنے والے زمانہ کی ایسے طور سے خبر دے سکتا ہے کہ گویا وہ موجود ہے ۔کیا چھ سال کی میعاد بیان کرنا اور عید کے دوسرے دن کا پتہ دینا اور صورتِ موت بیان کردینا پیخداہے ہونا محال ہے؟ اگر خداہے محال ہے توان قیدوں کے ساتھ انسان کی ا بنی پیشگوئی کیونکرممکن ہے۔کیا دور دراز عرصہ سے ایسی صحیح خبریں دینا انسان کا کام ہے؟ اگر ہے تو اس کی دنیا میں کوئی نظیر پیش کرو۔ گورنمنٹ کو بینخر ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اور اس کے زمانہ بادشاہت میں خدا اینے بعض بندوں سے وہ تعلق پیدا کررہاہے کہ جوقصوں اور کہانیوں کے طور پر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس ملک پررحمت ہے کہ آسان زمین سے نز دیک ہو گیا ہے ور نہ دوسر ملکوں میں اس کی نظیر نہیں۔ یہ بھی ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ مختلف مقامات پنجاب سے کئ خط میرے پاس پہنچے ہیں جن میں بعض آربیصاحبوں کے جوشوں اور نامناسب منصوبوں کا تذکرہ ہے میرے یاس وہ خط بحفاظت موجود ہیں اوراس جگہ کے بعض آ ریہ کو میں نے وہ خط دکھلا دیئے ہیں۔ چنانچہ ایک خط گوجرا نوالہ سے ایک معزز اور رئیس کا مجھ کو پہنچاہے اس کامضمون یہ ہے کہ 'اس جگہ دودن تک جلسہ ماتم لیکھر ام ہوتار ہا اورقاتل کے گرفتار کنندہ کے لیے ہزارروپیہانعام قراریایا ہےاور دوسوأس کیلے جونشاندہی کرے۔اور خارجاً سنا گیاہے کہ ایک خفیہ انجمن آپ کے للے منعقد ہوئی ہے اور اس انجمن کے ممبر قریب قریب شہروں کے لوگ (جیسے لا ہور،امرتسر، بٹالہ،اورخاص گو جزنوالہ کے ہیں۔)منتخب ہوئے ہیں۔ اورتجویزیہ ہے پیبیں ہزارروپیہ چندہ ہوکرکسی شربرطامع کواس کام کے لئے مامورکریں تاوہ موقعہ یا کر

لے یہی خبراجمالاً پیسہ اخبار میں بھی لکھی ہے۔ منہ

للے براہین احمد میکا وہ الہام بعنی یَا عِیْسٹ اِنِّی مُتَوَفِّیْکَ جوسترہ برس سے شائع ہو چکا ہے اس کے اس وقت خوب معنے کھلے بعنی میدالہام حضرت عیسیٰ کو اس وقت بطور تسلی بھی ہوا تھا جب یہود اُن کے مصلوب کرنے کے لئے کوشش کررہے تھے اور الس جگہ بجائے یہود ، ہنود کوشش کررہے ہیں۔ اور الہام کے بیمعنے ہیں کہ میں مجھے ایسی ذکیل اور تعنی موتوں سے بچاؤں گا۔ دیکھواس واقعہ نے عیسیٰ کا نام اس عاجز پر کیسے چسپاں کردیا ہے۔ منہ

قتل کردے <del>۔</del> چنانچہ دو ہزار رو پبیہ تک چندہ کا بندوبست ہو بھی گیا ہے ۔ باقی دوسرے شہروں اور

دیہات سے وصول کیا جائے گا۔ پھر بعداس کےصاحب راقم لکھتے ہیں کہا گرچہ آپ حافظ حقیقی کی حمایت میں ہیں تا ہم رعایت اسباب ضروری ہے اور میرے نز دیک ایسے وقت میں شریر مسلمانوں ہے بھی پر ہیز لا زم ہے کیونکہ وہ طامع اور بد باطن ہیں۔ کچھ تعجب نہیں کہ وہ بظاہر بیعت میں داخل ہوکر آربوں کی طبع دہی سے اس کام کے لئے جرأت کریں۔ پھرصاحب راقم کھتے ہیں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہاس مشورہ قتل کے سرگر وہ اس شہر کے بعض وکیل اور چندعہدہ دارسر کاری اور بعض آ رپیر نیس وسركردگان لا ہوركے ہيں۔جس قدر مجھے خبر پنجی ہے میں نے عرض كرديا۔ وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ ـ''اوراسى كا مصدق ایک خط پنڈ دادنخان سے اور کئی اور جگہ سے پہنچے ہیں اور مضمون قریب قریب ہے۔ یہ سب خط محفوظ ہیں۔اورجس جوش کوبعض آرییصا حبول کے اخبار نے ظاہر کیا ہے وہ بتلار ہاہے کہ ایسے جوش كونت بيخيالات بعيزيين بين - چنانچ ضميمها خبار پنجاب ساحيارلا مورمين ميرى نسبت به چندسطرين ککھی ہیں۔''ایک حضرت نے شایدا بنی مصنفہ کتاب موعود مسیحی میں پیپشگوئی بھی کی کہ پیڈت کیکھر ام چھ سال کے عرصہ میں عید کے دن نہایت در دناک حالت میں مرے گا۔ یہ پیشگوئی اب قریب تھی۔ كيونكه غالبًا ١٨٩٧ء جِيهِمًا سال تقا اور ١٨٩٥ر ﴿ ١٨٩٧ء آخرى عيد حِصْے سال كى تقى \_علانيه بذريعه تحریر وتقریر کہا کرتے تھے کہ پنڈت کو مارڈ الیس گےاور مزید برآں یہ کہ پنڈت اس عرصہ میں اور فلاں دن میں ایک دردناک حالت میں مرے گا۔ کیا آ ریددھرم کے اس مخالف اور چندایک کتب کے ایک خاص مصنف کو (یعنی اس عاجز کو )اس سازش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔''

اس اخبار والے نے اور ایسا ہی دوسروں نے اس پیشگوئی سے بیڈ تیجہ نکالا ہے کہ بیا یک منصوبہ تھا جو پیشگوئی کے طور پر مشہور کیا گیا جسیا کہ وہ اسی اخبار کے دوسر ہے صفحہ میں لکھتا ہے کہ'' یوٹل گی ایک اشخاص کی مدت کی سوچی اور جھی ہوئی اور پختہ سازش کا نتیجہ ہے۔''ہم اس بات کوخود مانتے اور قبول اشخاص کی مدت کی سوچی اور جھی ہوئی اور پختہ سازش کا نتیجہ ہے۔''ہم اس بات کوخود مانتے اور قبول کرتے ہیں کہ پیشگوئی کی تشریح میں بار بارتفہیم الہی سے یہی لکھا گیا تھا کہ وہ ہمیت ناک طور پر ظہور میں آئے گی اور نیز یہ کہ کی موت کسی بیماری سے نہیں ہوگی بلکہ خدا کسی ایسے کو اس پر مسلط کر سے گا جس کی آنکھوں سے خون ٹیکتا ہوگا۔ مگر جو پنجا بسا جا ردہم مارچ ۱۸۹۷ء میں الہام کے حوالہ سے گا جس کی آنکھوں سے خون ٹیکتا ہوگا۔ مگر جو پنجا بسا جا ردہم مارچ ۱۸۹۷ء میں الہام کے حوالہ سے

عيد كا دن لكھاہے بياس كى غلطى ہے۔الہام كى عبارت بيہ سيَت عُسرِ فُ يَسوُمَ الْعِيْدِ وَالْعِيْدُ اَقُـــرَبُ لِيعنى تواس نشان كردن كوجوعيدكم انند ہے بيجيان لے گااور عيداس نشان كردن سے بہت قریب ہوگی۔ پیخدانے خبر دی ہے کہ عید کا دن قل کے دن کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اور ایساہی ہوا۔عید جمعه کو ہوئی اور شنبہ کو جوشوال ۱۳۱۴ھ کی دوسری تاریخ تھی کیکھر امقل ہوگیا۔سواس تمام پیشگوئی کا ماحصل یہ ہے کہ بیالی ہیب ناک واقعہ ہوگا جو چھسال کےاندر وقوع میں آئے گا اور وہ دن عید کے دن سے ملا ہوا ہوگا یعنی دوسری شوال کی ہوگی ۔اب سوچو کیا بیانسان کا کام ہے کہ تاریخ بتلائی گئی دن بتلايا گيا۔سبب موت بتلايا گيا اوراس حادثه کا وقوعه مهيب ناک طرز سے ظهور ميں آنا بتلايا گيا۔اس کا تمام نقشہ برکات الدعاء کے مضمون میں تھینج کر دکھلایا گیا۔ کیا یہ سی منصوبہ باز کا کام ہوسکتا ہے کہ جھ برس پہلے ایسے صریح نشانوں کے ساتھ خبر دے دے اور وہ خبر پوری ہوجائے۔ توریت گواہی دیتی ہے کہ جھوٹے نبی کی پیشگوئی کبھی پوری نہیں ہو سکتی خدااس کے مقابل پر کھڑا ہوجا تا ہے تا دنیا تباہ نہ ہو۔ جبیها که کیھرام نے بھی ایک دنیوی حالا کی سے انہیں دنوں میں میری نسبت یہ اشتہار دیا تھا کہتم تین برس کے عرصہ تک مرجاؤ گے۔ پس کیوں وہ کسی قاتل سے شازش نہ کرسکا تا اُس کی بات پوری ہوتی۔ ایک اور بات سوچنے کے لائق ہے کہ یہ برگمانی کدان کے کسی مریدنے ماردیا ہوگا یہ شیطانی خیال ہے۔ ہرایک داناسمجھ سکتا ہے کہ مریدوں کا مرشد کے ساتھ ایک نازک تعلق ہوتا ہے۔ اور اعتقاد کی بناءتقوی اورطہارت اور نیکوکاری پر ہوتی ہے۔لوگ جوکسی کے مرید ہوتے ہیں وہ اسی نیت سے مرید ہوتے ہیں کہ وہ مجھ لیتے ہیں کہ پیخص باخداہے۔اس کے دل میں کوئی فریب اور فساد کی بات نہیں \_پس اگر وہ ایک ایبا بدکا راورلعنتی شخص ہے کہ کسی کی موت کی جھوٹی پیش گوئی اپنی طرف سے بناتا ہے اور پھر جب اس کی میعاد ختم ہونے پر ہوتی ہے تو کسی مرید کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ اب میری عزت رکھ لےاورا پنے گلے میں رسہ ڈال اور مجھے سچا کر کے دکھلا۔اب میں منصفوں سے یو چھتا ہوں کہ کیا ایسے پلیدلعنتی انسان کا یہ حیال چلن دیکھ کراور یہ شیطانی منصوبہ بن کرکوئی مریداس کا معتقد ہوسکتا ہے۔کیاوہ مرشد کوایک بدکار ملعون اور فاسق فاجر خیال نہیں کرے گا اور کیاوہ اس کو پنہیں کہے گا کہ اصلیت یہی تھی۔ کیا تیرا بیمنشاء ہے کہ جھوٹ تو بولے اور رسہ دوسرے کے گلے میں بڑے اور اس

طرح تیری پیشگوئی پوری ہو۔جس قدر دنیا میں نبی اور مرسل گذرے ہیں یا آ گے ماموراور محدث ہوں کوئی شخص ان کے مریدوں میں اس حالت میں داخل نہیں ہوسکتا تھااور نہ ہوگا جبکہ ان کو مکا راور منصوبہ باز سمجھتا ہو۔ بیرشتہ پیری مریدی نہایت ہی نازک رشتہ ہے۔ادنیٰ برظنی سے اس میں فرق آجا تا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے مریدوں کی جماعت میں دیکھا کہ بعض ان میں سے صرف اس وجہ سے میری نسبت شبہ میں پڑ گئے کہ میں نے ایک عذر بیاری سے جس کی انہیں اطلاع نہیں تھی نماز کے قعدہ التحیات میں دہنے پیرکو کھڑ انہیں رکھا تھا۔اتنی بات میں دوآ دمی باتیں بنانے لگےاورشبہات میں بڑ گئے کہ بہ خلاف سنت ہے۔ ایک مرتبہ جائے کی پیالی بائیں ہاتھ سے میں نے پکڑی کیونکہ میرے د بنے ہاتھ کی مڈی ٹوٹی ہوئی اور کمزور ہے۔اس پر بعض نے نکتہ چینی کی کہ خلاف سنت ہے اور ہمیشہ ایسا ہوتار ہتاہے کہ بعض نومریدادنیٰ ادنیٰ باتوں پراینی نافنہی سے ابتلاء میں پڑ جاتے ہیں اورادنیٰ ادنیٰ خاتگی امورتک نکته چینیاں شروع کر دیتے ہیں۔جیسا کہ حضرت موسیٰ " کوبھی اسی طرح تکلیف دیتے تھے کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کے پیرو ہریک انسان کے قول وفعل کوراستبازی اور تقویٰ کے پیانہ سے نا بیتے ہیں اور اگر اس کے مخالف یاتے ہیں تو پھر فی الفور اس سے الگ ہوجاتے ہیں۔ سوسو چناچاہیے کہ یہ کیونکرممکن ہے کہ ایسے لوگ اس بدمعاش شخص کے ساتھ وفا کرسکیں جس کا تمام کاروبارمکروں اور منصوبوں سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو ناحق کے خون کرنے کے لئے مامور کرنا چاہتا ہے تااس کا ناک نہ کٹے اور پیشگوئی پوری ہو۔کوئی انسان عمداً اینے ایمان کو ہر با دکرنانہیں چاہتا۔

کا تمام کاروبار مکروں اور منصوبوں سے بھرا ہوا ہے اور لوکوں کو ناخق کے خون کرنے کے لئے مامور کرنا جاتا۔
چاہتا ہے تااس کا ناک نہ کٹے اور پیشگوئی پوری ہو۔ کوئی انسان عمراً اپنے ایمان کو ہر باد کرنا نہیں چاہتا۔
پھرا گرا کی سازش میں بفرض محال کوئی مرید شریک ہوتو تمام مریدوں میں یہ بات کیوکر پوشیدہ رہ سکتی
ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری جماعت میں ہڑے ہڑے معزز داخل ہیں۔ بی۔ اے اور ایم ۔ اے اور کیے سے سے معلمار اور ڈپٹی کلکٹر اور اکسٹر ااسٹنٹ اور ہڑے ہڑے معزز داخل ہیں کہ ہماری جماعت علماء وفضلاء۔ تو کیا یہ تمام لحجوں اور بدمعاشوں کا گروہ ہے۔ ہم باواز بلند کہتے ہیں کہ ہماری جماعت نہایت نیک چلن اور مہذب اور پر ہیز گارلوگ ہیں۔ کہاں ہے کوئی ایسا پلیدا ور لعنتی ہمار امرید جس کا یہ دعوی ہو کہ ہم نے اس کو لیم رام کوئی کے کے مامور کیا تھا۔ ہم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کو کتوں سے بدتر اور کو لیم رام کوئی کے کے مامور کیا تھا۔ ہم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کوکتوں سے بدتر اور

نہایت نا پاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جواپنے گھرسے پیشگو ئیاں بنا کر پھراپنے ہاتھ سےاپنے مکرسےاپنے فریب سےان کے پوری ہونے کے لئے کوشش کرےاورکراوے۔

پس افسوں کہ اخبار پنجاب سا چار مطبوعہ ۱ امارج میں سازش کا الزام جوہم پر لگایا ہے ہیک قدر سچائی کا خون ہے۔ میں صاحب اخبار سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بھی بڑے بڑے او تار گذرے ہیں جیسے راجہ رام چندر صاحب اور راجہ کرشن صاحب کیا آپ لوگ ان کی نسبت ہے گمان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پیشگوئی کر کے پھراپنی عزت رکھنے کے لئے ایسا حلہ کیا ہو کہ کسی اپنے چیلہ کی منت خوشامد کی ہو کہ اس کوا پی کوشش سے پوری کر کے میری عزت رکھ لے اور پھران کے چیلے ان کواچھا آدمی سجھتے ہوں۔ ہاں بیتو ہوسکتا ہے کہ ایک بدمعاش ڈاکو کے ساتھ اور چند بدمعاش جمع ہوں اور ایسے کا مخود اور سے میں جرام زدگی کے کام میلان نہیں کھا سکتے ۔ ہریک میت موجود ہونے کا دعوی بھی بڑے زور سے ہے ہے حرام زدگی کے کام میلان نہیں کھا سکتے ۔ ہریک میری سریداس بلند دعوی کود کھی کرنہا ہے اعلیٰ ہوں اور جھوٹی پیشگوئیوں کواس طرح پر پورا کرنا چاہے کہ مریدوں کے مدعوی کرو۔ جاؤ آپ مرواور کسی طرح میری کیشگوئی تبی کرو۔ جاؤ آپ مرواور کسی طرح میری پیشگوئی تبی کی کرو۔ کیا ایسا مردارا یک یا کہ جماعت کا مالک ہوسکتا ہے؟

کہاں ہے تمہارا پاک کانشنس، اے مہذب آر یو!؟ اور کہاں ہے فطر تی زیر کی اے آر ہیہ کے دانشمندو!؟ ہمار یہ اصول ہے کہ کل بن نوع کی ہمدردی کرو۔ اگرا یک شخص ایک ہمسایہ ہندوکود کھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور پنہیں اٹھتا کہ تا آگ بجھانے میں مددد ہے قومیں سے کہتا ہوں کہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگرا یک شخص ہمارے مریدوں میں سے دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کوکوئی قتل کرتا ہے اور وہ اس کے چھڑا نے کے لئے مدنہیں کرتا تو میں تمہیں بالکل درست کہتا ہوں کہ وہ ہم سے نہیں ہے۔ اسلام اس قوم کے بدمعا شوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ بعض ایک ایک روپیہ کے لالچ میں بچوں کا خون کر دیتے ہیں۔ اور پھر بالخصوص ہماری خون کر دیتے ہیں۔ ایس واردا تیں اکثر نفسانی اغراض سے ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر بالخصوص ہماری جماعت جو نیکی اور پر ہیزگاری سکھنے کے لئے میرے یاس جمع ہے۔ وہ اس لئے میرے یاس نہیں آتے

کہ ڈاکوؤں کا کام مجھ سے سیکھیں اور پنے ایمان کو ہرباد کریں۔ میں حلفاً کہتا ہوں اور پیج کہتا ہوں کہ مجھے کسی سے دشمنی نہیں۔ ہاں جہاں تک ممکن ہے ان کے عقائد کی اصلاح چاہتا ہوں۔اورا گر کوئی گالیاں دے تو ہمارا شکوہ خدا کی جناب میں ہے نہ کسی اور عدالت میں۔اور باایں ہمہنوع انسان کی ہمدردی ہماراحق ہے۔ہم اس وفت کیونکراور کن الفاظ سے آ ربیصاحبوں کے دلوں کوتسلی دیں کہ بدمعاشی کی حالیں ہمارا طریق نہیں ہیں۔ایک انسان کی جان جانے سے تو ہم در دمند ہیں اور خدا کی ایک پیشگوئی پوری ہونے سے ہم خوش بھی ہیں! کیوں خوش ہیں؟ صرف قوموں کی بھلائی کے لئے۔ کاش وہ سوچیں مجھیں کہاس اعلیٰ درجہ کی صفائی کے ساتھ کئی برس پہلے خبر دینا بیانسان کا کامنہیں ہے۔ ہمارے دل کی اس وقت عجیب حالت ہے درد بھی ہے اور خوشی بھی۔ در داس لئے کہا گرکیکھر ام رجوع کرتازیادہ ہیں تواتنا ہی کرتا کہ وہ بدزبانیوں سے بازآ جاتا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی قتم ہے کہ میں اس کے لئے دعا کرتااور میں امیدرکھتا تھا کہا گروہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا جاتا تب بھی زندہ ہوجاتا۔وہ خداجس کومیں جانتاہوں اس سے کوئی بات انہونی نہیں۔اورخوش اس بات کی ہے کہ پیشگوئی نہایت صفائی سے پوری ہوئی آتھم کی پیشگوئی پربھی اس نے دوبارہ روشنی ڈال دی ۔ کاش اب لوگ سوچیس اور تعجیس اور قوموں کے در میان سے بخض اور کینے دور ہوجا ئیں کیونکہ عداوت اور دشمنی کی زندگی مرنے کے قریب قریب ہے۔ اوراگراب بھی کسی شک کرنے والے کا شک دورنہیں ہوسکتا اور مجھے اس قتل کی سازش میں شریک سمجھتا ہےجبیہا کہ ہندوا خباروں نے ظاہر کیا ہے تو میں ایک نیک صلاح دیتا ہوں کہ جس سے پیہ سارا قصہ فیصلہ ہوجائے اور وہ بہ ہے کہ ایساشخص میرے سامنے تنم کھاوے جس کے الفاظ یہ ہوں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ پیخص سازش قتل میں شریک یااس کے حکم سے واقعہ آل ہواہے۔ پس اگریہ جیجے نہیں ہے تواے قادرخدا ایک برس کے اندر مجھ پروہ عذاب نازل کرجو ہیبت ناک عذاب ہومگرکسی انسان کے ہاتھوں سے نہ ہواورانسان کے منصوبوں کااس میں کچھ ذخل متصور ہوسکے۔ پس اگریڈخص ایک برس تک میری بدعا سے پچ گیا تو میں مجرم ہوں اوراس سزا کے لائق کہ ایک قاتل کے لئے ہونی جاہیے۔اب اگر کوئی بہادر کلیجہ والا آریہ ہے جواس طور سے تمام دنیا کوشبہات سے چیڑا وے تو اس

طریق کواختیار کرے پیطریق نہایت سادہ اور راستی کا فیصلہ ہے۔ شایداس طریق سے ہمارے نخالف مولویوں کو بھی فائدہ پنچے۔ میں نے سچے دل سے پیکھا ہے۔ مگریا درہے کہ ایسی آز مائش کرنے والا خود قادیان میں آوے۔ اس کا کرا پیمیرے ذمہ ہوگا۔ جانبین کی تحریرات جھپ جائیں گی۔ اگر خدا نے اس کوایسے عذاب سے ہلاک نہ کیا جس میں انسان کے ہاتھوں کی آمیزش نہ ہوتو میں کا ذب تھیروں گا اور تمام دنیا گواہ رہے کہ اس صورت میں میں انسان کے ہاتھوں کی آمیزش نہ ہوتو میں کا ذب تھیروں گا اور تمام دنیا گواہ رہے کہ اس صورت میں میں اسی سزا کے لائق تھم روں گا جو مجرم قبل کو دین چا ہیے۔ میں اس جگہ سے دوسرے مقام نہیں جاسکتا، مقابلہ کرنے والے کو آپ آنا چا ہے۔ مگر مقابلہ کرنے والا ایسا ایک شخص ہو جو دل کا بہت بہا در اور جوان اور مظبوط ہو۔ اب بعد اس کے سخت کرنے والا ایسا ایک شخص ہو جو دل کا بہت بہا در اور جوان اور مظبوط ہو۔ اب بعد اس کے تخت بے داگر میں اس کے بعد روگر دان ہو جاؤں تو مجھ پر خدا کی لعنت اور اگر کوئی اعتراض کرنے والا بہت بہتانوں سے بازنہ آوے اور اس طریق فیصلہ سے طالب تحقیق نہ ہوتو اس پر بعت دور سے بازنہ آوے اور اس طریق فیصلہ سے طالب تحقیق نہ ہوتو اس پر بعت دور سے بازنہ آوے داور اس طریق فیصلہ سے طالب تحقیق نہ ہوتو اس پر بعت دور سے بازنہ آوے داور اس طریق فیصلہ سے طالب تحقیق نہ ہوتو اس پر بعت دور سے بازنہ آوے داور اس طریق فیصلہ سے طالب تحقیق نہ ہوتو اس پر بعت دور اس طریق فیصلہ سے طالب تحقیق نہ ہوتو اس پر بعت دور سے بازنہ آوے داور اس طریق فیصلہ سے طالب تحقیق نہ ہوتو اس پر بعت دور سے بازنہ آوں سے بیانہ سے بازنہ آوں سے بودول سے بازنہ آوں سے بازنہ آوں سے بازنہ آوں سے بعد سے بازنہ آوں سے بازنہ

اے شتاب کارلوگو! جیسا کہ تمہارا گمان ہے مجھے کسی قوم سے عداوت نہیں۔ ہریک نوع انسان سے ہمدردی ہے اور جہاں تک میرے بدن میں طاقت ہے اس ہمدردی کے لئے مشغول ہوں۔ اور میں جیسا کہ قوموں کا ہمدرد ہوں ایسا ہی گورنمنٹ انگریزی کا شکر گذاراور سیچ دل سے اس کا خیرخواہ ہوں اورمفسدہ پر دازیوں سے بدل بیزار ہوں۔

رَبِّ اَدُخِـلُنِـىُ مُدُخَلَ صِدُقٍ. وَلَا تَيْئَسُ مِنُ رَّوُحِ اللَّهِ اَ لَاإِنَّ رَوُحَ اللَّهِ قَرِيُبٌ. اَ لَاإِنَّ نَـصُرَ اللَّهِ قَرِيْبٌ. يَأْتِيُكَ مِنُ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. يَأْتُونَ مِنُ كُلِّ فَجٍّ عَـمِيُقٍ. يَنْصُرُكَ اللَّهُ ۔ لقیبہ حاشیہ۔ دوسرا فتنہ جو دوسرے درجہ پرہے محم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی کا فتنہ ہے جس فتنہ کی نسبت برا ہین کے صفحہ ۵۱ میں ہی كُها بــواذُيهُ مُكُرُبكَ الَّذِي كَفَرَ اَوْقِدُ لِي يَا هَامَانُ لَعَلِّي اَطَّلِعُ اِلَى اِلَهِ مُوسَى. وَانِّي لَاظُنُّهُ مِنَ الْكَادِبِيُنَ. تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّ تَبَّ. مَاكَانَ لَهُ أَنُ يَّدُخُلَ فِيُهَا إِلَّا خَائِفًا. وَمَاأَصَابَكَ فَمِنَ اللَّهِ. ٱلْفِتنَةُ ههُنَا. فَاصُبرُ كَمَا صَبَوَ أُولُواالُعَزُم. ٱلَاإِنَّهَا فِتُنَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِيُحِبُّ حُبًّا جَمًّا. حُبًّا مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْآكُومِ عَطَاءً غَيْرَ مَجُذُونٍ لِين وه زمان بادر كه كه جب ايك مكر تجه عركرك كا اوراینے دوست ہامان کو کہے گا کہ فتنہ کی آ گ بھڑ کا کہ میں موسیٰ کے خدا پراطلاع پانا چاہتا ہوں۔اور میں مگمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ آ پبھی ہلاک ہوگیا۔اس کونہیں جا ہیے تھا کہ تنگیر اور تکذیب کے امر میں دخل دینا مگر بیر کہ ڈرتا ہوا۔ان با توں کو بوچھ لیتا کہ جواس کو سمجھ نہیں آتی تھیں اور تجھے جو کچھ ہنچے گا وہ خدا کی طرف سے ہے۔اس جگدایک فتنہ ہوگا۔ پس تجھے صبر کرنا چاہیے جبیبا کہ اولوالعزم نبی صبر کرتے ر ہے۔ بادر کھ کہوہ فتنہ خدا کی طرف سے ہوگا تا وہ تجھ سے بہت ہی پیار کرے۔خدا کا پیار جوالڈعزیز اکرم ہے۔ بہوہ عطاہے جووالیں نہیں لی جائے گی۔اس وقت مجھے یہ بھھ آیا ہے کہ الہام میں ہامان سے مُر ادنذ برحسین محدث دہلوی ہے کیونکہ پہلے سب سے حُمد حسین اس کی طرف التجائے گیا اور پیکہا اَوُقِدُ لِسی یَا هَامَانُ ۔اس کا پیرمطلب ہے کہ تکفیر کی بنیا د ڈال دے تا دوسرےاس کی پیروی کریں اس سے ثابت ہوتا ہے کہنذ برحسین کی عاقبت تباہ ہےاگر تو بہ کرکے نہ مرے۔اورممکن ہے کہ ابواہب سے مراد بھی نذ برحسین ہی ہواور محمدحسین کا انجام اس آیت پر ہو۔ الْمَنْتُ أَنَّ فَلَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنَتُ بِهِ بَنُوَّ السِّرَآءِيلُ لَى كَوْلَدَ بِعض رؤياس عاجزك استاويل ك مؤید ہیں۔پس خدا کے ضل ہے کچھ تعجب نہیں کہ بیمتواتر تائیدوں کودیکھ کرآ خرتو بہکرےاور ہامان مارا جائے۔تیسرا فتنہ جوتیسرے درجہ پر ہے کیکھر ام کی موت کا فتنہ ہے یعنی آ ریوں کی بد گمانیاں اور ضرر رسانی کے لئے پوشیدہ کوششیں جیسا کہ پیسہ اخبار میں بھی ان کے آل کے ارادول کا ذکر ہے اور برا بین احمدیہ کے صفحہ ۵۵۷ میں اس فتنہ اور اس کے ساتھ کے نشان کی نسبت بیالہام ہے میں اپنی جیکار دکھلاؤں گا۔ اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اُٹھاؤں گا۔ دُنیا میں ایک نذیر آیا۔ بردنیانے اس کو قبول نہ کیالیکن خدااسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سجائی ظاہر کردے كًا- ٱلْفِتُنَةُ هِهُنَا. فَاصُبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُواالْعَزُمِ. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا لِينَاس جَدايك فتنه ہوگا۔ پس صبر کراور جب خدامشکلات کے پہاڑ برججل کرے گا توانہیں یاش باش کردے گا۔ پیرا ہین احمد یہ کے الہام ہیں۔ مگراس تحریر کے وقت ابھی ایک الہام ہوا۔ اور وہ بیہے''سلامت برتوا ہے مردِسلامت''۔ منه مِنُ عِنُدِهِ. يَنُصُرُكَ رِجَالٌ نُّوُحِى اِلَيهِمُ مِّنَ السَّمَآءِ. لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحًا مُّسُنًا.

لینی با دری لوگ اور یہودی لوگ اور یہودی صفت مسلمان تجھ سے راضی نہیں ہوں گے اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں انہوں نے بنار کھی ہیں۔ان کو کہہ دے کہ خدا وہی ہے جوایک ہے اور بے نیاز ہے۔ نہاس کا کوئی بیٹااور نہوہ کسی کا باپ اور نہ کوئی اس کا ہم کفو۔ اور پہلوگ مرکزیں گے (پیآ تھم کے ظہور پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے )اورخدا بھی مکر کرے گا کہان کوذرہ مہلت دے گا تااییج جھوٹے خیالات سےخوش ہوجائیں۔اور پھر فرمایا کہ اس وقت یا دریوں اور یہود صفت مسلمانوں کی طرف ے ایک فتنہ بریا ہوگا۔ پس تو صبر کر جبیبا کہ اولوالعزم نبیوں نے صبر کیا اور خدا سے اپنے صدق کا ظہور ما نگ لیعنی دعا کر کہ پیشگوئی کے چھیانے میں جو جو یا در بوں اور یہود صفت مسلمانوں نے لوگوں کو دھوکے دیئے ہیں وہ دھوکے دور ہوجائیں۔اور پھر فر مایا کہ خدا کی رحمت سے نومید نہ ہو۔ کیونکہ خدا کی رحمت اس ابتلاء کے دنوں کے بعد جلد آئے گی۔خدا کی نصرت ہریک راہ سے آئے گی ۔لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے خدانشان دکھلانے کے لئے اپنے پاس سے تیری مدد کرے گالیعنی بلا واسطہ نشان دکھائے گا۔اور نیز وہ لوگ بھی مدد کریں گے جن کے دلوں پر ہم خود آسان سے وحی نازل کریں گے یعنی بعض نشان بالواسط بھی ہم ظاہر کریں گے ۔مطلب پیر کہ بعض پیشگوئیاں براہ راست ظہور میں آئیں گی اوربعض کے ظہور کے لئے ایسے نشان واسط ٹھیر جائیں گے جن کے دلوں میں ہم ڈال دیں گے خدا کی باتیں کبھی نہیں ٹلیں گی اور کوئی نہیں جوان کوروک سکے۔ہم یا دریوں کے مکر کے بعدایک کھلی کھلی فتح تجھ کودیں گے۔

ان الہامات میں خدا تعالی نے صاف فظوں میں فرمادیا کہ اوّل پادری لوگ اور یہود صفت مسلمان مکر کے روسے ایک پیشگوئی کی حقیقت کو چھپائیں گے۔ تا تیری سچائی چھپی رہے اور ظاہر نہ ہو پھر بعداس کے یوں ہوگا کہ ہم ارادہ فرمائیں گے کہ تیری سچائی ظاہر ہواور تیری پیشگوئیوں کی حقاقیت کھل جائے۔ تب ہم دوقتم کے نشان ظاہر کریں گے۔ ایک وہ جن میں انسانوں کے افعال کا دخل نہیں

جیسے نہ ہی جلسہ میں پہلے سے ظاہر کیا گیا کہ یہ صفہ ون تمام مضامین پر غالب رہے گا اور اس پیشگوئی کے بورا کرنے میں انسانوں کا ذرہ دخل نہیں ہوگا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ بلکہ خالفا نہ کوشش ہوئیں اور ہر یک چاہتا تھا کہ میرامضمون غالب رہے۔ آخر پیشگوئی کے مضمون کے موافق ہمارامضمون غالب ہوا۔ اور دوسرے اُن الہامات برا بین احمہ یہ میں یہ وعدہ تھا کہ ہم وہ نشان ظاہر کریں گے جن میں انسانوں کے افعال کا دخل ہوگا۔ سواس کے مطابق کیھر ام کی نسبت پیشگوئی ظہور میں آئی کیونکہ بینشان بالواسطہ ظاہر ہوا اور کسی نے لیکھر ام کوئل کردیا۔ پس ظاہر ہے کہ اس پیشگوئی میں کسی انسان کے دل کو خدا نے اُبھارا تا اس کوئل کرے اور ہریک پہلوسے اس کوموقعہ دیا کہ تا وہ اپنا کام انجام تک پہنچاوے۔ پس خدا تعالی نے جوفتے عظیم کے ذکر کرنے سے پہلے پیشگوئی کے ظاہر کرنے کے لئے دومخلف فقروں کو خدا تعالی نے بوفت میں کہ کہ نوٹر مندہ کرنے کے لئے فرمایا کہ اگر تھے ۔ اس تقسیم کی بہی وجہ ہے کہ خدا تعالی نے یا در یوں کوشر مندہ کرنے کے لئے فرمایا کہ اگر تم نے نہارے ایک نشان کوئی کرنا چاہا تو کیا حرج ہے ہم اس کے موض میں دونشان ظاہر کریں گے۔ ایک وہ نشان جو بلا واسطہ ہمارے ہاتھ سے ہوگا۔ اور دوسرا وہ نشان جو ایسے لوگوں کے ہاتھ سے ظہور میں آ جائے گرجن کے دلوں میں ہم ڈال دیں گے کہتم ایسا کروتب فنے عظیم ہوگی۔

اب انصاف سے دیکھواورا بمان سے نظر کرو کہ بید دونوں نثان یعنی نثان جلسہ مذاہب اور نثان موت کیکھر ام کا برس بعد شائع ہونے برا ہین احمد بیہ کے ظہور میں آئے ہیں ۔ کیا بیانسان کی طاقت ہو سے بہلے جواشتہا رالہا می شائع کئے گئے تھے۔ اُن میں صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ خدانے مجھے خبر دی ہے کہ بیمضمون تمام مضامین پر غالب رہے گا۔

میں صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ خدانے مجھے خبر دی ہے کہ بیمضمون تمام مضامین پر غالب رہے گا۔

الیم بیسا خبار اور سفیر گور نمنٹ میں لکھا ہے کہ لکھر ام کا ایک عورت سے ناجا رُتعلق تھا یعنی وہ اس عورت کے کسی وارث کے ہاتھ سے قبل کیا گیا۔ اگر تی کہ موت ہے۔ اور اگر اس کا نام شہادت ہے تو گویا یوں کہنا چا ہے کہ دوہ کسی عورت کی نگاہ کی چری سے شہید ہو چکا تھا۔ آخر وہی چھری قبری صورت پر اس کولگ گئی۔ اگر قبل کا سبب یہی ہے تو گویا کے دندگی کا خوب ثبوت ہے۔ مند

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دیکھوا خبار سول ملٹری گزٹ۔ اخبار آبز رور۔ مخبر دکن ۔ پیسہ اخبار۔ سراج الاخبار مشیر ہند۔ وزیر ہندسیالکوٹ۔ صادق الاخبار بہاولپور۔ پس بیخدا کا بلاواسط فعل تھا۔ کہ ہر یک دل کی خواہش کے خالف ان سے اقرار کرایا کہ وہی مضمون غالب رہا۔ مگر دوسر نشان میں قاتل کے دل کی خواہش ڈال دی اور اس طرح پر دونوں نشان بلاواسطہ اور بالواسطہ خلق اللہ کو دکھلا کر پادر یوں اور اسلامی مولویوں اور ہندوؤں کے مکر کوایک دم میں پاش پاش کر دیا۔ اور ممکن نہ تھا کہ وہ اپنی شرار توں سے باز آجاتے جب تک خداا یسے کھلے کھلے نشان ظاہر نہ کرتا۔

اسی کی طرف وہ براہین احمد میہ کے صفحہ ۵۰۱ میں اشارہ فرما تا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میک نیک اللّٰذِینَ کَفُووُ ا مِنُ اَهُلِ الْکِتَابِ وَ الْمُشُو کِیْنَ مُنْفَکِیْنَ حَتّٰی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِنَةُ وَکَانَ کَیُدُهُمُ الَّذِینَ کَفُووُ ا مِنُ اَهُلِ الْکِتَابِ وَ الْمُشُو کِیْنَ مُنْفَکِیْنَ حَتّٰی تَأْتِیهُمُ الْبَیِنَةُ وَکَانَ کَیُدُهُمُ اللّٰذِینَ کَفُووُ امِنُ اَهُلِ الْکِتَابِ وَ الْمُسْلِمان اور ہندوا ہے انکاروں سے بازآ جاتے جب کے اُن کو کھلا کھلا نشان نہ ملتا اور اُن کا مربہت بڑا تھا۔ پھر بعداس کے اسی صفحہ میں فرمایا کہ اگر خدا الیانہ کرتا تو دنیا میں اندھیر پڑجاتا۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پادر یوں نے آتھم کی پیشگوئی کو بباعث الله عن الله بات کی طرف اشارہ ہے کہ پادر یوں نے آتھم کی پیشگوئی کو بباعث الله باعث کی سوجائے اور جاہل قریب قریب دہریوں کے بن جاتے۔ سودہی مواجو خدانے چاہا۔ کیکھر ام حق کے لئے بطور بلیدان کے ہوجائے۔ سودہی ہواجو خدانے چاہا۔ کیکھر ام حق کے لئے بطور بلیدان کے ہوجائے۔ سودہی ہواجو خدانے چاہا۔

ایک انسان کے مارے جانے کی ہمد دری بجائے خود ہے۔ مگریہ بات بہت دلوں کو تاریکی سے نکالنے والی ہے کہ خدانے جلسہ مذاہب کے نشان کے بعد بیایک عظیم الشان نشان دکھلایا۔ چاہیے کہ ہریک روح اس ذات کو سجدہ کرے جس نے ایک بندہ کی جان لے کر ہزاروں مُر دوں کو زندہ کر ہزاروں مُر دوں کو زندہ کرنے کی بنیاد ڈالی۔ اور پھر اسی پیشگوئی کی طرف براہین احمدیہ کے صفحہ ۲۲۵ میں بیالہام اشارہ فرما تاہے کہ '' بخر ام کے وقت تو نز دیک رسید و یائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد۔

پاک محمہ مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ رہ الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اس نشان کا مد عامیہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی با تیں ہیں۔ 'پس جس عظیم الشان نشان کا اس الہام میں وعدہ ہے وہ یہی نشان ہے جس سے مطابق الہام مبدا کے اعلاء کلمہءِ اسلام ہوا۔ اور صفحہ کے میں اپنی چیکارد کھلاؤں گا صفحہ کے میں اپنی چیکارد کھلاؤں گا سخمے کے میں اپنی چیکارد کھلاؤں گا لین ایک جلالی نشان ظاہر کروں گا اور سرمہ چشم آریہ میں ایک کشف ہے جس کو گیارہ برس ہوگئے۔ جس کا ماحصل میہ ہے کہ خدانے ایک خون کا نشان دکھلایا۔ وہ خون کپڑوں پر پڑا جو اب تک موجود ہے۔ یہ خون کیا تھا۔ وہ کی گیمر ام کا خون تھا۔ خدا کے آگے جھک جاؤ کہ وہ برتر اور بے نیاز ہے!!!

بعض آریداخباروالوں نے یہ تعجب کیا کہ کھر ام کی نسبت جو پیشکوئی کی گئی ہے اوراس کی مدت بتائی گئی ، دن بتایا گیا۔موت کا ذریعہ بتایا گیا۔ یہ باتیں کب ہوسکتی ہیں جب تک ایک بھاری سازش اس کی بنیا د نہ ہو۔ چنانچہ پر چہضمیمہ ساچار لا ہور ۳ رمار چ ۱۸۹۷ء اور ضمیمہ انیس ہند میر ٹھ سرمار چ ۱۸۹۷ء نے اس بارے میں بہت زہرا گلاہے۔ ایڈیٹر انیس ہندا پنے پر چہ کے ۳ اصفحہ میں بہت زہرا گلاہے۔ ایڈیٹر انیس ہندا پنے پر چہ کے ۳ اصفحہ میں بہت نہرا گلاہے۔ ایڈیٹر انیس ہندا پنے پر چہ کے ۳ اصفحہ میں بیشگوئی کی تھی کہتا ہے کہ ''ہمارا ما تھا تو اسی وقت ٹھنکا تھا جب مرزا غلام احمد قادیا نی نے آپ کی وفات کی بابت پیشگوئی کی تھی ورندان حضرات کو کہا علم غیب تھا؟''

اب واضح ہوکہ یہ تمام صاحب آپ اس بات کو تقیح طلب ٹھیراتے ہیں کہ کیا خدانے اس شخص کو علم غیب دیا تھا؟ اور کیا خداسے ایسا ہونا ممکن ہے؟ سواس وقت ہم بطور نمونہ بعض اور پیشگو ئیوں کو درج کرتے ہیں تاان نظائر کود کھے کرآر میصا حبوں کی آئکھیں کھلیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ اور لی ۔ احمد بیگ ہوشیار پوری کی موت کی پیشگوئی جس کی نسبت لکھا گیا تھا کہ وہ تین برس کی میعاد میں فوت ہوجائے گا۔ اور ضرور ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اور صیبتیں بھی دیکھے۔ چنانچواس نے اس اشتہار کے بعد اپنے پسر کے فوت ہونے کی مصیبت دیکھی اور پھراس کی ہمشیرہ عزیزہ کی وفات کا نا گہانی واقعہ اس کی نظر کے سامنے وقوع میں آیا اور بعد اس کے وہ تین سال کی میعاد کے اندرخود بمقام ہوشیار پورفوت ہوگیا۔ اب اے ماشیہ ۔ ایک احمد بیگ کی نسبت اور ایک اس کے داماد کی نسبت اور پیشگوئی کے بعض

بتاؤ کہاس کی موت میں میری طرف ہے کس کے ساتھ سازش ہوئی تھی؟ کیاتپ محرقہ کے ساتھ؟

دوسری پیشگوئی شخ مہرعلی رئیس ہوشیار پور کی مصیبت کے بارے میں تھی جواس پر ناحق کے خون کا الزام لگایا گیا تھا۔ شخ مٰدکور ہوشیار پور میں زندہ موجو د ہے۔اس کو پوچھو کہ کیا اس مقدمہ کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے میں نے اپنے خداسے خبریا کرکوئی اطلاع اس کودی ہے یانہیں۔

سوم ۔ تیسری پیشگوئی سردار مجر حیات خان جج کی نسبت اس وقت کی گئی تھی جبکہ سردار مذکور ایکِ ناحق کے الزام میں ماخوذ ہو گیا تھا۔اب پوچھنا چاہیے کہ کیا در حقیقت کوئی الیبی پیشگوئی نامبر دہ کی مخلصی کے بارے میں پیش ازوقت کی گئی تھی یا اب بنائی گئی ہے۔اور مجھے یا د پڑتا ہے کہ اس پیشگوئی کا برا ہین میں بھی ذکر ہے۔

چہارم ۔ چوتھی پیشگوئی سیداحمہ خان کے تی۔ایس۔آئی کی نسبت خدا تعالیٰ سے الہام پا کراشتہا ریکم فروری ۱۸۸۱ء میں کی گئی تھی کہ اُن کوکوئی سخت صدمہ پہنچ اب سیّداحمہ خاں صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ اس پیشگوئی کے بعد آپ کوکوئی ایسا سخت صدمہ پہنچا ہے یانہیں جومعمولی ہم وغم نہ ہو بلکہ وہ امر ہوجو جان کوزیروز ہرکرنے والا ہو۔

بقیہ حاشیہ۔ الہامات میں جو پہلے سے شائع ہو چکے تھے۔ بیشر طقی کہ تو بہاورخوف کے وقت موت میں تاخیر ڈال دی جائے گی۔ سوافسوں کہ احمد بیگ کواس شرط سے فائدہ اُٹھانا نصیب نہ ہوا کیونکہ اس وقت اس کی برقسمتی سے اس نے اور اس کے تمام عزیز وں نے پیشگوئی کوانسانی مکر اور فریب پر حمل کیا اور ٹھٹھا اور ہنمی شروع کر دی اور وہ ہمیشہ ٹھٹھا اور ہنمی کرتے تھے کہ پیشگوئی کے وقت نے اپنائم نہ دکھلا دیا۔ اور احمد بیگ ایک محرقہ تپ کے ایک دودن کے جملہ سے ہی اس جہان سے رخصت ہوگیا۔ تب تو اُن کی آئے میں کھل گئیں اور داما دکی بھی فکر پڑی اور خوف اور تو بہاور نماز روزہ میں عورتیں لگ گئیں۔ اور مارے ڈرکے اُن کے کلیجے کا نپ اُٹھے۔ پس ضرورتھا کہ اس درجہ کے خوف کے وقت خدا اپنی شرط کے موافق ممل کرتا۔ سووہ لوگ سخت احمق اور کا ذب اور ظالم ہیں جو کہتے ہیں کہ داماد کی نسبت پیشگوئی پوری نہیں ہوئی بلکہ وہ بدیہی طور پر حالت موجودہ کے موافق پوری ہوگئی اور دوسرے پہلوکی انتظار ہے۔ منہ

پیچم ۔ پانچویں پیشگوئی میں نے اپنے لڑ کے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا۔اوراس کا نام محمود رکھا جائے گا اوراس پیشگوئی کی اشاعت کے لئے سنر ورق کے اشتہار شائع کئے سے جو اب تک موجود ہیں اور ہزاروں آ دمیوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ لڑکا پیشگوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اوراب نویں سال میں ہے۔ کے

ششتم ۔ چھٹی پیٹیگوئی شریف کے بارے میں جومیرا تیسرالڑ کا ہے کی گئی تھی اور رسالہ نورالحق میں پیش از وقت خوب شائع ہوگئی تھی۔ چنانچہ اس کے موافق لڑ کا پیدا ہوا جواب خدا کے فضل سے چندروز تک دوسرے سال کوختم کرنے والا ہے۔

ہفتم ۔ ساتویں پیشگوئی اشتہار ۱۸۸۱ء میں دلیپ سنگھ کے بارے میں تھی جو وہ قصد پنجاب سے ناکام رہے گا۔ اورصد ہا ہندواور مسلمانوں کوعام جلسوں میں یہ پیشگوئی سُنادی گئ تھی۔ ہمشتم ۔ آٹھویں پیشگوئی جلسہ مذاہب کے نتیجہ میں تھی کہ اس میں میرامضمون غالب رہے گا۔ اور یہا شتہارات لا ہوراور دوسرے مقامات میں پیش از وقت ہزاروں ہندوومسلمانوں میں تقسیم کر دیئے گئے تھے۔ اب سول ملٹری کو پوچھو۔ آبز رور سے سوال کرو۔ اور مشیر ہنداور وزیر ہنداور بیسہا خبار اور صادق الا خباراور سراج الا خباراور مخبردکن کوذرہ غورسے پڑھوتا معلوم ہو کہ کس زور سے الہام الہی نے اپنی سچائی ظاہری۔

ا چاشیہ۔ بعض جاہل محض جہالت سے پیشبہ پیش کرتے ہیں کہ جب پہلے لڑکے کا اشتہار دیا تھا اس وقت لڑکی کیوں پیدا ہوئی۔ مگروہ خوب جانتے ہیں کہ اس اعتراض میں وہ سراسر خیانت کررہے ہیں۔ اگروہ سے ہیں تو ہمیں دکھلاویں کہ پہلے اشتہار میں بیلکھا تھا کہ پہلے ہی حمل میں بلاواسطہ لڑکا پیدا ہوجائے گا اور اگر پیدا ہونے کے لئے کوئی وقت اشتہار میں بتلایا نہیں گیا تھا تو کیا خدا کو اختیار نہیں تھا کہ جس وقت چاہتا اپنے وعدہ کو پورا کرتا۔ ہاں سبز اشتہار میں صرح لفظوں میں بلاتو قف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا سومحمود پیدا ہوگیا۔ کس قدر یہ پیشگوئی عظیم الشان ہے۔ اگر خدا کا خوف ہے تو پاک دل کے ساتھ سوچو۔ منہ

منہم نویں پیشگوئی قادیان کے ایک ہندوبشمبر داس نام کے ایک فوجداری مقدمہ کے متعلق تھی۔ یعنی بشمبر داس بقید ایک سال مقید ہوگیا تھا۔اوراس کے بھائی شرمیت نام نے جوسرگرم آربیہ ہے مجھ سے دعا کی التجا کی تھی اور نیزیہ یو چھا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے دعا کی اور تشفی نظر سے میں نے دیکھا کہ میں اس دفتر میں گیا ہوں جہاں اس کی قید کی مسل تھی ۔ میں نے اس مسل کو کھولا اور برس کا لفظ کاٹ کراس کی جگہ جھ مہینے لکھ دیا اور پھر مجھے الہام الٰہی سے بتلایا گیا کہمسل چیف کورٹ سے واپس آئے گی اور برس کی جگہ جھ مہیندرہ جائیگی لیکن بری نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے یہ تمام کشفی واقعات شرمیت آریہ کو جواب تک زندہ موجود ہے نہایت صفائی سے بتلا دیئے اور جب میں نے بتلایا اور بعینہ وہ باتیں ظہور میں آگئیں تواس نے میری طرف لکھا کہ آپ خدا کے نیک بندہ ہواس لئے اس نے آپ برغیب کی باتیں ظاہر کردیں۔ پھر میں نے براہین احمد یہ میں بیتمام الہام اور کشف شائع کردیا۔ پیخض شرمیت نہایت متعصب آریہ ہے جس کومیرے خیال میں آریہ مذہب کی حمایت میں خدا کی بھی کچھ پرواہ نہیں ۔ مگر بہر حال خدانے اس کومیرا گواہ بنادیا۔ اگر میں نے اس قصہ میں ایک ذرہ جھوٹ بولا ہے تو وہ قتم کھا کرایک اشتہاراس مضمون کا شائع کردے کہ میں پرمیشر کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بیربیان سراسر جھوٹ ہے۔اورا گر جھوٹ نہیں تو میرے برایک برس تک سخت عذاب نازل ہو۔ پس اگراس پروہ فوق العادت عذاب نازل نہ ہوا کہ خلقت بول اٹھے کہ بیضدا کا عذاب ہے۔ تو مجھے جس موت سے چاہو ہلاک کرو۔اس میں میری طرف سے پیشرط ہے کہ انسان کے ذریعہ سے وہ عذاب نه ہومحض بلا واسطه آسانی عذاب ہو۔

یہ تو ممکن ہے کہ میشخص قوم کی رعایت سے یوں ہی ا نکار کردے یا بغیراس قتم پیش کردہ کے اشتہار بھی دے دے۔ کیونکہ میں نے اس قوم میں خدا کا خوف نہیں پایا۔ مگر ممکن نہیں کہ وہ قتم کھاوے اگر چہدوسرے آرییاس کو ہلاک کر دیں۔ لیکن اگر قتم کھالے تو خدا کی غیرت ایک بھاری نشان دکھائے گی ایسانشان دکھائے گی کہ دنیا میں فیصلہ ہوجائے گا۔اورز مین آسانی نورسے بھرجائے گی۔ میں جانتا میرے اور بھی بہت نشان میں۔ اگر لکھے جائیں تو ایک کتاب بن جائے گی۔ میں جانتا

ہوں کہ بالفعل اسی قدر کا فی ہے۔

#### المشتهرخا كسارميرزاغلام احمرقادياني

(۵۱رمارچ۱۸۹۶)

(یداشتہار ۲۹×۲۰ کے جارصفحہ پر ہے)

(مطبوعه ضياءالاسلام پريس قاديان) (تبليغ رسالت جلد ٢ صفحه ٢٣ تا ١٨٧)

نوط از مرتب مندا - اس اشتهار کے متعلق تین نوٹ بھی ہیں (مرتب)

نوٹ نمبرا۔ پنڈت کیکھرام کااس طرز سے مارا جانا آر بیصا حبوں کوا کی سبق دیتا ہے اور وہ بہ کہ آئندہ کسی نومسلم کے شدھ کرنے کے لئے کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ہونے دیں۔ آخر شدھ ہونے والے کو دیکھ لیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اور دوسرے اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آئندہ بیخواہش نہ کریں کہ کوئی دوسرالیکھر ام یعنی بدزبانیوں میں اس کا ٹانی تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن اگر فی الواقعہ وہ بات صحیح ہے جو پیسہ اخبار اور سفیر میں کھی گئی ہے، یعنی یہ کہ اس کے قبل کا سبب صرف بدکاری ہے اور یہ کام کسی غیرت مندلڑ کی کے باپ یا خاوند کا ہے جیسا کہ بقول پیسہ اخبار کشرت رائے اس طرف ہے۔ تو آئندہ نیک چلن واعظ تلاش کرنا چاہیے۔

تعجب کی بات ہے کہ جس حالت میں بموجب بیان پیسہ اخبار کے زیادہ مشہور روایت یہی ہے کہ وار دات قبل کا موجب کوئی ناجا ئر تعلق ہے تو کیوں اس طرف تحقیقات کے لئے توجہ ہیں کی جاتی اور کیوں ایسے ہندوؤں کے اظہار نہیں گئے جاتے جن کے مونہہ سے یہ باتیں نکلیں ۔اور کیا بعید ہے کہ وہی بات ہو کہ ڈھنڈ وراشہر میں لڑکا بغل میں ۔منه

نوٹ نمبر ۲۔ بعض صاحب عیسائیوں میں سے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر چیکھرام کی نسبت پیشگوئی پوری ہوگئی مگر ہندوؤں نے اس کومرنے کے بعد ذلت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ایساعذرایک عیسائی کے منہ سے نکلنا نہا بیت افسوس کی بات ہے۔ بھلامنصف بتلا ویں کہ جب ہم نے پیشگوئی کے پورا ہونے کواسلام کی سچائی کا ایک معیار ٹھیرایا تھا۔ اور خدانے کیکھر ام کو مارکر مسلمانوں کی ہندوؤں پر ڈگری کر دی تواس حالت میں نہ صرف کیکھر ام بلکہ بحثیت مذہبی اس تمام فرقہ کی عزت میں فرق آگیا۔ رہی لاش کی عزت ۔ تولاش کا ڈاکٹر کے ہاتھ سے چیرے جانا کیا بیعزت کی بات ہے۔ اور چال چلن کی عزت کا بیحال ہے کہ پیسہ اخبار ۱۳ ارمارج ۱۸۹۷ء میں لکھا ہے کہ ''اس شخص کے مارے جانے کی مشہور روایت بیہ کہ پشخص کسی عورت سے نا جائز تعلق رکھتا تھا اور کہی عام طور پر کہا جاتا اور یقین کیا جاتا ہے''۔ فقط کیس اس سے زیادہ ذلت کا اور کیا نمونہ ہوگا کہ جان بھی گئی۔ اور اکثر شہر کے لوگ اس کی وجہ بدکاری ٹھیراتے ہیں۔ منہ

نوٹ نمبر ۱۳ ایک نشان عقل مندول کے لئے یہ ہے کہ شخ نجفی نے چالیس دقیقہ میں نشان دکھلانے کا وعدہ کیا تھا۔ اور ہم نے کیم فروری ۱۸۹۷ء سے چالیس روز میں۔ دیکھو حاشیہ اشتہار کیم فروری ۱۸۹۷ء سے چالیس روز میں۔ دیکھو حاشیہ اشتہار کیم فروری ۱۸۷۹ء سے چالیس روز میں دوز بھی چہل روز بظہور آمدواز بشان کو ۱۸۹۹ء سے ۱۸۹۵ء سوئی چہل روز بظہور آمدواز بشان کو امراز شخ نجفی چیز سے بظہور نیا مرہمیں دلیل برصد تی ماوکذب شان خواہد بود۔ سوئیم فروری ۱۸۹۵ء سے ۱۵۹۵ دن تک یعنی از شخ بھی امروز کے اندرنشان موت پنڈت کیکھر ام وقوع میں آگیا۔ نجفی صاحب بی تو بیاویں کہ بھی فروری ۱۸۹۵ء سے آج تک کتنے دقیقے گزر گئے ہیں افسوس کہ بخفی نے کسی منارہ سے گر

گر جمیں لاف وگزاف و شخی است شخ نجد بہتراز صد نجفی است

منه

لے ترجمہ۔ اگربیلاف وگزاف اوریمی شیخی ہے توالیے سونجفی شیخوں سے شیخ نجدی (شیطان) بہتر ہے۔



#### بِسُمِ اللَّه الرَّ حُمْنِ الرَّحِيْم

## عريضه بعالى خدمت گورنمنٹ عاليه انگريزي

اس عریضہ میں پہلے بیرگذارش کرنا جا ہتا ہوں کہ میں کون ہوں ۔سومخضرعرض بیہ ہے کہ میں اس نواح کے ایک رئیس اور سرکار انگریزی کے سیجے خیرخواہ کا بیٹا ہوں جن کا نام میرزا غلام مرتضٰی تھا جن کا ذکر رئیسان پنجاب مسٹر گریفن میں موجود ہے۔ وہ گورنمنٹ کے وفا دار تھے جنہوں نے ۱۸۵۷ء میں پیچاس گھوڑ وں سے معہ سواروں کے سر کارانگریزی کو مدد دی۔اور وہ اس ضلع میں ہریک موقعہ مدد کے وقت سرکار انگریزی کو کام آتے رہے ہیں اور ہریک مدد کے کام میں اپنی حیثیت کے موافق اس ضلع میں ان کا قدم سبقت رکھتا تھا۔اور حکام وقت اُن کو بڑے لطف اور مہر بانی کی نظر سے د کیھتے تھے۔اور گورنر جنرل کے دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی اور ے۵ء کی خیر خواہی کے عوض سر کار انگریزی نے ان کوانعام بھی دیا تھا۔ تمّوں کے گذریر جو گورداس پورہ کے قریب واقع ہے۔ جب باغیوں کا عبور ہوا تو اُن مفسدوں کے مقابلہ میں جن لوگوں نے سیاہیانہ بہادری دکھلا کی تھی اُن میں ہے میراحقیقی بھائی میرزا غلام قادر مرحوم تھا۔جس کواس شجاعت پرخوشنودی مزاج کی حکام کی طرف سے چھیاں ملی تھیں ۔اور میں بذاتِ خودسترہ برس سے سرکار انگریزی کی ایک ایسی خدمت میں مشغول ہوں کہ درحقیقت وہ ایک ایسی خیر خواہی گورنمنٹ عالیہ کی مجھے سے ظہور میں آئی کہ میرے بزرگوں سے زیادہ ہے۔اوروہ بیر کہ میں نے بیسیوں کتابیں عربی اور فارسی اورار دو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہاس گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں بلکہ سیجے دل سےاطاعت کرنا ہرایک

مسلمان کا فرض ہے چنانچہ میں نے یہ کتابیں بھرف زرکثیر چھاپ کر بلادِ اسلام میں پہنچائی ہیں۔اور میں جانتی ہیں۔اور میں جانتا ہوں کہ ان کتابوں کا بہت سااٹر اس ملک پر بھی پڑا ہے۔اور جولوگ میر ہے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک ایسی جماعت طیار ہوتی جاتی ہے کہ جن کے دل اس گورنمنٹ کی سچی خیرخواہی سے لبالب ہیں۔اُن کی اخلاقی حالت اعلیٰ درجہ پر ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ وہ تمام اس ملک کے لیے بڑی برکت ہیں اور گورنمنٹ کے لئے دلی جان ثنار۔

اب استمہید کے بعد میں اصل مطلب کولکھتا ہوں ۔ اور وہ بیر ہے کہ جب سے کیھر ام پشاوری جوآ ریہصاحبوں کا ایک واعظ تھا۔ لا ہور میں کسی کے ہاتھ سے تل کیا گیا ہے۔عجیب طرح پر آربوں اور ہندوؤں کا شوروغو غاعام مسلمانوں کی نسبت عمو ماً اور میری نسبت خصوصاً بھیل رہاہے۔اور بغیر کسی ثبوت کے کھلے کھلے طور پرقل کی تہتیں میری نسبت لگارہے ہیں۔اوراُن کی تیز تحریروں سے پایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے حملہ کی طیاری کررہے ہیں جونہ صرف میرے لئے بلکہ عام مسلمانوں کے لئے اور گورنمنٹ کے انتظام کے لئے خطرناک ہے۔اور اخبارات اور خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مفسدانہ ارادوں کے بانی مبانی صرف چند آ دمی ہیں۔ جولا ہور، اور گوجرا نولہ اور امرت سراور بٹالہ اور چند دوسر حقصبوں کے باشندے ہیں۔غالبًاوہ اپنی تعداد میں بچاس سے زیادہ نہیں ہوں گے اور باقی لوگ درحقیقت انہیں سرغنوں کے افروختہ ہیں اور انہیں کی بھڑ کا ئی ہوئی آگ کے شعلے ہیں ۔جس وقت میں خیال کرتا ہوں کہان دنوں میں بیآ ربیصا حبان عام مسلمانوں کو کیا کیا دھمکیاں دے رہے ہیں اور جبیبا کہ اخبار رہبر ہند ۱۵رمارچ ۱۸۹۷ء میں افواہاً بیان کیا گیا ہے۔ پشاور کے سکھوں کی بلٹنوں کوئس طور سے اغوا کرنے کے لئے کوشش کی گئی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہاس وقت سر کارانگریزی کابڑا فرض ہے کہ بل اس کے جواس ارا دہ فساد کا کوئی خطرنا ک اشتعال پیدا ہوائی احسن تدبیر سے اس کوروک دے۔ گورنمنٹ کو بیامیرنہیں رکھنی جا ہیے کہ آر بیصا حبان اس وقت نرمی اور دلجوئی اور حکمت عملی کے نیک سلوک ہے امن کے طالب ہو جائیں گے۔ بلکہ اس وقت سیاست مدنی کے قوانین کو پورے طور پراستعال کرناعین علاج ہے۔ بیسوچنے کا مقام ہے کہ جبکہ آربیصا حبوں میں ایک جھوٹے اورناحق کے الزام پر جومسلمانوں پرلگایا جاتا ہے اس قدر جوش پیدا ہو گیا ہے۔ پھراگریہ لوگ واقعی طور

پرجسیا کہ دھمکیاں دیتے ہیں کسی نامی مسلمان کوتل کر دیں گے یاقتل کا اقدام کریں گے تواس جوش کا کیا حال ہوگا جو مسلمانوں میں ہندوؤں کے مقابل پر پیدا ہوسکتا ہے۔ میں دیکھا ہوں کہ اب تک مسلمانوں نے بہت صبر کیا ہے۔ انہوں نے بہت سی گندی گالیاں اس فرقہ کی سنیں اور اشتہار دیکھے گر وہ چپ رہے لیکن آخروہ بھی انسان ہیں۔ کیا تعجب کہ بہت دُکھائے جانے سے اُن میں بھی اشتعال پیدا ہو! پس کیا حفظ ما نقدم کے طور پر اس کا تدارک ضروری نہیں ہے؟!!

میں اس وقت خاص طور پرایک اور بات کی طرف گور نمنٹ کو توجہ دلا تا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اخبار آفتاب ہند مطبوعہ ۱۸۹۸ء کے صفحہ ۵ پہلے کالم میں ایک صاحب ہندو آتی آربشیشر داس میری نسبت ایک مضمون کھتے ہیں جس کا عنوان یہ 'مرز اقا دیا فی خبر دار' اور پھرتح بر فرماتے ہیں کہ ''مرز اقا دیا فی جبر مناسکتی ہے۔ آج کل کہ ''مرز اقا دیا فی بھی امروز فرد اکا مہمان ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر مناسکتی ہے۔ آج کل اہل ہنود کے خیالات مرز اقا دیا فی کی نسبت بہت بگڑے ہوئے ہیں بلکہ عموماً مسلمانوں کی بابت ۔ پس مرز اقا دیا فی کو خبر دار رہنا جا ہے کہ وہ بھی بکر عید کی قربانی نہ ہوجاوے ''

اور پھراخباررہ ہر ہندہارہار چے ۱۸۹ء میں صفح ہا پہلے کالم میں لکھا ہے۔" کہتے ہیں کہ ہندو قادیان والے لوقل کرآئیں گے۔اور یہ بھی افواہ ہے کہ علیگڑ ھوالے بوڑھے کا بھی خاتمہ کیا جائے گا'۔
اوراس بارے میں جس قدر خط بھے کو پہنچے ہیں۔اُن کا اس وقت کھنا ضروری نہیں۔وہ خط محفوظ ہیں۔
اب گورنمنٹ عالیہ سے جو خاص التماس ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ارادے اگر چہ بظاہرا یک شخص کی نسبت ہوں مگر چونکہ وہ ایک مذہبی رنگ اپنے اندرر کھتے ہیں اس لئے اُن کا شروع ہونا عام طور پر فساد پھلنے کی ایک بنیاد بھی جاتی ہے۔قادیان ایک ایس جو بجر چند چو کیداروں کے گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کوئی تھا نہ یا چوکی نہیں۔ یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اس وقت گورنمنٹ عالیہ سرکاری انتظام کی نیت سے جس قدر مناسب سمجھے چند سپاہی مسلمانوں میں سے قادیان میں اس وقت تک آریہ صاحبوں کی آئیسیں نیلی پیلی معلوم ہوتی قادیان میں اس وقت تک متعین کرے جس وقت تک آریہ صاحبوں کی آئیسیں نیلی پیلی معلوم ہوتی آریہ صاحبوں کی آئیسیت لکھ دیا ہے کہ ایس داور دوسرے یہ کہ جیسے؛ بشیشر داس نے آفتا ہند میں صاف طور پر میری نسبت لکھ دیا ہے کہ آریہ صاحب بگر عید تک اُن کے قل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نیز رہبر ہند نے بھی لکھا ہے۔ایی قطعی آریہ صاحب بگر عید تک اُن کے قل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نیز رہبر ہند نے بھی لکھا ہے۔ایی قطعی کہ آریہ صاحب بگر عید تک اُن کے قل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نیز رہبر ہند نے بھی لکھا ہے۔ایی قطعی

اور یقینی خبریں گورنمنٹ کی توجہ کے لائق ہیں۔ کیا گورنمنٹ کا قانون تد ابیرامن اس وقت فرض نہیں کرتا کہ ایسے لوگوں کے مچلکے لینے کے لئے توجہ کی جائے جنہوں نے پچھ بھی اس باسیاست عملداری کا لحاظ نہ کر کے سکھوں کے زمانہ کارنگ دکھا دیا اور بے دھڑک بول اٹھے کہ فلاں فلاں آ دمی کوہم ضرور قتل کردیں گے کیا ایسی بے باکی کی تحریروں میں گورنمنٹ کی حکومت کی کسرشان نہیں ہے؟

اگرائی خبروں کے شائع کرنیوالے صرف مسلمان ہوتے تو شایدکوئی خیال کرتا کہ تعصب سے ایسالکھا ہے گراب تو یہ ہندوصا حبوں کا بیان ہے۔ کیا اب تک وقت نہیں آیا کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ کیا بشیشر داس سے پوچھا نہ جائے کہ وہ ایسے لوگوں کے نام بیان کرے جو تل کے لئے طیاری کررہے ہیں اور پھران سے بھاری بھاری مچلکہ لئے جائیں کیونکہ بشیشر داس بھی ایک ہندو ہے اور اس کا بیان بہت اعتبار کے لائق ہے۔

اور میں اس وقت ضروری نہیں دیکھتا کہ جوآریوں کومیری نسبت اشتعال پیدا ہوا ہے اس کی وجہ بیان کروں کیونکہ ابھی میں اپنے ایک بڑے اشتہار میں مفصل وجوہ بیان کرچکا ہوں ۔ لیکن اس جگہ اس فقد رلکھنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ یہ پیشگوئی جس کی میعاد کے اندر اور عین تاریخ مقررہ میں اطلاع ۔ براہین احمدیہ کے شخا کہ بیپشگوئی گورنمنٹ برطانیہ کے متعلق ہے۔ اور وہ یہ ہوگا کہ بیپشگوئی گورنمنٹ برطانیہ کے متعلق ہے۔ اور وہ یہ ہوگا کہ اللّٰه یکنی خالان کی خالان کی گورنمنٹ کو بچھ تکالیف اللّٰه کے لیک گورنمنٹ کو بچھ تکالیف اللّٰه کے عالانکہ تو اُن کئی ملداری میں رہتا ہو۔ جدھر تیرا مُنہ خدا کا اس طرف منہ ہے چونکہ خدا تعالی جانتا تھا کہ مجھے اس گورنمنٹ کی پُرامن سلطنت اورظل حمایت میں دل خوش ہے اور اس کے لئے میں دُعا میں مشغول ہوں کیونکہ میں اس گراس الیام میں اشارہ فرما تا ہے کہ اس گورنمنٹ کے گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دُعا کرتا ہوں۔ لہذا وہ اس الہام میں اشارہ فرما تا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اقبال اور شوکت میں تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامنہ اقبال اور شوکت میں تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامنہ اقبال اور شوکت میں تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامنہ اقبال اور شوکت میں تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامنہ اقبال اور شوکت میں تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامنہ اقبال اور شوکت میں تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامنہ اقبال اور شوکت میں تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامنہ کو دھوراکہ منہ ہے۔

اب گورنمنٹ شہادت دے سکتی ہے کہاس کومیرے زمانہ میں کیا کیا فتو حات نصیب ہو کیں۔ یہالہام ستر ہ برس کا ہے۔ کیا بیانسان کافعل ہوسکتا ہے؟

غرض میں گورنمنٹ کے لئے بمز لہر زِسلطنت ہوں۔ منه

لے یاشتہارجلد ہذامیں صفحہ۲۲۸ پرزیراشتہار نمبر۲۹ درج ہے۔ (مرتب)

لیکھر ام بموت قبل راہی ملک بقا ہوا ہے وہ صرف چھے برس سے نہیں ہے جبیبا کہ آریوں صاحبوں کا خیال ہے بلکہ یہ پیشگوئی سترہ کرس سے ہے جو برا ہین احمد یہ میں درج ہے۔اصل بات یہ ہے کہ عرصہ سترہ برس کا ہوا ہے کہ برا ہین احمد یہ میں تین پیشگوئیاں تین مختلف فرقوں کی نسبت درج ہوئی تھیں۔اور تین فتنوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ (۱) ایک یا دری صاحبوں اور ان کے شور وغو غا کی نسبت جوانہوں نے ڈیٹی آتھم صاحب کی میعاد گذرنے پر کیا۔ (۲) دوسری پنجاب اور ہندوستان کے مولویوں اور ان کے سرغنہ محمد حسین اور ان کے اتباع مسلمانوں کی نسبت جو انہوں نے مجھ پر تکفیر کا فتنہ ہریا کیا۔ (۳) تیسری پیشگوئی اس جبکدارنشان کی نسبت جولیکھر ام کی موت سے وقوع میں آیا۔اوراس کے فتنہ کا ذکر ۔ بیہ تینوں پیشگوئیاں تین فتنوں کے ساتھ سترہ برس پہلے شائع ہوچکی ہیں۔ پس اب سوچنا چاہیے کہ کس انسان کو پیرطافت ہے کہ ان واقعات کی اس زمانہ میں خبر دے سکتا جبکہ ان واقعات کا نام ونشان نہ تھا۔ مثلاً اسی قتل کیکھر ام کی پیشگوئی کوغور سے دیکھنا چاہیے۔ کیا بجز عالم الغیب خدا کے سی کی قدرت میں ہے کہالیں پیشگوئی کرے جس کی میعاد چھسال تک محدود کر دی گئی اور ساتھ اس کے حملہ کے دن کی بھی تعیین کر دی گئی اور وہ تاریخ بھی بتلائی گئی جس تاریخ میں بیوا قعہ ظہور میں آیا۔ یعنی دوسری شوال جو ۲ مارچ ۱۸۹۷ء ہوتی ہے اور موت کا دن مقرر کر دیا گیا۔ یعنی بیر کہ اس وفات کا دن يشنبهرات كاوقت ہوگا۔اورعر بی الہام میں بعض جگہ صرف جھ كالفظ بھی ہے۔وہ اس بات بر دلالت کرتا ہے کہاس کی موت سے چھ کے عدد کو خاص تعلق ہے۔ یعنی پیر کہ وہ چھ برس کے اندر فوت ہوگا اور ۲ رمارچ ۱۸۹۷ء کے دن میں اور ۲ بجے میں بعد دو پہر کے حملہ ہوگا۔غرض نینوں صورتوں میں برابر چھ کا تعلق ہے بس کیا یہ باتیں انسان کے اختیار میں ہیں کہ وہ سترہ 'برس پہلے یعنی اس وقت کہ جب کہ کیکھرام بارہ تیرہ برس کی عمر کا ہوگا یہ خبر دے دی۔ بلکہ بیاس خدا کا کام ہے جوز مین وآسان کو بنانے والا اور عالم الغیب اورتمام مخلوقات پرتصرف کرنے والا ہے۔خدانے کیکھر ام کا نام اپنے الہام میں گوسالہ سامری رکھاہے۔ اوراس ایک لفظ سے ہریک سمجھ دارکوسمجھا دیا ہے کہ گوسالہ کی حمایت کرنے والے خدا کی نظر میں کیسے ہیں اوران کا انجام کیا ہے۔ توریت موجود ہے جس نے دیکھنا ہودیکھے اور

خدائے ذوالجلال کی اتنی ہے ادبی نہ کرے کہ گویاوہ موجود نہیں۔کیا جو کچھ ظہور میں آیا۔ یہ انسان کا کام تھا؟ کیا انسان میں پیطافت ہے کہ سترہ برس پہلے خبردے دے؟!!!

یہ اعتراض عبث ہے کہ کیوں ڈیٹی آتھم پیشگوئی کےمطابق اس طریق سے نہ مراجس سے کیکھرام مرا۔ کیونکہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آتھم پشگوئی کے بعد ڈرالیکن کیکھر امنہیں ڈرا۔ آتھم نے حیاد کھلایا۔لیکن کیکھرام نے نہیں دکھلایا۔آنظم پیشگوئی کو سنتے ہی بے باکی اور شوخی سے بازآ گیا۔لیکن کیکھر ام بازنہیں آیا۔آئقم پیشگوئی کی میعاد میں جیب ہو گیااوراس کا دل خوف سے بھرار ہا۔لیکن کیکھر ام چیے نہیں ہوا اور نہاس کا دل خوف سے بھرا۔اس لئے وہ خدا جو دلوں کو جانچتااور پوشیدہ خیالات کو دیکھتا ہے۔وہ اپنی شرط کے موافق آتھم سے زمی کے ساتھ پیش آیا کیونکہ وہ ڈر نیوالے پر فہر کا پھر نہیں چلاتا اور کانیتے بدن پر آگنہیں برساتا۔ پس اس رحیم خدا نے آتھم سے وہ معاملہ کیا جوایسے ڈرنے \_\_\_\_\_ لے آئھم کی نسبت جو پیشگوئی تھی۔اس میں بیصاف شرطتھی کہاگروہ حق کی طرف رجوع کرےگا۔تو پیشگوئی کےاثر سے رجوع کی حالت میں نے جائے گا۔ چنانچہ آتھ نے پیشگوئی کی میعاد میں اسلام کی تکذیب میں ایک لفظ بھی منہ یے نہیں نکالا اور ہیبت ز دہ ہوکر ڈرتا رہاجس کا اس کوخو دا قرار تھا۔اوراس کافتیم نہ کھانا زیادہ صفائی ہے اس اقرار کو ثابت کررہا ہے۔اس لئے ضرورتھا کہ وہ الہام کی شرط سے فائدہ اُٹھا تا۔ پھر جب اس نے میعاد کے بعد تکذیب پر مُنه کھولا اورتشم سے انکار کیا اور حق کو چھپایا تو خدانے اس کواصرار کے وقت پکڑلیا۔ بعض نا دان کہتے ہیں کہ آتھم نے میعاد کے بعد اسلام کی طرف رجوع کرنے سے انکار کیا۔ہم کہتے ہیں کہ اس انکار کی شامت سے تو اُس کو ہمارے الہام کےموافق موت آئی۔اگریپانکارمیعاد کےاندر کرتا تو میعاد کےاندر ہی اس کوموت آ جاتی میعاد کےاندر تو جیب رہااور ہراساں اورلرزاں رہا۔اس لئے الہامی شرط کےموافق تاخیر ہوئی۔اگرکسی کے پاس آتھم کی الیی تحریر موجود ہے جو پیشگوئی کی میعاد کے اندر لکھی گئی ہوجس میں اس نے اقرار کیا ہو کہ میں عیسائی ہوں اور اسلام کا مکذب ہوں تو مخالفوں پر لازم ہے کہ وہ تحریبیش کریں ورنہ میعاد گذرنے کے بعد جو کچھاُس نے تحریراً یا تقریراً انکار کیااسی کا ۔ نتیجہ تو اس کی موت تھی۔سواس نے انکار کے نتیجہ کو بالبالیعنی جلدم گیا۔ پھراس کے بعد کونسی بحث ماقی رہی۔غرض آ تھم کی موت بالکل پیشگوئی کےموافق ہوئی۔ بہسب باتیں پیشگوئی میں درج تھیں۔پس ایسے بدیہی امر کاا نکار بجز ایک بے حیا کے اور کوئی نہیں کرسکتا۔ منہ والے سے کرنا چاہیے تھا۔لیکن اس نے کیکھر ام کوشوخ اور بدزبان اور حدسے تجاوز کرنے والا پایا۔اس لئے اس کا قہر بھڑ کا۔اور وہی اس کی زبان کی چھری اس کے پیٹ کی آفت ہوگئی۔ پس خدانے آتھم میں اپنی جمالی صفات کو ظاہر کیا اور کیکھر ام میں اپنی جلالی صفات کو۔ کیونکہ وہ دھیمے کے ساتھ دھیما ہوجا تا ہے۔اورشوخ اور بیباک کواپنا قہری حملہ دکھا تا ہے۔ کیا دنیا گواہی دے سکتی ہے کہ آتھم اور لکھرام کے مزاج ایک ہی تھے۔اگر کوئی ایسی گواہی دے گا تو سخت ظلم کرے گا۔ آتھم میں شرم وحیاتھی اورفطرتی طوریراس کا دل سچائی کےخوف سے متاثر ہوجا تا تھا۔اس میں ہرگز شوخی نہیں تھی۔ بلکہ میں سے سے کہتا ہوں کہ میں نے نیک طبع اور نرمی اور شرم اور حیا اور تہذیب اور راستی کا خوف جلد تر دل میں بٹھانے میں آتھم جبیباایک بھی شخص عیسائیوں میں اب تک نہیں پایا۔ پس خدانے جبیبااس کو پایا ویساہی اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ مگرلیکھر ام کوآتھم سے کچھ نسبت نہیں۔ یہ ایک شوخ دل چلا بے باک آ دمی تھا جس نے گالیوں کے جوش میں نہ حضرت موسی کا کوچھوڑا۔اور نہ حضرت عیسی کو، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوربيهمجها كهبيتمام سلسله جهولوں اور نا يا كوں كا سلسله ہے اوران كا تمام زمانه مكر وفريب كا زمانه تھا۔اور صرف وید برمیشر کی طرف سے ہے اور باقی تمام توریت ،انجیل ،قر آن انسانوں کے افتراء ہیں۔ پس الیاکب ہوسکتا تھا کہ خداا پنے نبیوں کی بیذلت دیکھے اور چپ رہے۔ پس خدااگر چہ بہت بُر دبارے مگر آخراس کی غیرت نے تقاضا کیا۔ کہتمام نبیوں کی سچائی کے لئے ہندوؤں کوایک نشان دے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ خدانے اپنے الہام میں کیکھر ام کانام گوسالہ سامری رکھا ہے اوراب میں دکھتا ہوں کہ اس کی جمایت میں اس قدر غلو کیا گیا ہے کہ گویا سامری کے گوسالہ کی طرح اس کی پر شش شروع ہوگئی ہے۔ اس کی جمایت میں خصرف مسلمانوں کو بلکہ جیسا کہ رہبر ہندہ ۱۸۱۱مارچ ۱۸۹۵ میں بیان کیا گیا ہے عیسائیوں کو بھی دھمکی دی جاتی ہے۔ تعجب ہے کہ آریہ صاحبوں کی کہاں تک نوبت پہنچ بیان کیا گئی ہے۔ وہ ذرہ نہیں سوچتے کہ کیھر ام کی موت آسان کے خدا کے تھم سے ہوئی ہے جوسترہ برس پہلے نافذ ہو چکا تھا۔ پھرکسی کا اس میں کیا اختیار ہے۔ بے شک ہمیں بھی کیھر ام کی موت کا درد ہے اور زیادہ اس سے کہ وہ اس حالت میں گذرگیا کہ جب سے ان کا سخت دشمن تھا۔ ہماری طرف سے آریہ صاحبوں کو اس سے کہ وہ اس حالت میں گذرگیا کہ جب سے ان کا سخت دشمن تھا۔ ہماری طرف سے آریہ صاحبوں کو

بیضیحت ہے کہ اب خدا سے لڑنا مناسب نہیں۔ بلکہ اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کا وقت ہے۔ آربیہ صاحبان بار بار کہتے ہیں کہ کیا قانون قدرت اس بات کو مانتا ہے کہ ایسے کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ کوئی پیشگوئی خدا کی طرف سے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اس اعتراض میں معذور ہیں کیونکہ وہ اس خدا سے بخبر ہیں جو غیبی خبریں دینے پر قادر ہے۔ ان کاعقیدہ ہے کہ ویدعلم غیب سے خالی ہے۔ گویا ان کا برمیشرا یک نہایت کمزور پرمیشر ہے جو غیب کی باتیں بتلا نے پر قادر نہیں اس لئے وہ ہمارے قادر خدا کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں سویدان کی غلطی ہے یقیناً یا در کھیں کہ اس دنیا کا مالک ایک قادر اور عالم الغیب خدا ہے۔ اور وہ وہ بی ہے جس نے قرآن بھیج کرگم گشتہ تو حید کو پھر دنیا میں قائم کیا۔ سچا خدا وہ بی خدا ہے فدا وہ بی خدا ہے قالی سب بُت پرستیاں یا انسان پرستیاں ہیں۔

اسلام کے مذہب اور ہندوؤں کے مذہب کا خدا تعالیٰ کی درگاہ میں سترہ ہرس سے ایک مقدمہ دائر تھا۔ سوآخر ۲ رمارچ ۱۸۹ء کے اجلاس میں اُس اعلیٰ عدالت نے مسلمانوں کے تق میں ایس ڈگری دی جس کا نہ کوئی اییل اور نہ مرافعہ۔ اب بیوا قعد دنیا کو بھی نہیں بھو لے گا۔ آر بیصا حبوں کو چاہیے کہ چاہیہ گورنمنٹ کوناحق تکلیف نہ دیں مقدمہ صفائی سے فیصلہ پاچکا اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہریک جوش سے اپنے تئیں بازر کھیں۔ اور اخلاقی پیرا بیمیں فتح کا شکر ظاہر کریں۔ اور نیز اس وقت پچی ہوا عت اور پچی ہر دباری کا نمونہ گورنمنٹ کو دکھلا میں اور کوئی وحثیا نہ حرکت اُن سے ظاہر نہ ہو کیونکہ آسینی عدالت سے ان کی فتح ہو پچی ہے اور آر رہے صاحبان اُن کے مدیون ٹھر پچے ہیں۔ اب اپنے مدیون ٹھر پولی سے زمی کریں۔ لُطف اور محبت سے پیش آئیں۔ سچا شلق ان کو دکھلا میں۔ یقین ہے کہ آریہ صاحبان بھی پر میشر کے کئے پر راضی ہو کر اپنی آئش افشانی سے باز آ جا میں گے۔ ابھی کل کی بات ہے مدیون فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا نہ ہب کچا تا گہ ہے۔ اور حقیقت میں بی قول نہایت سچا تھا۔ کہ ہندوصا حبان فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا نہ ہب کچا تا گہ ہے۔ اور حقیقت میں بی قول نہایت سچا تھا۔ کاش اس پر قائم رہے بھر جیسے شدھ کرنے کی آر زوان کے دلوں میں پڑی۔ توایسے لوگ بھی اُن میں پیدا ہو گئے جن کا نمونہ ایک کیکھر ام تھا۔ سواب ایسے بیہودہ خیال جانے دیں کہ آریہ میں داخل ہو کرلوگ مُدھ (پور ) ہوجاتے ہیں۔ وہ دنیا دار ہیں ان کو کیا معلوم ہے کہ انسان کیونکر اور کس میں داخل ہو کرلوگ مُدھ (پور ) ہوجاتے ہیں۔ وہ دنیا دار ہیں ان کو کیا معلوم ہے کہ انسان کیونکر اور کس میں داخل ہو

سے شدھ ہوتا ہے۔ اگر چا ہیں تو قبول کریں کہ شدھ ہونے کا طریق صرف اسلام ہے جس میں داخل ہوکرانسان قادر خدا کے ساتھ با تیں کرنے گئتا ہے زندہ خدا کا مزہ اسی دن آتا ہے اور اسی دن اس کا پیتہ گئتا ہے جب انسان آلا الله والله والله والله والله کہ مُحَمَّدٌ دُسُولُ الله کا قائل ہوتا ہے اس خدا کے سوابا قی سب بیبودہ قصے ہیں کہ لوگوں کی غلطیوں سے قوموں میں رواج پاگئے ہیں۔ توریت اور قرآن کا ایک خدا بیبودہ قصے ہیں کہ لوگوں کی غلطیوں سے قوموں میں رواج پاگئے ہیں۔ توریت اور قرآن کا ایک خدا ہے انجیل نے بھی اُسی خدا کی طرف بُلایا ہے۔ گر افسوس کہ عیسائیوں نے اس خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام بے شک خدا کا ایک پیارا نبی تھا۔ نہایت اعلیٰ درجہ کے صفات اپنے اندر رکھتا تھا۔ حضرت عیسی علیہ السلام بے شک خدا کا ایک پیارا نبی تھا۔ نہایت اعلیٰ درجہ کے صفات اپنے اندر وکھتا تھا۔ نزندہ خدا ہی تحدا کی قدر تیں آگے نہیں بلکہ پیچے رہ گئی نشان دکھلاتا ہے۔ اس خدا کا تا بع ہر گرنہ نہیں کہتا کہ میرے خدا کی قدر تیں آگے نہیں بلکہ پیچے رہ گئی میں سوزندہ خدا پر ایمان لاؤ جس کی پُر زورطاقتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اسی خدا کا دامن پکڑوکہ جوالیے بچا ئبات تم میں ظاہر کر رہا ہے ع

یار غالب شو که تا غالب شوی

نشان۔سوخدانے تین مہینہ کے عرصہ میں بیدونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قولی نشان اور دوسر نعلی نشان۔سوخدانے تین مہینہ کے عرصہ میں بیدونوں قسم کے نشان لا ہور میں ظاہر کئے۔جلسہ مذا ہب میں اس عاجز کے مضمون کی قبولیت اورفوق العادت عظمت ظاہر کر کے قولی نشان دکھلا یا۔اورلیکھر ام کو دنیا سے اُٹھا کر فعلی نشان دکھلا یا۔اورلیکھر ام کو دنیا سے اُٹھا کر فعلی نشان دکھلا یا۔اگر ہزار برس تک کی کتابیں بھی تلاش کر وتو ایسی پیشگوئی کی نظیر نہیں ملے گی جس کی بنیا دالیہ شاکع کر دہ تحریروں پر ہوجو ہرایک قوم کی نظر کے سامنے اور اُن کے قبضہ میں ہوں۔اور پھر ایپ تمام پہلوؤں کے ساتھ اُسی میعاد میں اُسی دن اُسی وقت میں اسی صورت میں پُوری ہوگئی ہو۔ فقط ایپ تمام پہلوؤں کے ساتھ اُسی میعاد میں اُسی دن اُسی وقت میں اسی صورت میں پُوری ہوگئی ہو۔ فقط

۲۲رمارچ ۱۸۹۷ء

الملتمس خاكسارميرزاغلام احمدقادياني

در مطبع ضیاءالاسلام طبع شد بمقام قادیان بقلم خود منظور محمه (پیاشتهار ۲<u>۲×۲</u> کے دوسفحوں پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲ صفح ۲۲ تا ۷۵)

### (141)

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

قرآن شريف كي آيت

إنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْرِ فَ التَّقُو الَّ وَالَّذِيْرِ فَي هُمُ مُّ حُسِنُونَ لَهُ عَدَا اُن كَالْ اللهِ عَلَى كَرَا اُن كَالْ اللهِ عَدَا اُن كَالْ اللهِ عَلَى كَرَا اُن كَالْ اللهِ عَدَا اُن كَالْ اللهِ عَلَى كَرَا اُن كَالْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

آج میں نے ایک مضمون از طرف ایک صاحب گنگا بین نام پر چہ پنجاب ساچار ۱۳ را پر بل ماسٹر ریلوے ۱۸۹۷ء میں پڑھا ہے۔ صاحب راقم نے اخبار مذکور میں اپنا پیة صرف بیکھا ہے ' ڈریل ماسٹر ریلوے پولیس' یہ پیتہ پچھ پورامعلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ اُن کا جواب چھاپ کرشائع کر دیا جائے۔ مگر وہ جواپی تحریم طبوعہ میں ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خط ڈاک میں براہ راست میری طرف روانہ کیا ہے۔ وہ خط مجھ کوئیں پہنچا شاید کیا سبب ہوا۔ بہر حال اس اخبار کے ذریعہ سے مجھ کو صاحب راقم کے منشاء سے اطلاع مل گئ ہے۔ لہذا ذیل میں جواب لکھتا ہوں اور امیدر کھتا ہوں کہ یہ جواب ۱۷ میں بارابر میں کے منشاء کے اندر بلکہ گئ دن پہلے اُن کوئل جائے گا۔

لالد گنگا بشن صاحب میرے اس اشتہار کے جواب میں جس میں مکیں نے ایسے شخصوں میں سے کسی کوشم کھانے کے لئے بلایا تھا جو میری قتل کی سازش پر دلی یقین رکھتا ہو۔ تحریر فرماتے ہیں کہ ''میں شم کھانے کو تیار ہوں'' مگراس بارے میں تین شرطیس کھہراتے ہیں (۱) ایک بید کہ مجھے جو

إ النحل: ١٢٩

پیشگونی کرنے والا ہوں پیشگونی کے پُوری نہ ہونے کی حالت میں پھانسی دی جائے۔ (۲) دوسری بید کہ اُن کے لئے دس ہزار روپیہ گورنمنٹ میں جمع کرایا جائے یا ایسے بنک میں جس میں اُن کی تعلی ہو سکے اور اگر جو بددعا سے نہ مریں تو اُن کو دہ روپیمل جائے (۳) تیسری یہ کہ جب وہ قادیان میں قسم کھانے کے لئے آویں تو اس بات کا ذمّہ لیا جائے کہ وہ کیکھر ام کی طرح قتل نہ کئے جائیں۔

امّاالحجواب واضح ہوکہ جھے تینوں شرطیں اُن کی بروچشم منظور ہیں۔اوراس میں کسی طرح کاعذر نہیں۔جس عدالت میں جا ہیں میں صاف صاف اقرار کردونگا کہ اگر لالدگئگا بشن صاحب میری بدعا ہے ایک سال تک نیج گئے تو مجھے منظور ہے کہ میں مجرم کی طرح بھانی دیا جاؤں۔اور گورنمنٹ سخت ناانصافی کرے گی اگر اس وقت مجھوکو بھانی نہ دیو ہے۔ کیونکہ جبلدلالدگئگا بشن صاحب جلسہ عام میں قتم کھا کر کہیں گے کہ ''میں سے ول سے کہتا ہوں کہ در حقیقت پنڈت کیکھرام کا بہی شخص قاتل ہیں سے بلکہ دین اسلام کی سچائی ظاہر کرنے کے لئے خدا کی طرف قاتل ہے۔اورا گریشخص قاتل نہیں ہے بلکہ دین اسلام کی سچائی ظاہر کرنے کے لئے خدا کی طرف سے بینشان ظاہر ہوا تو اے بی کے حامی خدا ایک سال تک مجھوکو سزائے موت دے۔' پس اس صورت میں جبکہ وہ سزائے موت سے نی جا کی مشورہ میں شریک تھا یا اس پر کسی طرح سے اطلاع رکھتا تھا تو اس وجہ سے کہ میں قاتل تھا یا قاتل کے مشورہ میں شریک تھا یا اس پر کسی طرح سے اطلاع رکھتا تھا تو اس وجہ سے قانونا مجھے بھانی دینا ناجائز نہ ہوگا۔گورنمنٹ ہزاروں مقد مات قتم پر فیصلہ کرتی ہے۔ سویہ گورنمنٹ کے اصول سے بالکل چسیاں بات ہے کہ اس طرح پر مجرم کواس کی سزاتک پہنچائے۔

غرض میں طیار ہوں نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ گور نمنٹ کی عدالت میں اقرار کرسکتا ہوں کہ جب میں آسانی فیصلہ سے مجرم تھہر جاؤں تو مجھ کو پھانسی دیا جائے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ خدانے میر ی پیشگوئی کو پُوری کرے دین اسلام کی سچائی ظاہر کرنے کے لئے اپنے ہاتھ سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پس ہرگر ممکن نہیں ہوگا کہ میں پھانسی ملوں یا ایک خرمہرہ بھی کسی تکذیب کرنے والے کو دوں بلکہ وہ خدا جس کے تم سے ہریک جنبش وسکون ہے اس وقت کوئی اور ایسانشان دکھائے گا جس کے آگے گردنیں جھک جا کیں!!

اییا ہی لالہ گنگا بشن صاحب کی دوسری شرط کی نسبت میں اُن کوتسلی دیتا ہوں کہ اُس روز سے کہ وہ کسی مشہور پر چہ کے ذریعہ سے اقرار مٰدکورہ بالاشائع کریں لے میں ایک ماہ تک باغایت دو ماہ تک دیں ہزارروییان کے لئے گورنمنٹ میں جمع کرا دونگایا کسی دوسری ایسی جگہ پر جس پر فریقین مطمئن ہوسکیں اور پیجومیں نے کہا کہاس روز سے دوماہ تک روپیہ جمع کراؤں گا جبکہ وہ اپناا قرارشائع کریں ۔اس سے میرامطلب بیہ ہے کہانہوں نے اس پر چہ ساچار ۱۷ راپریل ۱۸۹۷ء میں اس اقر ارکوشا کئے نہیں کیا جس اقرار کومیں قتم کے ساتھ شائع کرانا جا ہتا ہوں ۔ یعنی بیا قرار کہ وہ میری نسبت نام لے کریہا مر شائع کردیں کہ''میں یقیناً جانتا ہوں کہ واقعہ ل پنڈت کیکھر ام اس شخص کے حکم یااس کے مشورہ سے یا اس کے علم سے ہواہے اور جبیبا کہ اس کا دعویٰ ہے خدا کی طرف سے یہ کوئی نشان نہیں بلکہ اسی کی اندرونی اور خفیہ سازش کا نتیجہ ہے اور اگر میں قتم کے دن سے ایک سال تک فوت ہوگیا تو میر امر نااس بات بر گواہی ہو گی کہ در حقیقت کیکھر ام خدا کے غضب سے اور پیشگوئی کے موافق فوت ہوا ہے اور نیزاس بات بر گواہی ہوگی کہ در حقیقت دین اسلام ہی سچا مذہب ہے اور باقی آریہ مذہب یا ہندو مذہب وعیسائی مذہب وغیرہ مٰداہب سب بگڑے ہوئے عقیدے ہیں جوخدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں''۔اس اقرار کے کھانے سے غرض یہ ہے کہ ہمارے تمام مناظرات سے اصلی مقصودیہی ہے کہ دین اسلام ہی سچادین ہے۔اوراسی غرض سے کیکھر ام کی نسبت اس کی رضامندی سے یہ پیشگوئی کی گئی تھی ۔لہذااس مقام میں بھی طرف ثانی کا پیر تھلا گھلا اقرار شائع ہونا بہت ضروری ہے۔

اور لالدگنگابشن صاحب یا در کھیں کہ ٹھیک ٹھیک ان الفاظ کے ساتھ کسی مشہورا خبار میں اس اقرار کوشائع کرنا ضروری ہوگا۔اور نیزیہ کہ قادیان میں آ کرفتم بھی انہیں الفاظ کے ساتھ کھانی پڑے گی ۔اوریہ وہم نہ کریں کہ وہ ایسے اقرار سے کسی قانونی نیچ میں آسکتے ہیں۔ کیونکہ میں ان کواطلاع دیتا ہوں کہ میں ان کے اس الزام کے دفع کے لئے کسی قانونی ذریعہ سے چارہ جوئی پسند نہیں کرتا۔اور نہ کرول گا۔ میں خدا کے فیصلہ میں خلقت کی عام بھلائی دیکھتا ہوں اور جوانہوں نے آخری شرط پیش

لے وہ پرچہ جس میں اقرار حسب نمونہ شائع کریں بذریعہ رجٹری مجھ کو بھیجنا ہوگا تامیں مطلع ہوجاؤں۔ منه

کی ہے کہ میں قادیان میں قتل نہ کیا جاؤں۔اس کا بفضلہ تعالیٰ میں خود فرمہ وار ہول۔ وہ حسب نمونہ اقرار شائع کرنے کے بعد جب دو ماہ کے عرصہ تک اطلاع پاویں کہ روپیہ جمع ہوگیا ہے تو بلاتو قف پورے اطمینان کے ساتھ قتم کھانے کے لئے قادیان میں آ جائیں۔ہمیں ہرایک قوم سے ہمدردی ہے۔کسی کی مجال نہیں جوآپ کوآزار پہنچا سکے۔

یہ بات یا درہے کہ چونکہ روپیہ جمع کرناکسی قدرمہات چاہتا ہے۔اس لئے میں نے زیادہ سے زیادہ دو ماہ کی شرط لگا دی ہے۔امید ہے کہ آپ اپنی تچی نیک نیتی سے اس مہلت کوغیر موزوں نہیں سمجھیں گے۔

اور بالآخریه بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ اس اخبار میں لالہ گنگا بشن نے اپنا پتہ پورا پورانہیں کھا۔لیکن دوسری دفعہ کی اشاعت میں جب وہ اقرار اپنا شائع کریں گے اس میں پورا پورا پہتہ اپنالکھنا ضروری ہوگا۔ یعنی بید کہ اپنانام اپنے باپ کانام قومیت سکونت محلّه ضلع اور پیشہ وغیرہ۔

المشتهرخا كسارميرزاغلام احمدقادياني

۵رايريل ۱۸۹۷ء

(مطبوعة ضياء الاسلام پرلیس قادیان) (بیاشتهار ۲۹×۲۰ کایک صفحه پرہے) (تبلغ رسالت جلد ۲صفحه ۲۵ تا ۲۷)



# لیکھرام کے تل کے متعلق

۸راپریل ۱۸۹۷ء کو ہمارے گھر کی تلاشی ہو کرصفحہ ۵۵،۵۵، میں احمد بی<sub>ہ</sub> کی پیشگوئی پوری ہوئی

ہمیں اس وقت قابل رحم قوم آریہ پر پچھ شکوہ نہیں کہ وہ الی ایسی تلاشیوں کے کیوں محرک ہوئے اور کیوں اپنے شریف ہمسایوں کو جو اہل اسلام ہیں، ایسی بے اصل کارروا ئیوں سے تکلیف دی۔ کیونکہ درحقیقت کیھر ام کی موت سے ان کو ہڑا ہی صدمہ پہنچا ہے۔ یہ ایسا صدمہ نہیں ہے جو بھی معزز قوم آر بیاس کو فراموش کر سکے۔ اور درحقیقت یہ بھی بچے ہے کہ اگر اس موت کے ساتھ ایک معزز قوم آر بیاس کو فراموش کر سکے۔ اور درحقیقت یہ بھی بچے ہے کہ اگر اس موت کے ساتھ ایک اسلامی پیشگوئی نہ ہوتی تب یہ یہ موت ایک خفیف سی موت بچی جاتی اور قاتل کی سراغ رسانی کے لئے معمولی قواعد استعال میں لائے جاتے ۔ گر اب تو یہ ایک ہڑی بھاری مصیبت پیش آئی کہ کیھر ام کی معمولی قواعد استعال میں لائے جاتے ۔ گر اب تو یہ ایک ہڑی بھاری مصیبت پیش آئی کہ کیھر ام کی وفات اس پیشگوئی کے موافق ہوئی جس میں بیشرط جانبین نے قبول کر کی تھی کہ پیشگوئی کے جھوٹی نگلئے گی حالت میں اسلام کی سچائی میں فرق آئے گا۔ اور اگر پیشگوئی واقعی طور پر بچی ثابت ہوئی تو آر بید فرجب کا جھوٹا ہونا مان لیا جائے گا۔ ہمیں آریہ صاحبوں سے بڑی ہمدردی ہے۔ لین اس جگہ تو ترین میں کہ اگر ہمدردی کریں تو کیا کریں۔ یہ خدا کا فعل ہے۔ اس میں نہ ہماری اور نہ آریوں صاحبوں کی بچھ بیش جاسمتی ہے۔ خدا کی قدرت ہے کہ تلاشی کے وقت میں پہلے وہی کا خذات برآمہ ہوئے جن میں میری اور کیکھر ام کی مخطی تحریریں تھیں۔ چنانچہ وہ عہد نامہ صاحب کا غذات برآمہ ہوئے جن میں میری اور کیکھر ام کی مخطی تحریریں تھیں۔ چنانچہ وہ عہد نامہ صاحب

ڈسٹرکٹ سپر نٹنڈنٹ پولیس کی خدمت میں پڑھا گیااور مجلس عام میں اس کا ایبااثر ہوا کہ بعض عہدہ داران پولیس جوصا حب بہادر کے ہمراہ آئے تھے وہ بول اٹھے کہ جبکہ اپنے مطالبہ ہے لیکھرام نے یہ پیشگوئی حاصل کی تھی اور عہد نامہ لکھا گیا تھا تو پھر پیشگوئی کرنے والے پرشبر کرنا بجگل ہے۔ خدا کے ہرایک کام میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ اس تلاثی میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ وہ کا غذات خدا کے ہرایک کام میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ اس تلاثی میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ وہ کا غذات کام کے سامنے پیش ہوگئے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ لیکھرام نے خود قادیان میں آکر اور چیس دن رہ کر پیشگوئی کا مطالبہ کیا۔ اور فریقین کی طرف سے تحریریں لکھی گئیں جن میں پیشگوئی کوفریقین کے مذہب کے صدق اور کذب کا میعار ٹھیرایا گیا اور حکام پر کھل گیا کہ یہ تحریریں بہت سے بیہودہ خیالات کا فیصلہ کرتی ہیں اور صاف سمجھا دیتی ہیں کہ یہ پیشگوئی اسلام اور آریہ نہ ہوں کی ایک شتی تھی اور فریقین نے بھی نیت سے اپنے خدا اور پر میشر پر تو کل کر کے دونوں نہ ہوں کی ایک شتی تھی اور فریقین نے بھی نیت سے اپنے خدا اور پر میشر پر تو کل کر کے دونوں نہ ہوں کے پر کھنے کیلئے آسانی فیصلہ کی درخواست کی تھی اور اس پر راضی ہوگئے تھے۔ اور یہ ایک ایساام کی آریوں کواس کے واقعات پر غور کرنے سے گواہی دینی پڑتی کہ خدانے اس مقدمہ میں اسلام کی آریوں کواس کے واقعات پر غور کرنے سے گواہی دینی پڑتی کہ خدانے اس مقدمہ میں اسلام کی آریوں کرڈگری کی۔

مگرافسوس کہ ہمار ہے مولوی در پر دہ اس سچے اور پاک خدا کے دشمن ہیں جو سچائی کی حمایت کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض مولوی صاحبان جیسے مولوی حمد حسین بٹالوی اس کھلی کھلی پیشگوئی کی نسبت بھی جو دونوں ند ہبوں کے پر کھنے کے لئے میعار کی طرح ٹھیرائی گئی تھی جا نکا ہی سے کوشش کررہے ہیں کہ کسی طرح لوگ اس پراعتقاد نہ لاویں۔ ہم انشاء اللہ عنقریب اس معامدہ کو جو ہم میں اور کیکھر ام میں ہوا تھا سراح منیر کے اخیر میں نقل کر دیں گے اور ہم نہایت ہدر دی سے مسلمانوں کو نوٹ ۔ اس تلاثی سے یہ بھی ایک فائدہ ہوا کہ جو ہمارے خالف مولویوں کو کمان تھا کہ اُن کے گھر میں عربی لکھنے کے لئے ایک کمیٹی ہوئی ہے اور نیز آلاتِ رصد و نجو م اُن کے گھر میں خفی رکھے ہیں۔ جس کے ذریعہ سے غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ ان سب بہتانوں کا بے اصل ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ منہ

صلاح دیتے ہیں کہ اگر اسلام کی محبت ہے تو ان مولو یوں سے پر ہیز کریں۔ آیندہ اگر اور بھی تجربہ کرنا ہے تو ان کا اختیار ہے۔ یہ مولوی بالکل ان فقیہوں اور فریسیوں کے خمیر سے ہیں جو حضرت عیسلی علیہ السلام کے دشمن تھے۔

اب ہم ایک بڑی حکمت اس خانہ تلاشی کی لکھتے ہیں جس کے تصور سے ہمیں اس قدرخوشی ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ۔جس دن خانہ تلاثی ہونے والی تھی لیعنی ۸رابریل روز پنج شنبہ۔اس دن افسران پولیس کےآنے سے چندمنٹ پہلے میںا پنے رسالہ سراج منیر کی ایک کا بی پڑھ رہا تھااوراس میں براہین احمد بیے کے حوالہ سے بیمضمون تھا کہ خدا تعالیٰ نے جواپی کلام میں میرانام عیسیٰ رکھا ہے تو ایک وجہمشا بہت وہ ابتلاء ہے جوحضرت عیسیٰ کو پیش کیا تھا۔ یعنی یہود کی قوم نے اپنی کوششوں سے اور نیز گورنمنٹ رُومیہ کودھو کہ دینے سے جا ہا کہ حضرت عیسی کوصلیب دی جائے۔اس عبارت کے بڑھنے کے وقت مجھے پی خیال آیا کہ حضرت مسیح "کے دشمنوں نے دو پہلوا ختیار کئے تھے۔ایک پیرکہا بنی طرف سے ایذ ارسانی کی کوششیں کیں اور دوسرے یہ کہ گورنمنٹ کے ذریعہ سے بھی تکلیف دی۔ مگر میرے معاملہ میں تواب تک صرف ایک پہلو ہے۔ یعنی صرف آریوں کی کوششیں اورا خباروں اورخطوط کے ذربعیہ سے ان کی بدگوئی ۔ اُس وقت معاً میرے دل نے خواہش کی کہ کیا اچھا ہوتا کہ گورنمنٹ کی دست اندازی کا پہلو بھی اس کے ساتھ شامل ہوجاتا تا وہ پیشگوئی جولیکھر ام کی نسبت اس لے مولوی محمد حسین صاحب اگر سیے ول سے یقین رکھتے ہیں کہ بیپیشگو کی کیھر ام والی جھوٹی نکلی توانہیں مخالفا نتحریر کے لئے تکلیفاُ ٹھانے کی کچھ ضرورت نہیں۔ہم خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہا گروہ جلسہ عام میں میرے روبرو بيتم کھاليں كه' بيرپيشگوئي خدا تعالي كى طرف ہے نہيں تھى اور نہ تيحى نكل اورا گرخدا تعالى كى طرف ہے تھى اور في الواقعه یوری ہوگئی ہے تو اے قادرمطلق ایک سال کے اندر میرے بر کوئی عذاب شدید نازل کر'' پھراگر مولوی صاحب موصوف اس عذاب شدید ہے ایک سال تک پچ گئے تو ہم اپنے تنیئن جھوٹا سمجھ لیں گے۔اورمولوی صاحب کے ہاتھ پرتوبہ کریں گے اور جس قدر کتابیں ہمارے پاس اس بارے میں ہوں گی جلادیں گے۔اورا گروہ اب بھی گریز کریں تواہل اسلام خود مجھ لیں کہان کی کیا حالت ہے۔اور کہاں تک ان کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ منه

کی موت سے سترہ کر برس پہلے کھی گئی ہے اپنے دونوں پہلوؤں کے ساتھ پُوری ہوجاتی ۔ سوابھی میں اس سوچ میں تیں ختا کہ مجھے اطلاع ملی کہ صاحب ڈسٹر کٹ سپر نٹنڈ نٹ بہادر پولیس مسجد میں ہیں ۔ تب میں بڑی خوشی سے گیا اورصاحب بہادر نے مجھے کہا کہ'' مجھے کم آگیا ہے کفتل کے مقدمہ میں آپ کے گھر کی تلاشی کروں ۔'' تلاشی کا نام سن کر مجھے اس قدر خوشی ہوئی جیسے اس ملزم کو ہوسکتی ہے جس کو کہا گھر کی تلاشی کروں ۔'' تلاشی کہا کا نام سن کر مجھے اس قدر خوشی ہوئی جیسے اس ملزم کو ہوسکتی ہے جس کو کہا جائے کہ تیر ہے گھر کی تلاشی نہیں ہوگی ۔ تب میں نے کہا کہ آپ اطمینان کے ساتھ تلاشی کریں اور میں مددد سینے میں آپ کے ساتھ ہوں ۔ اس کے بعد میں ان کو مع دوسر سے افسروں کے اپنے مکان میں لے آیا ۔ اوراق کی مردانہ مکان میں پھر زنانہ مکان میں ۔ تمام بست جات وغیرہ انہوں نے دیکھ لئے ۔ اور مہمان خانہ وطبع وغیرہ مکانات سب کے سب دکھلا دیئے گئے ۔

غرض صاحب موصوف نے عمدہ طور پراپنے فرض منصبی کوادا کیااور بہت ساھتہ وقت کاخر ج کرکے اور خدا کی پیشگوئی کو اپنے ہاتھوں سے بوری کرکے آخر آٹھ بجے رات کے قریب واپس چلے گئے۔

یہ تو سب کچھ ہوا۔ مگر ہمیں اس بات کی نہایت خوشی ہوئی کہ اس روز برا بین احمد یہ کے صفحہ ۱۵۵۱ور ۵۵۷ کی پیشگوئی کامل طور پر پوری ہوگئی۔اور جبیبا کہ کھاتھا چمکدار نشان کے لوازم ظہور میں آگئے۔

> المشتهرخا كسارميرزاغلام احمد قادياني الرايريل ١٨٩٤ء

(مطبوعة ضياء الاسلام قاديان) (بياشتهار ٢٩×٢٠ كيدو صفحول پر ہے) (تبليغ رسالت جلد ٢صفحه ٢ ٢ ٢٥٠)



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ لاله گزگابشن صاحب کی مرنے کے لئے درخواست

گی۔ مگراپنی طرف سے بیزائد شرط لگادی کہ میں اس صورت میں قتم کھاؤں گا کہ دس ہزاررو پہیمیرے لئے جمع کر دیا جائے اس تصریح سے کہ اگر زندہ رہاتو اس روپیدکا میں حق دار ہوں گا۔ سوہم نے اس نئی شرط کوبھی جو ہمارے اشتہار کے منشاء سے زائدتھی۔اس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ لالہ کنگا بشن اس مفصله ذیل مضمون کی قتم بذریعه کسی مشهورا خبار کے شائع کریں اور نیز قادیان میں آ کر بالمواجه بھی میرا نام لے کریہ تیم کھاویں کہ در حقیقت کیکھر ام کے تل میں اس شخص کی شراکت ہے اوراس کی خفیہ سازش سے اس کی موت ہوئی ہے۔اوراگریہ صحیح نہیں ہے توایک سال تک مجھ کووہ موت آوے جس میں انسان کے منصوبہ کا دخل نہ ہو۔اوراییا ہی اخبار کے ذریعہ سے اور نیز بالمواجہ بھی بیا قرار کریں کہا گرمیں ایک سال کے اندر حسب منشاء اس قتم کے مرگیا تو میرا مرنا اس بات پر گواہی ہوگا کہ در حقیقت کیکھر ام خدا کے غضب سے اور پیشگوئی کے موافق ہلاک ہوا ہے اور نیز اس بات بر گواہی ہوگی کہ در حقیقت دینِ اسلام ہی سچا دین ہے اور باقی تمام مٰدا ہب جبیبا که آربیمت سناتن دھرم اورعیسائی وغیرہ سب بگڑے ہوئے عقیدے ہیں۔اس پر لالہ گنگا بشن صاحب ضمیمہ بھارت سدھاراا را پریل ۱۸۹۷ءاور ہمدرد ہندلا ہور۱۲ رابریل ۱۸۹۷ء میں فضول عذر شائع کرتے ہیں کہ پیشرط اشتہار ۱۸۹۵مارچ ۱۸۹۷ء میں موجوز نہیں تھی۔لہذا ہم ان کواطلاع دیتے ہیں کہاول تو خودتم نے ہمارے اشتہار ۱۵رمارچ ۱۸۹۷ء کی پاہندی اختیار نہیں کی اوراینی طرف ہے دس ہزار روپیہ جمع کرانے کی شرط زیادہ کردی۔جس پر ہمارا حق تھا کہ ہم بھی تہہاری اس قدر ترمیم پرجس قدر جا ہتے پہلے اشتہار کی ترمیم کرتے۔اور بیا یک سیدھی بات ہے کہ آپ نے ہمارے اشتہار کے منشاء سے آگے قدم رکھ کر ایک نی شرط اپنے فائدہ کے لئے زیادہ کردی۔اس لئے ہمارا بھی حق تھا کہ ہم بھی نئی شرط کے مقابل پر جس قدر جا ہیں بڑھادیں۔

علاوہ اس کے اگر غور کروتو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کوئی امرتمہارے مقابل پر ۱۵رمار چ ۱۸۹۷ء کے اشتہار کے خالف پیش نہیں کیا۔ بلکہ وہ باتیں جو مجمل طور پراشتہار مذکور میں پائی جاتی تھیں۔ ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھ دیا ہے۔اور ظاہر ہے کہ بیا قرار جو بذریعہ اشتہار اور نیز بالمواجہ ہم تم الہ دکھئے جلد بلذا کے صفحہ ۲۵۷رز راشتہار نمبر ۱۷۔(مرت)

سے کرانا چاہتے ہیں بیکوئی نئی شرط نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری بیتمام کارروائی صرف اس غرض سے ہے کہ تاہم ثابت کریں کہ دنیا میں صرف دین اسلام ہی سچا نہ ہب ہے اور دوسرے تمام مذہب باطل ہیں۔اوراگریہغرض درمیان نہ ہوتو بیسب جھگڑے ہی عبث ہیں اور ہمارےالہام بھی عبث۔ یہی تو ایک مدعا ہے یعنی دین اسلام کی سیائی ثابت کرنا۔جس کے لئے پیشان خدا تعالی کی طرف سے ظاہر ہورہے ہیں۔ چنانچیآپ نے ساچار۳راپریل ۱۸۹۷ء کی تحریر میں اس بات کا خود بھی اقر ار کرلیا جبکہ یہ کہا کہ''میرے مرنے کے بعد دوسرے لوگ آپ کے مقابل پر کھڑنے نہیں ہوں گے'' کیااس تحریر کا بجزاس کے کوئی اور مدعا تھا کہاس فتح کے بعد دوسرے مذہبوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہوجائے گا۔سوہم آپ سے بذریعہ اخباراور نیز بالمواجہ یہی اقرار چاہتے ہیں اور پنڈت کیکھر ام سے بھی پیشگوئی کے مطالبہ یہی اقرارلیا گیاتھا کہ یہ پیشگوئی آریہ مذہب اوراسلام میں بطور فیصلہ کرنے والے منصف کے متصور ہوگی۔ وہی عہد نامہ ۱/اپریل کے ۱۸۹۷ء کو تلاشی کے وقت صاحب ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ یولیس کے حضور میں پڑھا گیا تھا۔ میں سوچ میں ہول کہ اقرار کے بعدیہ بیہودہ انکارآپ نے کیوں کر دیا۔ ا دنی عقل کا آ دمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بیتمام ہماری سرگرمی اس غرض سے نہیں ہے کہ کوئی شخص ہم کو منجموں اوررمّالوں کی طرح مان لے یا صرف سیحی پیشگوئیوں والاسمجھ لے۔اس قسم کی لغوتعریفوں سے تو ہم بدل بیزار ہیں۔ بلکہ بیسب اسلام کی تائید میں خدا تعالیٰ کے الہام ہیں اور اسلام کی سچائی ظاہر کرنے کیلئے پیسب کام وہ قادر مطلق اپنے ہاتھ سے کرر ہاہے۔جس کا نام اللہ ہے۔ جَلَّ جَلالُهُ۔

ابہم صاف لفظوں میں لالہ گنگا بشن کو مطلع کرتے ہیں کہ اس قتم کی چالبازی دیانت کے طریق سے بعید ہے۔ ہم نے ان کے دس ہزار کے مطالبہ پرکسی غیر متعلق اور بے جاشر طکوزیا دہ نہیں کیا بلکہ بیدوہ ہی شرط ہے جو ہماری تمام کا رروائی میں ہمیشہ سے ملحوظ اور ہماری زندگی کی علّتِ غائی ہے۔ اگر اس شرط کوسا قط کیا گیا تو باقی کیا رہا؟ کیا ہم ایک انسان کی جان ناحق ضائع کرنی چاہتے ہیں؟ یا ہم صرف ایک بے ہودہ لہو ولعب کے مشاق ہیں جس کا دین کے لیے کوئی بھی نتیجہ نہ ہو۔

ناظرین تمجھ سکتے ہیں کہاس قدرعظیم الشان معر کہ میں جس میں دس ہزار روپیہ نقدیہا جمع

کرادیا جائے گا بچھتو ہمارا مقصد اور غرض ہونی چاہیے۔ پس کیا وہ بہی غرض ہوسکتی ہے کہ ہمیں کوئی جوتشیوں اور رملیوں کی طرح سمجھ لے؟ نہیں بلکہ اس قدر مالی زیر باری اٹھانے کے لئے محض ہم اس لئے طیار ہوگئے ہیں کہ تااس سے اسلام کے مقابل پر ہندو مذہب کا فیصلہ ہوجائے۔ سواگر لالہ بشن صاحب اس میدان کا بہا درا پنے تیک سمجھتے ہیں تو اب بیہودہ حیلوں حوالوں سے اپنا قدم باہر نہ کریں۔ وہ اینے اس اقرار کویاد کریں جواپئی قلم سے سمرایریل کے ساچار میں شائع کر بیٹھے ہیں۔

ان کویی بھی سوچنا چاہیے کہ جس حالت میں ان کا مقولہ ہے کہ بعض وقت میں خدا کو بھی جواب دے دیتا ہوں تو پھر دس ہزار رو پیدی طمع پراُن کو یہ کہنا کیا مشکل ہے کہ اگر میں مرگیا تو میرام رنا اس بات کا قطعی ثبوت ہوگا کہ دنیا میں صرف دین اسلام ہی سچا ہے اور دوسرے مذہب جواس کے مخالف ہیں جیسے آریہ مذہب اور سناتن دھرم اور عیسائی مذہب سب باطل ہیں اور نیز کہا گر میں مرگیا تو میرام رنا اس بات کو ثابت کرے گا کہ کیھر ام کی موت کی پیشگوئی در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے میرام رنا اس بات کو ثابت کرے گا کہ تو ہم دس ہزار رو پید دیتے ہیں اور بیرقم کشراسی اقرار کی تو قیمت ہے ور نہ ہم نے اپنے اشتہار ۱۵ ارا ارچ کے ۱۸ میں ایک حَبَّ مد دینے کا بھی کسی کے ساتھ عہد نہیں کیا۔ یہی تو وہ غرض ہے جس کو ہم نے مدنظر رکھ کرگڑگا بشن صاحب کو منہ مانگی مراد دی۔

ناظرین ذرہ سوچیں کہ ایسا شخص جوخود کہتا ہے کہ مجھ کو کسی مذہب سے دلی تعلق نہیں یہاں

تک کہ بعض وقت خدا کو بھی جواب دے دیا کرتا ہوں اس پران دوا قرار کرنے سے کوئی مصیبت پڑتی
ہے۔ بہر حال سے بات خوب یا در کھنی چا ہیے کہ جبکہ گنگا بشن صاحب نے اپنی طرف سے دس ہزار رو پیہ
جع کرانے کی شرط بڑھا دی ہے۔ جس کا ہمارے اشتہار ۱۵/مارچ ۱۸۹۵ء میں نام ونشان نہ تھا تو ہم
اس شرط کے عوض میں سے چا ہتے ہیں کہ وہ اخبار کے ذریعہ سے اور نیز جلسہ عام میں قسم کے ساتھ
ہمارے اصل مقصد کا تصریح کے ساتھ اقرار کریں۔ اور پھر ہم مکر رلکھ دیتے ہیں کہ جواقر اروہ اخبار میں
بقیدا بنی ولدیت وقو میت وسکونت وضلع و شبت شہادت گواہان معززین شائع کریں گے۔ اُس کا لفظ بلفظ

ىيەشمون ہوگا ـ

· · ميں فلاں ابن فلاں قوم فلاں ساکن قصبہ فلاں ضلع فلاں اللہ جَــاً، شَانُهُ كى ياير ميشر كى قتم كھا كركہتا ہوں كەمير زاغلام احمد قاديانى در حقيقت ينِدُت کیکھرام کا قاتل ہے اور میں اپنے پورے یقین سے جانتا ہوں کہ بالضرور کیکھرام غلام احمد کی سازش اور شراکت سے تل کیا گیا ہے اور ایسا ہی پورے یقین سے جانتا ہوں کہ یہ پیشگوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی بلکہ ایک انسانی منصوبہ تھا جو پیشگوئی کے بہانہ ہے عمل میں آیا۔اگر میرا یہ بیان صحیح نہیں ہے تواے خدائے قادر مطلق الشخص کا سچ ظاہر کرنے کے لئے اپنا پینشان دِکھلا کہایک سال کےاندر مجھےالیی موت دے کہ جوانسان کےمنصوبہ سے نہ ہو۔ اورا گرمیں ایک سال کے اندر مرگیا۔ تو تمام دنیایا در کھے کہ میر امرنااس بات کی ۔ گواہی ہوگی کہ واقعی طور پریہ خدا کا الہام تھا۔انسانی سازش نہیں تھی اور نیزیہ كه واقعى طور يرسيادين اسلام إوردوسريتمام مذهب جيسي آريد فدهب اور سناتن دهرم اورعيسائي وغيره تمام بگڑے ہوئے عقيدے ہيں '' غرض اس مضمون کی قشم کسی معتبر اور مشهور اخبار میں چھپوانی ہوگی اور یہی قشم قادیان میں آ کر جلسه عام میں کھانی ہوگی۔اب اگر میں اس وعدہ سے پھر جاؤں تو میرے پر خدا کی لعنت ورنہ تمہارے پر۔ آپ کی درخواست کے موافق مجھ پر واجب ہوگا کہ میں دس ہزار وپیرآپ کے لئے جمع کرا دوں ۔اور میری درخواست کے موافق آپ برواجب ہوگا کہ آپ بلا کم وبیش اسی قسم کا اقرار مؤکد بقسم کسی معتبر اور مشہورا خبار میں جبیبا که اخبار عام شائع کر دیں ۔ اور جبیبا که میں تسلیم کر چکا ہوں آپ کے اس چھے ہوئے اقرار کے پہنچنے کے بعد دومہینے تک دس ہزار روپیے جمع کرا دوں گااگر نہ کراؤں تب بھی کا ذب شار کیا جاؤں گا۔اوریہ کہنا کہ' ایک سال کو میں نہیں مانتا بلکہ جا ہتا ہوں کہ فوراً زمین میں

غرق کیا جاؤں یا ہے کہ مہینہ اور تاریخ اور گھنٹہ موت کا مجھے بتلایا جائے۔''یہ آپ کے پہلے اقرار کے برخلاف ہے۔ جوسا چار ۱۸۹۷ء میں کر چکے ہو۔ علاوہ اس کے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں۔ اس کے تکم سے زیادہ نہیں کہ سکتا اور نہ کم ۔ ہاں اگر میعاد کے اندر کوئی زیادہ تشریح خدا تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تو میں اس کوشائع کر دوں گا۔ گرکوئی عہد نہیں۔ آپ اگراپی پہلی بہادری پر قائم میں تواکیہ سال کی شرط کو قبول کرلیں۔ میں بیا قرار بھی کرتا ہوں کہ صرف اس حالت میں بینشان نشان سمجھا جائے گا کہ جب سی انسانی منصوبہ سے آپ کی موت نہ ہواور کسی دشمن بداندلیش کے آل کا شہدنہ ہو۔ غرض یہ بات میر ہے اقر ار میں داخل ہے کہ اگر آپ کی موت قبل یا زہر خور انی کے ذریعہ سے ہوجائے یا کسی اور ایسے ہی واقعہ سے وقوع میں آئے جس میں کسی دشمن کے منصوبہ کا ذکل خابت ہو ہوجائے یا کسی اور ایسے ہی واقعہ سے وقوع میں آئے جس میں کسی دشمن کے منصوبہ کا ذکل کئی ۔ مثل کے دار توں کو دی خور گئی کرلیں یا زہر کھا لیں۔ غرض ثابت نہ ہو کہ کسی دشمن کے منصوبہ کا آپ کی موت میں دخل نہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کھا لیس غرض ثابت نہ ہو کہ کسی دشمن کے منصوبہ کا آپ کی موت میں دخل نہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کے وار توں کو دی بڑار رو پیہ ملی گا بلکہ شرعاً وقانو نامیں جرم قبل کا مجرم تھم دوں گا!! ر

اور یادر ہے کہ اشتہارہ ا/ مارچ ۱۸۹۵ء میں ہمارایہ قول کہ وہ عذاب کسی انسان کے ہاتھوں اور منصوبہ سے نہ ہو۔ اس سے مرادوہ انسانی منصوبہ ہے جو عداوت اور بدنیتی پر ببنی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے جرم کی سزامیں مثلاً بغاوت میں یاقتل عدمیں عدالت کے ذریعہ بھانسی کی سزایاوے۔ یا مثلاً کسی ایسی اپنی دواکو منطقی سے اندازہ سے زیادہ کھالے جس میں کوئی حصر زہر کا ملا ہوا ہوا ور اس سے مراحی ایسی اپنی دواکو منطقی سے اندازہ سے نیان سے مشنی ہیں اور ایسی حالتوں میں بے شک کہا جائے گا کہ بیشگوئی پوری ہوگئی۔ گوہم بدل چاہتے ہیں کہ ایسی حالتوں سے بھی آپ الگ رہیں۔ اور یا در ہے کہ بیشگوئی پوری ہوگئی۔ گوہم بدل چاہتے ہیں کہ ایسی حالتوں سے بھی آپ الگ رہیں۔ اور یا در ہے کہ اگر آیندہ اس مطالبہ کے برخلاف آپ کی طرف سے کا آپ کے کسی اور ہم قوم کی طرف سے کوئی اور تحریث کی ہوئی تو اس کوفنول سمجھ کر اعراض کیا جائے گا۔ اور اگر ۱۰ امرئی ۱۹۸۵ء تک بذریعہ رجسٹری

حسب منشاء جواب مطبوعه نه ملا تو پھرآپ قابل خطاب نہیں ٹھیریں گے۔ وَ السَّلامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای المشتر میر زاغلام احمد قادیانی

۲ ارايريل ۱۸۹۷ء

#### (مطبوعه ضياءالاسلام يريس قاديان)

نوٹ۔ پیضروری ہوگا کہ آپ میعاد کے اخیر دن تک اپنے اس اقرار کے مخالف کوئی تحریر مطبوعہ شائع نہ کریں ۔ یعنی بعداس اقرار کے کہآ یا پنا مرنا دین اسلام کی سچائی اور دوسرے نہ ہبوں کے باطل ہونے پر گواہ قرار دیں ۔کوئی ایبا نوشتہ چھیا ہوشائع نہ کریں جواس اقرار کے برعکس ہو۔اور نیز اس بات کا لحاظ ضروری ہوگا کہ جب آپ قادیان میں آ کرحسب مدایت مٰدکورتشم کھاویں اورحسب مرقومہ بالا اقرار کریں توبیقتم اور بیا قرارتین مرتبہ بآواز بلند جلسہ عام میں کریں اور ہماری طرف سے تہ مین ہوگی کے اور نیز بیضروری ہوگا کہآ ہے ہمارے بلانے کے بعداسی مقررہ تاریخ اور وقت اور دن یر بلاتو قف حاضر ہوجا <sup>ئی</sup>ں۔ ہاں یہ بھی ضرور ہوگا کہ ہم ایک ہفتہ پہلے بذر بعدایک رجس می شدہ خط کے تاریخ اور وقت اور دن حاضری ہے آپ کوا طلاع دیں۔اوراس جگہ یا درہے کہ تین اور صاحب گنگابش کی طرح قسم کھانے کے لئے درخواست کرتے ہیں۔ایک صاحب کا نام حکیم سنت رام ہے جوینڈ دادن خان سے اور دوسرے صاحب رنجیت رائے اسٹنٹ سیکرٹری آریہ ساج سری گوبند پورہ ضلع گورداسپورہ سےاسی مضمون کا خط بھیجتے ہیں اور تیسر ہے صاحب اپنانام دولت رام بیان کر کے اخبار سنگھ سھا پنجاب گزٹ امرتسر ۱۵رار یل ۱۸۹۷ء میں قتم کھانے کے لئے مستعدی ظاہر کرتے ہیں۔اور یہ صاحب بجائے دس ہزارروپیہ جمع کرانے کے دو ہزارروپیہ پرراضی ہوگئے ہیں۔سویدان کی مہر بانی اورعنایت ہے۔لیکن ان تمام صاحبان کوواضح رہے کہا گرچہ بے شک آپ لوگ بھی معزز اور آربیقو م له اوروبی دن سال کا پہلا دن بموجب انگریزی مهینوں کے شارکیا جاوے گا۔ منه

کی طرز زندگی کے اعلیٰ نمونہ ہیں لیکن لالہ گنگا بشن صاحب نے سب سے پہلے اس ارادہ کو بذریعہ چند اخبار شائع کیا ہے۔اس لئے ان کاحق سب پر مقدم ہے۔اور جب تک لالہ صاحب موصوف ان تمام شرائط سے جواس اشتہار میں انہیں کی تحریک ہے کھی گئی ہیں گریز اختیار نہ کریں اور میدان سے بھاگ نہ جائیں تب تک ہم دوسری طرف التفات نہیں کر سکتے اور نہ بیرق دوسرے کودے سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ خودان شرائط ہے پہلو تہی کریں تو پھراس صورت میں کوئی دوسرا درخواست کرسکتا ہے۔ مگریاد رہے کہ بیاشتہارا پی شرائط کے ساتھ تجویز ناطق ہے اور کسی صورت میں کمی بیشی ان شرائط کی جائز نہ ہوگی۔اور بیتمام شرائط ہرایک کے لئے جومیدان میں آوے ایک اٹل قانون کی طرح مجھی جائیں گی۔منه نوٹ ۔ ہمدرد ہندلا ہور۱۲ اراپریل ۱۸۹۷ء میں گنگا بشن صاحب نے ایک اورشر ط زیادہ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب میں یعنی بیراقم حسب قرار دا دبصورت جھوٹا نکلنے کے پیانسی کی موت سے مارا جائے تو میری لاش ان کو یعنی گنگا بشن کول جائے اور پھروہ اس لاش سے جو چاہیں کریں۔جلادیں دریا بُر د کریں۔ یا اور کارروئی کریں۔سوواضح رہے کہ بیشر طبھی مجھے منظور ہے اور میرے نز دیک بھی جھوٹے کی لاش ہرایک ذلت کے لائق ہے۔اور پیشرط درحقیقت نہایت ضروری تھی جو لالہ گنگا بشن صاحب کوعین موقعہ پر یا دآ گئی۔لیکن ہمارا بھی حق ہے کہ یہی شرط بالمقابل اپنے لئے بھی قائم کریں۔ہم نے مناسب نہیں دیکھا کہ ابتداءًا پی طرف سے بیشرط لگاویں ۔مگراب چونکہ لالہ گنگابشن صاحب نے بخوشی ہیہ شرط قائم کردی۔اس لئے ہم بھی تہ دل ہے شکر گذار ہوکراوراس شرط کو قبول کر کے اسی قتم کی شرط اپنے لیے قائم کرتے ہیں ۔اوروہ یہ ہے کہ جب گنگا بشن صاحب حسب منشاء پیشگوئی مرجا ئیں تو اُن کی لاش بھی ہمیں مل جائے تا بطور نشان فتح وہ لاش ہمارے قبضہ میں رہے۔اور ہم اس لاش کوضا کع نہیں کریں گے بلکہ بطورنشان فتح مناسب مصالحوں کے ساتھ محفوظ رکھ کرکسی عام منظر میں یا لا ہور کے عِ ائب گھر میں رکھا دیں گے ۔لیکن چونکہ لاش کے وصول یانے کے لئے ابھی سے کوئی احسن انتظام جاہیے۔لہٰذااس سے زیادہ کوئی انتظام احسن معلوم نہیں ہوتا کہ پنڈت کیکھر ام کی یادگار کے لئے جو

پچاس ہزاریا ساٹھ ہزاررہ پیہ جمع ہوا ہے اس میں سے دس ہزاررہ پیہ بطور صانت لاش صبط ہوکر سرکاری

بنک میں جمع رہے اور کاغذات خزانہ میں بیکھوادیا جائے کہ اگرا یک سال کے اندر گذگا بشن فوت ہوگیا

اوراس کی لاش ہمارے حوالہ نہ کی گئ تو بعوض اس کے بطور قیمت لاش یا تا وان عدم حوالگی لاش دس ہزار

رو پیہ ہمارے حوالہ کر دیا جائے گا اورا پسے اقرار کی ایک نقل معدد سخط عہدہ دارا فسر خزانہ کے جھے بھی ملنی

چاہیے ۔ تا فانی الحال مطالبہ رو پیہ میں دفت نہ ہو۔ اور واضح رہے کہ اگر گنگا بشن گریز کر جائے تو بجائے

اس کے جواور آریہ صاحب مقابلہ پر آویں ۔ ان کو بھی پابندی اس شرط کی اور ایسا ہی دوسری شرائط کی

دسب تصریحات نہ کورہ بالا ضروری ہوگی ۔ اور اگر ہماری لاش پر گنگا بشن صاحب قادر نہ ہو سکیس تو وہ

دسب تصریحات نہ کورہ بالا ضروری ہوگی ۔ اور اگر ہماری لاش پر گنگا بشن صاحب قادر نہ ہو سکیس تو وہ

دسب بنار اردو پیہ جو ہماری طرف سے جمع ہوگا وہ گنگا بشن صاحب کے لئے بطور نشانِ فتح سمجھا جائے گا۔

دس ہزار رو پیہ جو ہماری طرف سے جمع ہوگا وہ گنگ سکی ۔ آیندہ کسی فریق کو جائز نہ ہوگا ۔ جوان شرائط سے کم یا

زیادہ کرے ورنہ اس کی گریز اور شکست متصور ہوگی ۔ اور آیندہ ایسے شخص سے ہرگز خطاب نہیں کیا

خائے گا۔ منہ

(پیاشتہار ۲۱×۲۰ کے دوصفحہ پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲صفحہ ۹۲۲۸۳۲۲)



بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُولِهِ الْكَرِيْم

عال است سعدى كرراهِ صفا توان يافت جز در يِحْ مصطفى معالى است سعدى كرراهِ صفاحب منوجه مهوكر سني

آپ کارسالہ جس کا نام آپ نے خبط قادیانی کا علاج رکھا ہے میرے پاس پہنچااس میں جس قدر آپ نے ہمارے سیدومولی جناب محم مصطفیٰ واحم مجتبیٰ صلّی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور نہایت بے باکی سے باد بیاں کیں اور باصل ہمتیں لگا ئیں اس کا ہم کیا جواب دیں اور کیا کھیں۔ سوہم اس معاملہ کواس قادر تو انا کے سپر دکرتے ہیں جوا پنے پیاروں کے لئے غیرت رکھتا ہے۔ ہمارا افسوس اور بھی آپ کی نسبت ہوتا ہے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس ادب اور تہذیب سے ہم نے افسوس اور بھی آپ کی نسبت ہوتا ہے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس ادب اور تہذیب سے ہم نے سے نین کوتا لیف کیا تھا اور کیسے نیک الفاظ سے آپ کے بابا صاحب کویا دکیا تھا اور اس کا عوض آپ نے بید یا۔ اگر آپ کو علم اور انصاف سے بھی ہمرہ ہوتا۔ اور دل میں پر ہیز گاری ہوتی تو آپ ان ہیہودہ افتر اول کی ہیری نہ کرتے جن کا ہماری معتبر اور مسلّم اور پاک کتابوں میں کوئی اصل شیخے نہیں پایا جاتا۔ خدا کا وہ مقدس پیارا جس نے اُس کی عزت اور جلال کے لئے اپنی جان کوا یک کیڑے کی جان کے مدا کا وہ مقدس پیارا جس نے اُس کی عزت اور جلال کے لئے اپنی جان کوا یک کیڑے کی جان کے برابر بھی عزت نہیں دی اور اُس کے لئے ہزاروں موتوں کو قبول کیا۔ اس کوآپ نے گندی گالیاں دیں ہرابر بھی عزت نہیں دی اور اُس کے لئے ہزاروں موتوں کو قبول کیا۔ اس کوآپ نے گندی گالیاں دیں کیا۔ تر جمعہ سے استعدی صفائی کے راستہ کو پانا محمصطفیٰ کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں۔

اوراُس کی پاک شان میں طرح طرح کی ہے با کیاں اور شوخیاں کیں۔ میراخیال اب تک نہ تھا کہ سکھ صاحبوں میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ آفتاب آپ کی نظر میں ایک ناچیز خس و خاشاک دکھائی دیا۔ اے غافل! وہی ایک نور ہے جس نے دنیا کوتار کمی میں پایا اور روشن کیا اور مردہ پایا اور جان بخشی تمام نبوتیں اس سے ثابت ہوئیں اور وہ اپنی ذات میں ثابت ہے۔

بھلا بتا ؤ! کہاس کے سوا آج اس موجودہ دنیا میں کون ہے جس کا کوئی پیرودم مارسکتا ہو کہ میں دعااورخدا کی نصرت میں اپنے مخالف پر غالب آسکتا ہوں؟ یوں تو کو چہ کو چہ اور گلی گلی میں مذہب تھیلے ہوئے ہیں اور ہرایک اپنے نبی یا اوتار کے اعجوبے قصّو ل اور کہانیوں کے رنگ میں بیان کررہاہے اور پیتکوں اور کتابوں کے حوالہ سے ہزاروں خوارق ان کے بیان کئے جاتے ہیں لیکن سوال تو ہیہ ہے کہ ان قصوں کا ثبوت کیا ہے اور کس کوہم جھوٹا کہیں اور کس کوہم سچاسمجھیں؟ اورا گریہ قصیحے تھے تو اب کیوں پیمصیبت پیش آئی کہان لوگوں کے ہاتھ میں صرف قصے ہی قصےرہ گئے؟ پچوں کا نور ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ذرہ خودانصاف کرو کہ کیا گذشتہ باتوں کا فیصلہ صرف باتوں سے ہوسکتا ہے؟ کوئی بُرا مانے یا بھلامگر میں سے سے کہتا ہوں کہ ان تمام مذہبوں میں سے سے پر قائم وہی مذہب ہے جس پر خدا کا ہاتھ ہےاور وہی مقبول دین ہے جس کی قبولیت کے نور ہرایک زمانہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نہیں کہ پیچےرہ گئے ہیں ۔سود مکھو! میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ روشن مذہب اسلام ہے جس کے ساتھ خدا کی تائیدیں ہروفت شامل ہیں۔ کیا ہی ہزرگ قدروہ رسول ہے جس سے ہم ہمیشہ تازہ بتازہ روشنی پاتے ہیں ۔اور کیا ہی برگزیدہ وہ نبی ہے جس کی محبت سے روح القدس ہمارے اندر سکونت کرتی ہے تب ہماری دعا ئیں قبول ہوتی ہیں اور عجائب کام ہم سے صا در ہوتے ہیں ۔زندہ خدا کا مزہ ہم اسی راہ میں د کھتے ہیں۔باقی سب مُردہ پرستیاں ہیں۔

کہاں ہیں مردہ پرست! کیا وہ بول سکتے ہیں؟ کہاں ہیں مخلوق پرست! کیا وہ ہمارے آگے ٹھیر سکتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو شرارت سے کہتے تھے۔جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیشگوئی نہیں ہوئی اور نہ کوئی نشان ظاہر ہوا؟ دیکھو! میں کہتا ہوں کہ وہ نشر مندہ ہوں گے اور عنقریب وہ چھپتے پھریں گے!اور وہ وفت آتا ہے بلکہ آگیا کہ اسلام کی سچائی کا نورمنکروں کے منہ پرطمانچ مارےگا!اورانہیںنہیں دکھائی دے گا کہ کہاں چھپیں۔

بیکھی یادر ہے کہ میں نے دومرتبہ باوانا نک صاحب کوکشفی حالت میں دیکھا ہے اوران کواس بات کا اقراری پایا ہے کہ انہوں نے اُسی نور سے روشنی حاصل کی ہے ۔فضولیاں اور جھوٹ بولنا مردارخوروں کا کام ہے۔میں وہی کہتا ہوں کہ جومیں نے دیکھا ہے۔اسی وجہ سے میں باوانا نک صاحب کوعزت کی نظر سے دیکھا ہوں ۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس چشمہ سے یانی پیتے تھے جس سے ہم یتے ہیں۔اورخداتعالی جانتاہے کہ میں اس معرفت سے بات کررہا ہوں کہ جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ اب اگرآپ کواس بات سے انکار ہے کہ باوانا نک صاحب مسلمان تصاور نیز آپ کواس بات براصرار ہے کہ بقول آپ کے ہمارے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نعوذ باللّٰد بدکار آ دمی تھے تو میں آپ پر صرف منقولی استدلال سے اتمام حجت کرنانہیں جا ہتا بلکہ ایک اور طریق سے آپ پرخدا کی حجت پوری کرنا چاہتا ہوں جوآ گے چل کربیان کروں گااور منقولی استدلال پراس لئے حصر رکھنا پہند نہیں کرتا کہ بوجہ قلّت استعداد بدراہ آپ کے لئے نہایت مشکل ہے۔ آپ لوگ صرف نادان یادر بول اور ایسا ہی اور بیہودہ اور ناسمجھ آ دمیوں کے اعتراضات سن کر بوجہ دلی بخل کے اُن کو پیچ سمجھ بیٹھے ہیں۔اور پھر بغیر تحقیق اور تفتیش کے اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بدز بانی شروع کر دی ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہاسی شتاب کاری نے جونا دانی اور تعصب کے ساتھ ملی ہوئی تھی دنیا کو تاہی میں ڈال دیا ہے اور جہالت اور مفتریا نہ روایات نے آفتاب برتھو کئے کے لئے ان کودلیر کردیا ہے۔ اگر آ تکھیں ہوں تو <sup>کس</sup> قدرندامت ہو۔اورا گربصیرت ہوتو <sup>کس</sup> قدرا بی خطایرروویں۔

اے غافلو! وہ عزت اور شوکت جو ہمارے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کودی گئی۔ کیا جھوٹے کول سکتی ہے؟ یقیناً سمجھوکہ یہ بات خداکی خدائی پرداغ لگاتی ہے کہ دنیا میں جھوٹے نبی کو وہ دائی عزت اور قبولیت دی جائے جو پچوں کو ملتی ہے کیونکہ اس صورت میں حق مشتبہ ہوجاتا ہے اور امان اُٹھ جاتا ہے۔ کیاکسی نے دیکھا کہ مثلاً ایک جھوٹا تحصیلدار سے تحصیلدار کے مقابل پر دو جار برس تک مقد مات کرتا رہا۔

اورکسی کوقیداورکسی کور ہائی دیتار ہااوراعلی افسراس مکان برگز رتے رہے مگرکسی نے اس کونہ پکڑانہ یو چھا بلکہ اس کا حکم ایسا ہی چلتا رہا جیسا کہ سے کا؟ سویقیناً سمجھو! کہ یہ بات بالکل غیرممکن ہے کہ ایک نبی کی اتنی بڑی عز تیں اور شوکتیں دنیا میں پھیل جا ئیں کہ کروڑ ہامخلوق اُس کی امت ہوجائے ۔ بادشاہیاں قائم ہوجائیں اورصد ہابرس گذرجائیں اور دراصل وہ نبی جھوٹا ہو۔ جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ایک بھی اس کی نظیر نہیں یاؤگے۔ ہاں میمکن ہے کہ دراصل کوئی نبی سچا ہوا در کتاب سچی ہو۔ پھر مرورز مانہ سے اس کتاب کی تعلیم بگڑ جائے۔اورلوگ غلط فہمی سے اس کے منشاء کے برخلاف عمل کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر بگڑا ہوا مذہب جود نیا میں پھیل گیا تھااور جس نے ایک عمر پائی وہ سچی جڑا بنے اندر مخفی رکھتا ہے گواس کی تمام صورت بدلائی گئی ۔اسی لئے اسلام کسی عمریانے والے اور جڑ پکڑنے والے مذہب کے پیشوا کو بدی سے یا ذہیں کرتا۔ کیونکہ بیغیممکن ہے کہ جولوگ خدا کے تھم سے آتے اوراس کی کتاب لاتے ہیں اُن کے پہلو یہ پہلوعزت اور جلال میں وہ لوگ بھی ہوں جو نایا کطبع اورخدایرافتر اکرنے والے ہیں۔ندانسانی گورنمنٹ کی غیرت اس بات کوقبول کرسکتی ہے اور نہ خدا کی غیرت۔ کہ جولوگ جھوٹے طور پر اپنے تنیک عہدہ داراور سرکاری ملازم ظاہر کرتے ہیں اُن کوالیم عزت دی جائے جبیبا کہ سچے کواوراُن کواپنے مفتریانہ کاموں میں ایبا ہی چھوڑا جائے جبیبا کہ لیچوں کواپنی جائز حکومتوں میں۔

اور وہ طریق جس کے رُوسے اس وقت آپ پر خدا کی جت پوری کرنا چاہتا ہوں ہیہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ باوانا نک صاحب مسلمان نہیں تھے اور میں کہتا ہوں کہ در حقیقت وہ مسلمان تھے۔
اور جیسا کہ بالا کی جنم ساتھی میں لکھا ہے۔ در حقیقت چولا جو اُبُ ڈیرہ نانک میں موجود ہے یہ باوانا نک صاحب کا چولا تھا جو اُن کے مذہب کو ظاہر کرتا ہے اور چولا کی عزت جو اب کی جاتی ہے در حقیقت یہ پرانی عزت ہے جو باوا صاحب سے ہی شروع ہوئی۔

لے باوانا نک صاحب کامسلمان ہونا آپ کی ایک جنم ساکھی سے بھی پایا جاتا ہے جس نے صاف لفظوں میں اس بات کی طرف ایما کی ہے کہ باواصاحب نے آخری عمر میں حیات خال نامی ایک مسلمان کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ منه

(۲) دوسرے آپ کا دعوفی ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکاراور فاس آ دمی سے اور باوانا نک صاحب آ نجناب سے بیزار شے اور آ نخضرت گو گرا کہا کرتے تھے۔ گر میں کہتا ہوں کہ بید بالکل جھوٹ ہے۔ بلکہ یہ باتیں اس وقت گرفقوں میں ملائی گئی ہیں جبکہ سکھ فدہب میں بہت سا تعصب داخل ہو گیا تھا۔ ورنہ باواصا حب در حقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فدا تھے۔ اب فیصلہ اس طرح پر ہوسکتا ہے کہ آپ اگراپ اس عقیدہ پر یقین رکھتے ہیں توایک مجلس عام میں اس مضمون کی قسم کھا ویں کہ در حقیقت باوانا تک دین اسلام سے بیزار تھے۔ اور پیغیبر اسلام علیہ السلام کو گرا سبجھتے تھے اور نیز در حقیقت پیغیبر اسلام نعوذ باللہ فاس اور بدکار تھے اور خدا کے سپے نبی نہیں تھے۔ اور اگر یہ دونوں با تیں خلاف واقعہ ہیں تواے قادر کرتار جھے ایک سال تک اس گتا خی کی شخت سزادے اور ہم آپ کی اس قسم پر پانسو رو پیمایک جگہ پر جہاں آپ کی اطمینان ہو جمع کراد سے نہیں ہوگا جلکہ مفت پانسورو پیم آپ کو سال کے عرصہ تک آپ کے ایک بال کا نقصان بھی نہیں ہوگا جلکہ مفت پانسورو پیم آپ کو علی گا اور ہماری ذِلت اور روسیا ہی ہوگی ۔ اور اگر آپ پر کوئی علیہ بان درست ہوجا نمیں گے۔

میں جانتا ہوں کے سکھ صاحبوں کو اسلام سے ایک مناسبت ہے جو ہندوؤں کونہیں۔اوروہ جلد آسانی نشان کو سمجھ لیں گے۔آپ اوگ ہندوؤں کی طرح ہزدل نہیں بلکہ ایک بہادر قوم ہیں۔اس لئے مجھے امید ہے کہ آپ اس طریق فیصلہ کو ضرور قبول کرلیں گے۔اوّل ایک اخبار کمیں حسب بیان مذکورہ بالا چھپوانا ہوگا کہ میں ایسی قتم کھانے کے لئے طیّار ہوں اور پھر ہماری چھپی ہوئی تحریر پہنچنے کے بعد قادیان میں آکر جلسہ عام میں تین مرتبہ قتم کھانی ہوگی۔

اباس میں آپ زیادہ پیج نہ ڈالیں۔اس بات کومنظور کرلیں ہمارے دل گالیاں سنتے سنتے زخمی لے بیشے رخمی کے بیشے ان باری ہوری ہوگا کہ جس اخبار میں آپ بیا قرار شائع کریں ایک پر چداس اخبار کا بذر لیدر جسڑی ہمارے پاس بھیج دیں اور ہم ذمہ وار ہوں گے کہ تین ہفتہ تک روز وصول اخبارے آپ کے لئے پانسورو کی جمع کرادیں بشرطیکہ آپ بلا کم وبیش حسب ہدایت ہمارے اشتہار کے اقرارات مطلوبہ کواپنی طرف سے شائع کردیں۔ منه

ہوگئے ہیں۔ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں روسیا ہی اور ذلت پیش آئے گی اور لعت کی موت سے ہم مریں گے۔ اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو جمیں رانصاف کرےگا۔ میں آپ کواس پر میشر کی قسم دیتا ہوں جس کی جناب میں آپ باوانا نک صاحب کو واصل سمجھتے ہیں اور باوا صاحب کی عزت کا آپ کی خدمت میں واسطہ ڈ التا ہوں کہ آپ ضروراس طریق امتحان کو قبول کرلیں۔ اور اگر اب بھی آپ میدان میں نہ آئیں اور حسب تصریح بالاقتم نہ کھا ئیں اور کمینہ بہانے پیش کریں تو تمام دنیا گواہ رہے کہ ان چند سطور کے ساتھ آپ کے رسالہ کا جھوٹا ہونا ثابت ہوگیا۔

اورناواقف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں بار بارموت یا عذاب کی پیشگوئیاں کی جاتی ہیں۔

یہ لوگ نہیں سجھتے کہ خدا کے پاک بندوں کو بُرا کہنے والے کس بشارت کی پیشگوئی کے ستحق ہیں؟

نبیوں کے وقت میں بھی یہی ہوا۔ اور سے موعود \* کے لئے بھی لکھا ہے کہ ' اُس کے دم سے

کا فر مریں گے ' یعنی اس کی دعاہے اُن پر عذاب نازل ہوگا۔ سوا گر عذاب کی پیشگوئیاں بدنا می

ہیں تو یہ بدنا می تو خدا کے قول سے ہمارے حصہ میں آگئ ہے

در کو نے نیکنا می مارا گذر ندا دند گر تو نمی پیندی تغییر کُن قضا را

المشترميرزاغلام احمه قادياني

۱۸راپریل ۱۸۹۷ء

مطبوعه ضیاءالاسلام پرلیس قادیان (بیاشتهار ۲۹×۲۰ کے دو صفحوں پرہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲ صفح ۹۳ تا ۹۹)

نوٹ۔ ہم آپ سے میدوعدہ کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ سے آپ کو نکلیف پنچے تو وہ ہماری بددُ عاکا اثر ہر گرنہیں سمجھا جائے گا بلکہ ہم صرف اس صورت میں صادق ٹھیریں گے کہ جب بغیرانسانی ہاتھوں کے محض خدا کی تقدیر سے آپ کسی لاعلاج بیماری اور آفت اور مصیبت میں ایک سال تک مبتلا ہوجا کیں جس کا خاتمہ موت پر ہواورا گراییا نہ ہوا تو بہر حالت ہم جھوٹے ٹھیریں گے اور آپ پانسور و پیر پانے کے مستحق ٹھیر جا کیں گے۔ منه لے ترجمہ۔ نیک نامی کے داستہ ہم سی رسائی نہیں ملی اگر مجھے پسنہ نہیں تو تکم قضا کو بدل لے (اگر تجھ سے ہو سکے)



# لاله گنگابش

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

لاله گنگا بشن صاحب کا اشتهار جس کا عنوان میہ ہے'' مرزا غلام احمد صاحب کی پھانسی کی خواہش'' آج بذر بعدر جسڑی مجھکو پہنچا۔ تاریخ کوئی نہیں۔ وہ اپنے اشتہار کے صفحہ میں لکھتے ہیں کہ ''میں اپنی لاش دین نہیں چاہتا'' اور پھر صفحہ میں لکھا ہے کہ''میں اس امر کا اقر ارکرتا ہوں کہ اگر میں ایک سال کے اندر مرگیا تو میرے والدین کا کوئی حق نہ ہوگا کہ میری لاش لیس۔ ہاں اگر لیس تو مرزا غلام احمد صاحب کودس ہزار روپید دیں۔'' اور ساتھ ہی اس بات کا عذر لکھا ہے کہ'' میں دس ہزار روپیہ جج نہیں کراسکتا۔ اور میں آریہ سات کا عمر نہیں۔ پھروہ کیونکر میری امداد کریں گے۔''

افسوس که گنگا بیشن نے اس اشتہار کے لکھنے میں ناخق وقت ضائع کیا۔ حالانکہ ہم اپنے
اشتہار ۲۱ راپریل ۱۸۹۷ء میں لکھ چکے تھے کہ اس اشتہار کے بعد کوئی جواب نہیں سناجائے گا۔ یہ بات
نہایت صاف تھی کہ جس حالت میں گنگا بیشن نے ہماری لاش مانگی تھی تو ہمارا بھی حق تھا کہ ہم بھی اس کی
لاش مانگیں اور دس ہزار روپیہ سے ہماری کچھ خرض نہیں تھی۔ وہ تو صرف اس لئے جمع کرانا قرین
لے اصل اشتہار پرکوئی عنوان نہیں تھا۔ مضمون کے لحاظ سے بیعنوان حضرت میر قاسم علی صاحب می کامجوزہ ہے۔ (مرتب)
لے سیاشتہار جلد مذا میں زیر نم بر۳ کا درج ہے۔ (مرتب)

مصلحت تھا کہ اگر لاش دستیاب نہ ہوتو بجائے لاش وہی روپیہ ہمیں مل جائے۔ اور یہ عذر فضول ہے کہ '' میں آریہ ساج کا ممبر نہیں تا وہ اس قدر میرے لئے ہمدردی کرسکیں کہ دس ہزار روپیہ جمع کرادیں۔' ہرایک سمجھ سکتا ہے کہ ایسا شخص جو آریہ ساج کے دعویٰ کی تائید میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے کیا ان کی نظر میں وہ قابل قدر نہیں؟ بے شک ایسا شخص جو آریہ فدہ ہب کی عزت کے لئے جانفٹانی تک طیار ہے نہ صرف آریہ ساج کا ممبر بلکہ ان کے مقدس لوگوں میں سے شار ہونا چاہیے۔ جانفٹانی تک طیار ہے نہ صرف آریہ ساج کا ممبر بلکہ ان کے مقدس لوگوں میں سے شار ہونا چاہیے۔ ایسے جان شار کی ہمدردی کے لیے دس ہزار روپیہ کیا حقیقت ہے۔ ناظرین کو معلوم ہے کہ بعض آریہ پر چوں میں لالہ گنگا بشن صاحب کواس لاف زنی کے وقت آریہ بہادر کا خطاب بھی مل چکا ہے۔ تو اب آریہ صاحبان کیونکر منظور کریں گے کہ اس بہادر پرشکست کا کلنگ گے؟

اوراگریہ حالت ہے کہ آریہ قوم کے معزز لالہ گنگا بشن کواس رائے میں کہ یہ عاجز کیکھر ام کا قاتل ہے جھوٹا سمجھتے ہیں۔اسی واسطے اس کی ہمدردی نہیں کر سکتے اور جانتے ہیں کہ پیشخص جھوٹا ہے کہ آخراس پر خدا کا عذاب آئے گا۔ہم دس ہزاررو پیہ کیوں ضائع کریں توایسے جھوٹے کواپنے مقابلہ پر بگل ناجس کی قوم ہی اس کو برچلن اور دروغگو خیال کرے،ایک نااہل کوعزت دینا ہے۔

غرض اگر آربیصا حبوں کے معزز لوگوں کی میری نسبت بیرائے نہیں ہے کہ میں لیکھر ام کا قاتل ہوں تواس کے بعد مجھے اس جھگڑ ہے میں پڑنا ضروری نہیں ۔ کیونکہ اگر شریف اور معزز آربیہ مجھ کو اس جرم سے بری سمجھتے ہیں اور الی تہمت لگانے والے کو جھوٹا اور کا ذب خیال کرتے ہیں تو پھر مجھے کوئی ضرورت ہے کہ ایسے شخص کے مقابلہ کا فکر کروں جس کو پہلے سے اس کی قوم ہی جھوٹا اسلیم کر چکی ہے۔ میں نے لالہ گڑگا بشن کو دس ہزار روپید دینا اس خیال سے منظور کیا تھا کہ معزز آربیا ندرونی طور پر اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ بطور وکیل ہوگا۔

غرض اب شرائط ہرگز کم وہیش نہیں کی جائیں گی۔ لالہ گنگابشن یا در کھیں کہ ہمارے اشتہار میں دس ہزاررو پید کی کوئی شرط نہیں تھی۔ ہم نے ان کی بات کو صرف اس لحاظ سے مان لیا تھا کہ ان کے میں دس ہزاررو پید ہماری بھانسی کی جگہ فتح کانشان ہو۔ سواگر وہ آریہ قوم کے زدیک جواصل مدعی اور کی کھر ام کے وارث اور اس کے لئے غیرت رکھتے ہیں اپنی رائے میں سیچ ہیں تو ان سے لے کردس ہزاررو پید جمع کردیں یا اُسی غیبی امداد والے خص سے لے لیں جس نے بھاری امداد کا وعدہ فر مایا ہے یعنی جس کا ذکر انہوں نے صفحہ سات اشتہار میں کیا ہے۔ اگر منظور نہیں تو آئیدہ اُن کو ہرگز جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور ان کے مقابل پریہ ہمارا آخری اشتہار ہے۔ اُل

وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى المُشتِرمِيرِزاغلام احمد قادياني

٢٧ رايريل ١٨٩٧ء

(مطبوعه ضياءالاسلام پرليس قاديان) (تبليغ رسالت جلد ٢ صفحه ٩٩ تا ١٠٢)

لے نوٹ ۔ اگر لالہ گنگا بین حسب منشاء ہمارے اشتہار ۱۷۱۷ پریل ۱۸۹۷ء کے دس ہزار رو پیہ ہمارے لئے ایسی جگہ جمع کرادیں جس کے وصول ہونے میں کچھ دِقّت نہ ہوتواس صورت میں یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ بذرایعہ اپنے اشتہار کے جھے اطلاع نہ دیں بلکہ بذریعہ ایک معتبرا خبار کے جیسا کہ اخبار عام یا پیسہ اخبار مطلع کریں۔ اور تمام شرا نظر منظور شدہ فریقین اس میں درج کرا دیں ورنہ آئندہ ہم سے کچھ خط و کتابت نہ کریں۔ منہ

# (ZY)

# مُرْسِن اللَّهِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ

يَاقَوُمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ لَوُلَا تَسْتَغُفِرُونَ اللَّهَ لَهُ لَكُمُ تُرُحَمُونَ لَلَهُ وَعُدَهُ . لَكُمُ تُرُحَمُونَ لَلَهُ وَعُدَهُ . لَكَمَّ بِالْعَذَابِ وَ لَنُ يُّخُلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ . لَكَ

### اشتهارواجب الاظهار

شخ محمد حسین بٹالوی اڈیٹر اشاعة السند کا ایک اشتہار جس پرتاریخ کوئی نہیں اور جس کا بیعنوان ہے (الہامی قاتل مرزاغلام احمد النے) میری نظر سے گزراشخ صاحب کا بیاشتہار بھی ان ہے انیش زنیوں اور مفتر یا ختملوں سے بھرا ہوا ہے کہ جو ہمیشہ وہ اپنی سرشت اور خاصیت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت اُن نا پاک انتہامات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ہم ان کے دشمنِ اسلام رسالہ کے نگلنے کمن تظر ہیں۔ تب انشاء اللہ کے مَاحَقُّ اُن ان شیطانی وساوس کو دور کیا جائے گابالفعل جس مطلب کے کمنتظر ہیں۔ تب انشاء اللہ کے مَاحَقُّ اُن ان شیطانی وساوس کو دور کیا جائے گابالفعل جس مطلب کے لئے بیاشتہار شاکع کیا جاتا ہے وہ سے کہ شخ صاحب مقدم الذکر اپنے اشتہار میں لکھتے ہیں کہ کیس اس بارے میں قتم کھانے کے لئے طیار والی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔اور نیز ارقام فرماتے ہیں کہ میں اس بارے میں قتم کھانے کے لئے طیار ہوں مگر ایک برس کی میعاد سے ڈرتے ہیں۔ابیانہ ہو کہ اس قدر مدت میں مرجا ئیس یا کوئی اور عذاب نازل ہوجائے لیکن میں مکر رائن کو تمجھاتا ہوں کہ ایک ایسے خض کے ساتھ کہ اپنی ذکر کر دہ میعاد کی بنیاد البام تھراتا ہے ضد کرنا حماقت ہے۔صاحب الہام کے لئے الہام کی پیروی ضروری ہوتی ہے ہاں البام تھراتا ہے ضد کرنا حماقت ہے۔صاحب الہام کے لئے الہام کی پیروی ضروری ہوتی ہے ہاں البام تھراتا ہے ضد کرنا حماقت ہے۔صاحب الہام کے لئے الہام کی پیروی ضروری ہوتی ہے ہاں البام تھراتا ہے صد کرنا حماقت ہے۔صاحب الہام کے لئے الہام کی پیروی ضروری ہوتی ہیں البام کے لئے الہام کی پیروی ضروری ہوتی ہے ہاں

الله تعالی اس بات پر قادر ہے کہ چند ہفتہ میں ان پر عذاب نازل کرے مگر ہماری طرف سے ایک برس کی ہی میعاد ہوگی۔ اب اس سے ان کا منہ پھیر نااینے دروغگو ہونے کا اقر ارکر ناہے۔

اے شخ بٹالوی صاحب آپ تسلی رکھیں کہ اگر آپ اپنی قسم میں سے ہوں گے تو کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا۔لیکن اگرفتم میں کوئی چھپی ہوئی بے ایمانی ہوگی تو خدا تعالیٰ آپ کو ضرور سزا دے گا۔ تا دوسر مولوی عبرت پکڑیں۔ مگر بیشر طضروری ہوگی کہ قسم کھانے سے پہلے آپ جلسے قِسم میں چپ بیٹے کر برابر دو گھنٹے تک میری وہ وجو ہات سنیں جو میں اپنے الہام اور پیشگوئی کے صحت وقوع کے بارے میں بیان کروں گا اور آپ کو اختیار نہیں ہوگا کہ کچھ چون و چرا کریں بلکہ میت کی طرح عالم خاموثی میں رہ کر سنتے رہیں گے اور پھراٹھ کراسی عبارت کے ساتھ جو آپ اشتہار میں لکھ چکے ہیں تین مرتبہ مھائیں گے اور ہم آمین کہیں گے۔صرف اس قدرعبارت میں تبدیلی ہوگی کہ بجائے فوراً تین مرتبہ مکھائیں گے۔اور اگر اب آپ نے پہلو تہی کی اور بے ہودہ شرائط اور بیج در بیج حیلہ حوالے کی باتوں کو شروع کردیا جیسا کہ آپ کی عادت ہے تو سب پر کھل جائے گا کہ آپ کی نیت سے حوالے کی باتوں کو شروع کردیا جیسا کہ آپ کی عادت ہے تو سب پر کھل جائے گا کہ آپ کی نیت سے خوالے کی باتوں کو شروع کردیا جیسا کہ آپ کی عادت ہے تو سب پر کھل جائے گا کہ آپ کی نیت سے خوالے کی باتوں کو شروع کردیا جیسا کہ آپ کی عادت ہے تو سب پر کھل جائے گا کہ آپ کی نیت سے خوالے نہیں ہوئی ہوئے ہیں۔

غرض میہ ہمارا آخری اشتہار ہے۔اگر آپ اپنی ملانہ حیلہ بازیوں سے بازنہ آئے تو ہم آپ کے ساتھ وفت ضا کع نہیں کرنا چاہتے اور نہ پھرہم آپ کو مخاطب کریں گے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ بھی گنگا بشن کی طرح روپیہ کے لالچ میں پڑگئے۔غالبًا آپ پہلے ایسے نہیں ہوں گے نہ معلوم کیا کیا حاجتیں پیش آئیں۔

ا اے شخ صاحب! بیسزااورعذاب جوتتم کے بعدا یک برس تک آپ پر وارد ہوگا اس میں مجزانہ شرط ہم نے رکھ دی ہے کہ وہ الیاعذاب ہو کہ آپ نے پہلی زندگی میں اس کا مزہ نہ چکھا ہو۔خواہ زمین سے ہوخواہ آسان سے اورخواہ آپ کی مالی حالت پر وارد ہواورخواہ عزت پر اورخواہ جان پر ۔اورخواہ اس عرصہ میں ہمارے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور قطیم الشان اور فوق العادت نشان ظاہر ہوجائے جس سے ہزار ہالوگ آپ پر لعنت ہے جیں اور آپ کے منہ پر تھوکیں کہ اس نے شرارت اور خیانت سے صادق کا مقابلہ کیا۔ مگر ہرایک عذاب فوق العادت ہونا ضرور کی ہوگا۔ منہ کیم مکی ہے ،

اس جگہ بیکھنا بھی اپنے احباب کے لئے وصایا ضرور بیر میں سے ہے کہ ہم نے نہ محرحسین کے اور نہ گنگا بشن کے لئے کوئی الیی شرط لگائی جو ہماری گریز اور بد نیتی پرمحمول ہو سکے ۔ہم خوب جانتے ہیں اور یقین کامل سے جانتے ہیں کہ ان تمام خالفوں کوخدا تعالی ایک ذلیل کرےگا۔اگر چہ خدا تعالی محرحسین اور گنگا بشن کو چند ہفتہ تک جزائے بیبا کی دےسکتا ہے لیکن ایک سال شرط بوجہ رعایت سنت اور الہامات متواترہ کے ہے۔اور محرحسین کے لئے جو بیشر طعیرائی گئی کہ مسم کھانے سے کہا دو گھنٹے تک ہمارے الہام اور پیشگوئی کیھر ام والی کے متعلق دلائل سنے ۔ بیگر پر نہیں ہے۔ بلکہ بید امر مسنون ہے کہ تنا خدا تعالی کی جمت بالمواجہ پوری ہوجائے ممکن ہے کہ بباعث اس زنگ کے جواس کے دل پر ہے کوئی امر اُس پر مشتبہ ہو۔ پس بالمواجہ بیان کرنے سے بیتمام دلائل اس کے سامنے رکھے جائیں گاور اس طرح پر خدا تعالی کا الزام اس پر پورا ہوجائے گا۔

بے شک خدا تعالیٰ مفسدوں کو ہلاک کرتا ہے۔ لیکن جب تک کوئی مفسدصر تکے جھوٹ بول کر اس کے قانون کے بنچے نہ آوے یا صرت کے طور پر کسی ظلم کا ارتکاب نہ کرے تب تک خدا تعالیٰ اس دنیا میں اس کونہیں پکڑتا اور اس کا حساب عالم آخرت کے سپر دہوتا ہے۔ اسی وجہ سے محمد حسین کے بارے میں دو گھنٹے تبلیغ کی شرط لگائی گئی۔ اور ایک سال کی میعادم قرر کی گئی اور گئی اور گئی ابشن کے معاملہ میں جو ہم نے لاش لینے کی شرط لگائی ۔ بیاس کی شرط کے بعدلگائی گئی یعنی جبکہ اس نے ہماری لاش لینے کے لئے شرط پیش کی ۔ پس ہمیں انصافاً حق تھا کہ اس کی اس درجہ کی سخت گیری اور تو ہین کے ساتھ ہم بھی لاش کی شرط لگائے۔ اگر فرض کرلیں کہ اس نے صرف ٹھٹھا کیالیکن تو بین تو کی۔ اس لئے خدانے اس کی واقعی تو بین کا ارادہ کیا۔ بیاس کی سزاتھی جس کی ابتداء اسی نے کی۔

یہ بھی خوب یا در ہے کہ میں بار بارلکھ چکا ہوں کہ لاش لینے کی شرط گنگا بشن نے خود کی تھی۔ اور ایسا کلمہ منہ پر لانا نہ میری تو بین بلکہ دین اسلام کی تو بین تھی ۔ اور اس کی سزا یہی تھی کہ فتیا بی کی حالت میں اس کی لاش ہمیں ملے تاوہ کلمہ جوشوخی سے وہ ہمارے لئے منہ پر لایا وہ واقعی طور پر اس پر واقع ہو۔ اس میں ہماری کیا زیادتی تھی اور کونسی ہم نے گریز کی۔ کیا ہم نے ابتداء یہ شرط تھر انگی تھی۔

جس کا دل پاک ہواور کسی نجاست سے آلودہ نہ ہووہ تمجھ سکتا ہے کہ خدا کی بیعادت ہے کہ تو بین کرنے والے کی تو بین اس پرڈال دیتا ہے۔

دیکھو جب محرحسین بٹالوی نے میری نسبت یہ کہنا شروع کیا کہ بیجابل ہے عربی کا ایک صیغہ نہیں جانتا تو خدا تعالی نے کیسی اس کی جہالت ثابت کی ۔ ہزاروں روپے کے انعام کی عربی کتابیں شائع کی گئیں ۔ وہ بول نہ سکا گویا زندہ ہی مرگیا۔ ایسا ہی جب گنگا بشن نے لاش مائلی اور لکھا کہ میں جو کام چاہوں گا اس لاش سے کرونگا خدا کو یہ پہند نہ آیا اس لئے میں نے نہ اپنے نفس سے بلکہ الہی جوش سے اس کی لاش کو مانگا۔ اس بات کو یا دکرر کھو کہ اگر وہ میدان میں آیا تو یہ سب کام اس کی لاش سے ہوں گے جومیری لاش کی نسبت اسنے بیان کئے تھے۔ یہی تو وہ بات ہے کہ مَکُرُو اُومَکُر اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَیْدُ اللّٰہ مَاکِرِیْنَ ۔ لیسان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے کہ جوخدا کے کاروبار پر اعتراض کرتے جی رُد اُن کے دل جلد سیاہ ہونے کوطیار ہوجاتے ہیں۔

یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پیشگوئی کا اثر پڑنے کے لئے کسی قدر توم کا دخل ضروری ہے۔ پس اگر آریقوم کا دخل ضروری ہے۔ پس اگر آریقوم کا دیگا بیٹن کو ایسا ہی ذلیل جانتی ہے کہ باوجود یکہ وہ اُن کے لئے جان دینے کو طیار ہے۔ گر وہ قوم اس کو اس قدر عزت بھی نہیں دے سکتی کہ دس ہزار روپیہ اس کے لئے جمع کرا دیں۔ تو کیا ایسا ذلیل مقابلہ کے لائل ہے۔

ل ال عمران : ۵۵

سے نوٹ ۔ اے آریہ صاحبان آپ لوگ متوجہ ہو کر سنیں کہ گذگا بشن بہت عزت دینے کے لائق ہے اس نے آپ کے لئے اپنی نوکری کوجس پرتمام ذریعہ معاش کا تھا۔ ہاتھ سے دیا۔ اس نے آپ کے لئے فقر وفاقہ کو منظور کیا۔ اس نے آپ کے لئے اس بات کی بھی پروانہ رکھی کہ علانیہ ایک شخص کو قاتل کی بھر اس ٹھیرا کر قانونی مواخذہ کے نیچ آ جائے گا۔ پھر سب سے زیادہ بات ہے کہ اس نے آریہ مت کوعزت دینے کے لئے بالارادہ اپنی جان قربان کرنا پہند کیا اور پھر یہ کہ اپنی کی ذات کو بھی منظور کیا۔ کیا ابھی آپ لوگوں کا دل اس کے لئے زم نہیں ہوا۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ دس ہزار رو پیاس کے سر پر سے قربان کردیں۔ آپ انصافاً کہیں کہ بیخو بیاں اور جانفشانیاں اور آریہ دھرم کے لیے یہ قدم صدق جو گزگا بشن نے دکھلا یا کیکھر ام میں کہاں تھا۔ بچے تو یہ ہے کہ اندھی وُنیامُر دہ کا اور آریہ دھرم کے لیے یہ قدم صدق جو گزگا بشن نے دکھلا یا کیکھر ام میں کہاں تھا۔ بچے تو یہ ہے کہ اندھی وُنیامُر دہ کا

پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آریہ قوم در حقیقت گنگا بشن کو اپنی قسم میں سچاہم محق ہے تو اس رقم کا جمع کرانا اُن کے لئے کیا مشکل ہے۔ لیکن اگر جھوٹا مجھتی ہے۔ تو پھرا یسے جھوٹے کو مقابلہ کی عزت دینا مصلحت سے بعید ہے اور نیز گورنمنٹ بھی ہمارے کا موں کو دیکھتی ہے کہ کیا ہم ادنی ادنی آدمی کے مقابلہ پر سبک مزاجی کے طور پرلڑنے کو طیار ہوجاتے ہیں یا ایسے شخصوں کے ساتھ جو اُن کا مقابلہ قوم کے مقابلہ کے حکم میں ہوتا ہے اور ابتداء انہیں سے ہوتی ہے۔

اور پھر ہے بھی بات ہے کہ آر ہے صاحبوں کودس ہزار و پیے جمع کرانے میں کچھ دفت بھی نہیں۔ ہم تو صرف اس تو صرف اس کے خواستگار ہیں۔ اور دس ہزار رو پیے تو صرف اس صورت میں تاوان کی طرح لیا جائے گا کہ جب لاش دینے سے انکار کریں۔ کیا خوب ہو کہ آریہ لوگ اس اس پنے وفا دار جان نثار گئا بشن کو اس نا چیز امداد سے محروم نہ رکھیں۔ کیا جان دینے سے کوئی اور نشان آریہ ہونے کا ہوگا۔ روز کے جھڑوں کے طے ہونے کے لئے یہ نہایت عمدہ تقریب پیدا ہوئی ہے۔ اگر آریہ صاحبوں نے اس موقعہ کو ہاتھ سے دیا تو پھر آئیدہ ان کو حق نہیں ہوگا کہ اخباروں میں میری نسبت شائع کریں کہ یہی شخص کیکھر ام کا قاتل ہے۔

بقیہ حاشیہ ۔ قدر کرتی ہے زندہ کا کوئی قدر نہیں کرتا ۔ آپ لوگوں کو مناسب ہے کہ بلاتو قف دس ہزار روپیہ گنگا بشن کی لاش کی صانت کے لئے جمع کرادیں اور باضابطہ سرکاری سندہم کو دلادیں ۔ گنگا بشن نے آپ لوگوں کے لئے تمام کاروبارا پنے ہرباد کردیئے ۔ اب صرف ایک جان باقی ہے وہ بھی آرید دھرم پر قربان کرنے کے لئے تھیلی پر رکھے کھڑا ہے ۔ اگرا یسے مہاتما کا قدر نہ کر وتو پھر آپ لوگوں میں مردم شناسی کا مادہ ہی نہیں ۔ اور نیز اب اگر آپ نے اس قوم کے بہادر کی مدد نہ کی اور اس کا ساتھ نہ دیا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کا سبب بجزاس کے اور کچھ نہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں کامل یقین کے ساتھ یہ بات جم گئی ہے کہ کیھر ام صرف پیشگوئی کے اثر سے خدا تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کے دلوں میں کامل یقین کے ساتھ یہ بات جم گئی ہے کہ کیھر ام صرف پیشگوئی کے اثر سے خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنی سزا کو پہنچا ہے اور وہ بی تجر بہ آپ کو گنگا بشن کی مدددینے سے روکتا ہے ورنہ پچھ جھ میں نہیں آتا کہ ایسے فدائی قوم کی کیوں ہمدردی نہیں کی جاتی جس نے آریہ مذہب کے لئے اپنی معاش کو بھی تباہ کر لیا اور اپنی جان دینے کو بھی طیار ہے۔ منہ

المشترخا كسارميرزاغلام احمدقادياني

کیمئی ہوء

(پیاشتہار ۲۹×۲۰ کایک صفحہ کلاں پر ہے)

(تبليغ رسالت جلد ٢ صفحه ٢ تا٢٦)



نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# اشتهار

# قطعی فیصلہ کے لئے

یے خدا کی قدرت ہے کہ جس قدر و خالف مولو یوں نے چاہا کہ ہماری جماعت کو کم کریں وہ اور بھی زیادہ ہوئی اور جس قدر لوگوں کو ہمارے سلسلہ میں داخل ہونے سے روکنا چاہا وہ اور بھی داخل ہوئے یہاں تک کہ ہزار تک نوبت بینج گئی۔ اب ہرروز سرگرمی سے بیکارروائی ہور ہی ہے اور خدا تعالی اچھے پودوں کو اُس طرف سے اُ کھاڑتا اور ہمارے باغ میں لگا تا جا تا ہے۔ کیا منقول کی روسے اور کیا آسانی شہادتوں کی روسے دن بدن خدا تعالی ہماری تا ئید میں ہے۔ اب بھی معقول کی روسے اور کیا آسانی شہادتوں کی روسے دن بدن خدا تعالی ہماری تا ئید میں ہے۔ اب بھی اگر مخالف مولوی بیگمان کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور بیلوگ باطل پر اور خدا ہمارے ساتھ ہے اور ان لوگوں پر بعت اور غضب الہی ہے تو باو جوداس کے کہ ہماری جمت ان پر پوری ہو چکی ہے پھر دوبارہ ہم ان کوتن اور باطل پر کھنے کے لئے موقع دیتے ہیں۔ اگر وہ فی الواقع اپنے تئین حق پر ہمجھتے ہیں اور ہمیں باطل پر اور چاہے ہیں کہ حق کھل جائے اور باطل معدوم ہو جائے تو اس طریق کو اختیار کر لیں۔ اور وہ باطل پر اور چاہے ہیں کہ حق کھل ہو خائے اور باطل معدوم ہو جائے تو اس طریق کو اختیار کر لیں۔ اور وہ بیا ہو جائے کہ دورا پنی جگہ پر اور میں اپنی جگہ پر خدا تعالی کی جناب میں دعا کریں اُن کی طرف سے بیدعا ہو بیے کہ دورا پنی جگہ پر اور میں اپنی جگہ پر خدا تعالی کی جناب میں دعا کریں اُن کی طرف سے بیدعا ہو

کہ یاالٰہی اگر شخص جمسے موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تیرے نز دیکے جھوٹا اور کا ذب اور مفتری ہے اورہم اپنی رائے میں سے اور حق پر اور تیرے مقبول بندے ہیں تو ایک سال تک کوئی فوق العادت امرغیب بطورنشان ہم برظا ہر فر مااورا یک سال کے اندر ہی اس کو پورا کر دے۔اور میں اس کے مقابل پریہ دعا کروں گا کہ یا الہی اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری طرف سے ہوں اور در حقیقت مسیح موعود ہوں تو ا یک اورنشان پیشگوئی کے ذریعہ سے میرے لئے ظاہر فر مااوراس کوایک سال کے اندریورا کر۔پھراگر ا یک سال کے اندراُن کی تائید میں کوئی نشان ظاہر ہوا۔اور میری تائید میں کچھ ظاہر نہ ہوا تو میں جھوٹا تھہروں گا۔اوراگر میری تائید میں کچھ ظاہر ہوا مگراس کے مقابل پر اُن کی تائید میں بھی وییا یہ کوئی نشان ظاہر ہوگیا تب بھی میں جھوٹا تھہروں گا۔لیکن اگر میری تائید میں ایک سال کے عرصہ تک کھلا کھلا نشان ظاہر ہو گیا اور اُن کی تائید میں نہ ہوا تو اس صورت میں میں سچاکھہروں گا اور شرط یہ ہو گی کہ اگر تصریحات متذکرہ بالا کی روسے فریق مخالف سیا نکلاتو میں اُن کے ہاتھ پر توبہ کروں گااور جہاں تک ممکن ہوگا میں اپنی وہ کتا ہیں جلا دوں گا جن میں ایسے دعویٰ یا الہامات ہیں ۔ کیونکہ اگر خدا نے مجھے حجوٹا کیا تو پھر میں ایسی کتابوں کو یاک اور مقدس خیال نہیں کرسکتا ۔اور نہصرف اسی قدر بلکہ اینے موجودہ اعتقاد کے برخلاف یقینی طور پرسمجھ لوں گا کہ محمر حسین بٹالوی اور عبدالجبارغزنوی اور عبدالحق غزنوی اوررشیداحمه گنگوهی اورمجمه حسین کا پیارا دوست مجر بخش جعفر زٹلی اور دوسرا پیارا دوست مجمعلی بوبڑی بیسب اولیاءاللہ اورعبا داللہ الصّالحین ہیں ۔اور جس قدران لوگوں نے مجھے گالیاں دیں اور لعنتیں بھیجیں ۔ بیسب ایسے کام تھے کہ جن سے خدا تعالیٰ ان پر راضی ہوا ۔اور قرب اور اصطفا اوراجتبا کے مراتب تک اُن کو پہنچا دیا۔

میں اللہ جَلَّ شَانُهٔ کی تیم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایساہی کروں گا۔ اگر خدا کی مرضی مجھے عزت دینے کی نہیں تو میرے پر لعنت ہے اگر میں اس کے برخلاف کروں ۔ لیکن اگر تصریحات بالاکی روسے خدا نے مجھے سچا کر دیا تو چاہیے کہ محمد حسین بٹالوی اور عبدالحق غزنوی اور عبدالجبارغزنوی اور شید احمد

گنگوہی میرے ہاتھ پرتوبہ کریں اور میرے دعویٰ کی تصدیق کر کے میری جماعت میں داخل ہوں تابیہ تفرقہ دور ہو جائے۔ اندرونی تفرقہ نے مسلمانوں کو تباہ کردیا ہے۔ یہ خدا کا سیدھا سادھا فیصلہ ہوگا جس میں کسی فریق کی چوں چرا پیش نہیں جائے گی۔

اس اشتہار کےمخاطب محرحسین بٹالوی ،عبد البیارغز نوی،عبدالحق غز نوی، رشید احمہ گنگوہی ہیں۔ پیرچاروں اینے تنیئ مومن ظاہر کرتے ہیں ۔اورمومن خدا کے نز دیک ولی ہوتا ہے اور بحرحال کا فراور د جال کی نسبت مومن کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔اسی لئے خدا کے نیک بندے قبولیت دعا سے شناخت کئے جاتے ہیں اوران دُ عاوُں کے لئے ضروری نہیں کہ بالمواجد کی جائیں بلکہ جا ہیے کہ فریق مخالف مجھے خاص اشتہار کے ذریعہ سے اطلاع دے کر پھراینے گھروں میں دُعا کیں کر نی شروع کردیں اورا بتداءسال<sup>ک</sup> کااشتہار کی تاریخ اشاعت سے سمجھاجائے گا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہوہ چاروں مولوی مقابلہ کریں بلکہ جو تحض اُن میں سے ڈرکر بھاگ جائے اس نالائق کو جانے دو۔وہ اس بات برمُہر لگا گیا کہ وہ جُھوٹا اور گریز کی لعنت اس کے سریر ہے۔اور بیضروری ہوگا کہ جوامرغیب ان چاروں میں سے کسی پر ظاہر ہواس کو بذریعہ اشتہارات مطبوعہ لوگوں پر ظاہر کر دے اور ان میں سے ایک اشتہار بذریعہ رجسٹری میرے پاس بھیج دے۔اور جوامر مجھ پر ظاہر ہوجو پہلے ظاہر نہیں کیا گیا، مجھ یر بھی لازم ہو گا کہ بذریعہ اشتہار اس کوشائع کروں اور ایک ایک اشتہار بذریعہ رجسڑی جاروں صاحبوں کی خدمت میں یا جس قدراُن میں سے مقابلہ پر آ ویں بھیج دوں۔اس طریق سے روز کے جھڑے طے ہو جائیں گے۔ہم دونوں فریقوں میں سے جوملعون ہے اس کا ملعون ہونا ثابت ہو جائے گا اور جومقرون ہے اس کا مقرون ہونا ثابت ہو جائے گا۔اورا گرامرت سراور لا ہور کے رئیس اس فیصلہ کے لئے مولویان مٰدکورین کومستعد کریں تو اُن کی ہمدر دی اسلامی قابل شُکر گذاری ہوگی ۔اور بالخصوص انجمن اسلامیہ کے سکرٹری خان بہادر برکت علی خاں صاحب اور انجمن حمایت اسلام کے ا. ایک سال انگریز ی مهینوں کے حیاب سے تمجھا جائےگا۔ منہ

سکرٹری منتی شمس الدین صاحب اور انجمن نعمانیہ کے سکرٹری منتی تاج الدین صاحب کی خدمت میں للہ التماس ہے کہ ضرور اس طرف توجہ فرماویں۔ ہزاروں مسلمان کا فرسمجھے گئے اور سخت تفرقہ پڑگیا ہے۔ آپ صاحبوں کے اصول کچھ ہی ہوں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں لیکن آپ صاحبوں کی بڑی مہربانی ہوگی جوآپ مدددیویں۔

والسلام

المشترمرزاغلام احمد قادياني

وارمئی ۷۹۸اعیسوی

(یداشتهار ۲۹×۲۰ کا یک سفحه پر ہے)

ضياءالاسلام بريس قاديان

(تبليغ رسالت جلد ٢ صفحه ١٠٩ تا١١١)



بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

# حسين كامى سفير سُلطان روم

پرچاخبار۵امئی ۱۸۹۷ء ناظم البندلا ہور میں جوایک شیعہ اخبار ہسفیر مذکورالعنوان کا ایک خط چھپا ہے جو بالکل گندہ اور خلاف تہذیب اور انسانیت ہے اور اس خط کے عنوان میں بیاتھا ہے کہ سفیرصا حب متواتر درخواستوں کے بعد قادیان میں تشریف لے گئے ۔ اور پھر متاسف اور مکدر اور ملول خاطر والپس آئے ۔ اور پھر یہی ایڈیٹر لکھتا ہے کہ اس لیے قادیان بلایا تھا کہ اُن کے ہاتھ پر تو بہ کریں کیونکہ وہ نائب حضرت خلیفۃ المسلمین ہیں ۔ ان افتر اوں کا بجز اس کے کیا جواب دیں ۔ کہ لَے حُنه لُللّٰهِ عَلَی الْکَا ذِبِیْنَ ۔ ۔ اللّٰہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ مجھے دنیا داروں اور منافقوں کی ملاقات سے اس قدر بیزاری اور نفر سے جبیبا کہ نجاست ہے ۔ مجھے نہ پچھ سلطان روم کی طرف حاجت ہے اور نہاں کے کسی سفیر کی ملاقات کا شوق ہے میرے لئے ایک سلطان کا فی ہے جو آسان اور زمین کا حقیق با دشاہ ہے ۔ اور میں امیدر کھتا ہوں کہ بال سے کہ کسی دوسرے کی طرف مجھے حاجت پڑے کا حقیق با دشاہ ہے ۔ آلہ میں امیدر کھتا ہوں کی با دشاہت اس قدر بھی مرتبہ نہیں اس عالم سے گذر جاؤں ۔ آسان کی با دشاہت سے آئے دنیا کی با دشاہت اس قدر بھی مرتبہ نہیں رکھتی جیسا کہ آفاب کے مقابل پر ایک کیڑ امرا ہوا۔ پھر جب کہ ہمارے با دشاہ کے آئے سلطان روم گینے ہیں کہ آفتاب کے مقابل پر ایک کیڑ امرا ہوا۔ پھر جب کہ ہمارے با دشاہ کے آئے سلطان روم گینے ہیں کہ قاب کا سفیر کیا چیز!!

میرے نز دیک واجب التعظیم اور واجب الا طاعت اور شکر گذاری کے لائق گورخمنٹ

انگریزی ہے۔جس کے زیرسایہ امن کے ساتھ بیآ سانی کارروائی میں کررہا ہوں۔ ٹرکی سلطنت آج کل تاریکی ہے بھری ہوئی ہے اور وہی شامت اعمال بھگت رہی ہے اور ہر گر ممکن نہیں کہاس کے ز برسابیرہ کر ہم کسی راستی کو پھیلا سکیں۔شاید بہت سے لوگ اس فقرہ سے ناراض ہوں گے مگریہی حق ہے۔ یہی باتیں ہیں کہ سفیر مذکور کے ساتھ خلوت میں کی گئیں تھیں جو سفیر کو بری معلوم ہوئیں ۔ سفیر نہ کورنے خلوت کی ملاقات کے لئے خودالتجا کی اوراگر چہ مجھ کواس کی اوّل ملاقات میں ہی دنیا پریتی کی بدبوآئی تھی اور منافقانہ طریق دکھائی دیا تھا مگر حسن اخلاق نے مجھے بوجہ مہمان ہونے کے اس کی اجازت دینے کے لئے مجبور کیا۔ نامبردہ نے خلوت کی ملاقات میں سلطان روم کے لئے خاص دعا کرنے کے لئے درخواست کی اور پی بھی جاہا کہ آیندہ اس کے لئے جو پھھ آسانی قضا قدر سے آنے والا ہے اس سے وہ اطلاع یاوے۔ میں نے اس کوصاف کہددیا کہ سلطان کی سلطنت کی اچھی حالت نہیں ہے اور میں کشفی طریق سے اُس کے ارکان کی حالت اچھی نہیں دیکھا اور میرے نز دیک ان حالتوں کے ساتھ انجام اچھانہیں۔ یہی وہ باتیں تھیں جوسفیر کواپنی بدشمتی سے بہت بُری معلوم ہوئیں۔ میں نے کئی اشارات سے اس بات پر زور دیا کہ رومی سلطنت خدا کے نز دیک کئی باتوں میں قصور وار ہے اور خدا سے تقوی اور طہارت اور نوع انسان کی ہمدردی کو جا ہتا ہے اور روم کی حالت موجودہ بربادی کو جا ہتی ہے۔توبہ کروتا نیک پھل یاؤ۔ مگر میں اس کے دل کی طرف خیال کررہاتھا کہ وہ ان باتوں کو بہت برامانتا تھااور بیا یک صرح دلیل اس بات پر ہے۔ کہ سلطنت روم کے اچھے دن نہیں ہیں۔ اور پھراس کابدگوئی کے ساتھ واپس جانا پیاور دلیل ہے کہ زوال کی علامات موجود ہیں۔ ماسوا اُس کے میرے دعوی سیج موعود اور مہدی معہود کے بارے میں بھی کی باتیں درمیان آئیں۔ میں نے اُس کوبار بارسمجھایا۔کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور کسی خونی مسیح اور خونی مہدی کا تظار کرنا جیسا کہ عام مسلمانوں کا خیال ہے بیسب بیہودہ قصے ہیں۔اسکے ساتھ میں نے بیجھی اس کوکہا کہ خدانے یہی ارادہ کیا ہے کہ جومسلمانوں میں سے مجھ سے علیحدہ رہے گاوہ کا ٹاجائے گا۔ بادشاہ ہویاغیر با دشاہ اور میں خیال کرتا ہوں کہ بیتمام باتیں تیر کی طرح اس کلگی تھیں اور میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو کچھ خدا

نے الہمام کے ذریعہ فرمایا تھاوہی کہا تھااور پھران تمام باتوں کے بعد گورنمنٹ برطانیہ کا بھی ذکر آیااور جیبا کہ میرا قدیم سے عقیدہ ہے۔ میں نے اس کو بار بارکہا کہ ہم اس گورنمنٹ سے دلی اخلاص رکھتے ہیں اور دلی وفادار اور دلی شکر گزار ہیں کیونکہ اس کے زیر سابیاس قدرامن سے زندگی بسر کررہے ہیں کہ کسی دوسری سلطنت کے بنچے ہرگز امیر نہیں کہ وہ امن حاصل ہو سکے۔ کیا میں اسلام بول میں امن کے ساتھ اس دعویٰ کو پھیلا سکتا ہوں کہ میں مسیح موعود اور مہدی معہود ہوں اور پیر کہ تلوار چلانے کی سب ر وایتیں جھوٹ ہیں۔کیا بین کراس جگہ کے درندے مولوی اور قاضی حملہ ہیں کریں گے۔اور کیا سلطانی انتظام بھی تقاضانہیں کرے گا کہاُن کی مرضی کومقدم رکھا جائے۔ پھر مجھےسلطان روم سے کیا فائدہ۔ ان سب باتوں کوسفیر مذکور نے تعجب سے سنااور حیرت سے میرا منہ دیکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے خط میں جوناظم الہند ۱۵ ارمئی ۱۸۹۷ء میں چھپا ہے۔میرا نام نمر وداور شدّ اداور شیطان رکھتا ہےاور مجھے جھوٹا اور مز وّ را ورمور دغضب الٰہی قرار دیتا ہے۔لیکن پیتخت گوئی اس کی جائے افسوس نہیں کیونکہ انسان نابینائی کی حالت میں سورج کوبھی تاریک خیال کرسکتا ہے۔اس کے لئے بہتر تھا کہ میرے پاس نہ آتا۔میرے پاس سےالیی بدگوئی سے واپس جانا اُس کی سخت بدشمتی ہے۔اور مجھے کچھ ضرور نہ تھا کہ میں اُس کی یاوہ گوئی کا ذکر کرتا مگر اُس نے بیاداش نیکی ہرایک شخص کے یاس بدی کرنا شروع کیا اور بٹالہاورامرت سراور لا ہور میں بہت ہے آ دمیوں کے پاس وہ دل آ زار باتیں میری نسبت اورمیری جماعت کی نسبت کہیں کہ ایک شریف آ دمی باوجودا ختلا ف رائے کہ بھی زبان پرنہیں لاسکتا۔افسوس کے میں نے بہت شوق اورآ رز و کے بعد گورنمنٹ روم کانمونہ دیکھا تو ہیردیکھا۔اور میں كررنا ظرين كواس طرف توجه دلاتا ہوں كه مجھےاس سفير كى ملاقات كاايك ذرہ شوق نه تھا بلكه جب ميں نے سُنا کہ لا ہور کی میری جماعت اُس سے ملی ہے تو میں نے افسوس کیا اور اُن کی طرف ملامت کا خط کھا کہ پیکارروائی میرے نشاء کے خلاف کی گئی۔ پھرآ خرسفیر نے لا ہور سے ایک انگساری خط میری طرف ککھا کہ میں ملنا جا ہتا ہوں ۔ سواس کے الحاح پر میں نے اس کو قادیان آنے کی اجازت دی۔ لیکن الله جلشانه، جانتا ہے جس یہ جھوٹ باندھنالعنت کا داغ خریدنا ہے کہ اس عالم الغیب نے مجھے پہلے

سے اطلاع دے دی تھی کہ اس شخص کی سرشت میں نفاق کی رنگ آمیزی ہے۔ سوابیا ہی ظہور میں آیا۔
اب میں سفیر مذکور کا انکساری خط جو میری طرف پہنچا تھا اور پھر اس کا دوسرا خط جو ناظم الہند
میں چھپا ہے ذیل میں لکھتا ہوں ۔ ناظرین خود پڑھ لیں اور نتیجہ نکال لیں ۔ اور ہماری جماعت کو چاہیے
کہ آیندہ ایسے شخص کے ملنے سے دنتکش رہیں ۔ آسانی سلسلہ سے دنیا پیار نہیں کرسکتی ۔

# المشتهرخا كسارميرزاغلام احمد قادياني

نقل اس خط کی جوسفیر نے لا ہور سے ہماری ملا قات کی درخواست کے لئے بھیجاتھا۔
بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ جناب مستطاب معلی القاب قدوۃ المحقین قطب العارفین حضرت پیردشگیر میرزاغلام احمد صاحب دام کراماتہ۔ چوں اوصاف جمیلہ واخلاق حمیدہ آں ذات ملکوتی صفات درشہر لا ہور بسمع ممنونیت واز مریدان سعادت انتسابان تقاریر وتصانیف عالیہ آں مجستہ مقام بدست احترام وممنونیت رسید ۔ الہٰذا سودائے زیارت دیدار ساطع الانوار سویدائے دل ثناور برالبریز اشتیاق کردہ است ۔ انشاء اللہ تعالی از لا ہور بطریق امرت سر بہنا کیائے روحانیت احتوی سامی خواہم رسید ودرین خصوص تلغراف برحضور سراسرنور مقدس خواہم کشید۔ فقط

#### حسين كامى سفير سلطان المعظم

نقل اس خط کی جوسفیر کی طرف سے ناظم الہند ۱۸۹۵ مرئی ۱۸۹۵ میں چھپا ہے۔ بھنورسیدالسادات العظام وفخر النجباء الکو الله مولناسید محمد ناظر حسین صاحب ناظم ادام الله فیوضہ وظل عاطفتہ ۔سیدی ومولائی ؟ التفات نامہذات سامی شابدست تبجیل واحترام مارسیدالحق ممنونیت غیر مترقبہ ظمی بخشید فدایت شوم کہ استفسارا حوال غرائب اشتمال کا دیان وکا دیانی (قادیان وقادیانی) لے نوٹ ۔غور کرنے کے لائق ہے کہ پیالقاب کس مذہب کے محض کے لئے ککھا ہے۔ منہ رافرموده بودید اکنول ما بکمال تمکین دیل بخدمت والانهمت وعالی بیان وافاده می کنم که این شخص عجیب وغریب از صراط المستقیم اسلام برگشته قدم بر دائره علیهم والضالین گذاشته و تزویر محبت حضرت خاتم النبیّن رادر پیش گرفته و برعم باطل خویش باب رسالت رامفتوح دانسته است شاکسته بزارال خنده است که فرق در بین نبوت ورسالت پنداشته است ومعاذ الله تعالی می گوید که خدا وند عالم رسول صلعم را گا ہے در فرقان جمید وقر آن مجید بعنوان خاتم المرسلین معنی نکر ده است فقط بخطاب خاتم النبیین اکتفا فرموده است \_القصه اینکه اوّل خودراولی ملهم می گفت بعده سیح موعود گشته \_آ بسته آبسته بقول مجر دخود صعود بمرتبه عالیه مهدویت کرده استعید بالله تعالی خودرااز خود رائی بیائی معلائے رسالت رسانده است بناعلی بذاخن غالب مابران است که ترقی شجمین قدم بر سریر شریر شداد و نمر و دنها ده کلاه الو بهیت بر سرسر ش خود که کان خیالات فاسده ومعدن مالیخولیا و بذیانات باطله است میگذارد و بحب است که شاعر مجر بیان درخق این ضعیف الاعتقاد والبنیان چندیاں سال قبل ازین گویا بطور پیشگوئی تدوین این شعر درد لوان اشعار آبدارخود کرده است -

سال اوّل مطرب آمد سال دوم خواجه شد بخت گریاری کند امسال سیّد می شود خلاصه ازیس خنها درگذرید وادر ابر شیطنش پسرید و مار ااز پریشان نویسی معاف دارید عزیز! سلام مارا نجناب شریعتمد ارمولوی ابوسعید محمد سین صاحب و جناب داروغه عبد الغفورخال صاحب برسانید و سانمٹر پائی خودرا گرفته بصوب ماروانه کنیدتا که از دارالخلافه اسلامبول گفش مسجد مطابق آن بطلیم و در برخصوص بر ذات عالی شانقدیم مراسم احتر امکاری کرده مسارعت بر استبنائی طبع عالی می نمایم و والسلام داراقم حسین کامی

مطبوعہ ضیاءالاسلام پریس قادیان۲۲مئی ۹۵ء (بیاشتہار ۳۰<del>۰۲ ک</del>ے چارصفحہ پرہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲ صفحہ ۱۱۳ تا ۱۱۸)

#### ترجمهازمرتب

نقل اس خط کی جوسفیر نے لا ہور سے ہماری ملا قات کی درخواست کے لئے بھیجا تھا۔

ہم اللہ الرحمٰن الرحیم جناب مستطاب مُعلی القاب قدوۃ المحققین قطب العارفین حضرت پیردشگیر میر زاغلام احمد صاحب دام کراماتہ چوں اوصاف جمیلہ واخلاق حمیدہ آں ذات ملکوتی صفات شہرلا ہور میں ممنونیت کے کا نول سے کہ آپ کے سعادت مندمریدوں سے ہوں اور آپ کی تصانیف عالیہ جومبارک مقام ہیں احتر ام اور ممنونیت کے ہاتھ سے پنچیں ۔اس لئے زیارت کا جنوں ہوا۔ تا کہ حکیلے اور بھڑ کتے ہوئے انوار کا دیدار کرسکوں اور دل میں تعریف اور جھر جھریوں کے شوق کا جذبہ بیدا ہوا۔ انشاء اللہ لا ہور سے امرتسر کے راستے روحانیت کے گرد آلود پاؤں کے ساتھ پہنچوں گا اور یہ خصوصی تار حضور کی خدمت میں جو سرا سرنور مقدس ہیں بھیجوں گا۔ فقط

#### حسين كامي سفير سلطان المعظم مهر

نقل اس خط کی جوسفیر کی طرف سے ناظم الہند ۱۵ امرئی ۱۸۹۵ء میں چھپا ہے۔
بحضور سیّد السادات العظام و فحر النجباء الکرام مولانا سید محمد ناظر
حسین صاحب ناظم ادام الله فیوضه و ظل عاطفته. سیدی و مولائی. آپ کی بلند
ذات کی طرف سے بیالتفات نامہ عزت وگرامی ہاتھوں سے ہم تک پہنچا۔ الحق اس نے غیر معمولی
منونیت عظیٰ بخشی۔ میں آپ پر فدا ہوں کہ آپ نے قادیان اور قادیان کے اردگرد کے حالات کا
استفسار فرمایا ہے۔ اب میں بڑی شجیدگی کے ساتھ بلند ہمت عالی بیان سے افادہ کرتا ہوں کہ بیشخص
عجیب وغریب ہے اور اسلام کے صراط مستقیم سے برگشتہ قدم ہے اور علیہم والفالین کے دائرہ میں قدم
رکھے ہوئے ہے اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جھوٹ کو سامنے رکھے ہوئے اپنے زعم
باطل سے باب رسالت کو کھلا ہوا جانتا ہے یہ بات ہزار ہنمی کے لائق ہے کہ وہ نبوت ورسالت کے درمیان فرق سمجھتا ہے اور معاذ اللہ یہ کہنا ہے کہ رسول کریم گوخدا نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں

خاتم المرسلین کے عنوان سے معنون نہیں کیا ہے صرف خاتم النہین کا خطاب ہی عطا فرمایا ہے۔ مخضر بات ہید کہ اوّل اپنے آ پ کو ولی ملہم کہتا تھا اس کے بعد مسے موعود ہو گیا۔ آ ہستہ آ ہستہ صرف اپنے قول سے مہدویت کے مرتبہ عالی تک پہنچا ہے اور اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں کہ اس نے اپنے آ پ کواپنی رائے کے مطابق رسالت کے پائے معلّٰی تک پہنچا دیا ہے۔ اس بات کا گمان کرتے ہوئے ہم اس بات پ پہنچے ہیں کہ پانچویں قدم کی ترقی کرکے وہ شریر شداد نمرود کے قدم پر چلتے ہوئے الوہیت کا کلاہ اپنے سرکش سر پررکھے گا کہ جس میں خیالات فاسدہ ہیں اور وہ مالیخو لیا کی کان ہے اس میں ہذیان باطلہ ہیں اور کچھ تعجب نہیں کہ اس ضعیف الاعتقاد کے بارے میں شاعر معجز بیان کہا جائے۔ اس سے چند سال اول میں پہلے پیشگوئی کے طور پر اشعار کے دیوان میں اس نے پچھا شعارا پئے تدوین کیے ہیں۔ سال اول میں وہ مطرب بن گیا اور دوسرے میں خواجہ اور قسمت نے یاوری کی تو امسال وہ سیّہ ہوگا۔

خلاصہ کلام ہے ہے کہ ان باتوں کو معاف کرواور اسے شیطان کا بیٹا سمجھواور ہمیں اس پریشان نولیلی سے معاف کرو عزیز! ہمارا سلام شریعت مدار مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب اور داروغہ عبدالغفورخان صاحب کو پہنچاؤ اور اپنے پاؤں کا ماپ لے کر ہماری طرف روانہ کریں تا کہ میں دارالخلافہ استنبول سے مسجد کا ایک جوتا اس کے مطابق میں طلب کروں تا کہ میں آپ کی ذات عالی کو احترام کے طور پر پیش کروں اور طبع عالی کے لئے میں جلدی پیش کرسکوں۔والسلام الراقم حسین کا می



بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

جلسة شكربير

جشن جو بلى شصت ساله حضرت قيصره مهنددام ظلّها قَالَ اللّهُ عَزَّوَ جَلَّ

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ لَ

خدا کی نعمت کالوگوں کے پاس شکر گزاری کے ساتھ ذکر کر

ہم نے باربارا پنی کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وجود حضرت قیصرہ ہنددام ظلّہا ہمارے لئے ایک خدا کی نعمت ہے۔ہم اس محسن گورنمنٹ کے سامیہ کے بنچ امن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنی رائے کی اشاعت کررہے ہیں۔اورخدانے ہماری جان اور مال اور آبر و کے لئے اس گورنمنٹ کو محافظ بنا دیا ہے۔ پس ان تمام وجوہ سے ہم پر واجب ہے کہ ہم سچے دل سے نہ نفاق سے اس گورنمنٹ کے شکر گذار ہوں اور جناب قیصرہ ہنددام ظلّہا کی عمر واقبال ودولت اور اس خاندان کے دوام اور بقا کے لئے تدل سے دعا کریں۔سوخدا تعالی نے اس شکر اور ان دعاؤں کے لئے جشن جو بلی کا ہمیں ایک موقعہ دیا ہے۔ اور بیدن حقیقت میں عظیم الشان خوشی کا موجب ہے

ل الضّحٰي: ١٢

کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہماری ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دام ظلہا کے شصت سالہ زمانہ تخت نشینی کوامن اور عافیت اورتر تی اقبال کے ساتھ پورا کیا۔ اور اس زمانہ میں بے شار فوائد اپنے بندوں کو پہنچائے ۔سومیری رائے ہے کہاس خوشی کے اظہار اور شکر اور دعا کے لئے میری جماعت کے دوست اور احباب جو پنجاب اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں مقیم ہیں،انیس<sup>9</sup> جون ۱۸۹۷ء کو بمقام **قا دیا ن** جمع ہوں۔ اور جبیها که اس بارے میں مدایات از جانب جناب وائس پریذیڈنٹ جزل تمیٹی اہل اسلام ہند بتاریخ کیم جون ۱۸۹۷ءشائع ہوئی ہیں اُن کےمطابق ۲۰راور۲۱رجون ۱۸۹۷ءکواظہار شکراور دعااور خوثی کی جائے۔ چونکہ ہماری جماعت کی طرف سے اظہار خوثی اور شکراور دعا کے لیے بیایک عام جلسہ ہے جس کی مددمصارف میں ہرایک کوشریک ہونا واجب ہے لہذا تا کید کے طور پر بیکھی کھا جاتا ہے کہ جس جس صاحب کو بیاشتہار پنچے وہ اپنی طاقت اور مقدرت کے موافق اس جلسہ کے مصارف کے لئے بلاتو قف چندہ روانہ کریں۔ ہرایک شخص اپنی حثیت کے موافق اس ہدایت پر کاربند ہو۔اس جلسہ کے لئے جس قدرصاحب چندہ دینے میں شریک ہوں گے اور ۲۰ رجون ۱۸۹۷ء سے پہلے قادیان میں آ کرتمام جماعت کے ساتھ جلسے شکریہ کے مراسم ادا کریں گے ان تمام صاحبوں کے نام تفصیل رقم چندہ اور نیز با ظہاراس تمام سرگرمی اورمستعدی کے جوان سے ظاہر ہوئی لکھ کر بذر بعطبع شائع کئے جائیں گےاورایک کا بی اُن کی جزل کمیٹی کوبھی جیجی جائے گی تا جیسا کہ جزل کمیٹی اہل اسلام ہند کی طرف سے وعدہ ہےان کے نام قومی تاریخ میں یا دگار کے واسطے درج ہوں۔

اگرکسی کے دل میں بیدوسوسہ گذرے کہ بیتمام امور دنیا داری اور خوشامد میں داخل ہیں اور الہی سلسلہ سے مناسبت نہیں رکھتے تو اس کو یقیناً سمجھنا چاہیے کہ بیشیطانی وسوسہ ہے ۔ہم اس شکر گزاری کے جلسہ میں سرکار انگریزی سے کسی جا گیر کی درخواست نہیں کرتے اور نہ کوئی لقب چاہتے ہیں اور نہ کسی انعام کے خواستگار ہیں اور نہ بینے لیاں ہے کہ وہ ہمیں اچھا کہیں بلکہ بی جلسہ محض اس بارسے سبکدوش ہونے کے لئے ہے جو ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کے احسانات کا بار ہمارے سر پر ہے۔
سبکدوش ہونے کے لئے ہے جو ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کے احسانات کا بار ہمارے سر پر ہے۔
خوب بادر کھو کہ جو خص انسان کا شکرا دانہیں کرتا اس نے خدا کا بھی شکرا دانہیں کیا۔ ہمارے

کسی کام میں نفاق نہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کوضائع کرنابدذاتی ہے۔

بعض نادان مسلمانوں نے ہم پراعتراض کیا ہے کہ جوٹر کی سفیر کے خطاکار ڈیڈر بعداشتہار شائع کیا گیا ہے اس میں سلطان روم کی ہے ادبی گئی ہے اور وہ خلیفۃ المؤمنین ہے اور نیز اس شائع کیا گیا ہے اس میں مداہنہ کے طور پر انگریزوں کی تعریف کی گئی ہے ۔لیکن واضح رہے کہ بیتمام با تیں کونۃ اندیثی اور بخل کی وجہ سے ہمارے مخالفوں کے منہ سے نکل رہی ہیں ۔ہم نے سلطان کو پچھ بُرا منیں کہا اور نہ بے ادبی کی بلکہ ہمیں افسوس ہے کہ جس شخص کے ایسے سفیر اور ایسے ارکان ہیں اس کی منہ کے اس منیر کو بچھ مخود دیکھا ہے کہ جبائے نماز تمام روز شطر نج اور شطر خواور ایسے ایک مخالور منہ کی میں گزارتا تھا۔ وہ قادیان میں آ کرایک ایسی جماعت کے اندرآ گیا تھا جواس بے قیدی کی طرز اور طریق سے بالکل مخالف تھی ۔خدا جانتا ہے کہ ہمارا دل اس بات سے جلتا اور کہا ہم ہوتا ہے اور بے اختیار جوش اُٹھتا ہے کہ الیے دنوں میں اس سلطنت کے ارکان کو چا ہے تھا کہ تقو کی میں ترقی کرتے منہ بیات سے باز آتے ۔ نماز کی پابندی اختیار کرتے ۔خدا تعالی سے ڈرتے اور بے قیدوں اور بروشوں کی طرح زندگی بسر نہ کرتے ۔ کونکہ اسلام کی تمام ترقی تقو کی سے شروع ہوئی ہے اور بوئی ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے اور بروشوں کی طرح زندگی بسر نہ کرتے ۔ کیونکہ اسلام کی تمام ترقی تقو کی سے شروع ہوئی ہو اور بھر جب اسلام تی کرے گا۔

اِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْ هِ حَتَّى يُعَيِّرُ وَا مَا بِأَنْفُسِهِ هُ لَهِ بَي بِهِ بات كه سلطان روم خليفة المؤمنين ہے اس كے اركان كى نسبت ایسے سُوءِ ادب كے الفاظ منہ پر لا نابيبا كى اور گستاخى ميں داخل ہے ۔ سويہ سراسر نامجھى ہے اور در حقيقت جو شخص مجھے ايك كا فر دجال ہے ايمان كا ذب خيال كرتا ہے وہ بيثك ميرى اُس تقرير سے شخت ناراض ہوگا جو ميں نے اشتہار ۲۲ مرئى ۱۸۹ء ميں شائع كى ہے ۔ ليكن ميں پوچھتا ہوں كه ذرا اپنے دلوں ميں فرض كر لوكه اگر بيتقرير اس شخص كى طرف سے ہے جو خداكى طرف سے ہے جو خداكى طرف سے تيرہ سو برس كے وعدہ كے موافق ميں موعود ہوكر آيا ہے اور خداكا نائب ہے۔ ہو خداكى طرف سے تيرہ سو برس كے وعدہ كے موافق ميں عوفود ہوكر آيا ہے اور خداكا نائب ہے۔ ہو کہ ن فرض كي طرف سے تيرہ سو برس كے وعدہ كے موافق ميں عوفود ہوكر آيا ہے اور خداكا نائب ہے۔ ہوگا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام كہا ہے ۔ تو كيا سلطان روم كی عظمت كو اُس كے مقابل يا دكر نا اور

اس کی عظمت کو بالکل بُھلا دینا ہے ایمانی ہے یانہیں۔ جن دلوں پر خدا کی لعنت ہے اُن کا تو کی کھ علاج نہیں لیکن عقلمند اور ایماند ارجانتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ جس کو خدا آسانی خلافت دے کرایک عظیم الشان کام کے لئے بھیجنا ہے روم کے ایک ظاہری فرمانر واکوکیانسبت ہے؟ کے

یا در کھو کہ خدا کے فرستادہ کی تو ہین ہے۔ جا ہوتو مجھے گالیاں دوتمہار ااختیار ہے کیونکہ آسانی سلطنت تہہار ہے نزدیک حقیر ہے۔ سلطان کا خلیفۃ المؤمنین ہونا صرف اپنے منہ کا دعویٰ ہے لیکن وہ خلافت جس کا آج سے سترہ برس پہلے برا ہین احمد بیاور نیز از الداوہ م میں ذکر ہے حقیقی خلافت وہی ہے۔ کیاوہ الہام یا زئیس؟ اَرَدُتُ اَنُ اَسُتَ خُلِفَ فَ خَلَفَتُ اَدُمَ . خَلِیْفَةَ اللّٰهِ السُّلُطَان ۔ ہاں ہماری خلافت روحانی ہے اور آسانی ہے نہ زمینی ۔

یہ قاعدہ ہے کہ جس مخص کوانسان حقیر اور ذکیل جانتا ہے اس کوالیے مخص کے مقابل پر بات

کرنے سے بے ادب خیال کرتا ہے جس کو وہ عظیم الشان سمجھتا ہے جبیبا کہ کھا ہے کہ جب یہوع مسے
نے سر دار کا بن کے سامنے ایک بات کہی جو سر دار کا بن کو بُری معلوم ہوئی تو ایک سیابی نے مسے کے منہ
پر طمانچہ مار کر کہا کہ کیا تو سر دار کا بن کی ہے ادبی کرتا ہے؟ کیونکہ اس وقت اُن لوگوں کی نظر میں حضرت
عسی کے لئے سے ایک حقیرا ور ذکیل آدمی تھا جو کا ذب اور کا فرخیال کیا گیا۔ پس جبکہ سر دار کا بن کی دنیوی عزت
کے لئے سے نے ایک ادنی سیابی کے ہاتھ سے طمانچہ کھایا تو پھر وہ شخص جو سے کے نام پر آیا ہے اگر
سلطان روم کے جابل حمایتوں نے منہ سے گالیاں سے تو کیا بعید ہے۔
سلطان روم کے جابل حمایتوں نے منہ سے گالیاں سے تو کیا بعید ہے۔

رہی ہے بات کہ اشتہار فرکور میں اگریزی سلطنت کی تعریف کی گئی ہے۔ سویا در ہے کہ ہے ہرگز منافقا نہ تعریف نہیں ۔ لکھنے اللّٰہ علی مَنُ نَافَق ۔ بلکہ ہم سے دل سے کہتے ہیں اور شخص کہتے ہیں کہ اس گور نمنٹ کے ذریعہ سے ہم نے بہت المن پایا ہے۔ اس لئے اس کا شکر ہم پر واجب ہے۔ اور لی گور نمنٹ کے ذریعہ سے ہم نے بہت المن پایا ہے۔ اس لئے اس کا شکر ہم پر واجب ہے۔ اور لی اس سے اللہ عنہ کا قول ہے کہ مہدی موجود بعض نبیوں سے بھی افضل ہے۔ پس ایسے لوگوں کی حالت پر سخت افسوس ہے جوایک بادشاہ کے لئے جود نیوی زندگی رکھتا ہے بھی کو جوا پنے مہدی موجود ہونے کا دلائل کے ساتھ شوت دیتا ہوں گالیاں دیتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ ہیلوگ سرا سر دُنیا کے کیڑے ہوگئے ہیں۔ خدا اور رسول پر ان کا ایمان نہیں رہا۔ منہ

مجھان شریرانسانوں کی حالت پرنہایت تعجب ہے کہ اب تک وہ اس بات کونہیں سمجھتے کہ جزاءاحسان احسان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھل جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ لِلَّا فَقَطَ

المشترميرزاغلام احمد قادياني

*کرجون ک*۹۸ء

مطبوعه ضیاء الاسلام پریس قادیان دارالا مان (بیاشتهار ۲۹×۲۰ کے دوصفحہ پر ہے)

(تبليغ رسالت جلد ٢ صفحة ١٢٧ تا ١٢٧)

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

# جلسةُ احباب

# برتقریب جشن جو بلی بغرض دعا وشکر گذاری جناب ملکه معظمه قیصره هند دَامَ ظِلُّهَا

ہم بڑی خوتی سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دام ظلہا کے جشن جو بلی کی خوتی اور شکریہ کے اداکر نے کے لئے میری جماعت کے اکثر احباب دور دور کی مسافت قطع کرکے ۱۹ جون کے ۱۸ جون کے ۱۹ جون کے ۱۸ جون کے ۱۹ جوز کے ۱۶ جوز کر جون کے ۱۶ جوز کر جون کے ۱۶ جوز کر جون کے ۱۶ کی میں اس بارے میں ہدایتیں تھیں ۔ بفضلہ تعالی اسی کے موافق سب مراسم خوتی عمدہ طور پر ظہور میں آئی میں اس بارے میں ہدایتیں تھیں ۔ بفضلہ تعالی اسی کے موافق سب مراسم خوتی عمدہ طور پر ظہور میں کشور ہند بمقام شملہ روانہ کی گئی۔ اور اُسی روز سے ۱۲ کرجون کے ۱۸ جون کورن جزل کو جرا بر کر کون کو جرا بر بر کی جنوں اور درویشوں کو برا بر

کھانا دیا گیا۔ مگر ۲۱رجون ۱۸۹۷ء کواس خوشی کے اظہار کے لئے ایک بڑی دعوت کا سامان ہوا۔ اور
اس قصبہ کے غربا اور درولیش دعوت کے لئے بُلائے گئے اور جبیبا کہ شادیوں کے موقع پر کھانے
لیکائے جاتے ہیں۔ ایساہی بڑے تکلف سے کھانے طیار ہوئے اور تمام حاضرین کو کھلائے گئے۔ اس
روز تین سوسے زیادہ آدمی سے جودعوت میں شریک ہوئے۔ پھر ۲۲۲ رجون کی رات کو چراغاں ہوئی
اور کو چوں اور گلیوں اور مسجدوں اور گھروں میں شام ہوتے ہی نظرگاہ عام پر چراغ روشن کرائے گئے
اور غریبوں کو اپنے پاس سے تیل دیا گیا۔ اور علاوہ اس کے اظہار مسرت کے لئے عام دعوت میں
لوگوں کو شامل کیا گیا۔

غرض بیمبارک جلسه تمام احباب کا جنہوں نے بڑی خوشی سے باہم چندہ کر کے اس کا اہتمام کیا ۲۰ جون ۱۸۹۷ء سے شروع ہوا۔ اور ۲۲ رجون ۱۸۹۷ء کی شام تک بڑی دھوم دھام سے اس کا اہتمام رہا۔ چنانچہ پہلے روز میں تمام جماعت نے جو ہمار سے مریدوں کی جماعت ہے جن کے ذیل میں نام درج ہوں گے بڑے صدق دل سے حضور قیصرہ اور خاندان شاہی اور برٹش گورنمنٹ کے حق میں اقبال اور شمول فضل الہی کی دعا نمیں کیس اور پھر جبیبا کہ بیان کیا گیا وقتاً فو قتاً تمام مراسم ادا کئے گئے اور خدا تعالی کا شکر ہے کہ ہماری جماعت نے جس میں معزز ملازم سرکاری بھی شامل تھے ایسے صدق دل اور محبت اور پوری ارادت اور پورے شوق اور انبساط سے دعا نمیں کیس اور شکر گذاری ظاہر کی اور اہتمام غرباء کی دعوت میں چندے دیئے اور ایک رقم کثیر باہمی چندہ سے جمع کر کے طاہر کی اور اہتمام غرباء کی دعوت میں چندے دیئے اور ایک رقم کثیر باہمی چندہ سے جمع کر کے کرئیال میں نہیں آ سکتا۔

کر خیال میں نہیں آ سکتا۔

اوروہ تقریر جودعا اور شکر گذاری جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہند میں سنائی گئی جس پرلوگوں نے بڑی خوشی سے آمین کے نعرے مارے وہ چھ زبانوں میں بیان کی گئی تا ہمارے پنجاب کے ملک میں جس قدرمسلمان کسی زبان میں دسترس رکھتے ہیں اُن تمام زبانوں سے شکرادا ہو۔اُن میں سے ایک اردو میں تقریر تھی جو شکراور دعا پر مشتمل تھی جو عام جلسہ میں سنائی گئی اور پھر عربی اور فارسی اور انگریزی

اور پنجا بی اور پشتو میں تقریریں قلمبند ہوکر بڑھی گئیں ۔ار دومیں اس لئے کہ وہ عدالت کی بولی اور شاہی تجویز کے موافق دفتروں میں رواج یافتہ ہے اور عربی میں اس کئے کہوہ خدا کی بولی ہے جس سے دنیا کی تمام زبانیں نکلیں اور جواُمّ اُلاَ کُسِنے اور دنیا کی تمام زبانوں کی ماں ہے جس میں خدا کی کتاب قر آن شریف خلقت کی ہدایت کے لئے آیا۔اور فارسی میں اس لئے کہوہ گذشتہ اسلامی بادشاہوں کی یا د گار ہے جنہوں نے اس ملک میں قریباً سات سو برس تک فرمانروائی کی ۔اورانگریزی میں اس لئے کہ وہ ہماری جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہنداوراس کےمعززار کان کی زبان ہے جس کےعدل اوراحسان کے ہم شکر گذار ہیں۔اور پنجابی میں اس لئے کہوہ ہماری مادری زبان ہے جس میں شکر کرنا واجب ہے اور پشتو میں اس لئے کہوہ جاری زبان اور فارسی زبان میں ایک برزخ اور سرحدی اقبال کانشان ہے۔ اسی تقریب پرایک کتاب شکر گذاری جناب قیصرہ ہند کے لئے تالیف کر کے اور چھاپ کر اس کا نام تخفہ قیصر بیدرکھا گیا اور چند جلدیں اس کی نہایت خوبصورت مجلد کرا کے اُن میں سے ایک حضرت قیصرہ ہند کے حضور میں جھیجنے کے لئے بخدمت صاحب ڈیٹی کمشنر جھیجی گئی اورایک کتاب بحضور وائسرائے گورنر جنرل کشور ہندروانہ ہوئی اورا یک بحضور جناب نواب لفٹنٹ گورنرپنجاب بھیج دی گئی۔ اب وہ دعائیں جو چھ زبانوں میں کی گئیں۔ ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔اور بعداس کے اُن تمام دوستوں کے نام درج کئے جائیں گے جو تکالیف سفراُ ٹھا کراس جلسہ کے لئے قادیان میں تشریف لائے اوراس سخت گرمی میں اس خوشی کے جوش میں مشقتیں اُٹھا کیں یہاں تک کہ بیاعث ایک گروہ کثیر جمع ہونے کے اس قدر جاریا ئیاں نہل سکیں تو بڑی خوشی سے تین دن تک اکثر احباب زمین پر سوتے رہے۔جس اخلاص اورمحبت اورصد تی دل کے ساتھ میری جماعت کے معزز اصحاب نے اس خوشی کی رسم کوا دا کیا میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں بیان کرسکوں۔

میں پہلے اپنے بیان میں یہ ذکر بھول گیا تھا کہ اس تقریب جلسہ میں ۲۲رجون ۱۸۹۷ء کو ہماری جماعت کے چارمولوی صاحبان نے اُٹھ کر عام لوگوں کو جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کی اطاعت اور سچی وفاداری کی ترغیب دی ۔ چنانچہ پہلے اخویم مولوی عبدالکریم صاحب نے اُٹھ کر اس بارے میں بہت تقریری ۔ پھراخو یم حضرت مولوی حکیم نورالدین صاحب بھیروی نے تقریر کی اور پھر بعدائن
کے اخو یم مولوی ہر ہان الدین صاحب جہلمی اُٹھے اور انہوں نے پنجابی میں تقریر کر کے عام لوگوں کو
اطاعت ملکہ معظمہ کے لئے بہت ترغیب دی ۔ بعدائن کے مولوی جمال الدین صاحب سیّد والاضلع
منظمری نے اُٹھ کر پنجابی میں تقریر کی ۔ مگرانہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حضرت میں علیہ السلام جن
کونا دان مسلمان اب تک خوزیز کی صورت میں انتظار کررہے ہیں وہ در حقیقت فوت ہوگئے ہیں۔
لیعنی ایسے خیال کہ سی وقت مہدی اور میں آئے سے مسلمان خوزیزیاں کریں کے سیح نہیں ہے اور عام
لوگوں کو نیک بختی اور نیک چلنی کی ترغیب دی گئی ۔ اور اس مبارک موقعہ پرساٹھ ستر آ دمیوں نے ہرایک
گناہ اور بدچلنی سے رور وکر تو بہ کی ۔ یہاں تک کہ اُن کی گریہ زاری سے مسجد گوننے رہی تھی۔
گناہ اور بدچلنی سے رور وکر تو بہ کی ۔ یہاں تک کہ اُن کی گریہ زاری سے مسجد گوننے رہی تھی۔
اب ذیل میں وہ دعا کیس چے زبانوں میں درج کی جاتی ہیں۔

الراقم میرزاغ**لام احمد** قادیانی ۲۳رجون ۱۸۹۷ء

## دعااورآ مین اُردوز بان میں

اے مخلصان باصد ق وصفا و مجان ہے ریا جس امر کے لئے آپ سب صاحبان تکلیف فرما ہوکراس عاجز کے پاس قادیان میں پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کے احسانات کو یادکر کے اُن کی سلطنت دراز شصت سالہ کے پوری ہونے پراُس خدائے عزّ وجل کیا شکر کریں۔جس نے محض لطف واحسان سے ایک لمجے زمانہ تک ایسی ملکہ محسنہ کے زیر سایہ ہمیں ہرایک طرح کے امن سے رکھا جس سے ہماری جان ومال و آبر و جابروں اور ظالموں کے حملہ سے امن میں رہی۔ اور ہم تمام تر آزادی سے خوشی اور راحت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے ۔ اور نیز اس وقت ہمیں بغرض ادائے فرض شکر گزاری جناب ملکہ معظمہ وقیصرہ ہند کے لئے جناب الہی میں دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح

ہم نے اُن کی سلطنت میں امن پایا اور اُن کے زیر سابیرہ کر ہرا یک شریر کی شرارت ہے محفوظ رہے۔اسی طرح خدا تعالى جناب ممدوحه كوبهي جزاء خير بخشےاوراُن كو ہرايك بلااورصدمه يے محفوظ ر كھےاورا قبال اور کامیا بی میں ترقیات عطافر مائے اور ان سب مرادوں اور اقبالوں اور خوشیوں کے ساتھ ایسافضل کرے کہانسان پرستی ہےان کے دل کوچھوڑا دیوے۔اے دوستو! کیاتم خدا کی قدرت سے تعجب کرتے ہواور کیاتم اس بات کو بعیر سمجھتے ہو کہ ہماری ملکہ معظّمہ قیصرہ ہند کے دین اور دنیا دونوں برخدا کا فضل ہوجائے۔اےعزیز و!اس ذات قادر مطلق کی عظمتوں پر کامل ایمان لاؤجس نے وسیع آسانوں کو بنایا اور زمین کو ہمارے لئے بچھایا اور دو حمیکتے ہوئے چراغ ہمارے آ گے رکھ دیئے جوآ فتاب اور ماہتاب ہے سوسیجے دل سے حضرت احدیّت میں اپنی محسنہ ملکہ قیصرہ ہند کے دین اور دنیا کے لئے دعا کرو۔میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جبتم سیے دل سے اور روح کے جوش کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ دعا کرو گے تو خداتمہاری سنے گا۔سوہم دعا کرتے ہیں اورتم آمین کہوکہ اے قادرتوانا جس نے ا بنی حکمت اورمصلحت سے اس محسنہ ملکہ کے زیر سابدایک لمباحصہ ہماری زندگی کا بسر کرایا اوراس کے ذربعہ سے ہمیں صد ہا آفتوں سے بحایاس کو بھی آفتوں سے بحا کہتو ہر چیزیر قادر ہے۔اے قادر توانا! جیبا کہ ہم اس کے زیر سابیرہ کر کئی صدموں سے بچائے گئے اس کو بھی صدمات سے بچا کہ تیجی بادشاہی اور قدرت اور حکومت تیری ہی ہے۔اے قادر توانا ہم تیری بے انتہا قدرت پر نظر کر کے ایک دعا کے لئے تیری جناب میں جرأت کرتے ہیں کہ ہماری محسنہ قیصرہ ہند کومحلوق برستی کی تاریکی سے جَيُورُ الرَكَ إلَّهُ وَاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ بِياسَ كَاخَاتُم كَرِدَاحِ عَجِيبِ قَدَرَتُونِ والياات عمیق تصرفوں والے! ایسا ہی کر ۔ یا الہی بیتمام دعا ئیں قبول فر ما ۔ تمام جماعت کیے کہ آمین ۔اے دوستواہے پیاروخدا کی جناب بڑی قدرتوں والی جناب ہے دعا کے وقت اس سے نومیدمت ہو کیونکہ اس ذات میں بےانتہا قدرتیں ہیںاور مخلوق کے ظاہراور باطن پراس کے عجیب تصرف ہیں۔سوتم نہ منافقوں کی طرح بلکہ سیجے دل سے بیدعا ئیں کروکیاتم سمجھتے ہوکہ بادشاہوں کے دل خدا کے تصرف سے باہر ہیں؟ نہیں بلکہ ہرایک امراس کے ارادہ کے تابع اوراس کے ہاتھ کے نیچے ہے۔ سوتم اپنی

محسنہ قیصرہ ہند کے لیے سیچ دل سے دنیا کے آرام بھی چاہواور عاقبت کے آرام بھی ۔ اگر وفادار ہوتو راتوں کوا ٹھ کر دعائیں کرواور صبح کوا ٹھ کر دعائیں کرواور جولوگ اس بات کے مخالف ہوں اُن کی پروانہ کروچا ہے کہ ہرایک بات تمہاری صدق اور صفائی سے ہواوکسی بات میں نفاق کی آمیزش نہ ہو۔ تقوی اور راستازی اختیار کر اور بھلائی کرنے والوں سے سیچ دل سے بھلائی چاہوتا تمہیں خدا بدلہ دے کیونکہ انسان کو ہرایک نیکی کے کام کا نیک بدلہ ملے گا۔ اب زیادہ الفاظ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ۔ یہی دعا ہے کہ خدا ہماری دعائیں سے ۔ وَ السّلام

## اَلدُّعَاءُ وَالتَّامِينُ فِي الْعَرَبِيَّةِ

ايّها الاحبّاء المخلصون. والاصدقاء المسترشدون. جزاكم اللّه خير الجزاء. وحفظكم في الكونين من البلاء. انكم قاسيتم متاعب السّفر و شوائبه. و دُقتم شدائله الحرّ ونوائبه. وجئتموني مدّلجين مُكابدين. لتشكروا اللّه في مكاني هذا مجتمعين. وتكثروا الدّعاء لقيصرة الهند شاكرين ذاكرين. وتدعون دعوة المخلصين. ياعباد الله لا تعجبوا لدعواتنا وشكرنا في تقريب الجوبلي. وتعلمون المخلصين. ياعباد الله لا تعجبوا لدعواتنا وشكرنا في تقريب الجوبلي. وتعلمون الله و الله و الله و الناس فما شكر الله و الله يحبّ المحسنين. ثمّ تعلمون انّ اموالنا واعراضنا و دماء نا قد حفظتها الله و الله يتبد الملكة المعظمة. وجعلها الله مؤيّدة لنا في المهمّات الدنيويّة والدّينيّة. فالشكر واجب على مافعل ربّنا ذو الجلال والعزّة ومن اعرض فقد كفر بالنعم الرحمانية. والله يحبّ الشاكرين. ايّها النّاس هذا يوم يجب فيه اظهار الشكر والمسرّة مع الدّعاء باخلاص النيّة. فاردنا أنُ نقبله بمراسم التهاني

والتبريك والتهنيّة. ورفع اكفّ الابتهال والضراعة. وتذلّل يليق بحضرة الاحدية. وانارة الماذن والمساجد والسكك والبيوت بالمصابيح والشهب النورانيّة. وانما الاعمال بالنيات المخفية من اعين العامة. والله يرى مافى قلوب العالمين. ياعباد الله الرحمان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فلا تظنواظنّ السوء. مستعجلين والأن ادعو للقيصرة بخلوص النيّة. فأمّنوا على دعائى يامعشر الاحبّة. واتّقوا الله و لا تنسوا منّ الله و منّ عباده من الخواص والعامة. ولا تعثوا مفسدين.

يارب اَحسِنُ اللي هذه المملكة. كما احسنت الينا بانواع العطية. واحفظها مِن شرّ الظالمين. ياربّ شيّد واعضد دعائم سريرها. واجعلها فائزة في مهمّاتها وصُنها من نوائب الدنيا و آفاتها. وبارك في عمرها و حياتها ياارحم الراحمين. ياربّ ادخل الايمان في جذر قلبها ونجّها و ذراريها مِن ان يعبدوا المسيح ويكونوا من المشركين. ياربّ لا تتوفّها الا بعد ان تكون من المسلمين. ياربّ انا ندعو لها بألسنة صادقة وقلوب ملئت اخلاصا وحسن طويّة فاستجب يااحُكم الحاكمين.

اجد الانام ببهجة مستكثره نشر التهانى فى المحافل كلها انسى اراها نعمة من ربنا لا شك ان سرورنا من شكرها أمر النبى لشكر رجل محسن

عيد اتلى او جوبلى القيصرة فارى الوجوه تهللت مستبشره فالشكر حق واجب لا بربره خير فمن يعمله اخلاصًا يره قُتل العنود المعتدى ما اكفره

### دُعاوآ مين درزبانِ فارسي

اے گروہ دوستان و جماعت مخلصان خدا شارا جزاءِ خبر د بدشا تکالیف گرمی موسم و صعوبت سفر برداشته نز دمن در قادیان بدین غرض رسیده اید که تا برتقریب جشن جوبلی باجتماع اخوان خودشکر خدائے عرّ وجل بجا آ رید و برائے خیر دُنیا و دین ملکہ معظّمہ قیصرہ ہند دعا ہا کنید ۔ می دانم که موجب این تکالیف و آنچه برائے انعقادایں جلسہ باہم چندہ فراہم کردہ رسوم جلسہ بجا آ وردہ اید باعث ایں ہمہ بجزا خلاص ومجبّت چیز ہے دیگر نبودہ ۔ پس دعا می کنم کہ خُد ا تعالیٰ شارا یا داش ایں تکالیف د ہد کہ محض برائے حصول مرضات اوکشیدہ اید۔ اے د وستان می دانید کہ ما درعهد سعا دت مهد قیصره هند چه آرا مها دیدیم ومی بینیم و چه قدرزندگی خود درامن وعافیت گذرانیده ایم ومی گذرانیم \_ پس شرط انصاف این است که مابرائے ایں ملکه مبارکه ازیته دل دُعاكنيم چِرا كه هر كه شكر مردم محسن نه كند شكر خدا بجا نيا ورده است ـ پس اين دعا ماميكنم شا آمين بگوئید۔اے قادرتوانا بدیں ملکہ تو نیکی ٹن چنا نکہ او بما کرد۔واز شرظالمان او رامحفوظ دار۔اے قا در توانا ستونهائے سربراو بلندگن ودرمهمات خوداورا فائز گردان وازحوادث دُنیاودین اُورا نگه دار۔ودر عمر وزندگی او برکت بخش۔اے قادر توانا اسلام در دِل اُو داخل کُن واُوْ را واولا داُورا از برستش مسے کہ بندهٔ عاجز است نجات دِه وازمشر کان اورا بیرون آر که ہمەقدرت تو داری۔اے قادرتوا نا اورا تا آن وقت وفات مدہ کہ برراہِ راست اسلام ثابت قدم بودہ باشد۔اے ربّ جلیل دعا ہائے ما قبول گن ۔آ مین۔

#### دعا نور آمین پو پښتو ژبہ کے

آئ دمائِلْ دِخُدای دُوستُونَ خُدا تاسِتَه دِ خَیْر جَزا ور کے تاسِه خَلْق تكَلْيْفُون يُخْيُلْ زَان بَاندِ آخِسْتَىْ دَهْ دِمَا حْخه يوْ قَادِيَان لِيَارِه دِ دِغرَضْ رَاغْلِم وُه كِه دِ ملِكه مُعظّمه إشْيْر تِرْ كالْ جَشْن اِسْتَاسُو اوْرُوْرُوْنَ سرَهْ دِےْ خُدائے عزَّوجَلّ شُكرَ اَدا وُكروْاَوْدَ دِے مَلِكَهُ معظّمه قَيْصره هِنْد دُنْیائی خَیْر لیَارَهْ دُعا وکُوز پوْئے کم کِه دِ دِ تکلیفونَ سَبَبْ څه جَلسَهٔ دِيَارَهُ چِنْدَه توله كَرِےْ وُه بُلْ دِجَلسَهَ رسْم بَبَمْ پُوْرَهْ كَرِےْ وُه دِ اِخْلاص أودَ دِےْ حُجتْ سِوا بُل شے نِدَے نورْ ز دُعاكَوُمْ كِهْ خُدا صاحِبْ تاسُتَه دَدِ تكليفونَ اَجر وَرْكِيْ چِه صرْف دِ آغَهُ لِيَارَهُ تاسوْ آخِسْتَيْ دَه - آے دوسْتُونَ پوئيُکی چه مُنگه دِ مَلِکه پو زمَانِر کنبر سِرنْگه آرام مُنْگهُ لِیْدِلَمْے دَهْ اَو زه سِرِنگهٔ دِخبُلْ زنِدگی سَرَهْ بَسَرْکَړیَ هَمْ دَهْ اَوْ بَسَرْبَه او كُوْ بَيا اِنْصَافْ دَادَهْ چِهْ مُنكة دِ مَلِكَهْ دِ بِارَهْ دُعا وَكُو وَلِے چِه هَرْچَاچِه دِ نیک سَرَیْ شُکرنکیْ اَغَهْ دِ خُدای شُکر سِرنَهه کَوُلْ شِیْیِسْ زِ دُعَا كَوُمُ تَاسِهُ آمِيْنِ وَه وَائى الْ لُوئْ خُدايا دِ مَلِكَهُ سَرَهُ نِيكَىْ وُه كَهُ آغَهُ سِے چه مُنَا که سره اَغه کرے دے اودد ظالمون دِشره اَغه اُوسَاته يالوئر خُدايا دِ اَعه دِ تَخْت إِسْتِن تهُ بِلْنْداُوكِرِه بُل دَدين اَودَ دنيا شَرُونَ اَغه أُوسَاتَه اَوْ پوْعُمُر بُلْ پُو اغَهَ زِنْدى بَرَكَتْ كَرَهْ يا لوئے خُدَايَا اِسْلَامْ بِوْ اَغَه زِرَهْ نَنَهُ كَرِه يا لوئے خُدايا مَلِكَه بُلْ دِ اَغَه زوئے بُلْ دِ اَغَه عَيَالَ دِئِ مَسيحٌ دئے پَرسْتش چه يَوْ عَاجِزْ سَرَے دَه اوسَاتَه اَودِ مُشركُونَ دِكْرُوْنَه أَغَه اوباسَه چه تَه قُدرَتْ لَرَےْ أَىْ لُوئے خُدایَا تِرْاَغَه وقْت مَلِکَه مُر مُكَهُ چِه مُسْلَمَان شِیْ یالوئے خَدایَا اِمنگ دُعَاته قَبُول كَړَه۔

### مهارانی قیصره هنددیاں ساریاں مُراداں پوریاں ہوئدی پنجابی وِچه بَینتی

سُنو میر یو سیجے دوستوتے کیے یاروجس گل واسطنسیں سارے بھائی اپنے سارے کم کُسا کے تے کشالہ کر کے میرے کول قادیان وجہ آئے اواوہ اک بھارامتبل ابیہئے جے اسیں سارے در باررانی ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دیاں احساناں تے مہربانیاں نوں یا دکر کے اوہدے سٹھ ورھیاں دے راج دے پورا ہونے دی اینے ربّ دے درگاہے شکر کریئے تے ایس دے بے اوڑک کرم داگاون گائیے جس نے آپنیاں فضلاں تے کر ماں دے نال ایڈے لتے زمانے توڑیں سانوں اجیہی ملکہ معظمہ دے راج دے چھاویں بھا گاں سہا گاں نال رکھیا۔ جستھیں اسان غریباں مسلماناں دیاں جاناں تے پُتاں تے مال ہتھیاریاں تے انیائیاں دے پنجیاں تھیں نے گئے تے اسیں ہُن توڑیں من پھاؤندیاں خوشیاں تے انگدیاں چیناں دے نال اپنی زندگانی پوری کر دے رہے۔ تے دوجامتبل وڈ ا ایہ ہے ہن اسیں اس ویلے جناب ملکہ معظمہ داشکر پورا کرنے واسطے ستجے رب صاحب دی ستجی در گاہے تر لیاں تے جھیر گیان نال دعا کر ئے کہ جس طرح ایس جگت دی رانی تے دھرمی تے لاڑ لڈیانے والی ماتا دے راج وچہ رہ کے اساں آرام پایاتے اوس دی بادشاہی دی ٹھنڈی تے سنگھنی چھاں وچ ہرانزتھی دےانزتھوں بچکے مٹھیاں نیندراں سُتے ہاں اوسے طرح دھرتی انبرداراجاسیّا ربّ ایسی ملکہ معظّمہ نوں اینہاں پُٹاں دانا ندابدلہ دے۔ تے اوہنو ہراک تحکیتھوڑے تے ساریاں درداں تھیں آپنا ہتھ دے کے بچار کھے۔تے اقبال تے وڈیائی تے آساں امیداں دے پورا ہوون وِچہ وادھا بخشے تے ساریاں مُراداں پوریاں کرنے سمیت اوستے ایسافضل کرے تے اجیہا ترکھے ہے بندہ پرستی تھیں اوسدے دِل نوں مٹھی نیندروں جگاوے تا اپیہ ما تا آپنی جاؤ واسمیت اک وحدۂ

لانٹریک لۂ جیوندے جاگدے دھرتی انبرتے ایس سارے اڈنبردے سائیں دی پوجاول آوے۔
تے دوہاں جگاں داسدا سرگ پاوے۔ میر یو بیاریویا روسیں خدا دی قدرت تھیں او پرا جاندے ہو۔ بھلاتسیں ایسی گل نوں اچرج تے انہونی سمجھ دے ہوج ساڈی جگ رانی ملکہ معظمہ دے دین تے دُنیاں تے خدا دافضل ہوجائے۔ او پیاریوائس ذات سگت واندیاں وڈیائیاں تے پُوراائیان لیاوَجس نے ایڈا چوڑاتے اُتیا آسمان بنایاتے دھرتی نوں ساڈے واسطے وچھایاتے دو چھکدے دیوے انملے جگ چیکان والے ساڈیاں اکھیاں اگے رکھے۔ اک چندر ماہ دوجا سورج ماہ سوترلیاں تے ہاڑیاں تے دندیاں لہلکنے نال ربّ صاحب سیّے دی درگاہ وچہ اپنے سُدا پُنّاں داناں والی ملکہ معظمہ دے دین تے دُنیاں واسطے دُعامنگو۔

میں چو تے کہناہاں جیر تسیں کچیاں تے دو گلیاں نوں سگوں ہٹا کے تے بچیاں تے او آیاں نوں ساتھ لے کے تے پوری امید نال نہیجہ بقہ کے دُعا کرو گے تاں جگاں داسچا داتا ہوائی انوں ساتھ لے کے تے پوری امید نال نہیجہ بقہ کے دُعا کرو گے تاں جگاں داسچا داتا ہوائی دُعا ضرور سُنے گا۔ سواسیں دُعا کرنے ہاں تے تسیں آ مین آ کھو۔ ہے پچیاسکتاں والیا سچیاسا کیاں جدتوں آپی حکمت تے مصلحت نال ایس دیاوان رانی دے راج دے ٹھنڈی چھاویں ساڈے جیونیدا اک لمتا حقہ پورا کہتائی تے اوس دے سبّوں ہزاراں آ فناں تے بلاواں تھیں سانوں بچیایائی۔ وُوں اُوسُو بھی آ فناں تھیں بچا جوتوں ہر شئے تے سکت تے وس رکھنا کمیں۔ ہو قدرتاں والیاں جس طرح اسیں اوسدے راج وچہ دھکیاں دھوڑیاں تے بھی کھنے ڈیخ تھیں بچائے گئے ہاں اوسنوں بھی ساریاں چنناں تے چھوریاں تھیں بچا جے کئی زورآ وری تے پوری حکومت تیری ہے۔ ہے جتناں والیا ما کا اسیں تیری با دشاہی تے بہن رکھ کے اک ہوردُ عا دے واسطے تیری درگاہے دلیری کرنے ہاں جا نت قدرت تے تہان رکھ کے اک ہوردُ عا دے واسطے تیری درگاہے دلیری کرنے ہاں جا توں ساڈی اُن گنت دَیاوان رانی ملکہ معظمہنوں بندہ پوجن دی انھیری کو گھڑی تھیں باہر جو توں ساڈی اُن گنت دَیاوان رانی ملکہ معظمہنوں بندہ پوجن دی انھیری کو گھڑی تھیں باہر کہ دے تہ جواں مانے والی کر کے اوسے تے اوبدا پورن کر ۔ ہے اچرج زوراں والیا۔ ہے کہورے تے موجاں مانے والی کر کے اوسے تے اوبدا پورن کر ۔ ہے اچرج زوراں والیا۔ ہے جوزے تے دوراں والیا۔ ہے کہورے تے موجاں مانے والی کر کے اوسے تے اوبدا پورن کر ۔ ہے اچرج زوراں والیا۔ ہے

ڈوھنگیاں نگاہاں والیا۔ ہے پوریاں پہچان والیا۔ ہے بے اوڑک کابواں والیا اینویں کر۔ ہے رہاں دیارہا ایہ ساریاں دُعاوال منظور کر۔ سارے دوست آ مین آ کھو۔ اے پیار لوسخے رہدی درگاہ وَڈِ ی قدرتاں تے پہنیاں والی درگاہ نے دعا دے ویلے اوس تھیں بے امید نہ ہو وو۔ کیوں جی اوس دے دربار دے بے اوڑسدا ورتوں کے سے کوئی پھکھا را پھکھا تے خالی ہتھ نہیں گیا۔ تے اپنے سربت جیاجت دے اندر باہر او ہدے اچر جی کابوتے قبضے ہیں۔ تسیں دوگلیاں تے دو رنگیاں تے کھوٹیاں وانگر دعا نہ کرو۔ سگوں سچیاں چیلیاں تے سوچیاں چیلیاں وانگوں او ہدے من دھن تے جت ست تے پت واسطے دھن شاوا کھوتے سدا شکھ منگو۔ ہیں تسین سجھدے ہوج سربت راجیا ندے دِل اُس مہاراج سربتکتی مان سدا دیا وان دے کا بووک با ہم نہیں سگوں سارے کم تے انیک تے ان گی کر تب اُسیدے اوڈ او ہتھ و چہ نے ۔ سوسیں اپنے ان گنت دانا نوالی مہارانی ملکہ معظمہ دے وُنیا تے عاقبت واسطے آنند تے آ رام منگو ج تسیں وفادار ٹھیلیے تے مُن وار نے والے چاکر ہوتاں شامیں تے بہر را تیں نیندرال گنوا کے او بھڑ وائی اُٹھا ٹھے کے بینتیاں کروتے جہڑے مُنکھ اس کلاے دوئی تے دوگئی ہون اُنہان ہتھ یا رہا یہ کیا وائی اُٹھا ٹھے کے بینتیاں کروتے جہڑ ے مُنکھ اس کلاے دوئی تے دوئی تے دوئی ہون اُنہان ہتھ یا رہا یہ کرو۔

لوڑیدائی جے سیقو گلّاں تہاڈیاں نتریاں ہوئیاں تے سیقر یاں ہون نے کسے گل تھہا ڈ"ی و چہرلا رول نہ ہووے ئرت تے سیج ملّو پھلا کرن والیاں دا پھلا چا ہوتاں تھہا نوں تھہا ڈا جانی جان سچا ربّ صاحب چنگا بدلہ دیوے۔ کیوں جے ہرمُنکھ بے حیائی کپدائی تے کھتا ئی یا ندائے۔ نریاں گلاں کچھ پھل نہیں دیندیاں۔تھڑ یاں تے تُھڑ یاں نوں پکڑنے والیا کھو ڑیداویلائی۔

# English Translation of the prayer recited by Mirza Ghulam Ahmad Rais of Qadian on the occasion of the Diamond Jubilee

My friends - The object which has brought you here is to convene a meeting of thanksgiving on the happy occasion of the Diamond Jubilee of Her Majesty's reign in rememberance of the manifold blessings enjoyed by us during Her Majesty's time. We offer our heartfelt thanks to God who out of His special kindness has been pleased to place us under this sovereign rule, protecting thereby our life, property and honour from the hands of tyranny and persecution and enabling us to live a life of peace and freedom. We have also to tender our thanks to our gracious Empress, and this we do by our prayers for Her Majesty's welfare. May God protect our beneficient sovereign from all evils and hardships as Her Majesty's rule has protected us from the mischief of evil doers. May our blessed ruler be graced with glory and success and be saved at the same time from the evil consequences of believing in the divinity of a man and his worship. My friends do not wonder at this, nor entertain any doubt as to the wonderful powers of the Almighty, because it is guite possible for him to confer His choicest blessings upon our gracious Queen in this world and the next. Hence the strong and firm belief in the omnipotence of the Supreme Being who made this spacious firmament on high and spread the earth beneath our feet illuminating them both with the sun and the moon. Let your sincere prayers as to the good of Her Majesty in matters spiritual and temporal, reach His holy throne. And I assure you that prayers that come from hearts sincere earnest and hopeful are sure to be listened to. Let me pray then & you may say Amen:

Almighty God! As Thy Wisdom & Providence has been pleased to put us under the rule of our blessed Empress enabling us to lead lives of peace and

prosperity, we pray Thee that our ruler may in return be saved from all evils and dangers as thine is the kingdom, glory and power. Believing in Thy unlimited powers we earnestly ask Thee all powerful Lord to grant us one more prayer that our benefactoress the empress, before leaving this world. may probe her way out of the darkness of man-worship with the light of "La-ilaha-illallaho muhammad-al-rasul-ullah." {There is no God but Allah & Muhammad is His Prophet}, Do Almighty God as we desire, and grant us this humble prayer of ours as Thy will alone governs all minds. Amen!

My Friends! Trust in God and feel not hopeless. Do not even imagine that the minds of wordly potentates and earthly kings are beyond His control. Nay, They are all subservants to His Holy Will. Let therefore your prayers for the welfare of your empress in this world and the next, come from the bottom of your hearts. If you are loyal subjects remember Her Majesty in your night and morning prayers. Pay no heed to opposition. Let Your words and deeds be true and free from hypocrisy. Lead lives of virtue and righteousness, and pray for the good of your well-wishers, because no virtue goes unrewarded. I conclude with earnest desire that God may grant our prayer. Amen.

Dated 23-6-1897

## فهرست

اسائے حاضرین جلسہ ڈائمنڈ جوبلی بمقام قادیان ضلع گورداسپورہ بحضور امام ہمام حضرت مسیح موعود ومہدی مسعود معہ چندہ وبلا چندہ ۔واسائے غیرحاضرین جنہوں نے چندہ دیااز ۲۰ رجون ۱۸۹۷ تا ۱۸۹۷ جون ۱۸۹۷ء

| کیفیت                      | رقم ہندسوں                                  | رقم                  | سكونت                     | نام                                                                          | نمبر |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
|                            | میں از مرتب<br>میں از مرتب                  | ,                    |                           | 1                                                                            |      |
|                            | ا۵روپے                                      | رمت                  | قاديان                    | حضرت اقدس جناب میر زاغلام احمرصا حب مهدی                                     | 1    |
|                            | *                                           |                      | 0,,                       | و مسيح موعودرئيس قاديان _معدامل بيت                                          |      |
|                            | ۵روپي                                       | مر                   | //                        | عضرت مولوی عکیم نورالدین صاحب بھیروی<br>حضرت مولوی عکیم نورالدین صاحب بھیروی |      |
|                            | سروپي<br>سروپي                              | ے،                   | سالكوث                    | مولوي عبدالكريم صاحب                                                         |      |
|                            | ***                                         | _                    | جهام                      | مولوي بُرِ و ۱۲ بن ساحب<br>مولوي بُر ہان الدين صاحب                          |      |
| بباعث مجبوری حاضر ندہو سکے | سروپي                                       | ے,                   | ا<br>امروماضلع مرادآ با د | مولوی مجمداحسن صاحب<br>مولوی مجمداحسن صاحب                                   |      |
| ببا تك.بورن قا الهاوت      | ٠١روپي                                      | عه                   | بهيره                     | عکیم فضل الدین صاحب معه هر دوقبائل<br>عکیم فضل الدین صاحب معه هر دوقبائل     |      |
|                            | ۵روپي                                       | مر                   | لا ہور                    | واجه کمال الدین صاحب بی ۔اے پر وفیسر اسلامیہ کالج                            |      |
|                            | ۳<br>۲روپے                                  | E                    | لا ہور                    | مفتی محمه صادق صاحب بھیروی کلرک اکونٹنٹ جزل                                  |      |
|                            | <u>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u> | ع <del>ی</del><br>۱۲ | كلانور                    | ميرزاايوب بيگ صاحب بي اے کلاس لا مور کالج مع قبيله خود                       |      |
|                            | ۳                                           | للعد                 | لا ہور                    | خليفه رجب الدين صاحب تاجر برنخ                                               |      |
|                            | ۔<br>ایک روپیہ                              | عدر                  | //                        | عکیم محم <sup>س</sup> ین صاحب                                                |      |
|                            | ۲روپي                                       | E                    | //                        | '                                                                            |      |
|                            | ۵روپے                                       | مرر                  | //                        | عليم فضل الهي صاحب<br>عليم فضل الهي صاحب                                     |      |
|                            | ایک روپے                                    | عدر                  | //                        | ، نشقی مولا بخش صاحب کلرک دفتر ریلوے                                         |      |
|                            | سروپ<br>سروپ                                | ے،                   | لا ہور                    | منثی نبی بخش صاحب <i>را را را</i>                                            |      |
|                            | ایک روپے                                    | عدر                  | //                        | منثی محمطی صاحب <i>۱۱ /۱</i>                                                 |      |

| شی محمد علی صاحب ایم اے پر وفیسر اور نیٹل کالج // ممر ۵روپ<br>نخ رحمت الله صاحب سوداگر رخت // طیسی ۲۵ |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| نخ رحت الله صاحب سودا گر رخت 📗 🖊 🌡                                                                    | IA   |
|                                                                                                       |      |
| شی کرم الهی صاحب مہتم مدرسے نصرت اسلام ۱۸ میں اللہ میں ہے آئے                                         | 19   |
| یاں محمظیم صاحب کلرک دفتر ریلوے لاہور 🐧 🐧 نے                                                          | ۲۰   |
| ما فظ فضل احمر صاحب معة فرزند ١١ عدم ايك روپيير                                                       | . 11 |
| ما فظ على احمر صاحب الم                                                                               | . ~~ |
| ننج عبدالله صاحب نومسلم منصرم شفاخانه // ۸ نے                                                         | ۲۳   |
| نجمن حمايت اسلام                                                                                      | 1    |
| لى محمد صاحب طالب علم بي اے کلاس کا کئ                                                                | * ** |
| شی عبدالرحمٰن صاحب کلرک دفتر ریلوے ۱۸ صرم ۵روپے                                                       | ra   |
| شی معراج الدین صاحب جنرل ٹھیکہ دار لا ہور عب میں اور پھڑنے                                            | . ۲4 |
| شی تاج الدین صاحب کلرک دفتر ریلوے ۱۸ صرم ۵ روپے                                                       | · r∠ |
| نځ د ين محرصا حب ۱/۱ م آ نے                                                                           | M    |
| عيم شخ نور محمصاحب نوسلم // عدم ايک روپييا                                                            | 19   |
| عيم محمد حسين صاحب پروپرائٹر کارخاندر فتق الصحت السام                                                 | ۳.   |
| اج الدين صاحب طالب علم مدرسه اسلاميه ١٠/١                                                             | ۳۱   |
| بيرالله صاحب // //                                                                                    | ٣٢   |
| ولا بخش صاحب پڑولی ۱/ عمر ایک روپیہ باعث مجبوری عاضر نہ ہو کی                                         |      |
| ناضی غلام حسین صاحب بھیروی طالب علم آ رئے سکول ارام 🖍 🐧 نے 🖊                                          | ماسم |
| ما جي شهاب الدين صاحب ١١/ للعدر ٢٠ روپي                                                               | . ra |

| چراغ الدین صاحب وارث میال مجمر سلطان لا مور عمل ۱روپ از                                   | ٣٧        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                           | _         |
| احدالدین صاحب ڈوری باف رار عدس ایک روپیی                                                  | ۳2        |
| جمال الدين صاحب كاتب الم                                                                  | M         |
| محداعظم صاحب ١١ كي ١١ كي الر                                                              | ٣9        |
| سيف الملوك صاحب ١١ عدم اليك روپييا                                                        | 64        |
| میاں سلطان صاحب ٹیلر ماسٹر اس اس ساروپے                                                   | ۱۲۱       |
| میان غلام محمرصا حب کلرک چھاپی خانہ ۱۱ عمر ایک روپییا                                     | ۴۲        |
| مظفرالدین صاحب ۱/۱ عمل ۲روپی //                                                           | ۳۳        |
| خواجه کی الدین صاحب تا جریشینه ۱۱ عمر ایک روپییا                                          | ٨٨        |
| محرشریف صاحب طالب علم اسلامیکالج اسلامیکالج                                               | ra        |
| عبدالحق صاحب ـ اسلاميكالج للهجورى شامل نه و كله عدم الكِ روبيير بباعث مجورى شامل نه و كله | ۲٦        |
| عبدالجيدصاحب ١١ ١٦ ١١ ١٨ ١٦ ١                                                             | <u>مر</u> |
| غلام محی الدین صاحب جلد بندسول ملٹری گزٹ ۱۱ معسر کے روپے                                  | M         |
| تاج الدين صاحب ١١ عد اليك روپييا                                                          | ۴۹        |
| شیراحمصاحب ۱۱ کی ۱۲ کی ۱۱                                                                 | ۵۰        |
| نذيراجم صاحب ١١ کي ١٦ کي ١١                                                               | ۵۱        |
| دُاكْتُرْكُرُمُ الْبِي صاحب ١١/ صهر ٥روپي                                                 | ۵۲        |
| شير محمد خان صاحب طالب العلم بي السكال ١١٨ عمر اليك روپيير                                | ar        |
| غلام محی الدین صاحب طالب علم بی اے کلاس ۱۸ صرم ۵روپے                                      | ۵۳        |
| شیرعلی صاحب طالب علم بی اے کلاس سر عمر ایک روپییا                                         | ۵۵        |

| <b>جبر</b> دوم |           |    | 1 1 1                     | السهارات                                                                   | <i>*</i> |
|----------------|-----------|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                |           | •  |                           | صاحبزاده سراج الحق صاحب جمالی نعمانی ابن حضرت                              | ۲۵       |
|                |           |    |                           | شاه حبیب الرحمٰن صاحب مرحوم سجاده نشین چہار قطب ہانسوی<br>حال وار د قادیان |          |
|                | •اروپے    | عه | توسام                     | قاضى محريوسف على صاحب نعمانى معدا بل بيت سارجنت                            | ۵۷       |
|                |           |    | ضلع حصار                  | پولس رياست جينيد ـ اولا دحفرت امام اعظم صاحب                               |          |
| غيرحاضر        | ایک روپیی | عد | رياستنابه                 | شيخ فيض الله صاحب خالدى القريثى نائب داروغه                                | ۵۸       |
|                | ۲روپے     | T  | قاديان                    | سيدنا صرنواب صاحب دبلوى پنشنر                                              | ۵۹       |
|                | ۲روپي     | T  | //                        | مير ثمراساعيل صاحب طالب علم اسلاميه كالحج لا مور                           | 4+       |
|                |           | -  | //                        | محمداسلعيل صاحب سرساوي طالب علم                                            | 71       |
|                |           | •  | //                        | شخ عبدالرحيم صاحب نومسلم سرر                                               | 45       |
|                |           | •  | //                        | شخ عبدالرحمٰن صاحب رر رر                                                   | 4٣       |
|                |           | •  | //                        | شخ عبدالعزيز صاحب ١١ ١١                                                    | 46       |
|                |           | •  | //                        | خدايارصاحب ١١ ١١                                                           | ar       |
|                |           | •  | //                        | گلاب الدين صاحب لوئي باف                                                   | 77       |
|                |           | •  | //                        | اسلعيل بيگ صاحب پريسمين                                                    | ٧८       |
|                |           | •  | //                        | امام الدين صاحب                                                            | ۸۲       |
|                |           | •  | قاديان                    | صاحبزادهافتخارا حمرصاحب لدهيانوي                                           | 49       |
|                |           | •  | //                        | صاحبزاده منظور محمصاحب رر                                                  | ۷٠       |
|                |           | •  | //                        | صاحبزاده مظهر قيوم صاحب                                                    | ۷۱       |
|                |           | •  | كهيوال ضلع جهلم           | مولوي عبدالرحمٰن صاحب                                                      | ۷٢       |
|                | ٩روپي     |    | ڈنگہ <sup>سلع</sup> گجرات | سيذحصيلت على شاه صاحب ڈپٹی انسپکٹر                                         | ۷٣       |

| <i>777</i> 0, |                 |       | , , ,        |                                                  | ~ - |
|---------------|-----------------|-------|--------------|--------------------------------------------------|-----|
|               | مهروپي          | للعدر | سيالكوث      | سيداميرعلى شاه صاحب سار جنٹ اوّل                 | ۷۴  |
|               | ایک روپیہ       | عدر   | //           | حكيم ثمدالدين صاحب نقل نويس صدر                  | ۷۵  |
|               | ایک روپیه       | عد    | //           | منثى عبدالعزيز صاحب ٹيلر ماسٹر                   | ۷٦  |
|               | 117 نے          | 114   | //           | شیخ فضل کریم صاحب عطّار                          | ۷۷  |
|               |                 | •     | //           | غلام محى الدين صاحب تاجر چوب                     | ۷۸  |
|               |                 | •     | قاديان       | شيخ حسين بخش حيّاط                               | ۷9  |
|               |                 | •     | //           | عبدالله صاحب رر                                  | ۸٠  |
|               |                 | •     | //           | عبدالرحمٰن صاحب رر                               | ۸۱  |
|               |                 | •     | //           | حافظ احمدالله خان صاحب                           | ۸۲  |
|               |                 | •     | //           | كرم دا دصاحب                                     | ۸۳  |
|               |                 |       | سيالكوك      | سيّدار ثنادعلى صاحب طالب علم                     | ۸۴  |
|               | ایک روپید ۸ آنے | ې د   | رياست پڻياله | مولوي محموعبدالله خان صاحب وزير آبا دي مدرس كالح | ۸۵  |
|               | ایک روپیه       | عدر   | //           | حافظانور مجمرصا حب سار جنٹ پلٹن نمبر م           | ٨٦  |
|               | ایک روپیہ       | عدر   | //           | مجمد يوسف صاحب خراطي                             | ۸۷  |
|               |                 |       | //           | حافظ ملك ممرصاحب ال                              | ۸۸  |
|               | ۲۳نے            | 14    | //           | عبدالحميدصاحب طالب علم                           |     |
|               |                 | •     | //           | محمدا كبرخان صاحب سنوري                          |     |
|               | سروپي           | ےر    | رياست جمول   | خليفه نورالدين صاحب تاجركتب                      |     |
|               | ۲روپ            | E     | //           | الله د تا صاحب //                                | 95  |
|               | ۲رویے           | T     | //           | مولوی مجمد صادق صاحب مدرس                        | 94  |
|               | •               | L     |              |                                                  | ш   |

| <i>جبد</i> دوم |               |      | יודי            | السهارات                                      | • جوريد |
|----------------|---------------|------|-----------------|-----------------------------------------------|---------|
|                | ۵روپي         | صر   | امرتسر          | میان نبی <sup>بخ</sup> ش صاحب رفو گر          | ٩٣      |
|                | سرروپي        | ے    | امرتسر          | محمدالملعيل صاحب تاجر يثيينه كرشوه ابلوواليه  | 90      |
|                | ایک روپیی     | عدر  | سيالكوك         | ميال محمد الدين صاحب البيل نوليس              | 97      |
|                | ایک روپیی     | عد.  | گجرات           | میاںالٰی بخش صاحب محلّه ماشکیاں               | 9∠      |
|                | ۲روپے         | T    | امرتسر          | مياں چراغ الدين صاحب کٹڑ واہلوواليہ           | 91      |
|                | ۲روپے         | T    | رياست كپورتھليە | منثى روڑاصاحب نقشه نولیں عدالت                | 99      |
|                | ۲روپے         | T    | //              | منثى ظفراحمه صاحب ايبل نوليس                  | 1++     |
|                | ∠روپ <u>ي</u> | معدر | گورداسپيور      | منشى رستم على صاحب كورث انسپكثر               | 1+1     |
|                | ایک روپیی     | عدر  | جمول            | نواب خان صاحب                                 | 1+1     |
|                | 4آئے          | ^^   | امرتسر          | ميال عبدالخالق صاحب رفو گر                    | 100     |
|                | ایک روپیی     | عدر  | لدهيانه         | شيخ عبدالحق صاحب ٹھيكەدار                     | ۱۰۲۰    |
|                | ایک روپیہ     | عدر  | //              | محمد حسن صاحب عطّار                           | 1+0     |
|                | ایک روپیہ     | عدر  | //              | منش محمدا براتهيم صاحب تاجرلنگى گبرون         | 1+4     |
|                | ایک روپیی     | عدر  | //              | مسترى حاجى عصمت الله صاحب                     | 1•∠     |
|                | ۵روپے         | صر   | //              | قاضىخوا جبلى صاحب ٹھيكەدار شكرم               | 1+/     |
|                | ایک روپیی     | عدر  | سيالكوك         | مولوی ابو یوسف مبارک علی صاحب اما م سجد صدر   | 1+9     |
|                |               |      |                 | عبدالعزيز خال طالب علم بن عبدالرحمٰن خان صاحب | 11+     |
|                |               | -    | راولپنڈی        | ا تاليق سر دارايوب خان صاحب                   |         |
|                |               |      | امرتسر          | شخ نوراحمرصاحب ما لك مطبع رياض مبند           | 111     |
|                |               |      | 11              | شيخ ظهوراحمرصاحب سنكسازمطبع                   | 111     |
|                |               |      | كلانور شلع      | میرزارسول بیگ صاحب                            | 11111   |
|                |               |      | گورداسپپور      | <u> </u>                                      |         |
|                |               | ·    |                 |                                               |         |

|                |         |                | •                                           |      |
|----------------|---------|----------------|---------------------------------------------|------|
| ایک روپیہ      | عدر     | بٹالہ          | حافظ عبدالرحيم صاحب                         | ۱۱۴  |
| ۲روپے          | T       | //             | ڈا <i>کٹر</i> فیض قادرصاحب                  | 110  |
| ۵روپے          | صر      | وزيرآ بإد      | شيخ محمد جان صاحب تاجر                      | רוו  |
|                |         | د ينانگر       | منثى نواب الدين صاحب ماسٹر                  | 114  |
|                |         | //             | خليفهاللدد تاصاحب                           | ш    |
|                |         | حيور ضلع تجرات | ميان خدا بخش صاحب خياط                      | 119  |
|                | •       | ضلع گجرات      | مولوی حافظ احمد الدین صاحب به چک سکندر      | 114  |
|                | •       | گوجرانواله     | ميان احمدالدين صاحب امام مجد قلعه ديدار شكھ | ITI  |
| ایک روپیه      | عدر     | سيكھوال        | ميان جمال الدين صاحب پشينه باف              | ırr  |
|                |         | ضلع گور داسپور |                                             |      |
| مهروپي         | للعر    | بٹالہ          | محمدا كبرصاحب تضيكه دار                     | 154  |
| ایک روپیہ ۸آنے | عر<br>۸ | سيالكوٹ        | ماسٹرغلام محمرصاحب فی اے مدرس               | ١٢٣  |
|                | •       | بٹالہ          | مياں باغ حسين صاحب                          | 110  |
| ایک روپیه      | عد      | //             | میان نبی بخش صاحب پانده                     | 174  |
| ۵روپے          | صر      | //             | چودهری منثی نبی بخش صاحب نمبردار            | 11′∠ |
|                | •       | ضلع جہلم       | مولوی خان ملک صاحب کھیوال                   | IFA  |
| ایک روپیہ      | عدر     | ضلع گورداسپوره | ميان خيرالدين صاحب پثميينه بإف سيكھواں      | 119  |
| ایک روپیه      |         | بٹالہ//        | <sup>حکی</sup> م گذا شرف صاحب               | 184  |
|                | •       | ضلع جالندهر    | يشخ غلام ممرصاحب طالب علم                   | 1111 |
|                | •       | قاديان         | حافظ غلام محى الدين صاحب جلدساز             | 127  |
| ایک روپیه      | عدر     | سيكھوا ل       | مياں امام الدين صاحب پشمينه باف             | ırr  |

| مررو |           |     | , , ,          | ا بهرات                                | ٠ ويد |
|------|-----------|-----|----------------|----------------------------------------|-------|
|      |           | •   | ضلع گور داسپور | اللَّدوين صاحب _ بتُصاِل               | ۱۳۴   |
|      | ۲روپے     | c   | کپورتھلہ       | شخ عبدالرحيم صاحب ملازم رياست          | ١٣٥   |
|      | ۲روپي     | T   | جمول           | شيخ محمدالدين صاحب بوٹ فروش            | 124   |
|      | ا آنے     | /Λ  | //             | محمد شاه صاحب ٹھیکہ دار                | 1112  |
|      |           | •   | ضلع گورداسپوره | نظام الدين صاحب دو كاندار تصه غلام نبي | IFA   |
|      |           | •   | //             | امام الدين صاحب <i>السرا</i>           | ١٣٩   |
|      |           | •   | //             | شيخ فقير على صاحب زميندار 💎 🖊          |       |
|      |           | •   | //             | شیخ شیرعلی صاحب ۱۸                     | اما   |
|      |           |     | //             | شيخ چراغ على صاحب ٪                    |       |
|      |           |     | //             | شهاب الدين صاحب دو كاندار //           | ۳۳۱   |
|      |           | •   | ضلع گورداسپور  | منثی عبدالعزیز پڑواری سیھواں           | الدلد |
|      |           |     | //             | ميان قطب الدين صاحب خياط مدمجيج        | Ira   |
|      |           |     | گجرات          | ميان سلطان احمد طالب علم               | IMA   |
|      |           | •   | ضلع گور داسپور | شيخ امير بخش-تصه غلام نبي              | 162   |
|      |           | •   | //             | سیدنظام شاه صاحب _ بازید چک            | IM    |
|      |           | •   | ضلع گجرات      | حافظ څمه شین صاحب و نگه                | 169   |
|      | ایک روپیه | عدر | لاہور          | با بوگل حسن صاحب کلرک دفتر ریلوے       | 10+   |
|      |           | •   | ضلع گورداسپوره | حافظانور مجمرصا حب فيض الله چک         | 101   |
|      |           | •   | کپورتھلہ       | حسن خان صاحب ملازم تو پخاندریاست       | ıar   |
|      |           |     | ضلع گورداسپور  | مرزا حجنڈا بیگ _ پیرووال               | 100   |
|      |           |     | ضلع امرتسر     | محر <sup>حسی</sup> ن طالب علم _ مده    | 100   |
| -    |           |     |                |                                        |       |

| <b>جلردوم</b> |           |     | 472            | بموعه استهارات                             |
|---------------|-----------|-----|----------------|--------------------------------------------|
|               |           |     | تخصيل خوشاب    | ۱۵۵ میاں محدامیر - کنڈ                     |
|               |           |     | امرتسر         | ۱۵۲ غلام محمد طالب علم                     |
|               |           |     | ضلع گورداسپوره | ۱۵۷ محراسلعیل بخصه غلام نبی                |
|               | ایک روپیه | عدر | ضلع جہلم       | ۱۵۸ شخ قطب الدين صاحب كوثله فقير           |
|               | ۸آنے      | ,^  | قاديان         | ۱۵۹ میان غلام حسین نان بائی ڈیرہ حضرت اقدس |
|               | سروپي     | ے   | ضلع گجرات      | ۱۲۰ شیخ مولا بخش صاحب تا جرچ م _ دُنگه     |
|               | ایک روپیہ | عدر | ضلع گوجرانواله | ١٢١ قاضى محمد يوسف صاحب _قاضى كوث          |
|               |           | •   | لا ہور         | ١٦٢ عبدالله سودا گر برخ                    |
|               | ایک روپیہ | عدر | ضلع گجرات      | ۱۶۳ مولوی حافظ کرم الدین صاحب پوڑاں والہ   |
|               | ۱۵ نے     | ,A  | //             | ۱۶۴ حافظا حمد الدين خياط - دُنگه           |
|               |           | •   | ضلع گورداسپوره | ۱۲۵ عبادت علی شاه سودا گر به وژه ه         |
|               | سروپي     | ے،  | ضلع امرتسر     | ۱۲۲ محمدخان صاحب نمبر دار بهسر وال         |
|               |           | •   | ضلع گجرات      | ١٦٧ ميان علم الدين صاحب - كالوسابي         |
|               | ایک روپیہ | عدر | //             | ۱۲۸ میاں کرم الدین صاحب۔ ڈنگہ              |
|               |           |     | //             | 1۲۹ شخ احدالدین صاحب 🖊                     |
|               |           | •   | //             | ۱۷۰ میاں احمد الدین صاحب 🖊                 |
|               | ۸آنے      | ,^  | سيكھوال        | ا ۱۷ میال محمصدیق صاحب پشیینه باف          |
|               | ایک روپیہ | عدر | رياست پٽياله   | ۱۷۲ میاں صادق حسین صاحب                    |
|               |           |     | ضلع منتگری     | السائد مولوی فقیر جمال الدین صاحب سیّدواله |
|               |           | •   | //             | ۱۷۲ مولوی عبدالله صاحب تفتصه شیر کا        |
|               |           |     | قاديان         | ١٤٥ ميال عبدالعزيز طالب علم                |
|               |           | 1   |                | ,                                          |

| الما المراكبة الله تحق غلام في الله وي المساوي الله وي المساوي الله وي المساوي الله وي الله والله الله وي الل | <b>جبددو</b> م |           |     | ۲۲۸           | بموعدا مشها رات                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|---------------|-------------------------------------------|
| ا المام الدين صاحب غانيا مال المراك و المحيد المراك و المحيد الم |                |           |     | ضلع گورداسپور | ۲۷ میان عبدالله یخصه غلام نبی             |
| ا امام الدین صاحب پؤاری او چب ضلع گوردا سپور عسر ایک روپیی الله فضل البی صاحب پؤاری او چب ایک روپیی الله فضل البی صاحب بنبردار - پک فیش الله الما فلام نی صاحب الما فلام نی صاحب الما تا فلام نی صاحب خطیب بناله الما قاضی فعیت علی صاحب خطیب بناله الما احمیلی صاحب نی خطیب بناله الما احمیلی صاحب نی خوابی الما المام الدین صاحب تصد فلام نی الما المام الدین صاحب تصد فلام نی المام الدین صاحب تصد فلام نی المام الدین صاحب تصد فلام نی الله المام الدین صاحب تصد فلام نی المام الدین صاحب تصد فلام نی المام الدین المام المدین المام |                | ۲روپے     | E   | ضلع گجرات     | ١٧٤ مېرالدين صاحب خانسامان ـ لاله موسیٰ   |
| ا الما المي صاحب نمبردار ـ چك فيض الله المي صاحب الميردار ـ چك فيض الله المي صاحب الميردار ـ چك فيض الله المي الميردار ميض مند ك كرال المين الميردار ميض مند ك كرال المين الميردار جي الميرداري المير | غيرحاضر        | ۲روپي     | C   | //            | ۱۷۸ كرم الدين صاحب خانسامان 🖊             |
| ا ۱۸۱ غلام نی صاحب ( / / عدر ایک رو پید ا ۱۸۲ چراغ الدین معمار موضع منڈی کراں ( ) ا عدر ایک رو پید ا ۱۸۳ قاضی نعت علی صاحب خطیب بٹالہ ( ) عدر ایک رو پید ا ۱۸۳ احمر علی صاحب نمبر دار چک وزیر ( ) احمر المام الدین صاحب تصد غلام نی ( ) امام الدین صاحب تصد غلام نی ( ) ا میان فقیر دری باف ۔ چک فیض اللہ ( ) ا امام الدین صاحب پی فیض اللہ ( ) ا امام الدین ( ) امام الدین |                | ایک روپیہ | عدر | ضلع گورداسپور | ۱۷۹ امام الدین صاحب پٹواری۔لوچپ           |
| ۱۸۲ چراغ الدین معمار ـ موضع منڈی کراں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | ایک روپیی | عدر | //            | ١٨٠ فضل الهي صاحب نمبر دار _ چِك فيض الله |
| ۱۸۳ تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | ایک روپیی | عدر | //            | ۱۸۱ غلام نبی صاحب ۱۸                      |
| ۱۸۵ امام الدین صاحب نمبردار چک وزیر ال عدر ایک روپیی ا ۱۸۵ امام الدین صاحب تصدغلام نبی ال امام الدین صاحب تصدغلام نبی ال ال الم الدین صاحب چک فیض الله الم میال اخیر دری باف رسی و فیض الله الم میال امیر دری باف الله الم میال امیر دری باف الله الم المی دوکاندار الله الم المی صاحب پڑواری اله الم المی صاحب پڑواری اله المی الم المی الله المی الم المی الله المی الله المی الله المی المی الله الله الله الله الله المی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           | •   | //            | ۱۸۲ چراغ الدین معمار ـ موضع منڈی کراں     |
| ۱۸۵ امام الدین صاحب تصد غلام نبی ۱/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | ایک روپیی | عدر | //            | ۱۸۲ قاضی نعمت علی صاحب _خطیب بٹالہ        |
| ۱۸۷ میاں فقیر دری باف۔ چک فیض اللہ ۱۸۷ میاں امیر دری باف ہر کا ندار ۱۸ اللہ ۱۸۸ شخ برکت علی دوکا ندار ۱۱ اللہ ۱۸۸ برکت علی صاحب پڑواری ۱۱ اللہ ۱۸۹ میاں امام الدین ۱۱ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | ایک روپیه | عدر | //            | ۱۸۴ احمدعلی صاحب نمبر دار چک وزیر         |
| ۱۸۷ میاں امیر دری باف // ۱/ میان امیر دری باف // ۱/ ۱۸۸ شخ بر کت علی دوکا ندار // ۱/ ۱۸۸ شخ بر کت علی دوکا ندار // ۱۸ میان امام الدین // ۱/ ۱۹۰ میان امام الدین // ۱/ ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           | •   | //            | ۱۸۵ امام الدين صاحب يتهد غلام نبي         |
| ۱۸۸ شخ برکت علی دوکا ندار // الله الم الدین // ۱۸ الله الله ین // ۱۱ الله الله ین // ۱۹ الله الله ین // ۱۱ الله ین // ۱۱ الله ین // ۱۱ الله الله ین // ۱۱ الله الله ین // ۱۱ الله ین // ۱۱ الله الله ین // ۱۱ الله الله الله الله الله الله الله ین // ۱۱ الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           | •   | //            | ۱۸۷ میان فقیردری باف به چک فیض الله       |
| ۱۸۹ برکت علی صاحب پڑواری ۱/ ۱/ ۱۸۹ میاں امام الدین // ۱/ ۱۹۰ میاں امام الدین // ۱/ ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |     | //            | ۱۸۷ میاں امیر دری باف 🖊                   |
| ۱۹۰ میاں امام الدین رر //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |     | //            | ۱۸۸ فینخ برکت علی دوکا ندار 🖊             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |     | //            | ۱۸۹ برکت علی صاحب پٹواری 🖊                |
| ا 191 استدامیرحسین جیک بازید اضلع گورداسپور 🔒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |     | //            | ۱۹۰ میان امام الدین ۱۸                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           | •   | ضلع گورداسپور | ۱۹۱ سیّدامیرحسین چک بازید                 |
| ۱۹۲ شخ فیروزالدین صاحب رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           | •   | //            |                                           |
| ا الشخ شير على ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |           | •   | //            | ۱۹۳ شخ شیرعلی را                          |
| ۱۹۴ شخ عطامحمدصاحب را الماسيد محمد شفيع صاحب را الماسيد محمد شفيع صاحب را الماسيد محمد شفيع صاحب الماسيد محمد شفيع صاحب الماسيد محمد شفيع صاحب الماسيد محمد الماسيد محمد شفيع صاحب الماسيد محمد الماسيد محمد شفيع صاحب الماسيد الماسيد محمد شفيع صاحب الماسيد محمد صاحب الماسيد محمد شفيع صاحب الماسيد محمد صاحب صاحب الماسيد محمد صاحب صاحب صاحب الماسيد محمد صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب                                                                                    |                |           | •   | //            | ۱۹۴ شخ عطامحمه صاحب 🖊                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |     | //            |                                           |
| ۱۹۲ عمر چوکیدار ۱/ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           | •   | //            | ۱۹۲ عمر چوکیدار //                        |

| <b>جلددوم</b>               |           |     | ٣٢٩           | السنهارات                                          | بموعد       |
|-----------------------------|-----------|-----|---------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                             |           |     | گ             | . u                                                |             |
|                             |           | •   | گجرات         | مولوى اميرالدين صاحب يمحلّه خوجه واله              |             |
|                             |           | •   | جمول          | مسترى څريمر                                        | 19/         |
|                             |           | •   | ضلع گورداسپور | سيدوز رحسين صاحب-بازيد چک                          |             |
|                             |           | •   | //            | مهرالله شاه ڈوڈاں                                  | <b>***</b>  |
|                             |           | •   | //            | سلطان بخش بديچي                                    | <b>r</b> +1 |
|                             | ایک روپیی | عدر | بلبگڑھ        | منثى عبدالعزيز صاحب عرف وزبر خان سب اوورسير        | <b>r•r</b>  |
|                             |           | •   | ضلع منتگمری   | نورځرصاحب۔ دھونی                                   | r•m         |
|                             |           | •   | //            | عبدالرشيد سيّدواله                                 | <b>r</b> +r |
|                             |           | -   | ضلع لا ہور    | مولوی احدالدین صاحب امام متجد به مار               | r•0         |
|                             |           |     | قاديان        | حافظ معين الدين صاحب                               | <b>r</b> +4 |
|                             |           | -   | کپورتھلہ      | عبدالجيدصاحب                                       | <b>r</b> •∠ |
| بباعث مجبوری شامل نه ہو سکے | ۲روپے     | E   | //            | مجمدخان صاحب                                       | <b>۲</b> •Λ |
|                             | ۲روپے     | E   | //            | مولوی محمد سین صاحب۔ بھا گورائین                   | r+9         |
|                             |           | -   | //            | نظام الدين <i>ار</i>                               | ۲۱۰         |
|                             |           | -   | سيالكوث       | فیض <i>ت</i> که نی <i>ج</i> اد                     |             |
|                             |           | -   | ضلع گورداسپور | سيّد گو ہر شاہ صاحب سيھيرو چي                      | rır         |
|                             |           | -   | قاديان        | حکیم دین <b>محمر</b> طالب علم                      | 111         |
|                             | نآت       | ۲,  | //            | ي<br>شخ فضل البي صاحب <sup>چ</sup> شي رسا <u>ل</u> | ۲۱۴         |
|                             |           | -   | ضلع جہلم      | سلطان څرصاحب۔ بگراله                               | ۲۱۵         |
|                             |           |     | ضلع امرتسر    | الله دياصاحب كمبو                                  | riy         |
|                             |           |     |               |                                                    | -           |

| <i>جبد</i> دوم |           |     | FF+            | السهارات                               | بموعد       |
|----------------|-----------|-----|----------------|----------------------------------------|-------------|
|                |           |     | ضلع جہلم       | سيدعالم شاه صاحب موضع سيدملو           | <b>۲</b> 1∠ |
|                |           |     | سيالكوث        | مسترى حسن الدين صاحب                   | MA          |
|                |           | •   | بٹالہ          | میران بخش صاحب چوڑی گر                 | 119         |
|                | ایک روپیہ | عدر | ضلع گورداسپور  | مهرسا نون صاحب سيكصوال                 | 114         |
|                | ایک روپیہ | عدر | قاديان         | حكيم جمال الدين صاحب تاجر              | 771         |
|                |           | •   | //             | محمدالملعيل صاحب طالب علم              | 777         |
|                |           | •   | //             | مُمَراكِق صاحب 🕡                       | ۲۲۳         |
|                | ۲روپے     | T   | ضلع ہوشیار پور | عبدالله خان صاحب هريانه                | ۲۲۴         |
|                |           | •   | ضلع گورداسپور  | ڪريم بخش مستري ٻيل چيڪ                 | 770         |
|                |           | •   | قاديان         | مرزابوٹا بیگ                           | 777         |
|                |           | •   | //             | مرزااحدبیگ                             | 772         |
|                |           | •   | بٹالہ          | محمد حيات صاحب                         | 277         |
|                |           | •   | //             | نورمجمه ملازم ڈاکٹر فیض قا درصاحب      | 779         |
|                |           | •   | امرتسر         | يشخ غلام محمرصاحب تاجر                 | ۲۳۰         |
|                |           | •   | بٹالہ          | برکت علی صاحب نیچه بند                 | 271         |
|                |           | •   | //             | غلام حسين صاحب ككه زئى                 | ۲۳۲         |
|                |           | •   | جہلم           | رحيم بخش صاحب شاندگر                   | ۲۳۳         |
|                |           | •   | ضلع سيالكوث    | شيخ غلام احمدصا حب امام مسجد بهمر يال  | ۲۳۴         |
|                |           | •   | //             | شيخ اسلعيل امام مسجد تجزئيال           | ۲۳۵         |
|                |           | •   | رياست جمول     | شخ کریم <sup>بخ</sup> ش صاحب کا ہنے چک | ۲۳٦         |
|                |           |     | //             | شيخ چراغ الدين صاحب                    | rr <u>z</u> |
| ·              | -         |     |                |                                        |             |

| <b>جبر</b> دوم          |           |       | 771           | السهارات                                   | ٠ ويد       |
|-------------------------|-----------|-------|---------------|--------------------------------------------|-------------|
|                         |           | -     | ضلع گورداسپور | ميان كنوتيلي - تتلا                        | ۲۳۸         |
|                         | ایک روپیی | عدر   | سيالكوٹ       | شيخ مولا بخش صاحب تاجر بوث                 | 739         |
|                         |           | •     | قاديان        | مرز انظام الدين                            | <b>r</b> r• |
|                         |           |       | انباله        | سيرعبدالعزيز صاحب                          | ۲۳۱         |
| بباعث مجبوری شامل نه ہو | ۵روپي     | صرر   | ضلع گجرات     | مولوی فضل الدین صاحب کھاریاں               | 272         |
| سکے                     |           |       |               |                                            |             |
| //                      | ٠١روپي    | عه    | ضلع شاہپور    | مولوی فضل الدین صاحب یخوشاب                | 202         |
| //                      | ۲روپے     | T     | ضلع ڈیرہ دون  | حافظار حمت اللهصاحب بسكرن ليور             | ۲۳۳         |
| //                      | ۲روپے     | Œ     | جہلم          | نورالدین صاحب نقشه نویس بارگ ماسٹری        | rra         |
| //                      | ایک روپیہ | عدر   | رياست پڻياله  | ميان عبدالله صاحب پڻواري سنوري             | ۲۳٦         |
| //                      | سروپي     | ے     | د ہلی         | ميال عبدالعزيز صاحب محرر دفتر نهر جمن غربي | rr2         |
| //                      | ۲۰روپے    | عب    | قصور          | ڈاکٹر بوڑے خان صاحب اسٹنٹ سرجن             | rm          |
| //                      | ایک روپیہ | عدر   | راولپنڈی      | مولوی محمد حسین مدرسها سلامیه              | ٢٣٩         |
| حاضرنه ہوسکے            | ایک روپیہ | عدر   | راولپنڈی      | مولوی خادم حسین صاحب به اسلامیه سکول       | ra+         |
| //                      | ایک روپیه | عدر   | //            | بابواللددين صاحب فائرس محكمه روشني         | 101         |
| //                      | ۲روپے آنے | 40    | لدهيانه       | سيدعنايت على شاه صاحب                      | rar         |
| //                      | ٠اروپي    | عه    | نارووال       | منثى غلام حيدرصا حب ڈپٹی انسپکڑ پولس       | ram         |
| //                      | ۲روپے     | Œ     | //            | مولوی علم الدین صاحب                       | rar         |
| //                      | ۲روپے     | G     | //            | منثى محرم على صاحب محررسار جنٹ پولس        | 100         |
| //                      | مه روپے   | للعدر | ضلع جہلم      | بابوشاه دین صاحب شیشن ماسٹر دینه           | ray         |
| حاضرنه ہوسکے            | ااروپے    | لېمه  | سيالكوث       | منشى الله دنا صاحب                         | <b>r</b> 0∠ |

| 3),000       |           |     | , , ,                | אָרויי                                            | · ( • )      |
|--------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| //           | ایک روپیہ | عدر | ضلع ڈریہ واسلعیل خان | منثی فتح محمرصا حب بز دار پوسٹ ماسٹرلیّہ          | ran          |
| //           | +اروپے    | عه  | راولپنڈی             | شيخ غلام نبي صاحب دو كاندار                       | 109          |
| //           | ایک روپیہ | عدر | ڈ <i>ر</i> یہ دون    | منثى مظفرعلى صاحب برادرمولوى مجمداحسن صاحب امروبي | <b>۲</b> 4+  |
| //           | ایک روپیی | عدر | //                   | ميال احرحسين صاحب ملازم ميال څرحنيف سوداگر        | 771          |
| //           | ایک روپیه | عدر | //                   | مولوی محمد یعقوب صاحب                             | 747          |
| //           | ایک روپیه | عدر | جالندهر              | منثی علی گوہرخان صاحب برائج پوسٹ ماسٹر            | ۳۲۳          |
| //           | ۵روپي     | صر  | انباله حچھاونی       | منثی محمد المعیل صاحب نقشه نویس کا لکا ریلوے      | ۲۲۴          |
| //           | ایک روپیه | عدر | بٹالہ                | مولوى غلام مصطفا صاحب ما لك مطبع شعله طور         | ۲۲۵          |
| //           | ایک روپیہ | عدر | ملك افريقه           | بابوجم وافضل صاحب ملازم رملو بيمباسه              | 777          |
| //           | ۲روپے     | Œ   | سيالكوث              | چودهری څمر سلطان صاحب والد مولوی عبد الکريم صاحب  | <b>۲</b> 42  |
| //           | ۲روپے     | E   | //                   | سيدحا مدشاه صاحب قائم مقام سيرننند نث             | <b>۲</b> 47  |
|              |           |     |                      | ڈ پٹی کمشنر بہادر                                 |              |
| //           | ایک روپیه | عدر | //                   | سيرحكيم حسام الدين صاحب رئيس                      | 779          |
| //           | ایک روپیہ | عدر | //                   | فضل الدين صاحب زرگر                               | 120          |
| //           | ۵روپے     | صرر | //                   | حكيم احمدالدين صاحب                               | 121          |
| //           | ایک روپیہ | عدر | //                   | يثخ نورمحمرصاحب كلاه ساز                          | <b>1</b> 21  |
| //           | ایک روپیه | عدر | ضلع گوجرانواله       | محرالدین صاحب پٹواری۔ تر گڑی                      | <b>1</b> 2 m |
| //           | ایک روپیہ | عدر | سيالكوك              | سيدنواب شاه صاحب مدرس                             | <b>1</b> 2 1 |
| //           | ایک روپیه | عدر | //                   | سيد چراغ شاه صاحب                                 | <b>1</b> 20  |
| حاضرنہ ہوسکے | ایک روپیه | عدر | سيالكوك              | چودهری نبی بخش صاحب سارجنٹ بولس                   | 124          |
| //           | ۲آئے      | 184 | //                   | مجرالدين صاحب                                     | <b>7</b> ∠∠  |

| //           | ۸آنے       | /A   | //            | مجمدالدين صاحب جلدساز                      | <b>1</b> 4   |
|--------------|------------|------|---------------|--------------------------------------------|--------------|
| //           | ئے آم      | 74   | 11            | الله بخش صاحب                              | r <u>~</u> 9 |
| حاضرنه ہوسکے | ایک روپییہ | عهر  | سيالكوٹ       | شادی خال صاحب سودا گر                      | ۲۸۰          |
| 11           | ایک روپییہ | عدر  | //            | چود <i>هر</i> ى اله بخش صاحب               | MI           |
| //           | ایک روپییہ | عدر  | //            | چود <i>هر</i> ی وختخ دین صاحب              | 77.7         |
|              | ایک روپییہ | عدر  | بٹالہ         | الله ركھاصاحب شالباف                       | 17.7         |
| حاضرنه ہوسکے | ایک روپییہ | عدر  | لدهيانه       | كرم البي صاحب كانستبل                      | ۲۸۴          |
| 11           | ۲روپے      | C    | //            | پیر بخش صاحب                               | 110          |
| //           | ایک روپییہ | عدر  | سيالكوٹ       | منثى الدبخش صاحب                           | 77.4         |
| //           | مهروپي     | للعر | //            | كرم الدين صاحب _ بھپال واليہ               | <b>1</b> 1/4 |
| //           | ۵روپے      | صر   | يپياله        | منثی کرم الٰبی صاحب ریکار ڈکلرک            | ۲۸۸          |
| //           | ۵روپے      | صر   | ضلع ملتان     | مرزانیاز بیگ صاحب ضلعدار نهر _ رشیده       | 1119         |
|              | ایک روپیہ  | عدر  | بثاله         | الله دتا صاحب شالباف                       | <b>r9</b> +  |
| حاضرنه ہوسکے | ۲روپے      | U    | رياست پڻياله  | ڈا <i>کٹر عبدا ککیم</i> خان صاحب           | <b>191</b>   |
| //           | ایک روپیه  | عدر  | نادون         | عزيز اللهصاحب سر ہندی برانچ پیشماسٹر       | 797          |
| //           | •اروپے     |      | جہلم          | نواب خان صاحب تحصيلدار                     | 191          |
| "            | ایک روپییہ | عدر  | جہلم          | عبدالصمدصا حب ملازم نواب خان صاحب موصوف    | 196          |
| "            | ایک روپیه  | عدر  | ضلع لا هور    | مولوی نور څرصا حب۔ موکل                    | 190          |
| //           | سآنے       | /٣   | 11            | سىدمېدىحسن صاحب پنسال نويس چوكى لوېلە      | 197          |
| "            | دآ نے      | /A   | ضلع شاه پور   | مولوی شیر محمد صاحب بس <sup>ج</sup> ن      | <b>19</b> ∠  |
|              | ۲روپے      | T    | ضلع گورداسپور | بابونوا ب الدين صاحب ہيڑ ماسٹرسکول دينانگر | <b>19</b> 1  |

| 3),,,,       |                        |                    | , , ,         | الهراث                                      | ~-          |
|--------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|
|              | م آ نے                 | 784                | //            | والده خيرالدين سيكھواں                      | 199         |
| حاضرنه ہوسکے | ۵روپي                  | صر                 | سنگرور        | رحيم بخش صاحب محرراصطبل                     | ۳٠٠         |
| //           | ۲روپے                  | U                  | جہلم          | قاری محمرصاحب امام مبجد                     | ۳+۱         |
| غيرحاضر      | ایک روپیه              | عدر                | ضلع جہلم      | شرف الدين صاحب كوثله فقير                   | ٣٠٢         |
| //           | ایک روپیه              | عدر                | //            | علم الدين صاحب <i>رر</i>                    | <b>M.</b> M |
| //           | ایک روپیتاا آ نے اپیسہ | عد                 | يٹياله        | مولوی مجمر یوسف صاحب سنور                   | ۳۰۱۲        |
| //           | ایک روپهیاا آ نے ایلیہ | عد                 | //            | احمد بخش صاحب //                            |             |
| //           | ایک روپیتاا آ نے اپیسہ | عه<br><u>ال</u> ار | //            | څړابرا بيم صاحب //                          | ٣٠٧         |
| //           | ایک روپیه              | عدر                | حلقه لوچپ     | امام الدین پیٹواری <i>۱۱</i>                | ٣٠٧         |
| //           | ایک روپیه              | عدر                | ضلع گورداسپور | غلام نبى عرف نبى بخش فيض الله چيك           | ۳•۸         |
| //           | ایک روپیہ              | عدر                | يپياله        | منثی احمدصا حب محرر باڑہ سرکاری             | <b>m.</b> 9 |
| //           | ۲۳                     | \r                 | //            | مولوی محمود حسن خان صاحب م <i>درس</i>       | ۳۱۰         |
| //           | ایک روپیه              | عدر                | //            | شیخ محسین صاحب مرادآ بادی                   | ۳۱۱         |
| //           | مهروپي                 | لاد                | بھيره         | مسترى احدالدين صاحب                         | ۳۱۲         |
| //           | ۲روپے                  | T                  | //            | مسترى اسلام احمد                            | mim         |
| //           | ۲روپے                  | U                  | کپورتھلہ      | میاں فیاض علی صاحب                          | ۳۱۴         |
| //           | ۲روپے                  | U                  | ضلع گجرات     | میاں صاحب دین صاحب کھاریاں                  | ۳۱۵         |
| //           | ئ آھ                   | 78                 | بھيره         | مياں عالم دين تجام                          | ۳۱۲         |
| //           | ۵روپے                  | صر                 | لا ہور        | بابوكرم الهي صاحب ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پا گل خانہ | m/          |
|              |                        |                    |               | معرفت شيخ رحمت الله صاحب                    |             |
| //           | مه روپے                | للعر               | لدهيانه       | با بوغلام محمرصا حب                         | ۳۱۸         |

## بقيه اساءحاضرين جلسه جوبكي

(۱) عبدالرحمٰن نومسلم جالندهري \_ (۲) سيدارشا دعلي صاحبز اده سيدخصيلت على شاه صاحب، دُ نگه \_ (٣) الله د تا ولدنورڅمر کمبوه \_ (٣) عبدالله ولدخليفه رجب دين لا هور \_ (۵) غلام محمه طالب علم ڈیرہ بابانا نک ۔(۲)روش الدین بھیرہ۔(۷)اللہ ودھایا صاحب پنڈی بھٹیاں۔(۸) شیخ احمالی، یک بازید (۹) نور محمد ڈھونی۔ (۱۰) عبدالرشیدسیّدواله۔ (۱۱)غلام قادرقادیان۔ (١٢) شيخ امير تهه غلام نبي - (١٣) غلام غوث قاديان - (١٣) گلاب ولد محكم احمد آباد ضلع گورداسپور۔(۱۵) شاہ نواز ڈنگہ ۔(۱۲) عید ا ولد شادی قادیان۔(۱۷) دین محمد قادیان۔ (١٨) صدرالدين قاديان ـ (١٩) برها قاديان ـ (٢٠) حسينا قاديان ـ (٢١) امام الدين قادیان۔(۲۲) خواجہ نور محمہ قادیان ۔(۲۳) حا مدعلی ارائیں قادیان۔ (۲۴) میرال بخش قاديان ـ (٢۵) لسّو قاديان ـ (٢٧) فقير مُحرفيض الله حيك ـ ( ٢٧ ) شِيْخ مُحرقاديان ـ ( ٢٨ ) خواجه کھیون قادیان۔(۲۹) شرف دین قادیان ۔(۳۰) فتح دین کہارڈلہ۔(۳۱) عبداللہ قادیان۔ ( ٣٢ )لبّحو قاديان \_ ( ٣٣ )لبّحا دُوكر كھارا \_ ( ٣٨ ) نقو قاديان \_ ( ٣٥ ) بوڻا قاديان \_

## نواب محمعلی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ کے خط کی قال

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

طبيب رُ وحانى مسيح الزمان مكرم معظّم سَلَّمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى

السلام عليكم \_حسب الحكم حضوركل حال متعلق جو بلي عرض كرتا ہوں: \_

ا ۲ و ۲۲ جون یعنی دودن جشن جو بلی کے لئے مقرر ہوئے تھے چونکہ گورنمنٹ کا حکم تھا کہ کل رسوم

متعلق جو بلی۲۲رجون ۱۸۹۷ءکو پوری کی جائیں اس لئے سب کچھ۲۲ کوکیا جانا قرار پایا۔

ریاست مالیرکوٹلہ میں جیسے رئیس اعظم وفاداررہے ہیں ویسے ہی خوانین بھی وفاداراورعقیدت مند
گورنمنٹ کے رہے ہیں اور بہت مواقع میں اس کا ثبوت دیا ہے۔ بلکہ بعض جگہ خودلڑائی میں
شریک ہوکر گورنمنٹ کی اعانت کی ہے۔ اب چونکہ لڑائی کا موقع تو جاتارہا ہے۔ اب بموجب
حالت زمانہ ہم لوگ ہر طرح خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ اور ہم ایسا کیوں نہ کریں جبکہ اس
گورنمنٹ کا ہم پر خاص احسان ہے۔ وہ یہ کہ سکھوں کے عروج کے زمانہ میں سکھوں نے اس
ریاست کو بہت دق کیا تھا اور اگر وقت پر جزل اختر لونی صاحب ابر رحمت کی طرح تشریف نہ لے
ریاست کو بہت دق کیا تھا اور اگر وقت پر جزل اختر لونی صاحب ابر رحمت کی طرح تشریف نہ لے
مطرح گورنمنٹ کا مرہون منت ہے۔ اور اب یہ سلسلہ بہ سبب حضور اور زیادہ مشحکم ہوگیا۔ اور جو
احسانات گورنمنٹ کے ہماری جماعت پر ہیں وہ قند مکر رکا لطف دینے لگے تو مجھ کو ضروری ہوا کہ
احسانات گورنمنٹ کے ہماری جماعت پر ہیں وہ قند مکر رکا لطف دینے لگے تو مجھ کو ضروری ہوا کہ
احسانات گورنمنٹ کے ہماری جماعت پر ہیں وہ قند مکر رکا لطف دینے لگے تو مجھ کو ضروری ہوا کہ

اوّل ۔ چراغانہ قریب کی مسجد پر اور اپنے رہائش مکان پر بہت زور سے کیا گیا۔ بلکہ ایک مکان بیرون شہر جوایک گاؤں سروانی کوٹ نام میں میراہے اُس پر بھی کیا گیا کل مکانوں پر اول سفیدی کی گئی۔ اور مختلف طرز پر چراغ نصب کئے گئے اور ایک دیوار پر چراغوں میں بیعبارت کھی گئی۔ God save our Empress

لیعنی خدا تعالی ہماری قیصرہ کوسلامت رکھے۔قریبًا تمام شہرسے بڑھ کر ہمارے ہاں روشی کا اہتمام تھا۔مگرعین وقت پر ہوا کے ہونے سے ۲۲ رکووہ روشی نہ ہوسکی۔اس لئے تمام شہر میں ۲۳ رکوروشنی ہوئی مگراُس روز بھی ہوا کے سبب اونچی جگہ روشنی نہ ہوسکی۔

دوم - تین ٹرائفل آ رچ - ایک برسرکو چه اور دوا پنے مکان کے سامنے بنائے گئے اوران پر مندرجہ ذیل عبارات سنہری لکھ کرلگائی گئیں ۔ اوّل برسرکو چه ' جشن ڈائمنڈ جو بلی مبارک باد' ۔ دوم اپنے رہائش مکان کے درواز ہ پرانگریزی میں WelCome یعنی خوش آ مدید لکھا تھا۔ سوم درواز ہ کے مقابل تیسری محراب پر لکھا تھا۔ '' قیصرہ ہند کی عمر دراز' ۔ اور سروانی کوٹ میں بھی ایک ٹرائفل آ رچ بنائی گئی تھی۔

سوم ۔ ۲۲؍ جون کو شام کے چھ بجے اپنی جماعت کے اصحاب کو جمع کر کے خداوند تعالی سے حضور ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کے بقائے دولت اور درازی عمراور بیا کہ جس طرح حضور ممدوحہ نے ہم پراحسان کیا ہے خداوند تعالی بھی حضور ممدوحہ پراحسان کرے اور الَّذِیْنَ آمَنُو اُ میں داخل کر سے یعنی اسلام کے آفتاب سے وہ بھی فیضیاب ہوں دُعا کی گئی۔

چہارم ۔ میں نے ایک نوٹس اپنی جماعت کے لوگوں کودے دیا تھا کہ سب صاحب جو کم سے کم مقدرت رکھتے ہوں وہ بھی سو چراغ سے کم خطائیں اور جن کے پاس اتناخر چ کرنے کو نہ ہووہ مجھ سے لیس۔ چنانچہ پانچ اصحاب کو میں نے خرچ چراغانہ دیا اور باقیوں نے خود چراغانہ کیا۔ بینچم ۔ میرے متعلق جو سروانی کوٹ میں معافی دار تھا اُن کو بھی میں نے حکم دیا کہ چراغانہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے بھی کیا اور بیالیا امرہے کہ ریاست کے اور دیہات میں غالبًا ایسانہیں ہوا۔

مجموعه اشتهارات مجموعه اشتهارات می مین آتش بازی چپورٹی گئی۔ مشتم ہے ۲۲رجون کو اس خوشی مین آتش بازی چپورٹری گئی۔ ہفتم ہے ۲۲رجون کی شام کومعزز احباب کی دعوت کی گئی۔ هشتم به ۲۳ رکومسا کین کوغلّه اورنقد خیرات کیا گیا۔

تنہم ۔ایک یادگار کے قائم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ جباس کی بابت فیصلہ ہوگاوہ بھی عرض کروں گا۔ راقم محمطی خان

ماليركوڻله ٢٥رجون ٩٤ ١٨ء

(جلسه واحباب مطبوعه ضياء الاسلام قاديان ٢٨ رجون ١٨٩٧ وصفحه اتا٣٧) (روحانی خزائن جلد ۲ اصفحه ۲۸۵ تا ۳۱۷)

توط - ہم نے اپنی طرف سے سب احباب کے نام کوشش سے درج کرادیئے ہیں۔اب اگرایک دونام رہ گئے ہول تو سہوبشریت ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

کیاوہ جوخدا کی طرف سے ہے لوگوں کی بدگوئی اور سخت عداوت سے ضائع ہوسکتا ہے؟

> تا دلِ مردِ خدا نامد بدرد ا پیچ قومے را خدا رسوا نہ کر د

یہ پچھ قضا وقدر کی بات ہے کہ بداند کیش لوگوں کو اپنے پوشیدہ کینوں کو ظاہر کرنے کے لئے کوئی نہانہ ہاتھ انہ ہاتھ آجا تا ہے۔ چنا نچہ آج کل ہمارے خالفوں کو گالیاں دینے کے لئے یہ نیا بہانہ ہاتھ آگیا ہے کہ انہوں نے ہمارے ایک اشتہار کے الٹے معنی کر کے یہ شہور کر دیا ہے کہ گویا ہم سلطان روم اور اس کی سلطنت اور دولت کے سخت خالف ہیں۔ اور اس کا زوال چاہتے ہیں اور انگریزوں کی حدسے زیادہ خوشامد کرتے ہیں۔ اور انگریزی سلطنت کی دولت اور اقبال کے لئے دعا کیں کررہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے اکثر حصوں میں بعض پُر افتر اءاشتہار وں اور اخباروں کے ذریعہ سے یہ خیال بہت پھیلایا گیا ہے اور عوام کو دھوکہ دینے کے لئے ہمارے اشتہار کی بعض عبارتیں فر رہے ہیں۔ اور تبین دکھایا جاتا خدا کسی قوم کورسوانہیں کرتا۔

محرف اورمبدل کر کے کھی گئی ہیں۔اوراس طرح پر بے وقو فوں کے دلوں کو جوش دلانے اور اُبھارنے کے لئے کارروائی کی گئی ہے اور ہم اگر چہ جعل سازوں اور دروغگو وَں کا منہ تو بندنہیں کر سکتے اور نہ اُن کی بدز بانی اور گالیوں اور ڈوموں کیطرح تمسخراور ٹھٹھے کا مقابلہ کر سکتے ہیں تا ہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی ظالمانہ بدز بانی کو خدا تعالی کی غیرت کے حوالہ کر کے اُن کے اصل مدعا کو جودھو کہ دہی ہے نادانوں براثر ڈالنے سے روکا جائے۔ پس اسی غرض سے بیاشتہارشائع کیا جاتا ہے۔

ہرایک مسلمان عقلمند بھلا مانس نیک فطرت جواپنی شرافت سے سچی بات کوقبول کرنے کے لئے طیار ہوتا ہے اس بات کومتوجہ ہوکر سنے کہ ہم کسی ادنی سے ادنی مسلمان کلمہ گو سے بھی کینہ نہیں رکھتے چہ جائیکہا پیشخص سے کینہ ہوجس کی ظل حمایت میں کروڑ ہااہل قبلہ زندگی بسر کرتے ہیں ۔اورجس کی حفاظت کے نیچے خدا تعالی نے اپنے مقدس مکانوں کوسپر دکررکھا ہے۔سلطان کی شخصی حالت اوراس کی ذاتیات کے متعلق نہ ہم نے بھی کوئی بحث کی اور نہاب ہے بلکہ اللہ جَـلَّ شَـانُـهُ جانتا ہے کہ ہمیں اس موجودسلطان کے بارے میں اس کے باپ دادے کی نسبت زیادہ حسن ظن ہے۔ ہاں ہم نے گذشته اشتهارات میں ترکی گورنمنٹ پر بلحاظ اس کے بعض عظیم الدخل اور خراب اندرون ارکان اور عما ئداور وزراء کے نہ بلحاظ سلطان کی ذاتیات کے ضروراس خدا دادنوراور فراست اورالہام کی تحریک سے جوہمیں عطا ہوا ہے چند باتیں ککھی ہیں جوخو داُن کے مفہوم کےخوفناک اثر سے ہمارے دل پرایک عجیب رِفت اور در د طاری ہوتی ہے ۔ سو ہماری وہ تحریر جبیبا کہ گندے خیال والے سمجھتے ہیں کسی نفسانی جوث رمینی نتھی بلکداس روشی کے چشمہ سے نکاتھی جورحت الہی نے ہمیں بخشاہے۔اگر ہمارے تنگ ظرف مخالف بدخنی برسرنگوں نہ ہوتے تو سلطان کی حقیقی خیر خواہی اس میں نہ تھی کہ وہ چوہڑوں اور چماروں كى طرح گاليوں پر كمر باندھتے بلكہ جا ہے تھا كه آیت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِ عِلْمَدُ ۖ یم کم کر کے اور نیز آیت اِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ اِثُمُّ کِی اِور کے سلطان کی خیرخواہی اس میں د کھتے کہ اس کے لئے صدق دل سے دعا کرتے۔میرے اشتہار کا بجزاس کے کیا مطلب تھا کہ رومی

لوگ تقوی اور طہارت اختیار کریں کیونکہ آسانی قضا وقد راور عذاب ساوی کے روکنے کے لئے تقویٰ اورتو یہاورا عمال صالحہ جیسی اور کوئی چیز قوی ترنہیں ۔گر سلطان کے نادان خیرخوا ہوں نے بچائے اس کے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں اور بعضوں نے کہا کہ کیا سارے گناہ سلطان پرٹوٹ پڑے اور یورپ مقد س اور یاک ہے جس کے عذاب کے لئے کوئی پیشگوئی نہیں کی جاتی ۔مگروہ نادان نہیں سمجھتے کہ سنت اللّٰداسی طرح پر جاری ہے کہ کفار کے فتق و فجو راور بت برستی اورانسان برستی کی سزادینے کے لئے خدا تعالیٰ نے ایک دوسراعالم رکھا ہوا ہے جومر نے کے بعد پیش آئے گااورالیں قوموں کو جوخدا پر ا بمان نہیں رکھتیں اسی دنیا میں مورد عذاب کرنا خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے بجز اس صورت کہ وہ لوگ اینے گناہ میں حد سے زیادہ تجاوز کریں اور خدا کی نظر میں سخت ظالم اور موذی اور مفسد ٹھیر جائیں جیسا کہ قوم نوح اور قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ مفسد قومیں متواتر بے با کیاں کر کے مستوجب سزا ہوگئی تھیں لیکن خدا تعالیٰ مسلمانوں کی بے باکی کی سزا کودوسرے جہان پرنہیں جھوڑ تا بلکہ مسلمانوں کوادنیٰ ادنی قصور کے وقت اسی دنیا میں تنبیہ کی جاتی ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے آگے ان بچوں کی طرح ہیں جن کی والدہ ہر دم جھڑ کیاں دے کرانہیں ادب سکھاتی ہے اور خدا تعالی اپنی محبت سے حامتا ہے کہوہ اس نایائیدارد نیاسے یاک ہوکر جائیں۔ یہی باتیں تھیں کہ میں نے نیک نیتی سے سفیرروم برظاہر کی تھیں۔ مگرافسوں کہ بے وقوف مسلمانوں نے ان باتوں کواور طرف تھینچ لیا۔ان نادانوں کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک حاذق ڈاکٹر کہ جو تخیصِ امراض اور قواعدِ حفظ مانقدم کو بخو بی جانتا ہے کہ وہ کسی شخص کی نسبت کمال نیک نیتی سے بیرائے ظاہر کرے کہ اس کے پیٹ میں ایک قتم کی رسولی نے بڑھنا شروع کر دیا ہے اورا گرابھی وہ رسولی کاٹی نہ جائے تو ایک عرصہ کے بعداس شخص کی زندگی اُس کے لئے وبال ہوجائے گی ۔ تب اس بیار کے دار شاس بات کوسن کراُس ڈاکٹر پرسخت ناراض ہوں اور اُس ڈاکٹر کے قبل کردینے کے دریے ہوجائیں مگررسولی کا کچھ بھی فکرنہ کریں۔ یہاں تک کہوہ رسولی بڑھے اور پھولے اور تمام پیٹ میں پھیل جائے اور اُس بچارے بیار کی زندگی کا خاتمہ ہوجائے سویہی مثال ان لوگوں کی ہے جواپنی دانست میں سلطان کے خیر خواہ کہلاتے ہیں۔

پھر یہ بھی سوچو کہ جس حالت میں مَیں وہ شخص ہوں جواس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوں جس کی نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے که'' وہ تمہارامام اور خلیفہ ہے اور اس پر خدا اور اس کے نبی کا سلام ہےاوراس کا دشمن لعنتی اوراس کا دوست خدا کا دوست ہےاور وہ تمام دنیا کے لئے حَكُمُ ہوكرآئے گااوراينے تمام قول اور فعل میں عادل ہوگا۔'' تو كياية تقوىٰ كاطريق تھا كەمىرے دعویٰ کوسن کراور میرے نشانوں کو دیکھ کراور میرے ثبوتوں کا مشاہدہ کر کے مجھے بیصلہ دیتے کہ گندی گالیاں اور تھے اور ہنسی سے پیش آتے؟ کیانشان طاہر نہیں ہوئے؟ کیا آسانی تائیدیں ظہور میں نہیں آئيں؟ کیا اُن سب وقتق اورموسموں کا پیتہ نہیں لگ گیا جوا حادیث اور آثار میں بیان کی گئی تھیں؟ تو پھراس قدر کیوں بیبا کی دکھلائی گئی؟ ہاں اگر میرے دعویٰ میں اب بھی شک تھایا میرے دلائل اور نشانوں میں کچھ شبہ تھا تو غربت اور نیک نیتی اور خداتر سی سے اس شبہ کو دور کرایا ہوتا ۔ مگرانہوں نے بجائے تحقیق اور تفتیش کے اس قدر گالیاں اور عنتیں جیجیں کہ شیعوں کو بھی پیچیے ڈال دیا۔ کیا میمکن نہ تھا کہ جو کچھ میں نے رومی سلطنت کے اندرونی نظام کی نسبت بیان کیا وہ دراصل صحیح ہواور تر کی گورنمنٹ کے شیرازه میں ایسے دھا گے بھی ہوں جووفت برٹوٹنے والے اور غداری سرشت ظاہر کرنے والے ہوں۔ پھر ماسوا اس کے میرے مخالف اپنے دلوں میں آپ ہی سوچیں کہ اگر میں درحقیقت وہی مسیح موعود ہوں جس کوآنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اپناایک باز وقرار دیا ہے اور جس کوسلام بھیجا ہے اورجس کا نام حَکَمُ اورعدل اورامام اورخلیفة الله رکھا ہے تو کیاا یسے خص پر ایک معمولی بادشاہ کے لئے تعنتیں بھیجنااس کو گالیاں دینا جائز تھا؟ ذرہ اینے جوش کو تھام کے سوچیں نہ میرے لئے بلکہ اللہ اور رسول کے لیے کہ کیاا یسے مدعی کے ساتھ ایسا کرناروا تھا؟ میں زیادہ کہنانہیں چاہتا۔ کیونکہ میرا مقدمہ تم سب کے ساتھ آسان پر ہے۔اگر میں وہی ہوں جس کا وعدہ نبی گے یا ک لبوں نے کیا تھا تو تم نے نہ میرا بلکہ خدا کا گناہ کیا ہے۔اورا گریہلے ہے آثار صححہ میں بیوار دنہ ہوتا کہاس کود کھ دیا جائے گا اوراس پر لعنتیں بھیجی جائیں گی تو تم لوگوں کی مجال نہ تھی جوتم مجھے وہ د کھ دیتے جوتم نے دیا۔ پرضر ورتھا کہ وہ سب نوشتے پورے ہوں جوخدا کی طرف سے لکھے گئے تھے اور اب تک تہہیں ملزم کرنے کے لئے

تمہاری کتابوں میں موجود ہیں جن کوتم زبان سے بڑھتے اور پھر تکفیراورلعنت کر کے مہر لگا دیتے ہو کہ وہ بدعلاءاوراُن کے دوست جومہدی کی تکفیر کریں گے اور سے سے مقابلہ سے پیش آئیں گے وہ تم ہی ہو۔

میں نے بار بار کہا کہ آؤاینے شکوک مٹالویر کوئی نہیں آیا۔ میں نے فیصلہ کے لئے ہرایک کو بلایا پرکسی نے اس طرف رخ نہیں کیا۔میں نے کہا کہتم استخارہ کرواور روروکر خدا تعالیٰ سے حیا ہو کہ وہتم پر حقیقت کھولے برتم نے کچھ نہ کیا اور تکذیب سے بھی باز نہ آئے۔خدانے میری نسبت سے کہا کہ ' ونیا میں ایک نذیر آیا پر دنیانے اس کو قبول نہ کیالیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زورآ ورحملوں سے اس کی سجائی ظاہر کردے گا۔'' کیا یمکن ہے کہ ایک شخص در حقیقت سجا ہواورضا کع کیا جائے؟ کیا پیہوسکتا ہے کہ ایک شخص خدا کی طرف سے ہواور برباد ہوجائے؟ پس اے لوگوتم خدا سےمت لڑو۔ بیروہ کام ہے جوخداتمہارے لئے اورتمہارے ایمان کے لئے کرنا جا ہتا ہے اس کے مزاحم مت ہو۔اگرتم بجلی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو گرخدا کے سامنے تہمیں ہرگز طاقت نہیں۔ اگریدکاروبارانسان کی طرف سے ہوتا تو تمہار ہے حملوں کی کچھ بھی حاجت نبھی ۔خدا اُس کے نیست ونابود کرنے کے لئے خود کافی تھا ۔افسوس کہ آسان گواہی دے رہا ہے اور تم نہیں سنتے اور زمین ''ضرورت ضرورت''بیان کررہی ہے اورتم نہیں دیکھتے! اے بدبخت قوم اُٹھ اور دیکھ کہ اس مصیبت کے وقت میں جواسلام پیروں کے نیچے کچلا گیا اور مجرموں کی طرح بےعزت کیا گیا۔وہ حجمولوں میں شار کیا گیاوہ نایا کوں میں لکھا گیا تو کیا خدا کی غیرت ایسےوفت میں جوش نہ مارتی ۔اب سمجھ كه آسان جھكتا چلاآ تاہےاوروہ دن زريك ہيں كه ہرايك كان كوْ ْاَنَاالْمَوْجُوُ د '' كي آ واز آئے۔ ہم نے کفار سے بہت کچھ دیکھا۔اب خدابھی کچھ دکھلانا چاہتا ہے۔سوابتم دیدہ و دانستہا پنے تئیں مور دغضب مت بناؤ۔ کیا صدی کا سرتم نے نہیں دیکھا؟ جس پر چودہ برس اور بھی گذر گئے۔کیا خسوف کسوف رمضان میں تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا؟۔ کیاستارہ ذوالسنین کے طلوع کی پیشگوئی

یوری نہیں ہوئی؟ کیا تہہیں اس ہولنا ک زلزلہ کی کچھ خبزہیں جوسیح کی پیشگوئی کے مطابق ان ہی دنوں میں وقوع میں آیا اور بہت می بستیوں کو ہر باد کر گیا۔اور خبر دی گئی تھی کہ اس کے مصل مسے بھی آئے گا؟۔ کیا تم نے آتھم کی نسبت وہ نشان نہیں دیکھا جو ہمارے سیدومولی رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ظہور میں آیا جس کی خبرستر ہ برس پہلے کتاب برا ہین احمد یہ میں دی گئی تھی؟ کیالیکھر ام کی نسبت پیشگو کی اب تک تم نے نہیں سنی؟ کیا کبھی اس سے پہلے کسی نے دیکھا تھا کہ پہلوانوں کی کشتی کی طرح مقابلہ ہوکراور لا کھوں انسانوں میںشہرت یا کراورصد ہااشتہارات اور رسائل میں حچیب کراییا کھلا کشان ظاہر ہوا جبیبا کہ کیکھرام کی نسبت ظاہر ہوا؟ کیاتمہیں اس خداہے کچھ بھی شرم نہیں آتی جس نے تمہاری تیر ہویں صدی کے غم اورصد ہے دیکھ کر چودھویں صدی کے آتے ہی تہہاری تائید کی؟ کیا ضرور نہ تھا کہ خدا کے وعد عین وقت میں پورے ہوتے؟ بتلا وَ کہان سب نشانوں کو دیکھ کر پھرتہ ہیں کیا ہوگیا؟ کس چیز نے تمہارے دلوں پرمہراگا دی؟اے کج دل قوم خدا تیری ہرایک تسلی کرسکتا ہے اگر تیرے دل میں صفائی ہو۔خدا کجھے تھینج سکتاہے اگر تو تھنچے جانے کے لئے طیار ہو۔ دیکھویہ کیساوقت ہے کیسی ضرورتیں ہیں جواسلام کوپیش آ گئیں کیا تمہارا دل گوائی نہیں دیتا کہ بیوفت خدا کے رحم کا وقت ہے؟ آسان پر بنی آ دم کی ہدایت کے لئے ایک جوش ہےاور تو حید کا مقدمہ حضرت احدیّت کی پیشی میں ہے مگراس زمانہ کے اندھےاب تک بےخبر ہیں۔آ سانی سلسلہ کی ان کی نظر میں کچھ بھی عزت نہیں۔کاش ان کی آ ٹکھیں کھلیں اور دیکھیں کہ س کس قشم کے نشان اتر رہے ہیں اور آسانی تائید ہورہی ہے اور نور پھیلتا جاتا ہے مبارک وہ جواس کو یاتے ہیں۔ افسوس کہ برچہ چودھویں صدی ۱۸جون ۱۸۹۷ میں بھی بہت سی جزع فزع کے ساتھ

افسوس کہ پرچہ چودھویں صدی ۱۱۹جون ۱۸۹۷ میں بھی بہت می جزع فزع کے ساتھ سلطان روم کا بہانہ رکھ کرنہایت ظالمانہ تو بین وتحقیر واستہزاءاس عاجز کی نسبت کیا گیا ہے اور گندے اور ناپاک اور سخت دھوکہ دینے والے الفاظ استعال کئے گئے ہیں اور سراسر شرارت آ میز افتر اء سے کام لیا گیا ہے مگر کچھ ضرور نہیں کہ میں اس کے ردمیں تصبیع اوقات کروں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے جس کام لیا گیا ہے مگر کچھ ضرور کی ہیں اس کے ردمیں تصبیع اوقات کروں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے جس کا اس وقت ذکر کر نانہایت ضرور کی ہے اور وہ یہ کہ جب بیا خبار چودھویں صدی میرے رو برویڑھا گیا تو میری روح نے اس مقام میں بددعا کے کہ جب بیا خبار چودھویں صدی میرے رو برویڑھا گیا تو میری روح نے اس مقام میں بددعا کے

لئے حرکت کی جہاں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے جب بیاشتہار ( یعنی اس عاجز کا اشتہار ) پڑھا تو بیساختہان کے منہ سے بیشعرنکل گیا ہ

> چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہءِیاکاں برد

میں نے ہر چنداس روجی حرکت کوروکا اور دبایا اور بار بارکوشش کی کہ یہ بات میری روح میں سے نکل جائے مگروہ نہ نکل سی تب میں نے سمجھا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تب میں نے اس شخص کے بارے میں دعا کی جس کو ہزرگ کے لفظ سے اخبار میں لکھا گیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ دعا قبول ہموگی ۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ یا الٰہی اگر تو جانتا ہے کہ میں کڈ اب ہوں اور میں تیری طرف سے نہیں ہوں اور جیسا کہ میری نسبت کہا گیا ہے ملعون اور مردود ہوں اور کا ذب ہوں اور تجھ سے میر اتعلق اور تیرا مجھے سے نہیں تو میں تیری جناب میں عاجز انہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ہلاک کرڈال ۔ اورا گر تو جانتا ہے کہ میں تیری طرف سے ہوں اور تیرا بھیجا ہوا ہوں اور میچ موعود ہوں تو اس شخص کے پر دے بھاڑ دے۔ جو ہزرگ کے نام سے اس اخبار میں کھا گیا ہے ۔ لیکن اگر وہ اس عرصہ میں قادیان میں کی گھا میں تو بہرے دی قادیان میں تو رقم میں تو بہرے دی قادیان میں تو رقم میں تو بہرے دی قادیان میں تو بہرے دی قادیوں میں تو بہرے دی قادیان میں تو بہرے دی تو اسے معاف فر ماکہ تو دیم و کر بھی ہے۔

ید عاہے کہ میں نے اس بزرگ کے حق میں کی مگر مجھے اس بات کاعلم نہیں ہے کہ یہ بزرگ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں اور کس مذہب اور قوم کے ہیں۔ جنہوں نے مجھے کذاب تھہرا کر میری پردہ دری کی پیشگوئی کی اور نہ مجھے جاننے کی کچھ ضرورت ہے۔ مگراس شخص کے اس کلمہ سے میرے دل کودکھ پہنچا اور ایک جوش پیدا ہوا تب میں نے دعا کر دی اور مکم جولائی کے ۱۸۹۸ء سے مکم جولائی ۔ ۱۸۹۸ء تک کم جولائی۔

گردشِ ایام سے اسلام میں بیدا ہوگیا ہے اور بیلوگ قبولیت دعا سے منکر اور اس برتر ہستی کی بے انتہا قدرت سے انکاری ہیں جو عجائب کام دکھلاتا اور اینے بندوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے ۔ گویا نیم دہریہ ہیں۔اس کئے خداتعالی نے حایا کدان کو پھرایک استجابت دعا کا نمونہ دکھلائے جس کابر کات الدعا کے ایک کشف میں وعدہ بھی ہو چکا ہے اور میرے صدق اور کذب کے لئے بیا یک اور نشان ہوگا۔ اگر میں خدا تعالی کی جناب میں در حقیقت ایساہی ذلیل اور دجّال اور کدّ اب ہوں جواُس بزرگ نے سمجھا ہے تو میری دعا بے اثر ہوجائے گی اور سال عیسوی کے گذرنے کے بعد میری ذلّت ظاہر ہوگی اور رُوسیا ہی نا قابل زوال مجھے اُٹھانی پڑے گی ۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ کسی کے اہل اللہ ہونے میں اس کی دعا کا قبول ہونا شرط ہے۔ ہرا یک ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہےاوراس کو وہ حالت میسر آ جاتی ہے جواستجابت دعا کے لئے ضروری ہے۔ ہاں جب بھی وہ حالت میسر نہ ہوتب دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں ۔وہ حالت بیر کہ کسی کی نسبت نیک دعایا بددعا کے لئے اہل اللہ کا دل چشمہ کی طرح یک دفعہ پھوٹنا ہےاور فی الفورایک شعلہ نورآ سان سے گرتااوراس سے اِتّصال یا تا ہےاورا یسے وقت میں جب دعاکی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوجاتی ہے۔ سویہی وقت مجھے اس بزرگ کے لئے میسّر آیا۔ میں ان لوگوں کی روز کی تکذیبوں اورلعنت اور صحیحے اور ہنسی کے دیکھنے سے تھک گیا۔ میری روح اب رب العرش کی جناب میں روروکر فیصلہ جا ہتی ہے۔اگر میں درحقیقت خدا تعالیٰ کی نظر میں مردود اور مخذول ہوں جبیبا کہان لوگوں نے سمجھا تو میں خود ایسی زندگی نہیں جا ہتا جولعنتی زندگی ہو۔اگر میرے پرآسان سے بھی لعنت ہے جبیبا کہ زمین سے لعنت ہے تو میری روح اوپر کی لعنت کی بر داشت نہیں کرسکتی اگر میں سیا ہوں تو اس بزرگ کی خدا تعالیٰ سے ایسے طور سے بردہ دری حابتا ہوں جوبطور نشان ہواورجس سے سےائی کومدد ملے ورنہ عنتی زندگی سے میرا مرنا بہتر ہے۔میرے صادق یا کاذب ہونے کا بیآ خری معیارہے جس کو فیصلہ ناطق کی طرح سمجھنا چاہیے۔ میں خداسے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہا گر میں اس کی نظر میں عزیز ہوں تو وہ اس بزرگ کی ایسے طور سے پر دہ دری کرے جواب تک کسی کے خیال و گمان میں نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا قا دراور ہرایک قوت کا مالک ہےوہ ان

کے لئے جواس کے ہوتے ہیں بڑے بڑے عجائبات دکھلاتا ہے۔

ایڈیٹر چودھویں صدی کی جس قدر شوخی ہے اس بزرگ کی حمایت سے ہے اور اس کی تمام تو مین اور تحقیر کی تحریریں اسی بزرگ کی گردن بر ہیں۔ وہ بنسی سے لکھتا ہے کہ ''میں مخالفت سے نہ کا ٹا حاؤں۔''خداسے ہنسی کرناکسی نیک انسان کا کامنہیں انسان ہرایک وقت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور گورنمنٹ انگریزی کی خیرخواہی کی نسبت جومیرے پر حملہ کیا گیا ہے۔ بیرحملہ بھی محض شرارت ہے۔سلطان روم کے حقوق بجائے خود ہیں ۔مگر اس گورنمنٹ کے حقوق بھی ہمارے سریر ثابت شدہ ہیں اور ناشکر گذاری ایک بے ایمانی کی قتم ہےا ہے نا دانو! گورنمنٹ انگریزی کی تعریف تمہاری طرح میری قلم سے منافقانه نہیں نکلتی بلکہ میں اپنے اعتقاداور یقین سے جانتا ہوں کہ در حقیقت خدا تعالیٰ کے فضل ہے اس گور نمنٹ کی پناہ ہمارے لئے بالواسطہ خدا تعالیٰ کی پناہ ہے۔ اس سے زیادہ اس گورنمنٹ کی پُر امن سلطنت ہونے کا اور کیا میرے نز دیک ثبوت ہوسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ پاک سلسلہ اس گورنمنٹ کے ماتحت ہریا کیا ہے۔وہ لوگ میرے نز دیک سخت نمک حرام ہیں جو حکّام انگریزی کے روبروان کی خوشامدیں کرتے ہیں۔ان کے آگے کرتے ہیں اور پھر گھر میں آ کر کہتے ہیں کہ جو شخص اس گورنمنٹ کاشکر کرتا ہے وہ کا فر ہے۔ یا در کھو،اورخوب یا در کھو کہ ہماری ہیہ كارروائي جواس گور تمنث كي نسبت كي جاتي ہے منافقانة بين ہے وَ لَـ عُنَةُ اللهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ. بلكه ہمارا یہی عقیدہ ہے جو ہمارے دل میں ہے۔اور بزرگ مذکور جس نے ہماری بردہ دری کے لئے پیشگوئی کی اس بات کو یا در کھے کہ ہماری طرف سے اس میں کچھ زیادت نہیں۔ انہوں نے پیشگوئی کی اورہم نے بددعا کی۔آیندہ ہمارااوران کا خداتعالیٰ کی جناب میں فیصلہ ہے۔اگران کی رائے تیجی ہے توان کی پیشگوئی پوری ہوجائے گی اوراگر جناب الہی میں اس عاجز کی کچھ عزت ہے تو میری دعا قبول ہوجائے گی۔تاہم میں نے اس دعامیں بیشرط رکھ لی ہے کہ اگر بزرگ مذکور قادیان میں آ کراپنی بِ باکی ہے ایک مجمع میں توبہ کریں تو خدا تعالیٰ بیر کت ان کومعاف کرے ورنہ اب بیظیم الثان مقدمہ مجھ میں اوراس بزرگ میں دائر ہوگیا ہے۔اب حقیقت میں جوروسیاہ ہوگا۔اس بزرگ کوروم

کے ایک ظاہری فرماں روا کے لئے جوش آیا اور خدا کے قائم کردہ سلسلہ برتھوکا اوراس کے مامور کو پلید قرار دیا حالانکہ سلطان کے بارے میں مُیں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالاتھا۔صرف اس کے بعض ارکان کی نسبت بیان کیا تھااور یااس کی گورنمنٹ کی نسبت جومجموعهار کان سے مراد ہے ملہما نہ خبرتھی۔ سلطان کی ذاتیات کا کچھ بھی ذکر نہ تھا۔لیکن پھر بھی اس بزرگ نے وہ شعر میری نسبت پڑھا کہ شاید مثنوی کے مرحوم مصنف نے نمر و داور شد ّا داور ابوجہل اور ابولہب کے حق میں بنایا ہوگا۔اور اگر میں سلطان کی نسبت کچھ نقطہ چینی بھی کرتا تب بھی میراحق تھا کیوں کہ اسلامی دنیا کے لئے مجھے خدانے حَکم کر کے بھیجا ہے جس میں سلطان بھی داخل ہے اور اگر سلطان خوش قسمت ہوتو بیاس کی سعادت ہے کہ میری نقطہ چینی پرنیک نیتی کے ساتھ توجہ کرے اوراینے ملک کی اصلاحوں کی طرف جدو جہد کے ساتھ مشغول ہو۔اور بیرکہنا کہا یسے ذکر سے کہ زمین کی سلطنتیں میرے نز دیک ایک نجاست کی مانند ہیں اس میں سلطان کی بہت ہے ادبی ہوئی ہے بیا یک دوسری حماقت ہے۔ بے شک دنیا خدا کے نز دیک مردار کی طرح ہے اور خدا کو ڈھونڈ نے والے ہرگز دنیا کوعزت نہیں دیتے بیایک لاعلاج بات ہے جوروحانی لوگوں کے دلول میں پیدا کی جاتی ہے کہ وہ سچی بادشاہت آسان کی بادشاہت سمجھتے ہیں اورکسی دوسرے کے آگے بحدہ نہیں کر سکتے ۔البتہ ہم ہرایک منعم کاشکر کریں گے ۔ ہمدر دی کے وض ہمدر دی دکھلائیں گے۔اپینمحسن کے حق میں دعا کریں گے۔ عادل بادشاہ کی خدا تعالیٰ سے سلامتی جا ہیں گے گووہ غیر قوم کا ہومگر کسی سفلی عظمت اور بادشاہت کوا پنے لئے بُت نہیں بنا <sup>ک</sup>یں گے۔ ہمارے بيار \_رسول سيدالكائنات صلى الترعليه وسلم فرمات بين -إذَ اوَقَعَ الْعَبُدُ فِي أَلْهَانِيَّةِ الرَّبّ وَمُهَيْمِنِيَّةِ الصِّلِّيُقِيْنَ وَرَهُبَانِيَّةِ الْآبُرَارِ لَمُ يَجِدُ اَحَدًا يَأْ خُذُ بِقَلْبِهِ لِيَعْنَ جبَس بنده ك دل میں خدا کی عظمت اوراُس کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور خدااس پر محیط ہوجا تا ہے جبیبا کہ وہ صدیقوں یر محیط ہوتا ہے اور اپنی رحمت اور خاص عنایت کے اندراس کو لے لیتا ہے اور ابرار کی طرح اس کوغیروں کے تعلقات سے چھوڑا دیتا ہے توالیہا بندہ کسی کا ایسانہیں یا تا کہ اپنی عظمت یا وجاہت یا خوبی کے ساتھ اس کے دل کو پکڑ لے کیونکہ اس پر ثابت ہوجا تا ہے کہ تمام عظمت اور وجابہت اور خوبی خدا میں ہی

ہے۔ پس کسی کی عظمت اور جلال اور قدرت اس کو تعجب میں نہیں ڈالتی اور نہا پی طرف جھکا سکتی ہے۔
سواس کو دوسروں پر صرف رحم باقی رہ جاتا ہے خواہ بادشاہ ہوں یا شہنشاہ ہوں کیونکہ اس کوان چیزوں کی
طع باقی نہیں رہتی جوان کے ہاتھ میں ہیں۔ جس نے اس حقیقی شہنشاہ کے دربار میں بار پایا جس کے
ہاتھ میں ملکوت السمو ات والارض ہے۔ پھر فانی اور جھوٹی بادشاہی کی عظمت اس کے دل میں کیونکر بیٹھ
سکے؟ میں جواس مَلِیْکِ مُ فَقَدِدِ کو پہنچا نتا ہوں تو اب میری روح اس کو چھوڑ کر کہاں اور کدھر
جائے؟ میں جواس مَلِیْکِ مُ فَقَدِدِ کو پہنچا نتا ہوں تو اب میری روح اس کو چھوڑ کر کہاں اور کدھر
جائے؟ میروح تو ہروقت یہی جوش ماررہی ہے کہ اے شاہ ذو الجلال ابدی سلطنت کے مالک سب
ملک اور ملکوت تیرے لئے ہی مسلم ہے تیرے سواسب عاجز بندے ہیں۔ بلکہ پھر بھی نہیں۔

(۱) آن کس کہ بتو رسد شہاں را چہ کند بافر تو فر خسرواں را چہ گند ا

الراقم ميرزاغلام احمد ازقاديان ٢٥ رجون ١٨٩٧ء

مطبوعه ضیاء الاسلام پرلیس قادیان (بیاشتهار ۲۹×۲۴ کے ۱۲صفحات پر ہے)
(تبلیغ رسالت جلد ۲صفح ۱۳۳۱ تا ۱۲۸۲)

لے ترجمہ۔ (۱) جس کی تجھ تک رسائی ہے وہ بادشا ہوں کو کیا سمجھتا ہے اور تیری شان کے آگے وہ بادشا ہوں کی کیا حقیقت سمجھتا ہے۔ (۲) جب بندہ نے تیرے عرّ وجلال کو پہچان لیا تو پھر تجھے چھوڑ کر وہ دوسروں کی شوکت کو کیا کرے۔ (۳) اپنادیوانہ بنا کر تواسے دونوں جہان بخش دیتا ہے مگر تیرادیوانہ دونوں جہانوں کو کیا کرے۔

### (IAP)

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّی پنجاب اور ہندوستان کے مشاکخ اور صلحاءاور اہل اللہ باصفا سے حضرت عزت اللہ جَلَّ شَانْـهُ کی شم دے کرایک درخواست

اے بزرگان دین وعباداللہ الصالحین میں اس وقت اللہ جَلَّ شَانُہ ہُ گُوتیم دے کر ایک ایسی درخواست آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس پر توجہ کرنا آپ صاحبوں پر رفع فتنہ وفساد کے لئے فرض ہے کیونکہ آپ لوگ فراست اور بصیرت رکھتے ہیں ۔ اور نہ صرف اٹکل سے بلکہ نوراللہ سے دیکھتے ہیں اوراگر چہا سے ضروری امر میں جس میں تمام مسلمانوں کی ہمدردی ہے اوراسلام کے ایک بڑے بھاری تفرقہ کومٹانا ہے قتم کی پچھ بھی ضرورت نہیں تھی مگر چونکہ بعض صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بعض مصالح کی وجہ سے خاموش رہنا پیند کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ پچی شہادت میں عام لوگوں کی ناراضگی متصور ہے اور چوف ہونے میں معصیت ہے۔ ان لیے معصیت ہے۔ ان لوگوں کوقوجہ دلانے کے لئے قتم دینے کی ضرورت پڑی۔

اے بزرگان دین وہ امرجس کے لئے آپ صاحبوں کو اللہ جَلَّ شَانُہ فَ کُفتم دے کر

ا سکے کرنے کے لئے آپ کومجبور کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ خدا تعالی نے عین ضلالت اور فتنہ کے وفت میں اس عاجز کو چودھویں صدی کے سریراصلاح خلق اللہ کے لئے مجدد کر کے بھیجا۔اور چونکہ اس صدی كا بھارا فتنہ جس نے اسلام كونقصان پہنچايا تھا عيسائى يا دريوں كا فتنہ تھااس لئے خدا تعالى نے اس عاجز کا نام مسیح موعود رکھا۔اور بینام یعنی مسیح موعود وہی نام ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر دی گئی تھی۔اورخدا تعالیٰ سے وعدہ مقرر ہو چکا تھا کہ تثلیث کے غلبہ کے زمانہ میں اس نام پر ایک مجدد آئے گا جس کے ہاتھ پر کسرصلیب مقدر ہے۔اس کئے سیح بخاری میں اس مجدد کی یہی تعریف ککھی ہے کہ وہ امت محرید میں سے ان کا ایک امام ہوگا اور صلیب کوتوڑ ہے گا۔ بیاسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ صلیبی مذہب کے غلبہ کے وقت آئے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق ایساہی کیا اوراس عاجز کو چودھویں صدی کے سریر بھیجااوروہ آسانی حربہ مجھےعطا کیا جس سے میں صلیبی مذہب کوتو ڑ سکوں ۔ مگرافسوس کہاس ملک کے کونة اندیش علاء نے مجھے قبول نہیں کیا اور نہایت بیہودہ عذرات پیش کئے جن کو ہر پہلو سے توڑا گیا۔انہوں نے بیایک لغوخیال پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ معجسم عضری آسان پر چلے گئے تھاور پھرمنارہ دمشق کے پاس آخری زمانہ میں اتریں گاوروہی مسیح موعود ہوں گے۔ پس ان کو جواب دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم عضری کے ساتھ زندہ آ سان پر چلے جانا ہر گرضیح نہیں ہے۔ایک حدیث بھی جو تھے مرفوع متصل ہوا لیں نہیں ملے گی جس سے ان کا زندہ آسان پر چلے جانا ثابت ہوتا ہو بلکہ قرآن شریف صرح ان کی وفات کا بیان فرما تا ہے اور بڑے بڑے اکابر علماء جیسے ابن حزم اورامام مالک رضی الله عنهماان کی وفات کے قائل ہیں۔ پھر جبکہ نصوص قطعیہ سے ان کا وفات پانا ثابت ہوتا ہے تو پھر بیامیدر کھنا کہ وہ کسی وقت دمشق کے شرقی منارہ کے پاس نازل ہوں گے کس قدر غلط خیال ہے بلکہ اس صورت میں دشقی حدیث کے وہ معنے کرنے حیا ہمیں جو قرآن اور دوسری حدیثوں سے مخالفت نہ رکھتے ہوں اور وہ بیہ ہے کمسیح موعود کانز ول اجلال وا کرام جوایک روحانی نزول ہے دمشق کے مشرقی منارتک اینے انوار دکھلائے گا۔ چونکہ دمشق مثلیث کے خبیث درخت کا اصل منبت ہے اور اسی جگہ سے اس خراب عقیدہ کی پیدائش ہوئی ہے اس کئے

اشاره فرمايا كيا كمسيح موعود كانور زول فرماكراس جكه تك يهيلي كاجهال تثليث كامسه قط السوّ أس ہے۔ مگر افسوس کہ علماء مخالفین نے اس صاف اور صریح مسئلہ کو قبول نہیں کیا۔ پھریہ بھی نہیں سوچا کہ قرآن شریف اس کئے آیا ہے کہ تا پہلے اختلافات کا فیصلہ کرے اور یہود اور نصاریٰ نے جوحضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء میں اختلاف کیا تھا جس کا قرآن نے فیصلہ کرنا تھا۔وہ رفع جسمانی نہیں تھا بلکہ تمام جھگڑااور تنازع روحانی رفع کے بارے میں تھا۔ یہود کہتے تھے کہ نعوذ بالڈیسی لعنتی ہے یعنی خدا کی درگاہ سے رد کیا گیا اور خدا سے دور کیا گیا اور رحمتِ الہی سے بےنصیب کیا گیا جس کا رفع الی اللّٰد ہر گزنہیں ہوا کیونکہ وہ مصلوب ہوا اورمصلوب توریت کے حکم کے رویسے رفع الی اللّٰہ سے بنصيب ہوتا ہے جس کودوسر لفظوں میں لعنتی کہتے ہیں توریت کا پینشاءتھا کہ بیا نبی بھی مصلوب نہیں ہوتااور جب مصلوب جھوٹا تھیراتو بلاشبہوہ معنتی ہواجس کا رفع الی اللہ غیرممکن ہے اوراسلامی عقیدہ کی طرح یہود کا بھی عقیدہ تھا کہ مومن مرنے کے بعد آسان کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اس کے لئے آسان کے درواز بے کھولے جاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے کا فرٹھیرانے کے لئے یہود کے ہاتھ میں یه دلیل تھی کہ وہ سولی دیا گیاہے اور جو شخص سولی دیا جائے اس کا توریت کی روسے رفع الی السمانہیں ہوتا یعنی وہ مرنے کے بعد آسان کی طرف نہیں اٹھایا جاتا بلکہ ملعون ہوجاتا ہے لہٰذااس کا کا فرہونالازم آیا اوراس دلیل کے ماننے سے عیسائیوں کو جارہ نہ تھا کیونکہ توریت میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا تو انہوں نے اس بات کوٹا لنے کے لئے دو بہانے بنائے ایک بید کہ اس بات کو مان لیا کہ بےشک یسوع جس کا دوسرا نام عیسیٰ ہےمصلوب ہو کر لعنتی ہوا۔ گر وہ لعنت صرف تین دن تک رہی۔ پھر بجائے اس کے رفع الى الله اس كوحاصل ہوا۔ اور دوسرايه بهانه بنايا گيا كه چندايسے آ دميوں نے جوحواري نہيں تھے گواہی بھی دیدی کہ ہم نے بیوع کوآسان پر چڑھتے بھی دیکھا گویار فع الی اللہ ہو گیا جس سے مومن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مگریہ گواہی جھوٹی تھی جونہایت مشکل کے وقت بنائی گئی۔

بات میہ کہ جب یہود نے حوار یوں کو ہرروز دق کرنا شروع کیا کہ بوجہ مصلوبیّت یسوع کا لعنتی ہونا ثابت ہوگیا یعنی رفع الی اللّهٰ ہیں ہوا۔تو اس اعتراض کے جواب سے عیسائی نہایت تنگ آگئے اوران کو یہود یوں کے سامنے منہ دکھلانے کی جگہ نہ رہی تب بعض مفتری حیلہ سازوں نے بیہ گواہی دے دی کہ ہم نے یسوع کو آسان پر چڑھتے دیکھاہے پھر کیونکراس کا رفع نہیں ہوا مگراس گواہی میں گوبالکل جھوٹ سے کام لیا تھا مگر پھر بھی ایسی شہادت کو یہود یوں کے اعتراض سے پچھتل نہ تھا کیونکہ یہود یوں کا اعتراض رفع روحانی کی نسبت تھا جس کی بنیا دتوریت پڑھی اور رفع جسمانی کی کوئی بحث نہتی ۔ اور ماسوااس کے جسمانی طور پر اگر کوئی بفرض محال پر ندوں کی طرح پر واز بھی کی کوئی بحث نہتی ۔ اور ماسوااس کے جسمانی طور پر اگر کوئی بفرض محال پر ندوں کی طرح پر واز بھی کرے اور آنکھوں سے غائب ہوجائے تو کیا اس سے ثابت ہوجائے گا کہ وہ در حقیقت کسی آسان پر جا پہنچا ہے؟

عیسا نیوں کی بیرسادہ لوتی تھی جو انہوں نے ایسا منصوبہ بنا یا ورنہ اس کی پچھ ضرورت نہ تھی۔ساری بحث روحانی رفع کے متعلق تھی جس سے لعنت کا مفہوم رو کتا تھا افسوں ان کو بیے خیال نہ آیا کہ توریت میں جو لکھا ہے جو مصلوب کا رفع الی اللہ نہیں ہوتا تو یہ تو سے نیوں کی عام علامت رکھی گئ تھی اور بیاس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صلیبی موت جرائم پیشہ کی موت ہے اور سے نبیوں کے لئے بیہ پیشگوئی تھی کہ وہ جرائم پیشہ کی موت ہے اور سے نبیوں کے لئے بیہ پیشگوئی تھی کہ وہ جرائم پیشہ کی موت ہے اور سے نبیوں کے لئے بیہ پیشگوئی تھی کہ وہ جرائم پیشہ کی موت سے نہیں مریں گے۔اسی لئے حضرت آ دم سے لے کر آخر تک کوئی سے نبی مصلوب نبیں ہوا۔ پس اس امر کور فع جسمانی سے کیا علاقہ تھا۔ور نہ لازم آتا ہے کہ ہرایک سے نبی معدجہ عضری آسان پر گیا ہواور جوجہ عضری کے ساتھ آسان پر نہ گیا ہووہ جھوٹا ہو۔غرض تمام جھڑٹا رفع روحانی میں تھا جو چھسو برس تک فیصلہ نہ ہوسکا۔ آخر قر آکن شریف نے فیصلہ کر دیا۔اسی کی طرف رفع روحانی میں تھے طبی وفات دوں گا اور اپنی طرف تیرار فع کروں گا یعنی تو مصلوب نہیں ہوگا۔اس آیت میں کیے طبی وفات دوں گا اور اپنی طرف تیرار فع کروں گا یعنی تو مصلوب نہیں ہوگا۔اس آیت میں رفع نہیں ہوا۔اور خدا تعالی کے اس آیت نے یہ فیصلہ کیا کہ بعد رفع نہیں ہوا۔اور اس آیت نے یہ فیصلہ کیا کہ بعد رفع نہیں ہوا۔اور اس آیت نے یہ فیصلہ کیا کہ بعد رفع نہیں ہوا۔اور خدا تعالی نے اس جگہ دَ افسے کہ اِلْسے وفات بلاتو تف خدا تعالی کی طرف عروحانی ہوا۔اور خدا تعالی نے اس جگہ دَ افسے کہ اِلْسے وفات بلاتو تف خدا تعالی کی طرف عروحانی ہوا۔اور خدا تعالی نے اس جگہ دَ افسے کہ اِلْسے وفات خدا تعالی کی طرف عروحانی ہوا۔اور خدا تعالی نے اس جگہ دَ افسے کہ اِلْسے وفات خدا تعالی کے اس جگہ دَ اُلْسے خوک کِ اِلْسے کہ کُ اِلْسے وفات خدا تعالی کی طرف عروحانی ہوا۔اور خدا تعالی نے اس جگہ دَ افسے کہ کَ اِلْسے کُ اِلْسے وفات خدا تعالی کی طرف کے اس کو کے اس کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کے کہ کی کی کے کہ کے کو کے کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کی کو کے کہ کو کے کہ کو کے کو کہ کو کے کہ کی کو کے کہ کی کو کے کہ کو کے کو کہ کو کے کو کے کو کے کا کو کے کو کے کی کو کو کے کو کے کو کی کو کے کو کی کو کے کو کے کی کی کو کے کو کے کو کے کو کو کی کو کے کو کو کے کو کے کو کی کو کے کو کے کو کی کو کے کو کی کو کی کو کے

ل ال عمران : ٥٦

السَّمَآءِ نہیں کہا بلکہ رَا فِعُکَ اِلَیَّ فرمایا تارفع جسمانی کا شبہ نہ گذرے۔ کیونکہ جوخدا کی طرف جاتا ہے وہ دوروح سے جاتا ہے نہ جسم سے۔ اِرْجِعِیُ اِلٰی رَبِّکِ اس کی نذریہے۔

غرض اس طرح پریہ جھگڑا فیصلہ پایا مگر ہمارے نا دان مخالف جور فع آسانی کے قائل ہیں وہ اتنا بھی نہیں سیجھتے کہ جسمانی رفع امر متنازع فیہ نہ تھا۔اورا گراس بے تعلق امرکو بفرض محال قبول کرلیں تو پھر بیسوال ہوگا کہ جوروحانی رفع کے متعلق بہود اور نصاری میں جھگڑا تھا اس کا فیصلہ قرآن کی کن آیات میں فرمایا گیا ہے۔آخرلوٹ کراسی طرف آنا پڑے گا کہ وہ آیات یہی ہیں۔

بیتونفقی طور پر ہماراالزام مخالفین پر ہے۔اوراییا ہی عقلی طور پر بھی وہ ملزم تھہرتے ہیں کیونکہ جب سے دنیا کی بناءڈالی گئی ہے بیعا دت اللہ نہیں کہ کوئی شخص زندہ اسی جسم عنصری کے ساتھ کئی سوسال آسان پر بود دباش اختیار کرے اور پھر کسی دوسرے وقت زمین پر اتر آ وے۔ اگر بیادت اللہ ہوتی تو د نیامیں کئی نظیریں اس کی یائی جاتیں۔ یہودیوں کو پیر کمان تھا کہ ایلیا آسان پر گیااور پھرآئے گا مگرخود حضرت مسیح نے اس گمان کو باطل تھہرایا اورایلیا کے نزول سے مراد بوحنا کو لے لیا جواسلام میں یجیٰ کے نام سےموسوم ہے۔ حالا نکہ ظاہرنص یہی کہتا تھا کہاملیا واپس آئیگا ہرایک فوق العادت عقیدہ کی نظیر طلب کرنامحققوں کا کام ہے تاکسی گمراہی میں نہ پھنس جائیں۔ کیونکہ جو بات خدا کی طرف سے ہو اس کےاور بھی نظائریائے جاتے ہیں۔اور یہ بات سچے ہے کہاس دنیا میں واقعات صحیحہ کے لئے نظیریں ہوتی ہیں مگر باطل کے لئے کوئی نظیر نہیں ہوتی ۔اسی اصول محکم سے ہم عیسائیوں کے عقیدہ کورد کرتے ہیں ۔خدا نے دنیا میں جو کا م کیا وہ اس کی عادت اور سنت قدیم میں ضرور داخل ہونا جاہیے ۔سوا گرخدانے دنیا میں ملعون اور مصلوب ہونے کے لئے اپنا بیٹا بھیجا تو ضرور یہ بھی اس کی عادت ہوگی کہ بھی بیٹا بھی بھیج دیتا ہے۔ پس ثابت کرنا چاہیے کہ پہلے اس سے اس کے کتنے بیٹے اس کام کے لئے آئے ۔ کیونکہ اب اگر بیٹا جیجنے کی ضرورت پڑی ہے تو پہلے بھی اس ازلی خالق کوکسی نہ کسی زمانہ میں ضرورت پڑی ہوگی ۔غرض خدا تعالیٰ کے سارے کا م سنت

ا الفجر: ٢٩

اور عادت کے دائرہ میں گھوم رہے ہیں اور جوامر عادت اللہ سے باہر بیان کیا جائے تو عقل ایسے عقیدہ کودور سے دھکے دیتی ہے۔

باقی رہی کشفی اور الہا می گواہی سوکشف اور الہام جو خدا تعالیٰ نے مجھے عطافر مایا ہے وہ یہی بتلار ہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت فوت ہو گئے ہیں اور ان کا دوبارہ دنیا میں آنا یہی تھا کہ ایک خدا کا بندہ ان کی قوت اور طبع میں ہو کر ظاہر ہو گیا۔ اور میر بیان صدق پر اللہ جَلَّ شَانُهُ نے کئی طرح کے نشان ظاہر فرمائے اور چا ندسورج کو میری تصدیق کے لئے خسوف کسوف کی حالت میں رمضان میں جمع کیا اور خالفوں سے کشتی کی طرح مقابلہ کرائے آخر ہرایک میدان میں اعجازی طور پر مجھے فتح دی میں جمع کیا اور خالفوں سے کشتی کی طرح مقابلہ کرائے آخر ہرایک میدان میں اعجازی طور پر مجھے فتح دی اور دوسر بہت سے نشان دکھلائے جن کی تفصیل رسالہ سرائے منیر اور دوسر برسالوں میں درج ہے لیکن باوجود نصوص قرآنیہ و حدیثیہ و شواہد عقلیہ وآیات ساویہ پھر بھی ظالم طبع مخالف اپنے ظلم سے بازنہ آئے اور طرح طرح کے افتر اؤں سے مدد لے کر محض ظلم کی روسے تکذیب کررہے ہیں۔ للہٰ ذا بازنہ آئے اور طرح کے لئے آیک اور تجویز خیال میں آئی ہے اور امیدرکھتا ہوں کہ خدا تعالی اس میں برکت ڈال دے اور یہ تفرقہ جس نے ہزار ہا مسلمانوں میں سخت عداوت اور دشنی ڈال دی ہو مالے جو حالے۔

#### اوروہ پیہے

کہ پنجاب اور ہندوستان کے تمام مشائخ اور فقراء اور صلحاء اور مردان باصفا کی خدمت میں اللہ جَلَّ شَائَہ، کُلُسم دے کرالتجا کی جائے کہ وہ میر ہے بارے میں اور میر ہے دوئوئی کے بارہ میں دعا اور تضرع اور استخارہ سے جناب الہی میں توجہ کریں پھراگران کے الہامات اور کشوف اور رؤیا صادقہ سے جو حلفاً شائع کریں، کثر ت اس طرف نکلے کہ گویا یہ عاجز کذاب اور مفتری ہے تو بے شک تمام لوگ مجھے مردود اور مخذول اور ملعون اور مفتری اور کذاب خیال کریں اور جس قدر جا ہیں لعنتیں بھیجیں ان کو بچھ بھی گناہ نہیں ہوگا اور اس صورت میں ہرایک ایماند ارکولازم ہوگا کہ مجھ سے پر ہیز کرے اور اس تجویز سے بہت آسانی کے ساتھ مجھ پر اور میری جماعت پر وبال آجائے گالیکن اگر کشوف اور تو یہت آسانی کے ساتھ مجھ پر اور میری جماعت پر وبال آجائے گالیکن اگر کشوف اور

الہامات اوررؤیاصادقہ کی کثرت اس طرف ہو کہ بیعا جزمنجانب اللّداورا پنے دعویٰ میں سچاہے تو پھر ہر ایک خداتر س پرلازم ہوگا کہ میری پیروی کرےاور تکفیراور تکذیب سے باز آ وے۔

ظاہر ہے کہ ہرایک شخص کوآخرا یک دن مرنا ہے۔ پس اگر حق کے قبول کرنے کے لئے اس دنیا میں کوئی ذات بھی پیش آئے تو وہ آخرت کی ذات سے بہتر ہے لہذا میں تمام مشائخ اور فقراءاور صلحاء پنجاب اور ہندوستان کواللہ جَلَّ شَانُہ فَ کُلتم دیتا ہوں جس کے نام پرگر دن رکھ دینا ہے دین داروں کا کام ہے کہ وہ میرے بارے میں جناب الہی میں کم سے کم اکیس روز توجہ کریں ۔ لینی اس صورت میں کہ اکیس روز توجہ کریں ۔ لینی اس صورت میں کہ اکیس روز سے پہلے پچھ معلوم نہ ہو سکے اور خدا سے انکشاف اس حقیقت کا جاہیں کہ میں کون ہوں؟ آیا گذاب ہوں یا منجا نب اللہ ۔ میں بار بار بزرگان دین کی خدمت میں اللہ جَلَّ شَانُهُ کُلُّم دے کر بیسوال کرتا ہوں کہ ضرورا کیس روز تک اگر اس سے پہلے معلوم نہ ہو سکے ۔ اس تفرقہ کی قشم دے کر بیسوال کرتا ہوں کہ ضرورا کیس روز تک اگر اس سے پہلے معلوم نہ ہو سکے ۔ اس تفرقہ کر دارک کی خدا تعالیٰ کی قسم من کر پھر التفات نہ کر دار است بازوں کا کامنہیں کے اور میں جانتا ہوں کہ اس قتم کوئن کر ہرا یک پاک دل اور خدا تعالیٰ کی قسم عظمت سے ڈر نے والا ضرور توجہ کرے گا پھر ایسی الہا می شہادتوں کے جمع ہونے کے بعد جس طرف کشرت ہوگی وہ امر منجانب اللہ مجھا جاوے گا۔

اگر میں حقیقت میں کذاب اور دجال ہوں تو اس امت پر برای مصیبت ہے کہ الیمی ضرورت کے وقت میں اور فتنوں اور بدعات اور مفاسد کے طوفان کے زمانہ میں بجائے ایک مصلح اور مجدد کے چودھویں صدی کے سر پر دجال پیدا ہوا۔ یا در ہے کہ ایسا ہرایک شخص جس کی نسبت ایک جماعت اہل بصیرت مسلمانوں کی صلاح اور تقوی اور پاک دلی کاظن رکھتی ہے وہ اس اشتہار میں میرا مخاطب ہے۔ اور بی بھی یا در ہے کہ جوصلی ءشہرت کے لحاظ سے کم درجہ پر ہیں میں اُن کو کم نہیں دیکھتا ممکن ہے کہ وہ شہرت یا فتہ لوگوں سے خدا تعالی کی نظر میں زیادہ اچھے ہوں۔ اسی طرح میں صالحہ عقیقہ لے میں علاوہ قتم کے مشائخ وقت کی خدمت میں ان کے پیرانِ خاندان کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ وہ ضرور میری تقدد تق کی خداتعالی کے خداتعالی کے خداتعالی کے جناب میں توجہ کریں۔ منه

عورتوں کو بھی مردوں کی نسبت تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ممکن ہے کہ وہ بعض شہرت یا فتہ صالح مردوں سے بھی اچھی ہوں لیکن ہرایک صاحب جو میری نسبت کوئی رؤیا کشف یا الہام ککھیں ان پرضروری طور پر واجب ہوگا کہ وہ حلفاً اپنی و شخطی تحریر سے جھے کو اطلاع دیں تاالیں تحریریں ایک جگہ جمع ہوتی جا کیں اور پھرحق کے طالبوں کے لئے شائع کی جا کیں۔

اس تجویز سے انشاء اللہ بندگان خداکو بہت فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کے دل کثر سے شواہد سے ایک طرف تسلی پا کرفتنہ سے نجات پا جائیں گے اور آ ثار نبویہ میں بھی اسی طرح معلوم ہوتا کہ اوّل مہدی آخر الزمان کی تکفیر کی جائے گی اور لوگ اس سے دشمنی کریں گے اور نہایت درجہ کی بدگوئی سے پیش آئیں گے اور آخر خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کی سچائی کی نسبت بذر بعدر و کیا والہام و غیرہ اطلاع دی جائے گی اور دوسرے آسانی نشان بھی ظاہر ہوں گے تب علاء وقت طوعاً وکر ہا اس کو قبول کریں گے سواے عزیز و اور بزرگو برائے خداعا لم الغیب کی طرف توجہ کرو۔ آپ لوگوں کو اللہ جک شمائے گئی کی میں ہے کہ میرے اس سوال کو مان لو۔ اس قدیر ذو الجلال کی میہیں سوگند ہے کہ اس عاجز کی بدر خواست رد مت کرو۔ عزیز ان ہے دہم صد بار سوگند ہے کہ اس عاجز کی بدر خواست رد مت کرو۔ عزیز ان ہے دہم صد بار سوگند ہے جو ب دل ابرار سوگند کے در کارم جواب از حق بجوئید بہ محبوب دل ابرار سوگند کے در کارم جواب از حق بجوئید بہ محبوب دل ابرار سوگند کے در کارم جواب از حق بجوئید بہ محبوب دل ابرار سوگند کے در کارم جواب از حق بجوئید بہ محبوب دل ابرار سوگند کے اللہ کہ علی مَنِ اتّبعَ الْھُدای

خاکسار میرزاغلام احمداز قادیان ضلع گورداسپوره - پنجاب -۱۸۹۷ء مطبوعه ضیاءالاسلام پریس قادیان (پیاشتهار ۲۹×۲۰ کے ۸صفحات پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲ صفح ۱۵۲۳ تا ۱۵۲۳)



### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلّ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلّ

### تَعَاوَنُوُ اعَلَى الْبِرِّوَ التَّقُولِي

چونکہ ہماری وہ معجد جوگھر کے زدیک ہے جس میں پانچ وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے بہت تنگ ہے اور نماز کے وقت اکثر یہ توکیف رہتی ہے کہ نمازی یا تو دوسری معجد کی طرف دوڑتے ہیں اور یا اگر کم ہوں تو گھر کی کسی کو گھڑی میں یا دوسری جھت پر کھڑے ہوکر بہنہایت دفت نماز اداکرتے ہیں۔
میرے دل میں مدّت کا خیال تھا کہ اگر اس معجد کی دہنی طرف جوز مین خالی پڑی ہے ایک مکان طیار ہوکر مسجد کے ساتھ ملا دیا جائے تو کم سے کم چالیس آ دمی اس میں نماز کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بی خیال مدّت کا تھا مگر بباعث منزوری اپنی جماعت کے اسکے اظہار میں تامل تھا۔ آج میں نے سوچا کہ ہرایک کام خداکر تا ہے نہ کہ انسان کیا تجب ہے کہ چندہ سے بیکام نکل سکے اور اس کار خیر کی ہرکت سے خدا الیسے لوگوں کو بھی تو فیق دے دے جو بے تو فیق ہوں اور ثواب آخرت اور خوشنودی الہی کا موجب ہو۔ کیونکہ بیدوہ مسجد ہو گئی نہدت اس عاجز کو الہا م ہوا تھا وَ مَس نُ دَحَلَ مُک کَانَ المِن اور جس پر فرشتوں کو تحریر کرتے دیکھا تھا سو جس کی نبیت الہام ہوا تھا وَ مَس نُ دَحَلَ مُک کَانَ المِن اور کی کی نبیت الہام ہوا تھا وَ مَس نُ دَحَلَ مُک کَانَ المِن اور جس پر فرشتوں کو تحریر کرتے دیکھا تھا سو تو گھا علی اللہ اس حصہ مسجد کے لئے بیا شہار کے یہ جعل فینیہ اور جس پر فرشتوں کو تحریر کرتے دیکھا تھا سو تو گھا علی اللہ اس حصہ مسجد کے لئے بیا شہار دیتا ہوں۔ اور امیدرکھتا ہوں کہ ہرا یک دوست اور مخلص تو گھا علی اللہ اس حصہ مسجد کے لئے بیا شہار دیتا ہوں۔ اور امیدرکھتا ہوں کہ ہرا یک دوست اور مخلص

اس بیت الله کی امداد میں شریک ہوجائے گوکیسی ہی کم درجہ کی شرا کت ہو۔اللہ تعالی ہماری جماعت کو امور خیر کی امداد میں دلی زوراور تو فیق بخشے۔ معار بالا آخرواضح رہے کہ پانسورو پیماس عمارت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔وَ السّلام

خاكسار ميرزاغلام احمداز قاديان ٢٩رجولا ئي ١٨٩٧ء مطبوعه ضياء الاسلام پريس قاديان

(بیاشتہار ۲۹×۲۰ کے ایک صفحہ پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲ صفحہ ۱۵۳،۱۵۲)

## (IMP)

# بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ

## ایک ضروری فرض کی تبلیغ

اگرچہ ہم دن رات اس کام میں گے ہوئے ہیں کہ لوگ اس ہے معبود پرایمان لاویں جس پر ایمان لانے سے نور ملتا اور نجات حاصل ہوتی ہے لیکن اس مقصد تک پہنچانے کے لئے علاوہ ان طریقوں کے جو استعال کئے جاتے ہیں ایک اور طریق بھی ہے اور یہ ہے کہ ایک مدرسہ قائم ہوکر پچوں کی تعلیم میں ایس کتا ہیں ضروری طور پر لازی ٹھیرائی جا کیں جن کے پڑھنے سے اُن کو پہ گے کہ اسلام کیا شے ہو اور کیا کیا خوبیاں اپنا اندرر کھتا ہے اور جن لوگوں نے اسلام پر جملے کئے ہیں وہ جملے کئے ہیں اور آسان عبارتوں میں تالیف ہوں اور آبیائی سے بھرے ہوئے ہیں ۔اور یہ کتا ہیں نہایت ہمل اور آسان عبارتوں میں تالیف ہوں اور آبی نادانی سے قر آن اور اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلام کی خوبیوں اور اس کی کامل تعلیم اور اس کے ثبوت میں ہو ۔ اور تیسرا حصہ اُن اور جواب کے بیں اور جواب کے طور پر ہوتا بچ آسانی سے تر آن اور اسلام ہیں ۔اور اعتراضات کا حصہ صف سوال اور جواب کے طور پر ہوتا بچ آسانی سے اس کو بچھ کیں اور بعض مقامات میں نظم بھی ہوتا بچ اس کو حفظ اور جواب کے طور پر ہوتا بچ آسانی سے اس کو بچھ کیں اور بعض مقامات میں نظم بھی ہوتا بچ اس کو حفظ کر سکیں ۔ایس کتابوں کا تالیف کرنا میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور جو طرز اور طریق تالیف کا رسکیں ۔ایس کتابوں کا تالیف کرنا میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور جو طرز اور طریق تالیف کا رسکیں ۔ایسی کتابوں کا تالیف کرنا میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور جو طرز اور طریق تالیف کا کسکیں ۔ایسی کتابوں کا تالیف کرنا میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور جو طرز اور طریق تالیف کا

میرے ذہن میں ہے اور جوغیر فداہب کی باطل حقیقت اور اسلام کی خوبی اور فضیلت خدا تعالیٰ نے میرے زہن میں ہے اور جوغیر فداہب کی باطل حقیقت اور اسلام کی خوبی اور فضیل سے میں تالیف میرے پر ظاہر فرمائی ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر ایسی کی خوبی آفتاب کی طرح چمک اٹھے گی اور دوسرے فداہب کے بطلان کا نقشہ ایسے طور سے دکھایا جائے گاجس سے ان کا باطل ہونا کھل جائے گا۔

اے دوستویقیناً یا در کھو کہ دنیا میں سچاند ہب جو ہرا یک غلطی سے یاک اور ہرا یک عیب سے منر ہ ہے صرف اسلام ہے۔ یہی مذہب ہے جوانسان کوخدا تک پہنچا تا اور خدا کی عظمت کلوں میں بٹھا تا ہے۔ایسے ذہب ہرگز خدا تعالی کی طرف سے نہیں ہیں جن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہا یے جیسے انسان کوخدا کرکے مان لویا جن میں بید لیمیں ہیں کہ وہ ذات جومبدء ہرایک فیض ہےوہ تمام جہان کا خالق نہیں ہے بلکہ تمام ارواح خود بخو دقدیم سے چلے آتے ہیں۔ گویا خاکی بادشاہت کی تمام بنیاد ایسی چیزوں پر ہے جواس کی قدرت سے پیدانہیں ہوئیں بلکہ قدامت میں اس کے شریک اوراس کے برابر ہیں۔ سوجس کوعلم اور معرفت عطا کی گئی ہے اس کا فرض ہے جوان تمام اہل مٰداہب کو قابل رحم تصور کر کے سیائی کے دلائل ان کے سامنے رکھے اور ضلالت کے گڑھے سے ان کو نکالے اور خدا سے بھی دعا کرے کہ بیلوگ ان مہلک بیاریوں سے شفایا ویں۔اس لئے میں مناسب دیکھنا ہوں کہ بچوں کی تعلیم کے ذریعہ سے اسلامی روشنی کو ملک میں پھیلاؤں اور جس طریق سے اس خدمت کو انجام دوں گا۔ میرے نزدیک دوسروں سے بیکام ہر گزنہیں ہو سکے گا ہرایک مسلمان کا فرض ہے کہاس طوفان صلالت میں اسلامی ذریت کو غیر مذاہب کے وساوس سے بیجانے کیلئے اس ارادہ میں میری مددکرے ۔ سومیں مناسب دیکھا ہوں کہ بالفعل قادیان میں ایک مُدل سکول قائم کیا جائے اور علاوہ تعلیم انگریزی کے ایک حصہ تعلیم کا وہ کتابیں رکھی جائیں کہ جو میری طرف سے اس غرض سے تالیف ہوں گی كەمخالفوں كے تمام اعتراضات كاجواب دے كربچوں كواسلام كى خوبياں سكھلا كى جائيں اور مخالفوں کے عقیدوں کا بےاصل اور باطل ہوناسمجھایا جائے۔اس طریق سے اسلامی ذریت نہ صرف مخالفوں کے حملوں سے محفوظ رہے گی بلکہ بہت جلدوہ وقت آئے گا کہ حق کے طالب سچ کی روشنی اسلام میں

پاکر باپوں اور بیٹوں اور بھائیوں کو اسلام کے لئے جھوڑ دیں گے ۔مناسب ہے کہ ہر ایک صاحبِ توفیق اپنے دائمی چندہ سے اطلاع دیوے کہ وہ اس کارخیر کی امداد میں کیا کچھ ماہواری مدد کر سکتا ہے۔اگرییسرماییزیادہ ہوجائے تو کیا تعجب ہے کہ بیسکول انٹرنس تک ہوجائے۔

واضح رہے کہ اوّل بنیاد چندہ کی اخویم مخدومی مولوی حکیم نورالدین صاحب نے ڈالی کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس سکول کے لئے دس روپیہ ماہواری دوں گا۔اور مرزا خدا بخش صاحب اتالیق نواب محمطی خان صاحب نے دورو پیاور محمدا کبرصاحب نے ایک روپیہ ماہواری اور الله دادصاحب کلرک شاہ پور نے ۸۸ (آٹھ آنہ) میر ناصر نواب صاحب نے ایک روپیہ ماہواری اور الله دادصاحب کلرک شاہ پور نے ۸۸ (آٹھ آنہ) ماہواری چندہ دینا قبول کیا ہے۔

المشيعور

میرزا غلام احمد از قادیان ۱۵رستمبر ۱۸۹۷ء مطبوعه ضیاءالاسلام پریس قادیان (پیاشتهار ۲۹×۲۰ کیایک صفحه پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد ۲ صفحه ۱۵۵۲ تا ۱۵۵۵)

نوٹ ۔ ہرایک صاحب کا اختیار ہوگا کہا پنے لڑکے قادیان میں تعلیم کے لئے بھیجیں۔ بورڈ نگ اورانتظامی امور کی کارروائی فہرست چندہ کے مرت ہونے کے بعد شروع ہوگی۔

## (1/12)

جوخاص اس غرض سے شائع کیا جاتا ہے کہ گور نمنٹ عالیہ قیصرہ ہند توجہ سے اس کو ملاحظہ فرماوے۔ اور نیز اپنے مریدوں کی آگاہی اور ہدایت کے لئے شائع کیا گیا ہے۔

میں اپنے دوستوں اور عام لوگوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ جو میرے پر بیالزام لگایا گیا تھا کہ گویا میں نے ایک شخص عبد الحمید نام کو ڈاکٹر کلارک کے تل کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ وہ مقدمہ خدا تعالی کے فضل وکرم سے بے اصل متصور ہوکر ۲۳ / اگست ۱۸۹۷ء کو عدالت کپتان ایم، ڈبلیو دگس صاحب ڈپٹی کمشنر بہا در ضلع گور داسپورہ سے خارج کیا گیا۔ چونکہ اللہ تعالی کو اس مقدمہ کی اصلیت ظاہر کرنی منظور تھی اس لئے اس نے ایک ایسے حاکم بیدار مغز اور محت گش اور مضف مزاج حق پہند خداتر س یعنی جناب کپتان ایم ڈبلیو دگس صاحب ڈپٹی کمشنر بہا در ضلع گور داسپورہ کے ہاتھ میں یہ مقدمہ دیا جس کا پاک کانشنس اس بات پر مطمئن نہ ہوسکا کہ جو گور داسپورہ کے ہاتھ میں یہ مقدمہ دیا جس کا پاک کانشنس اس بات پر مطمئن نہ ہوسکا کہ جو

اظہار یعنی پہلا بیان عبدالحمید نے امرتسر کے مجسٹریٹ کے سامنے اور نیز اس عدالت میں دیا تھاوہ صیح ہے۔ سوصاحب موصوف نے مزید تفتیش کے لئے جناب کیتان لیمار چنٹر ڈسٹرکٹ سويراننند نب بوس كوحكم ديا كه بطورخود عبدالحميد سے اصليت مقدمه دريافت كريں۔ پھر بعد اس کے جس احتیاط اور نیک نیتی اور فراست اور غور اور طریق عدل اور انصاف سے جناب کپتان لیمار چندصاحب نے اس مقدمہ کی تفتیش میں کام لیاوہ بھی بجز خاص منصف مزاج اور نیک نیت اور بیدار مغز حکام کے ہرایک کا کامنہیں۔سوان حکّام کا نیک مزاج اور نیک نیت اور انصاف پیند مونا اورقد يم سے عدالت اور انصاف پسندي كاعادى مونا اور پورى تحقيق اور تفتيش سے كام لينا يہي وه اسباب تھے جو خدا نے میری بریت کے لئے پیدا کئے اور صاحب ڈیٹ کمشنر بہادر اور صاحب ڈسٹرکٹ سیرانٹنڈنٹ پولس کی نیک نیتی اورانصاف پیندی اور بھی زیادہ کھلتی ہے جبکہ اس بات برغور کی جائے کہ بیمقدمہ درحقیقت ایک عیسائی جماعت کی طرف سے تھااور گو بظاہران میں سے ایک ہی شخص پیروکارتھا۔ مگرمشورہ اور امداد میں گی دلیں کو مسچنوں کو خل تھا۔ درحقیقت پیلک کے دلوں میں اس عدالت اور انصاف نے صاحبان موصوف کی بہت ہی خوبی اور عدل قابل تعریف جمادی ہے کہ ایسا مقدمہ جو مذہبی رنگ میں پیش کیا گیا تھااس میں کچھ بھی اپنی قوم اور مذہب کی رعایت نہیں کی گئی۔اورنہایت منصفانہ روش سے وہ طریق اختیار کیا گیا جس کوعدالت جا ہتی تھی میرے خیال میں بیایک ایساعدہ نمونہ ہے کہ جوسفحہ تاریخ میں ہمیشہ کے لئے یادگار ہے گا۔ صاحب ڈیٹی کمشنر بہادر کی نیک نیتی اور حق پسندی پر ایک اور بھی بڑی بھاری دلیل ہے اوروہ بیہ ہے کہ باوجود بکہانہوں نے عبدالحمید مخبر کا پہلا بیان تمام و کمال قلمبند کر لیا تھااوراس کی تائید میں یانچ گواہ بھی گذر چکے تھے اور صاحب بہادر ہر طرح پر اختیار رکھتے تھے کہ ان بیانات پر اعتبار کر لیتے مگرمحض انصاف اور عدالت کی کشش نے ان کے دل کو پوری تسلی سے روک دیا اوران کاحق پیند کانشنس بول اٹھا کہان بیانات میں سچائی کا نورنہیں ہے لہذا انہوں نے کپتان صاحب پولیس کومزیر تحقیقات کے لئے اشارہ فرمایا۔اییا ہی جب صاحب

ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ کو پولیس کے افسروں نے خبر دی کہ عبدالحمید مخبرا پنے پہلے بیان پراصرار کر
رہا ہے اس کو رخصت کیا جائے تو صاحب موصوف کے کانشنس نے بہی تقاضا کیا کہ وہ
بذات خود بھی اُس سے دریا فت کریں۔اگر دگام کی اس درجہ تک نیک نیتی اور توجہ اور محنت کشی نہ
ہوتی تو ہر گر جمکن نہ تھا کہ اس مقدمہ کی اصلیت کھلتی۔ہم ته دل سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالی
ایسے دگام کو جو ہرایک جگہ انصاف اور عدل کو مدنظر رکھتے ہیں اور پوری تحقیق سے کام لیتے ہیں
اور احکام کے صادر کرنے میں جلدی نہیں کرتے ہمیشہ خوش رکھے اور ہرایک بلاسے ان کو محفوظ
رکھ کرا ہے مقاصد میں کامیاب کرے۔

بی بات بھی اس جگہ بیان کردینے کے لائق ہے کہ ڈاکٹر کلارک صاحب نے محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے اپنے بیان میں کئی جگہ میرے جال چلن پر نہایت شرمناک حملہ کیا تھا۔ اگر ایسے منصف مزاج مجسٹریٹ کی عدالت میں ان تمام حملوں کے بارے میں میرا جواب لیاجا تا تو ڈاکٹر صاحب کے منصوبوں کی حقیقت کھل جاتی مگر چونکہ حاکم انصاف پیند کے دل پراس مقدمہ کی مصنوئی بنیاد کی تمام حقیقت کھل گئی تھی جس کی تائید میں بیتمام الزامات پیش کئے گئے تھے لہذا عدالت نے مقدمہ کو طول دینے کی ضرورت نہیں مجھی اگر چہ ڈاکٹر صاحب کے اکثر کلمات جونہایت دل آزار اور سراسر جھوٹ اورافتر ااور کم سے کم از الہ حیثیت عُر فی کی حد تک بہنچ گئے تھے جھے بیتن دل آزار اور سراسر اور باطل الزاموں کا عدالت کے ذریعہ سے تدارک کروں۔ مگر میں با وجود مظلوم ہونے کے کسی کو اور باطل الزاموں کا عدالت کے ذریعہ سے تدارک کروں۔ مگر میں با وجود مظلوم ہونے کے کسی کو آزار دینانہیں جا بتا اور ان تمام با توں کو حوالہ بخدا کرتا ہوں۔

یہ بھی ذکر کے لائق ہے کہ ڈاکٹر کلارک صاحب نے اپنے بیان میں کہیں اشارۃ اور کہیں صراحناً میری نبیت بیان کیا ہے کہ گویا میراوجود گورنمنٹ کے لئے خطرناک ہے۔ مگر میں اس اشتہار کے ذریعہ سے حکّام کواطلاع دیتا ہوں کہ ایسا خیال میری نبیت ایک ظلم عظیم ہے۔ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جواس گورنمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا والد میرز اغلام مُرتضلی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفاوار اور خیرخواہ آدی تھا جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفاوار اور خیرخواہ آدی تھا جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی

تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کرسر کارانگریز کی کو مدد دی تھی۔ یعنی پیچاس سوارا ور گھوڑ ہے ہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سر کارانگریز کی کی امداد میں دیئے تھے۔ان خدمات کی وجہ سے جو چھیا ہے خوشنو دی حکام ان کو ملی تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت ہی ان میں سے گم ہو گئیں مگر تین چھیا ت جو مدت سے جھیپ چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہیں آئی کی مقارف میں جا لیکھیا ت ہو مدت سے حجوب چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہیں آئے۔ پھر میر سے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی میرز اغلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا۔اور جب تموں کے گذر پر مفسدوں کا سرکارائگریز کی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ میرکارائگریز کی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ پھر میں اپنے والداور بھائی کی وفات کے بعد

نقل مراسله (ولن صاحب) نمبر۳۵۳

تهورپناه شجاعت دستگاه مرزاغلام مرتضلی رئیس قا دیاں هفظه

عریضه شامشعر بریاد دبانی خدمات و حقوق خود و خاندان خود بملاحظه حضور اینجانب درآ مدماخوب میدانیم که بلاشک شا وخاندان شااز ابتدائے دخل و حکومت سرکار انگریزی جان شاروفا کیش شابت قدم مانده اید و حقوق شادراصل قابل قدراند بهرنج تسلی و تشفی دارید بر سرکار انگریزی حقوق و تسلی و تشفی دارید بر سرکار انگریزی حقوق و

1

Translation of Certificate of J. M. Wilson

To,

Mirza Ghulam Murtaza Khan Chief of Qadian

I have perused your application reminding me of your and your family's past ser vices and rights I am well aware that since the introduction of the British Govt. you and your family have certainly remained devoted faithful and steady subjects and that your rights are really worthy of regard. In every respect you may rest assured and satisfied that the British Govt, will

ایک گوشنشین آ دمی تھا۔ تا ہم ستر ہ برس سے سرکا رائگریزی کی امداداور تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ اس ستر ہ برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتابیں تالیف کیس ان سب میں سرکار انتا ہوں۔ اس ستر ہ برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتابیں تالیف کیس ان سب میں سرکار انگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی ممانعت کے بارے میں نہایت مؤثر تقریریں کھیں۔ اور پھر میں نے قرین مصلحت شمجھ کر اسی امر ممانعت جہاد کو عام ملکوں

خدمات خاندان شارا برگز فراموش نهخوامد کرد بموقعه مناسب برحقوق وخدمات شاغور و توجه کرده خوامد شد باید که جمیشه بهواخواه و جان نارسر کارانگریزی بمانند که درین امرخوشنودی سرکار و بهبودی شامتصوراست \_ فقط المرقوم اارجون ۱۸۴۹ء مقام لا بهورانارکلی

### نقل مراسله

(رابرٹ کسٹ صاحب بہادر کمشنر لاہور) تہور وشجاعت دستگاہ مرزا غلام مرتضٰی رئیس قادیاں بعافیت باشند۔

ازآنجاکه بنگام مفسده بهندوستان موقوعه ۱۸۵۷ء از آنجاکه بنگام مفسده بهندوستان موقوعه ۱۸۵۷ء از جانب آپ کے رفاقت و خیرخوابی و مدد دبی سرکار دولتمدارانگاشیه درباب نگابداشت سواران و کبیم رسانی اسپان بخوبی بمنصه ظهور پینجی اور شروع مفسده سے آج تک آپ بدل بوا خواه سرکار رہوا البذا بجلد وی اس خیرخوابی اور خیرسگالی کے خلعت مبلغ اس خیرخوابی اور خیرسگالی کے خلعت مبلغ دوصدرو پیه کا سرکار سے آپ کوعطا ہوتا ہے .

never forget your family's rights and services which will receive due consideration when a favorable opportunity offers itself.

You must continue to be faithful and devoted objects as in it lies the satisfaction of the Govt. and your welfare.

11.6.1849 Lahore.

Translation of Mr. Robert Cast's Certificate To,

Mirza Ghulam Murtaza Khan, Chief of Qadian.

As you rendered great help in enlisting sowars and supplying horses to Govt. in the mutiny of 1857 and maintained loyalty since its beginning upto date and thereby gained the favour of Govt. a *Khilat* worth Rs. 200/- is presented to you in recognition of good services, and as a reward for your loyalty.

میں پھیلانے کے لئے عربی اور فارس میں کتابیں تالیف کیس جن کی چھپوائی اوراشاعت پر ہزار ہا روپیپ خرچ ہوئے اور وہ تمام کتابیں عرب اور بلادشام اور روم اور مصراور بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہوگا۔ کیا اس قدر بڑی کارروائی اور اس قدر دور دراز مدت تک ایسے انسان سے ممکن ہے جودل میں بغاوت کا ارادہ رکھتا ہو؟ پھر میں

اور حسب منشاء چھی صاحب چیف کمشنر بہادر نمبری ۵۷۲ مورخه ۱۱۰ اگست ۱۸۵۸ پهادر نمبری ۱۸۵۸ مورخه نمار خوشنودی سرکار ونیکنامی و وفاداری بنام آپ کے کھاجا تاہے۔

is addressed to you as a token
of satisfaction of Govt. for your
fidelity and repute.

ن را سنه فنانشل نمشنر پنجاب مشفق مهربان دوستان مرزاغلام قادررئیس قادیاں حفظہ۔

آپ کا خطا ۔ ماہ حال کا لکھا ہوا ملاحظہ حضور اینجانب میں گذرا مرزا غلام مرتضی صاحب آپ کے والد کی وفات سے ہم کو بہت افسوس ہوا مرزا غلام مرتضی سرکار انگریزی کا احیا خیرخواہ اور وفاد اررئیس تھا۔

Translation of Sir Robert Egerton
Financial Commr's;
Murasla dt. 29 June 1876
My dear friend Ghulam Qadir
I have perused your letter of
the 2nd instant and deeply
regret the death of your father
Mirza Ghulam Murtaza who
was a great well wisher and
faithful Chief of Govt.

Moreover in accordance with the

wishes of Chief Commissioner

as conveyed in his no. 576 dt.

10th August 58. This parwana

پوچھتا ہوں کہ جو بچھ میں نے سرکارائگریزی کی امداداور حفظ امن اور جہادی خیالات کے روکنے کے لئے برابرستر ہسال تک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام لیا۔ کیااس کام کی اوراس خدمت نمایاں کی اوراس مدت درازی دوسرے مسلمانوں میں جومیرے خالف ہیں کوئی نظیر ہے؟ خدمت نمایاں کی اوراس مدت درازی دوسرے مسلمانوں میں جومیرے خالف ہیں کوئی نظیر ہے؟ اگر میں نے بیاشاعت گورنمنٹ اگریزی کی بچی خیرخواہی سے نہیں کی تو جھے الیمی کتا ہیں عرب اور بلادشام اور روم وغیرہ بلاد شامیہ میں شائع کرنے سے کس انعام کی تو قع تھی ؟ بیسلسلہ ایک دو دن کا نہیں بلکہ برابرسترہ سال کا ہے اور اپنی کتابوں اور رسالوں کے جن مقامات میں میں نے بیا تحریریں کھیں ہیں ان کتابوں کے نام معدان کے نمبر صفوں کے یہ ہیں۔ جن میں سرکارائگریزی کی خیرخواہی اور اطاعت کاذکر ہے۔

| نمبرصفحه         |           | تاریخ طبع               | نام کتاب                             | نمبر |
|------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|------|
| ب تك (شروع كتاب) | الفسي     | <u> ۱۸۸۲</u>            | برا ہین احمد بید حصہ سوم             | 1    |
| تك ايضاً         | الف سے دَ | ۶ <u>۱۸۸۲</u>           | برابين احمد بيدحصه چهارم             | ٢    |
| ٢ تك آخركتاب     | ۵۷ سے ۱۲  | ۲۲ر شمبر ۱۸۹۵ء          | آ ربیدهرم(نوٹس)درباره توسیع دفعه ۲۹۸ | ٣    |
| ، آخرکتاب        | اسے ۴ تک  | ۲۲رستمبر ۱۸۹۵ء          | التماس شامل آربيدهرم اليضأ           | ۴    |
| تك آخركتاب       |           | ۲۲ر تتمبر <u>۱۸۹۵</u> ء | درخواست شامل آربید <i>هرم</i> ایضاً  | ۵    |
| _                | ا ہے ۸ تک | ا ارا کوبر ۱۹۵۸ء        | خط در باره توسيع و فعه ۲۹۸           | 4    |

ہم آپ کی خاندانی لحاظ سے اسی طرح پر عزت کریں گے جس طرح تمہارے باپ وفادار کی کی جاتی تھی ہم کو کسی اچھے موقعہ کے نگلنے پر تمہارے خاندان کی بہتری اور پا بجائی کا خیال رہےگا۔ المرقوم ۲۹ جون ۲۹ ۱۵ اداراقم سررابرٹ

المرقوم ۲۹ جون ۱۸۷۱ءالراقم سررابرٹ ایجرٹن صاحب بہادر فنانشل کمشنر پنجاب In consideration of your family services I will esteem you with the same respect as that bestowed on your loyal father.

I will keep in mind the restoration & wellfare of your family when a favourable opportunity occurs.

| کاسے ۲۰ تک اور اا <sup>۵</sup> سے ۵۲۸ تک | فروری ر۹۳۸اء                 | آئينه كمالات اسلام                            | ۷    |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| ۲۳ سے۵۳ تک                               | الماله                       | , ~                                           |      |
| الف سے ع تک آخر کتاب                     | ۲۲ر تمبر ۱۸۹۳ء               | شہادۃ القرآن ( گورنمنٹ کی توجہ کے لاکق)       | 9    |
| ۴۹ سے ۵۰ تک                              | المالي                       | نورالحق ھتبہ دوم                              | 1+   |
| اکے سے ۲۳ تک                             | 21 mir                       | سرالخلافه                                     | 11   |
| ۲۵ سے ۲۷ تک                              | المالي                       | اتمام الحجه                                   | 11   |
| ۳۹ سے ۲۲ تک                              | المالي                       | حمامة البشرئ                                  | Im   |
| تمام كتاب                                | ۲۵ رمنی <u>۱۸۹۷</u> ء        | تخفه قيصريبه                                  |      |
| ۵۳ سے ۱۵۴ تک اور ٹائٹل نیج               | نومبرر ۱۸۹۵ء                 | ست بچن                                        | 10   |
| ۲۸۳ سے۲۸۳ تک آخرکتاب                     | جنوری <i>ر</i> <u>ے۹۸</u> اء | انجام آنخم                                    |      |
| م في الم                                 | مئى ر <u> ۱۸۹۷</u> ء         | سراج منير                                     | 14   |
| صفحة حاشيهاور صفحة الشرط جهارم           | ۱۲رجنوری <u>۸۸۹</u> ء        | يحميل بليغ معه شرائط بيعت                     | 1/   |
| تمام اشتهار یک طرفه                      | ۲۷ رفر وری ۱۸۹۵ء             | اشتهارقابل توجه كورنمنث اورعام اطلاع كيك      | 19   |
| ا ہے تک                                  | ۲۴ رمنی ک <u>۹۷</u> ۱ء       | اشتهار درباره سفير سلطان روم                  | ۲٠   |
| اسے م                                    | ۲۳رجون ک <u>۸۹</u> ء         | اشتهارجلسهاحباب برجشن جوبلى بمقام قاديان      | ۲۱   |
| تمام اشتهاريك ورق                        | <u> ۷رجون کو ۸اء</u>         | اشتهارجلسة سكرية شنجو بلي حضرت قيصره دام ظلها | ۲۲   |
| صفحه ا                                   | ۲۵رجون ک <u>۹۸ا</u> ء        | اشتہار متعلق ہزرگ                             | ۲۳   |
| تمام اشتہار ا سے 2 تک                    | ۱۰ دسمبر ۱۸۹۴ء               | اشتهارلائق توجه گورنمنٹ معیر جمهانگریزی       | ۲۳   |
| قات کے لئے آیا اور اس نے                 | دیان میں میری ملا            | اورحال میں جب حسین کا می سفیرروم قا           |      |
| ا ہر کی وہ تمام حال بھی میں نے           | يك سخت مخالفت ظ              | پی گورنمنٹ کے اغراض سے مخالف پا کرا           | مجھا |

اینے اشتہار مور خد، ۲۲ رمئی ۱۸۹۷ء میں شائع کر دیا ہے وہی اشتہارتھا جس کی وجہ سے بعض مسلمان اڈیٹروں نے بڑی مخالفت ظاہر کی اور بڑے جوش میں آ کر مجھ کو گالیاں دیں کہ پیخض سلطنت انگریزی کوسلطان روم پرتر جیح دیتا ہے اور رومی سلطنت کوقصور وارتھمرا تا ہے۔اب ظاہر ہے کہ جس شخص پرخود قوم اس کی ایسے ایسے خیالات رکھتی ہے اور نہ صرف اختلاف اعتقاد کی وجہ سے بلکہ سر کارانگریزی کی خیرخواہی کے سبب سے بھی ملامتوں کا نشانہ بن رہاہے کیااس کی نسبت بیطن ہو سکتا ہے کہ وہ سرکارانگریزی کا بدخواہ ہے؟ بیربات ایک الیی واضح تھی کہ ایک بڑے سے بڑے دشمن کوبھی جومجر حسین بٹالوی ہےصاحب ڈیٹی کمشنر بہادر کے حضور میں اسی مقدمہ ڈاکٹر ہنری کلارک میں اپنی شہادت کے وقت میری نسبت بیان کرنا پڑا کہ بیسر کا رانگریزی کا خیرخواہ اور سلطنت روم کے مخالف ہے۔اب اس تمام تقریر سے جس کے ساتھ میں نے اپنی سترہ سالہ سلسل تقریروں سے ثبوت پیش کئے ہیں صاف ظاہر ہے کہ میں سر کارانگریزی کا بدل وجان خیرخواہ ہوں۔اور میں ایک شخص امن دوست ہوں اوراطاعت گورنمنٹ اور ہمدردی بندگان خدا کی میرااصول ہے اور بیروہی اصول ہے جومیرے مریدوں کی شرائط بیعت میں داخل ہے۔ چنانچہ پر چہ شرائط بیعت جو ہمیشہ مریدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کی دفعہ چہارم میں ان ہی با توں کی تصریح ہے۔ ہاں یہ سے ہے کہ میں نے بعض اشخاص کی موت وغیرہ کی نسبت پیش گوئی کی ہے لیکن نہاینی طرف سے بلکہاس وقت اوراس حالت میں کہ جب کہان لوگوں نے اپنی رضا ورغبت سے الیمی پیشگوئی کے لئے مجھے تحریری اجازت دی چنانچیان کے ہاتھ کی تحریریں اب تک میرے یاس موجود ہیں جن میں سے بعض ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ میں شامل مِثل کی گئی ہیں۔ مگر چونکہ باوجود اجازت دینے کے پھر بھی ڈاکٹر کلارک صاحب نے ان پیشگوئیوں کا ذکر کیا اور اصل واقعات کو چھیایا اس کئے **آ مندہ** ا کے بعض ہمارے خالف جن کوافتر ااور جھوٹ بولنے کی عادت ہے لوگوں کے پاس کہتے ہیں کہ صاحب ڈیٹی کمشنر نے آئندہ پیشگوئیاں کرنے سے منع کر دیا ہے خاص کرڈرانے والی پیشگوئیوں اور عذاب کی پیشگوئیوں سے تخت ممانعت کی ہے۔ سوواضح رہے کہ یہ باتیں سراسر جھوٹی ہیں ہم کوکوئی ممانعت نہیں ہوئی اور عذابی پیشگو ئیوں میں جس طریق کوہم نے اختیار کیا ہے بینی رضامندی لینے کے بعد پیشگوئی کرنااس طریق پرعدالت اور قانون کا کوئی اعتراض نہیں۔ منه

میں پیندنہیں کرتا کہ ایسی درخواستوں پر کوئی انذاری پیشگوئی کی جائے بلکہ آئندہ ہماری طرف سے بیاصول رہے گا کہ آگرکوئی ایسی انذاری پیشگوئیوں کے لئے درخواست کرے تواس کی طرف ہمرگز توجہٰ ہیں کی جائے گی جب تک وہ ایک تحریری حکم اجازت صاحب مجسٹریٹ ضلع کی طرف سے پیش نہ کرے۔ یہ ایک ایسا طریق ہے جس میں کسی مکر کی گنجائش نہیں رہے گی۔

یہ بات بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ خالفوں کے مقابل پرتخریری مباحثات میں کسی قدر میں سے بلکہ وہ تمام تخریری میں شکر یہ میں سے میر سے الفاظ میں تخی استعال میں آئی تھی۔لیکن وہ ابتدائی طور پرتخی نہیں ہے بلکہ وہ تمام تخریری نہایت سخت حملوں کے جواب میں کسی گئی ہیں۔خالفوں کے الفاظ ایسے سخت اور دشنام دہی کے رنگ میں سے جن کے مقابل پر کسی قدر تخی مصلحت تھی۔اس کا ثبوت اس مقابلہ سے ہوتا ہے جو میں نے اپنی کتابوں اور خالفوں کی کتابوں کے سخت الفاظ اکٹھے کر کے کتاب مثل مقدمہ مطبوعہ کے ساتھ شامل کئے ہیں جس کا نام میں نے کتاب البریت رکھا ہے اور باایں ہمہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ میر سے تنے الفاظ جوا بی طور پر ہیں ابتد اتنی کی خالفوں کی طرف سے ہے۔

اور میں مخالفوں کے سخت الفاظ پر بھی صبر کرسکتا تھالیکن دومصلحت کے سبب سے میں نے جواب دینا مناسب سمجھا تھا۔ اوّل یہ کہ تا مخالف لوگ اپنے سخت الفاظ کا سختی میں جواب پا کراپنی روش بدلا لیں اور آئندہ تہذیب سے گفتگو کریں۔ دوم یہ کہ تا مخالفوں کی نہایت ہتک آمیز اور غصہ دلانے والی تحریوں سے عام مسلمان جوش میں نہ آویں اور سخت الفاظ کا جواب بھی کسی قدر سخت پا کراپنی پُر جوش طبیعتوں کو اس طرح سمجھالیں کہ اگر اس طرف سے سخت الفاظ استعال ہوئے تو ہماری طرف سے بھی کسی قدر تختی کے ساتھ ان کو جواب مل گیا اور اس طرح وہ وحشیا نہ انتقاموں سے دستکش رہیں میں خوب جانتا ہوں کہ الی فائی فرہی تحریروں سے جیسا کہ کھر ام اور اندر من اور دیا ننداور پا دری عماد الدین کی کتابیں اور پر چہنو رافشاں لودیا نہ کے اکثر مضمون ہیں فتنہ اور اشتعال کا سخت احمال تھا گر

چونکہان کتابوں کے مقابل پر کتابیں تالیف ہوئیں اور سخت باتوں کا جواب کسی قدر سخت باتوں کے ساتھ ہوگیا اس لئے مسلمانوں کے عوام کا جوش اندر ہی اندر دب گیا۔

یہ بات بالکل سے ہے کہ اگر سخت الفاظ کے مقابل پر دوسری قوم کی طرف سے کچھ سخت الفاظ استعمال نہ ہوں توممکن ہے کہ اس قوم کے جاہلوں کا غیظ وغضب کوئی اور راہ اختیار کرے۔ مظلوموں کے بخارات نکلنے کے لئے یہ ایک حکمت عملی ہے کہ وہ بھی مباحثات میں سخت حملوں کا سخت جواب دیں لیکن پیطرز پھربھی کچھ بہت قابل تعریف نہیں بلکہاس سے تحریرات کا روحانی اثر کھٹ جاتا ہےاور کم سے کم نقصان پیہے کہ اس سے ملک میں بداخلاقی پھیلتی ہے۔ پیہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ عام طور پر ایک سخت قانون جاری کر کے ہر ایک مذہبی گروہ کوسخت الفاظ کے استعمال سے ممانعت کردے تا کہ سی قوم کے پیشوااور کتاب کی تو ہیں نہ ہو۔اور جب تک سی قوم کی معتبر اور مسلم کتابوں سے واقعات صحیحہ معلوم نہ ہوں جن سے اعتراض پیدا ہوسکتا ہوکوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ایسے قانون سے ملک میں بہت امن پھیل جائے گااور مفسطیع فتنا نگیزلوگوں کے منہ بند ہو جائیں گےاورتمام مذہبی بحثیں علمی رنگ میں آ جائیں گی۔اسی غرض سے میں نے ایک درخواست گورنمنٹ میں پیش کرنے کے لئے طیار کی ہےاس کے ساتھ کئی ہزار مسلمانوں کے دستخط بھی ہیں مگر چونکہ اب تک کافی دستخط نہیں ہوئے اس لئے ابھی تک تو قف ہے۔ مگر در حقیقت یہ ایسا کام ہے کہ ضروراس طرف گورنمنٹ کی توجہ جا ہیے۔حفظ امن کے لئے اس سے بہتر اور کوئی تدبیر نہیں کہ ہتک آ میزاور فتنہانگیز الفاظ سے ہرا یک قوم پر ہیز کرے۔اور کسی مذہب پر وہ الزام نہ لگائے جس کواس مذہب کے حامی قبول نہیں کرتے اور نہان کی مسلّم اور معتبر کتابوں میں اس کا کوئی اصل صحیح پایا جاتا ہے۔ اور نہ ایبا الزام لگائے جو اُس کی مسلّم کتابوں یا نبیوں پر بھی عا ئد ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس ہدایت کی خلاف ورزی کرے اس کے لئے کوئی سزا مقرر ہو۔ بےشک بغیراس تدبیر کے مذہبی فتنوں کا زہریلا پہج بکلّی دوزنہیں ہوسکتا۔

میں افسوس سے لکھتا ہوں کہ ڈاکٹر کلارک نے میری بعض مذہبی تحریریں پیش کر کے عدالت میں بیخلاف واقعہ بیان کیا ہے کہ بیتخت لفظ خود بخو دان کی نسبت کیے گئے ہیں۔ میں حکام کویقین دلاتا ہوں کہ ہرگزیہ میری عادت میں داخل نہیں کہ خود بخو دکسی کوآ زار دوں اور نہ الیی عادت کو میں پیند کرتا ہوں ۔ بلکہ جو کچھ سخت الفاظ میں لکھا گیا وہ سخت الفاظ کا جواب تھا۔مگر مخالفوں کی شختی سے نہایت کم ۔ تا ہم پیطریق بھی میری طبیعت اور عادت سے مخالف ہے۔اور جبیبا کہ صاحب ڈیٹی کمشنر بہادر نے مقدمہ کے فیصلہ پر مجھے یہ ہدایت کی ہے کہ آئندہ اشتعال کورو کنے کے لئے مباحثات میں نرم اور مناسب الفاظ کواستعال کیا جائے میں اسی پر کاربندر ہنا چا ہتا ہوں اور اس اشتہار کے ذریعہ سے اپنے **تمام مریدوں** کو جو پنجاب اور ہندوستان کے مختلف مقامات میں سکونت رکھتے ہوں **نہایت تا کید سے سمجھا تا ہوں** کہ وہ بھی اپنے مباشات میں اس طرز کے کاربند رہیں۔اور ہرایک سخت اور فتنہ انگیز لفظ سے یہ ہیز کریں ۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے اس سے شرائط بیعت کی وفعہ جہارم میں سمجھایا ہے سرکارانگریزی کی سچی خیرخواہی اور بنی نوع کی سچی ہمدردی کریں اوراشتعال دینے والے طریقوں سے اجتناب رکھیں اور پر ہیز گار اور صالح اور بے شرانسان بن کریا ک زندگی کا نمونه دکھلائیں۔اوراگر کوئی ان میں سے ان وصیتوں پر کاربند نہ ہویا ہے جاجوش اور وحشانہ حرکت اور بدزبانی سے کام لے تواس کو یا در کھنا جا ہیے کہ وہ ان صورتوں میں ہماری جماعت ے سلسلہ سے باہر متصور ہوگا اور مجھ سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہےگا۔ دیکھو! آج میں کھلے کھلے نظوں سے آپ لوگوں کونصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہرایک مفسدہ اور فتنہ کے طریق سے مجتنب رہیں اور صبر اور بر داشت کی عادت کواور بھی ترقی دیں اور بدی کی تمام را ہوں سے اپنے تنیئ دور رکھیں اور ایسانمونہ دکھلائیں جس سے آپ لوگوں کی ہرایک نیک خلق میں زیادت ثابت ہو۔اور میں امیدرکھتا ہوں کہ آپ لوگ جواہل علم اور فاضل اور تربیت یا فتہ اور نیک مزاج ہیں ایساہی کریں گے۔مگریا درہے اورخوب یا درہے کہ جوشخص ان وصیتوں پر کاربند

نہ ہووہ ہم میں سے نہیں ہے۔ -

ہماری تمام نے تحقوں کا خلاصہ تین امر ہیں اوّل میہ کہ خدا تعالیٰ کے حقوق کو یا دکر کے اس کی عبادت اورا طاعت میں مشغول رہنا۔ اس کی عظمت کودل میں بٹھا نا اوراس سے سب سے زیادہ محبت رکھنا اور اس سے ڈر کر نفسانی جذبات کو چھوڑ نا اور اس کو واحد لانٹریک جاننا اور اس کے لئے پاک زندگی رکھنا اور کسی انسان یا دوسری مخلوق کو اس کا مرتبہ نہ دینا۔ اور در حقیقت اس کو تمام روحوں اور جسموں کا پیدا کرنے والا اور مالک یقین کرنا۔ دوم میہ کہ تمام بی نوع سے ہمدر دی کے ساتھ پیش آنا۔ اور حتی المقدور ہرایک سے بھلائی کرنا اور کم سے کم میہ کہ بھلائی کا ارادہ رکھنا۔ سوم میہ کہ جس گور نمنٹ برطانیہ جو ہماری آبرو اور جان اور مال کی محافظ ہے اس کی تیجی خیر خواہی کرنا اور ایسے خالف امن امور سے دور رہنا جو اس کو تشویش میں ڈالیں۔ یہ اصول ثلاثہ ہیں جن کی محافظت ہماری جماعت کو کرنی چا ہے اور جن میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے دکھلانے چا ہمیں۔

اور یا در ہے کہ بیاشتہار خالفین کے لئے بھی بطور توٹیس ہے۔ چونکہ ہم نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے سامنے بیء ہدکرلیا ہے کہ آئندہ ہم سخت الفاظ سے کام نہ لیں گے اس لئے حفظ امن کے مقاصد کی بھیل کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام مخالف بھی اس عہد ک کار بند ہوں۔اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے عدالت کے سامنے اس بحث کوطول دینا نہیں چاہا حالا نکہ ہمارے تمام سخت الفاظ جوابی تھے اور نیز ان کے مقابل پر نہایت کم سوہم نے جوا بی طور کے سخت الفاظ جوابی تھے اور نیز ان کے مقابل پر نہایت کم سوہم نے جوا بی طور کے سخت الفاظ کو بھی چھوڑ نا چاہا۔ کیونکہ ہمارا مدت سے بیارا دہ تھا کہ تمام تو میں مباحثات میں الفاظ کی تھی کی تو استعال نہ کریں۔اسی ارادہ کی وجہ سے ہم نے اس درخواست پر دستخط مسلمانوں کے کہ تختی کو استعال نہ کریں۔اسی ارادہ کی وجہ سے ہم نے اس درخواست پر دستخط مسلمانوں کے کہ تیں جس کو عقر یب بحضور جنا بنوا ب گورز جزل بہا در بھینے کا ارادہ ہے۔سونخ الفین مذہب کرائے ہیں جس کو عقر یب بحضور جنا بنوا ہو اگر داراور نواب اور بعض وکلاء اور بعض اگر اور بعض وکلاء اور بعض تا جراور بعض رئیں اور جاگر داراور نواب اور بعض بڑے بڑے معز دائل اسلام داخل ہیں۔ جن میں بعض تحصیلداراور بعض اسلمانوں ہیں۔ منہ فیا اور والم اور ایم اور والم اور والمیں اور والمیں میں وربعض ہوں میادہ والم سے دورانے اور بعض وکل اور ویض ہوں تھیں ہیں۔ منہ

کوبذریعداس نوٹس کے عام اطلاع دی جاتی ہے کہ اس فیصلہ کے بعد وہ بھی مباشات میں اپنی روشیں بدلالیں۔اور آئندہ سخت اور جوش پیدا کرنے والے الفاظ اور ہتک آمیز الفاظ اپنی روشیں بدلالیں۔اور آئندہ سخت اور جوش پیدا کریں۔اور اگر اب بھی اس نوٹس کے شائع ہونے اخباروں اور رسالوں میں ہرگز استعال نہ کریں۔اور اگر اب بھی اس نوٹس کے شائع ہونے کے بعد انہوں نے اپنے سابق طریق کونہ چھوڑ اتو انہیں یا در ہے کہ ہمیں یا ہم میں سے سی کوفق حاصل ہوگا کہ بذر بعی عدالت چارہ جوئی کریں۔حفظ امن کے لئے ہرایک قوم کا فرض ہے کہ فتنہ انگیز تحریروں سے اپنے تنین بچائے پس جوشخص اس نوٹس کے شائع ہونے کے بعد بھی اپنے تنین سخت الفاظ اور بدز بانی اور تو ہین سے روک نہ سکے ایس شخص در حقیقت گور نمنٹ کے مقاصد کا دشن اور فتنہ پیند آدی ہے۔اور عدالت کا فرض ہوگا کہ امن کوفائم رکھنے کے لئے اس کی گوشالی کرے۔

بحث کرنے والوں کے لئے یہ بہتر طریق ہوگا کہ کسی مذہب پر بے ہودہ طور پراعتراض نہ کریں بلکہ ان کی مسلّم اور معتبر کتابوں کی روسے ادب کے ساتھ اپنے شبہات پیش کریں اور معشے اور ہنی اور تو ہین سے اپنے تئیں بچاویں اور مباحثات میں حکیما نہ طرز اختیار کریں اور ایسے معشے اور ہنی اور اختیار کریں جوان کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا اگر ایک مسلمان عیسائی عقیدہ پراعتر اض کریے واس کو چاہیے کہ اعتراض میں حضرت عیسی علیہ السلام کی شان اور عظمت کا پاس رکھے اور ان کی وجاہت اور مرتبہ کو نہ بھلا و ہے۔ ہاں وہ نہایت نرمی اور ادب سے اس طرح اعتراض کر سکتا ہے کہ خدانے جو بیٹے کو دنیا میں بھیجا تو کیا ہے کام اس نے اپنی قدیم عادت کے موافق کیا تو پہلے بھی گئی بیٹے اس کے دنیا میں آئے مول گے اور مصلوب بھی ہوئے ہوں گے یا ایک ہی بیٹا بار بار آیا ہوگا۔ اور اگریہ کام خلاف مادت ہے تو خدا کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ خدا اپنی از کی ابدی عادتوں کو بھی نہیں عادت ہے تو خدا کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ خدا اپنی از کی ابدی عادتوں کو بھی نہیں عادت ہی بیٹا بار بار آیا ہدی عادتوں کو بھی نہیں عادت ہی دینکہ خدا اپنی از کی ابدی عادتوں کو بھی نہیں موسکتا۔ کیونکہ خدا اپنی از کی ابدی عادتوں کو بھی نہیں موسکتا۔ کیونکہ خدا اپنی از کی ابدی عادتوں کو بھی نہیں اس کے دیا مثلاً ہے اعتراض کرسکتا ہے کہ بیہ عقیدہ تھے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عسیٰ علیہ السلام

لوگوں کے گنا ہوں کے سبب سے خدا کی نظر میں لعنتی ٹھہر گئے تھے کیونکہ لعنت کے معنے لغت کے روسے یہ ہیں کہ خدااس شخص سے جس پر لعنت کی گئی ہے بیزار ہوجائے اور وہ شخص خداسے بیزار ہوجائے اور دونوں میں باہم دشمنی واقع ہوجائے ۔ اور شخص ملعون خدا کے قرب سے دور جا پڑے ۔ اور حقیقت خدا کا پیارا ہے ۔ اور جب پڑے ۔ اور جید کیا حالت ایسے شخص کی بھی نہیں ہو سکتی جو در حقیقت خدا کا پیارا ہے ۔ اور جب کہ لعنت جائز نہ ہوئی تو کفارہ باطل ہوا ۔ غرض ایسے اعتراض جن میں معقول تقریر کے ساتھ کسی فرقہ کے عقائد کی غلطی کا اظہار ہو، ہرایک محقق کا حق ہے جو نرمی اور ادب کے ساتھ پیش کر بے اور حتی الوسع یہ کوشش ہو کہ وہ تمام اعتراضات علمی رنگ میں ہوں تا لوگوں کو ان سے فائدہ پہنے کی سے اور کوئی مفسدہ اور اشتعال پیدا نہ ہو۔

اور پیخدا تعالی کاشکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ جومسلمان ہیں ہمارے اصول میں سے داخل ہے کہ گذشتہ نبیوں میں ہے جن کے فرقے اور قو میں اور اُمتیں بکثر ہے دنیا میں پھیل گئ داخل ہے کہ گذشتہ نبیوں میں ہے جن کے فرقے اور قو میں اور اُمتیں بکثر یہ نہ کریں کیونکہ ہمارے اسلامی اصول کے موافق خدا تعالی مفتری کو ہر گز پیمز ہنیں بخشا کہ وہ ایک سیچ نبی کی طرح مقبول خلائق ہوکر ہزار ہافرقے اور قو میں اس کو مان لیں اور اس کا دین زمین پر ہم جاوے اور عمر پائے لہذا ہمارا بیفرض ہونا چاہیے کہ ہم تمام قوموں کے نبیوں کو جنہوں نے خدا کے الہام کا دعوی کیا اور مقبول خلائق ہوگئے اور ان کا دین زمین پر جم گیا خواہ وہ ہندی سے یا فارسی۔ چینی سے یا عبر انی خواہ کسی اور قوم میں سے سے زمین پر جم گیا خواہ وہ ہندی سے یا فارسی۔ چینی سے یا عبر انی خلاف حق با تیں پھیل گئی ہوں تو در حقیقت ہوں کو اپنی غلطیاں قرار دیں جو بعد میں داخل ہوگئیں۔ بیاصول ایک ایبا دکش اور پیارا ہے جس کی ہرکت سے انسان ہرا کے قتم کی بدز بانی اور بد تہذیبی سے نیج جاتا ہے اور در حقیقت ہوگئی ہوں تو واقعی امریہی ہے کہ جھوٹے نبی کو خدا تعالی اپنے کروڑ ہا بندوں میں ہرگز قبولیت نہیں بخشا اور واقعی امریہی ہے کہ جھوٹے نبی کو خدا تعالی اپنے کروڑ ہا بندوں میں ہرگز قبولیت نہیں بخشا اور میں اس کی وہ میں اس کی میں سے نبیس میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی اس کو وہ عزت نہیں ویتا جو پیچوں کو دی جاتی ہے اور صدیوں اور زمانوں میں اس کی

قبولیت ہرگز قائم نہیں رہ سکتی بلکہ بہت جلداس کی جماعت متفرق ہو جاتی اوراس کا سلسلہ درہم برہم ہوجا تا ہے۔

سواے دوستواس اصول کو محکم پکڑو۔ ہرایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ نرمی سے عقل بڑھتی ہے اور بُر دباری سے گہرے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو شخص پیطریق اختیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالفوں کی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کر سکے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت کے روسے چارہ جوئی کرے۔ مگر بیہ مناسب نہیں ہے کہ تحق کے مقابل پر مختی کر کے سی مَفْسَدَہ کو پیدا کریں۔ بیتو وہ وصیت ہے جو مناسب نہیں ہے کہ تحق کے مقابل پر مختی کر کے سی مَفْسَدَہ کو پیدا کریں۔ بیتو وہ وصیت ہے جو کم نے اپنی جماعت کو کر دی۔ اور ہم ایسے شخص سے بیز ار ہیں اور اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو اس پڑمل نہ کرے۔

مگرہم اپنی عادل گورنمنٹ سے بیہ بھی امیدر کھتے ہیں کہ جولوگ آئندہ مخالفانہ حملے تو ہین اور بدزبانی کے ساتھ ہم پر کریں یا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن شریف پر یا اسلام پر تو ان کی بدزبانی کا تدارک بھی واجب طور پر کیا جائے۔اور ہم لکھ چکے ہیں اور پھر دوبارہ لکھتے ہیں کہ ہماری یہ جماعت گورنمنٹ انگریزی کی تچی خیرخواہ ہے اور ہمیشہ خیرخواہ رہے گی۔اور میری تمام جماعت کے لوگ در حقیقت غریب مزاج اورامن پہنداور اول درجہ کے خیرخواہ سرکارانگریزی ہیں۔اور باایں ہمہ معزز اور شریف ہیں۔

اوربعض نادانوں کا یہ خیال کہ گویا میں نے افتر اکے طور پر الہام کا دعویٰ کیا ہے غلط ہے بلکہ در حقیقت بید کام اس قادر خدا کا ہے جس نے زمین وآسان کو پیدا کیا اور اس جہان کو بنایا ہے۔ جس زمانہ میں لوگوں کا ایمان خدا پر کم ہوجا تا ہے اس وقت میر ہے جبیبا ایک انسان پیدا کیا جا تا ہے اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنے عجائب کام دکھلاتا ہے۔ کیا جا تا ہے اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنے عجائب کام دکھلاتا ہے۔ میں عام اطلاع دیتا ہوں کہ کوئی انسان خواہ یہاں تک کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ خدا ہے۔ میں عام اطلاع دیتا ہوں کہ کوئی انسان خواہ

ایشیائی ہوخواہ یوروپین اگر میری صحبت میں رہے تو وہ ضرور کچھ عرصہ کے بعد میری ان با توں کی سیائی معلوم کرلے گا۔ سیائی معلوم کرلے گا۔

یادرہے کہ یہ باتیں حفظ امن کے مخالف نہیں۔ہم دنیا میں فروتی کے ساتھ زندگی بسر

کرنے آئے ہیں اور بنی نوع کی ہمدردی اور اس گورنمنٹ کی خیرخواہی جس کے ہم ماتحت ہیں

یعنی گورنمنٹ برطانیہ ہمار ااصول ہے۔ہم ہر گزنسی مَفْسَدَہ اورنقض امن کو پہند نہیں کرتے

اور اپنی گورنمنٹ انگریزی کی ہر ایک وقت میں مدد کرنے کے لئے طیار ہیں۔
اور خدا تعالی کا شکر کرتے ہیں جس نے ایسی گورنمنٹ کے زیرسایہ ہمیں رکھا

مے نقط المرقوم ۲۰ رستمبر ۱۸۹۷ء

السمشته مسته میرزاغلام احداز قادیان (یاشتهار ۲۹×۲۰ که ۱صفات پر ۲۰)

(كتاب البربيم طبوعه جنوري ٩٨ ماء صفحه اتا ١٧ ـ روحاني خزائن جلد ٣ اصفحه اتا ١٨)



### اخبار چودھویں صدی والے بزرگ کی تو بہ

علاوہ اور نشانوں کے بیبھی ایک عظیم الشان نشان ہے جو حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوا۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ ایک بزرگ نے جو ہرایک طرح سے دنیا میں معزز اور رئیس اور اہلی علم بھی ہیں اس عاجز کے حق میں ایک دل آزار کلمہ یعنی مثنوی رومی کا بیشعر پڑھا تھا جو پر چہ چودھویں صدی ماہ جون ۱۸۹ء میں شائع ہواتھا اور وہ بہتے ہو چودھویں صدی ماہ جون خدا خواہد کہ پردہ کس درد کے میں اندر طعنہ عیاکاں برد

سواس رنج کی وجہ سے جواس عاجز کے دل کو پہنچااس بزرگ کے حق میں دعا کی گئ تھی کہ یا تو خدا تعالی اس کوتو بہاور پشیمانی بخشے اور یا کوئی تندید نازل کر بے۔ سوخدا نے اپنے فضل اور دحم سے اس کو تو فیق تو بہ عنایت فرمائی اور اس بزرگ کو الہام کے ذریعہ سے اطلاع دی کہ اس عاجز کی دعا اس کے بار بے میں قبول کی گئی اور ایسا ہی معافی بھی ہوگی ۔ سواس نے خدا سے یہ الہام پاکر اور آثار خوف دکھ بار بے میں قبول کی گئی اور ایسا ہی معافی بھی ہوگی ۔ سواس نے خدا سے یہ الہام پاکر اور آثار خوف دکھ کے کرنہایت انکسار اور تذلل سے معزرت کا خط کھا۔ وہ خط کسی قدر اختصار سے پرچہ چود ہویں صدی ماہ نومبر ۱۸۹ء میں جھپ بھی گیا ہے۔ مگر چونکہ اس اختصار میں بہت سے ایسے ضروری امور رہ گئے ہیں فومبر ۱۸۹ء میں جھپ بھی گیا ہے۔ مگر چونکہ اس اختصار میں بہت سے ایسے ضروری امور رہ گئے ہیں جن سے یہ ثبوت ماتا ہے کہ کیونکر خدا تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا اور ان کے دلوں پر رعب لے ترجمہ۔ خدا تعالی جب سی کا پر دہ چاکر راچا ہتا ہے واس کی طبح میں پاک لوگوں پر طعنہ زنی کامیلان پیدا کر دیتا ہے۔

ڈالتا اور آثار خوف ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے میں مناسب دیکھا ہوں کہ اس خط کو جومیرے پاس پہنچا تھا بعض ضروری اختصار کے ساتھ شائع کر دوں۔ اور ہزرگ موصوف کا بیاصل خط اس وجہ سے بھی شائع کر نے کے لائق ہے کہ میں اس اصل خط کو بہت سے لوگوں کو سنا چکا ہوں اور ایک جماعت کثیر اس کے مضمون سے اطلاع پا چکی ہے اور بہت سے لوگوں کو بذر بعیہ خطوط اس کی اطلاع بھی دی گئی ہے اب جبکہ چودھویں صدی کے پر چہکو وہ اوگ پڑھیں گے تو ضرور ان کے دل میں بیخیالات پیدا ہوں گئی ہے اب جبکہ زبانی ہمیں سنایا گیا اس میں گئی اسی با تیں ہیں جو شائع کر دہ خط میں نہیں ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ہمارے بعض کو تھا نہ لیش خالفوں کو یہ بہانہ ہاتھ آجائے کہ گویا ہم نے نئے کے خط میں اپنی طرف سے پھرزیادت کی تھی۔ اہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس اصل خط کو چھا پ دیا جائے ۔ مگر یا در ہے کہ چودھویں صدی کی تھی ۔ اہذا ضروری معلوم ہوتا ہے یہ سی کا قصور نہیں ہے۔ اختصار کے لئے میں نے ہی اجازت دی شمی مگر اس اجازت کے استعال میں کئی قدر غلطی ہوگئی ہے اہذا اب اس کی اصلاح ضروری ہے۔

استمام قصے کے لکھنے سے غرض میہ ہے کہ ہماری جماعت اور تمام حق کے طالبوں کے لئے میہ بھی ایک خدا کا نشان ہے اور جناب سرسیدا حمد خان صاحب بالقابہ کے غور کرنے کے لئے بیتیسرا نمونہ ہے کہ کیونکہ اللہ جَلَّ شَانُہ اپنے بندوں کی دُعا کیں قبول کر لیتا ہے سیدصا حب موصوف کا بی قول نہیں ہو سکتی ۔ بعض دعا کیں منظور ہوجاتی ہیں ۔ مگر کا ش سیدصا حب نہایت صحیح ہے کہ ہرایک دُعا منظور نہیں ہو سکتی ۔ بعض دعا کیں منظور ہوجاتی ہیں ۔ مگر کا ش سیدصا حب کی پہلی تحریریں اس آخری تحریر کے مطابق ہوتیں۔

اس جگہ یہ بھی یا در ہے کہ ہزرگ موصوف جن کا خط ذیل میں لکھا جاتا ہے کچھ عام لوگوں میں سے نہیں ہیں بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ ایک بڑے ذی علم اور علاءِ وقت میں سے بیں اور کئ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اُن کو الہام بھی ہوتا ہے اور اس خط میں انہوں نے اپنے الہام کا ذکر بھی کیا ہے علاوہ ان سب باتوں کے وہ ہزرگ پنجاب کے معزز رئیسوں اور جا گیرداروں میں سے بیں اور ایک مدت سے گورنمنٹ عالیہ انگریزی کی طرف سے ایک معزز عہدہ حکومت پر بھی ممتاز ہیں۔ چونکہ پر چہ چودھویں صدی میں بھی اس بزرگ کے منصب اور مرتبت کا اس قدر ذکر ہو چکا ہے لہذا

اس قدریہاں بھی لکھا گیا اور ہزرگ موصوف نے جومیرے نام بغرض معذرت ۲۹ / اکتوبر ۱۸۹۷ء کو خط لکھا تھا جس کا خلاصہ چودھویں صدی میں چھپا ہے اس خط کو بغرض مصلحت مذکورہ بالا بحذف بعض فقرات ذیل میں لکھتا ہوں اوروہ ہیہے۔

نقل مطابق اصل ''اخبار چودھویں صدی والا مجرم''

"بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ"
"سيرى ومولائى السلام عليم ورحمة الله وبركاتة"

''ایک خطا کارا پنی غلط کاری سے اعتراف کرتا ہوا (اس نیاز نامہ کے ذریعہ سے ) قادیان کے مبارک مقام پر (گویا) حاضر ہوکر آپ کے رحم کا خواستگار ہوتا ہے۔

کیم جولائی ۹۷ء سے کیم جولائی ۹۸ء جواس گنهگارکومہلت دی گئی اب آسانی بادشاہت میں آپ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو مجرم قرار دیتا ہے (اس موقعہ پر مجھے القاہوا کہ جس طرح آپ کی دعا مقبول ہوئی اسی طرح میری التجاوعا جزی قبول ہوکر حضرت اقدس کے حضور سے معافی ورہائی دی گئی) مجھے اب زیادہ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں تا ہم اس قدرضر ورعرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابتدا سے مجھے اب زیادہ معذرت پر بہت غور سے جویائے حال رہتار ہا اور میری تحقیق ایما نداری وصاف دلی پرمبنی تھی گئی کہ (۹۰) فیصدی یقین کامدارج پہنچ گیا۔

(۱) آپ کے شہر کے آریخ الفوں نے گوائی دی کہ آپ بجین سے صادق و پا کباز تھے۔ (۲) آپ جوانی سے اپنے تمام اوقات خدائے واحد حسیّ و قیّسو م کی عبادت میں لگا تار صرف فرماتے رہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينُعُ اَجُرَ الْمُحُسِنِينَ ۔

ا یہ عنوان بزرگ موصوف نے اپنے خط کے سر پر لکھا تھا۔ چونکہ اس عنوان میں نہایت انکسار ہے جوانسان کو بوجہ اس کے کمال تذلل کے مور درحمت الہی بنا تا ہے اس لئے ہم نے اس کوجیسا کہ اصل خط میں تھا لکھ دیا ہے۔ مندہ

(۳) آپ کا حسن بیان تمام عالمانِ ربّانی سے صاف صاف علیحدہ نظر آتا ہے۔ آپ کی تمام تصنیفات میں ایک زندہ روح ہے (فیہا ھُدًی وَّ نُورٌ)

(٣) آپ کامشن کسی فساداور گورنمنٹ موجودہ کی (جوتمام حالات سے اطاعت وشکر گذاری کے قابل ہے) بغاوت کی راہ نمائی نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ فِي الْاَرُضِ الْفَسَاد.

حتی کہ میرے بہت سے مہربان دوستوں نے جوان سے آپ کے معاملات پر میں ہمیشہ بحث کر تار ہتا تھا۔ مجھے.....خطاب سے مخاطب کیا۔

پھر میہ کہ باایں ہمہ کیوں؟ میرے منہ سے وہ بیت مثنوی کا نکلا۔اس کی وجہ بیتھی کہ میں جب لا ہور میں ان کے پاس گیا تو مجھے کواپنے معتبر دوستوں کے ذریعہ سے (جن سے پہلے میری بحث رہتی تھی ) خبر ملی کہ آپ سے ایسی با تیں ظہور میں آئی ہیں جس سے کسی مسلمان ایما ندار کو آپ کے خالف خیال کرنے میں کوئی تا مل نہیں رہا۔

- (۱) آپ نے دعویٰ رسول ہونے کا کیا ہے اور ختم المرسلین ہونے کا بھی ساتھ ساتھ ادّعا کر دیا ہے جو ایک سے مسلمان کے دل پر سخت چوٹ لگانے والا فقرہ تھا کہ جوعزت ختم رسالت کی بارگاہ اللّٰہ سے محمر عربی صلی اللّٰہ علیہ والہ (فِ مَدَاکَ رُوْحِیٰ یَا رَسُوُلَ اللّٰهِ ) کول چکی ہے اس کا دوسرا کب حقد ار ہوسکتا ہے۔
- (۲) آپ نے فر مایا ہے کہ ترک تباہ ہوں گے اور ان کا سلطان ہڑی ہے عزتی سے قبل کیا جائے گا اور دنیا کے مسلمان مجھ سے التجا کریں گے کہ میں ان کو ایک سلطان مقرر کر دوں ۔ یہ ایک خوفناک ہر بادی بخش پیشگوئی اسلامی دنیا کے واسطے تھی کیونکہ آج تمام مقدس مقامات پر جو خداوند کے عہد قدیم وجد ید سے چلے آتے ہیں۔ ان کی خدمت ترکوں وان کے سلطان کے ہاتھ میں ہے۔ ان مقامات کا ترکوں کی مغلوبی کی حالت میں نکل جانا ایک لازمی اور یقینی امرہے جس کے خیال کرنے سے ایک ہیں ناک و خطرناک نظارہ دکھائی دیتا ہے کہ اس موقعہ پر دنیا کے ہرایک مسلمان پر فرض ہوجائے گا کہ ان معبدوں کونا یا کہ ہاتھوں سے بچانے کے واسطے اپنی جان ومال کی قربانی چڑ ہائے۔

کیسا مصیبت اورامتخان کاوفت مسلمانوں پر آپڑے گا کہ یا تو وہ بال بچہ گھر بار پیارے وطن کوالوداع کہہ کے ان پاک معبدوں کی طرف چل پڑیں یا اس ابدی اور جاوید زندگی ایمان سے دست بردار ہوجا ئیں ...... رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا هَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا لِیہی راز ہے جو ہوجا ئیں ...... رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا هَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا لِیہی راز ہے جو مسلمان ترکوں سے مجت کرتے ہیں کہ ان کی خیر میں ان کے دین و دنیا کی خیر ہے۔ ورخر ترکوں کا کوئی عاص احسان مسلمانانِ ہند برنہیں بلکہ ہم کو تخت گلہ ہے کہ ہارے چھلی صدی کے عالمگیر کی تابی میں جب مربوں وسکھوں کے ہاتھ سے مسلمانانِ ہند بردباد ہور ہے تھے ہماری کوئی خبر انہوں نے نہیں لی۔ اس شکر یہ کی مستحق صرف سرکارا گریزی ہے جس کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کواس سے نجات دلائی تو ہماری ہمردی کی وہی خاص وجہ ہے جواویر ذکری گئی۔ اور اس کوخیال کر کے دل میں بیدنیال بیدا ہوا کہ ایس تحت مسلمانوں کے ایک سے چراہ نما کا بیکام ہوتا ہے کہ وہ عاجزی سے گڑ گڑا کے حضور میں اس تباہی سے بیڑ ہے کو بچاتا۔ کیا حضرت نوح کے فرزند سے زیادہ ترک گنہگار تھوتو بجائے صفور میں اس تباہی سے بیڑ ہے کو بچاتا۔ کیا حضرت نوح کے فرزند سے زیادہ ترک گنہگار تھوتو بجائے اس کے کہ اُن کے قب میں خدا کے حضور شفاعت کی جاتی ہے نہ الٹا ہنسی سے ایسی بات بنائی جاتی۔

(٣) ونیزیه که حضرت والا نے حضرت کے بارے میں اپنی تصانیف میں سخت حقارت آمیز الفاظ لکھے ہیں جو ایک مقبول بارگاہ اللی کے حق میں شایان شان نہ تھے جس کو خداوندا پی روح وکلمہ فرمائے جن کے حق میں بیہ خطاب ہو۔ وَجِیُهًا فِی الدُّنْیَا وَالْلَاخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّ بِیْنَ ۔ کی کھراس کی تو ہیں اور اہانت کیونکر ہو سکتی۔

یہ باتیں میرے دل میں جری تھیں اوران کی تجسس کے واسطے میں پھرکوشش کررہا تھا کہ یہ
کہاں تک صحیح ہیں کہ ناگاہ حضور کا اشتہار ترکی سفیر کے بارے میں جو نکلا۔ پیش ہوا تو بیساختہ میرے
منہ سے (سواکسی اور کلام کے ) مثنوی کا بیت نکل گیا جس پر آپ کورنج ہوا (اوررنج ہونا چاہیے تھا)
(۱) رسالت کے دعویٰ کے بارے میں مجھ کوخو داز الہ اوہام کے دیکھنے سے و نیز آپ کی وہ
روحانی اور مُر دہ دلوں کوزندہ کرنے والی تقریر سے جوجلسہ مذا ہب لا ہور میں پیش ہوئی میری تسلی ہوگی
جومش افتر اے و بہتان ذات والا پرکسی نے باندھا۔

(۲) بابت ترکوں کے آپ کے اسی اشتہار (میر ےعرضی دعویٰ کے ) میری تسلی ہوگئی۔ جس قدر آپ نے نکتہ چینی فرمائی وہ ضروری اور واجبی تھی۔

(۳) بابت حضرت کے بھی ایک بے وجہ الزام پایا گیا۔ گویسوع کے حق میں آپ نے کچھ لکھا ہے جو ایک الزامی طور پر ہے جبیبا کہ ایک مسلمان شاعر ایک شیعہ کے مقابل میں حضرت مولا ناعلیٰ کے بارے میں لکھتا ہے۔

> آل جوانے بروت مالیدہ \* بہر جنگ دوغاسگالیدہ برخلافت دکش بسے مائل \* لیک بوبکر شدمیاں حائل

توبھی حضرت اگرالیانہ کرتے میرے خیال میں تواجھا ہوتا۔ جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ....
معانی طلب کرنے میں جلدی کر۔ ایبانہ ہوکہ تو خدا کے دوستوں سے لڑنے والا ہو۔ خداوند کریم تمام معانی طلب کرنے میں جلدی کر۔ ایبانہ ہوکہ تو خدا کے دوستوں سے لڑنے والا ہو۔ خداوند کریم تمام کو سے ہے۔ کَتَبَ عَلی نَفُسِهِ الرَّحْمَةَ وَنیا کے لوگوں پر جب عذاب نازل کرتا ہے تواپے بندوں کی ناراضی کی وجہ سے۔ مَا کُنَّا مُعَدِّبِینَ حَتّی نَبُعَثَ رَسُولًا ﴿ آپ کا خدا کے ساتھ معاملہ ہے تو کون ہے جوالی سلسلہ میں دخل دیوے۔ خداوندی اُس آخری ظیم الثان کتاب کی ہدایت یاد آئی جو مومن آلونوون کے قصہ میں بیان فر مائی گئی کہ جولوگ خدائی سلسلہ کا ادّعا کریں اُن کی تک نذیب کے واسطے دلیری اور پیش دین نہ کرئی چا ہے نہ یہ کہ اُن کا انکار کرنا چا ہے۔ اِن یَکُ کَاذِبًا فَعَلَیٰهِ کَلَیْبُ مَالَیْکُ مَالَیْبُ کُلُونی یَعِدُ کُمْ مِنْ مَالِی اُن کی تک کے اذِبًا فَعَلَیٰہِ کَلَیْبُ مِن اللّٰہِ کَا صَادِ قَا یُصِبْکُمْ بَعُ صُلُ اللّٰذِی یَعِدُ کُمْ مِنْ مَارِی مِیں پڑنے لیک کے اذبًا فَعَلَیٰہِ کہ اللّٰہ کی اللّٰہ کی صَادِ قَا یُصِبْکُمْ بَعُضُ اللّٰذِی یَعِدُ کُمْ مِنْ مَالِی ہُونِی کے مَن اللّٰہ کی مَن اللّٰہ کی مصداق ہوجانے لگا (یعن) آثار خوف ظاہر ہوئے ) چودہ سوبرس ہونے کہ کہ اس کو فَد بِاللّٰهِ ) مصداق ہوجانے لگا (یعن) آثار خوف ظاہر ہوئے ) چودہ سوبرس ہونے کیا جیا تو ترت بیں کہ خدا کے ایک برگزیدہ کے منہ سے یہ لفظ ہماری قوم کے حق میں نکلے ۔...۔ تو مَن کر جھے پھے خیا ل نہ ہو۔ کی منہ سے وہی کلم میں کر جھے پھے خیا ل نہ ہو۔ کیش کر نہ کے منہ سے وہی کلم میں کر جھے پھے خیا ل نہ ہو۔

ل النحل:۱۲۱ ٢ بني اسراء يل: ١٦ ٣ المؤمن:٢٩

پس بیر ظاہری خطرات مجھ کواس خط کے تحریر کرتے وقت سب کے سب اڑتے ہوئے دکھائی دیئے (جن کی تفصیل بھی میں پھر کروں گا)اس وقت تو میں ایک مجرم گنہگاروں کی طرح آپ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں (مجھ کو حاضر ہونے میں کچھ عذر نہیں مگر بعض حالات میں ظاہر حاضری سے معاف کیا جانے کا مستحق ہوں) شاید جولائی ۱۸۹۸ء سے پہلے حاضر ہی ہوجاؤں۔

امید کہ بارگاہِ اقدس سے بھی آپ راضی نامہ دینے کے لئے تحریک فرمائی جائے کہ نَسِسی وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا۔ قانون کا بھی یہی اصول ہے کہ جوجرم عمداً وجان بوجھ کرنہ کیا جائے وہ قابلِ راضی نامہ ومعافی کے ہوتا ہے۔ فَاعُفُو اوَ اصْفَحُو ا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحُسنيُنَ۔

میں ہوں حضور کا مجرم ( دستخط بزرگ ) راولینڈی۔۱۲۹ کتوبر ۹۵ ءُ'

یہ خط بزرگ موصوف کا ہے جس کوہم نے بعض الفاظ تدلل وانکسار کے حذف کر کے چھاپ دیا ہے۔ اس خط میں بزرگ موصوف اس بات کا اقر ارکرتے ہیں کہ ان کواس عاجز کی قبولیت دعا کے بارے میں الہام ہوا تھا۔ اور نیز اس بات کا اقر اربھی کرتے ہیں کہ انہوں نے خارجاً بھی آثار خوف دیکھے جن کی وجہ سے زیادہ تر دہشت ان کے دل پر طاری ہوئی اور قبولیت دعا کے نشان دکھائی دیئے۔ پس اس جگہ یہ بات ظاہر کرنے کے لائق ہے کہ ڈپٹی آتھم کی نسبت جو پچھ شرطی طور پر بیان کیا گیا تھاوہ بیان بالکل اس بیان سے مشابہ ہے جو اس بزرگ کی نسبت کیا گیا یعنی جیسا کہ اس عذا بی پیشگوئی میں بیان بالکل اس بیان سے مشابہ ہے جو اس بزرگ کی نسبت کیا گیا یعنی جیسا کہ اس عذا بی پیشگوئی میں ایک شرطر کھی گئی و سیابی اس میں بھی ایک شرطر کھی گئی تھی و سیابی اس میں بھی ایک شرط کھی اور ان دونوں شخصوں میں فرق سے کہ یہ بزرگ ایک نیانی روشنی اپنے اندر رکھتا تھا اور پچ سے محبت کرنے کی سعادت اس کے جو ہر میں تھی لہذا اس نے آثار خوف دیکھرکراور خدا تعالی سے الہام پاکر اس کو پوشیدہ کرنا نہ چا ہا اور نہا بیت تذلل اور انکسار سے جہاں تک کہ انسان تذلل کر سکتا ہے تمام حالات صفائی سے لکھ کر اپنا معذرت نامہ بھیجے دیا۔ مگر آتھم

چونکہ نو را بمان اور جو ہر سعادت سے بے بہر ہ تھااس لئے باو جو دسخت خوفنا ک اور ہراساں ہونے کے بھی پیسعادت اس کومیسرنہ آئی اورخوف کا اقر ارکر کے پھرافتر اکے طور پراس خوف کی وجدان ہمارے فرضی حملوں کوٹھیرایا جوصرف اسی کے دل کا منصوبہ تھا حالا نکہ اس نے پندرہ مہینے تک یعنی میعاد کے اند در بھی ظاہر نہ کیا کہ ہم نے یا ہماری جماعت میں سے سی نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اگر ہماری طرف ہے اس کے تل کرنے کے لئے حملہ ہوتا توحق پیرتھا کہ میعاد کے اندراسی وقت جب حملہ ہوا تھا شور مجاتا اور حکام کوخبر دیتا۔ اگر ہماری طرف سے ایک بھی حملہ ہوتا تو کیا کوئی قبول کرسکتا ہے کہ اس حملہ کے وقت عیسائیوں میں شورنہ بڑجا تا۔ پھرجس حالت میں آتھم نے میعاد گذرنے کے بعدیہ بیان کیا کہ میر قبل کرنے کیلئے مختلف وقتوں اور مقاموں میں تین حملے کئے گئے تھے یعنی ایک امرتسر میں اور ا یک لدھیا نہ میں اورایک فیروز پور میں تو کیا کوئی منصف سمجھ سکتا ہے کہ باوجودان نتیوں حملوں کے جو خون کرنے کے لئے تھے آتھم اوراس کا داماد جوا کشرااسشنٹ تھااوراس کی تمام جماعت حیب بیٹھی رہتی اور حملہ کرنے والوں کا کوئی بھی تدراک نہ کراتی اور کم سے کم اتنا بھی نہ کرتی کہ اخباروں میں چیوا کرایک شور ڈال دیتی اور اگر نہایت نرمی کرتی تو سرکا رہے باضابطہ میری ضانت سکین طلب کرواتی۔ کیا کوئی دل قبول کرلے گا کہ میری طرف سے تین حملے ہوں اور آتھم اور اس کی جماعت سب کے سب چیپ رہیں بات تک باہر نہ نکلے؟ کیا کوئی عقلمنداس بات کو قبول کرسکتا ہے خاص کر جس حالت میں میر ےحملوں کا ثبوت میری پیشگوئیوں کی ساری قلعی کھولتا تھااور عیسائیوں کونمایاں فتح حاصل ہوتی تھی ۔ پس آتھم نے پیچھوٹے الزام اسی لئے لگائے کہ پیشگوئی کی میعاد کے اندراس کا خا ئف اور ہراساں ہونا ہرایک برکھل گیا تھا۔ وہ مارےخوف کے مراجا تا تھا۔اور بیمکن ہے کہ بیہ آ ٹارِخوف اس براس طرح ظاہر ہوئے ہوں جیسا کہ پینس کی قوم پر ظاہر ہوئے تھے۔غرض اس نے الہامی شرط سے فائدہ اٹھایا مگر دنیا سے محبت کر کے گواہی کو پوشیدہ رکھااورتشم نہ کھائی اور نالش نہ کرنے سے ظاہر بھی کر دیا کہ وہ ضرور خدا تعالی کے خوف اور اسلامی عظمت سے ڈرتا رہا۔لہذا وہ اخفائے شہادت کے بعد دوسرے الہام کے موافق جلد تر فوت ہوگیا۔ بہر حال یہ مقدمہ کہ جواس

خوش قسمت اور نیک فطرت بزرگ کا مقدمه ہے آگھم کے مقدمہ سے بالکل ہم شکل ہے اور اس پر روشنی و التا ہے۔خدا تعالی اس بزرگ کی خطا کو معاف کرے اور اس سے راضی ہوں اور اس کے حق میں اُس سے راضی ہوں اور اس کو معافی ویتا ہوں۔ چاہیے کہ ہماری جماعت کا ہرایک خض اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ اگر اُس ہُم اُک مُن الْبَلا یَا وَ اللّٰ فَاتِ. اَللّٰهُم اَعْصَمُهُ مِنَ الْمَکُو وُهَاتِ. اَللّٰهُم اَرْحَمُهُ وَ اَلٰہُم مَن الْبَلا یَا وَ اللّٰ فَاتِ. اَللّٰهُم اَعْصَمُهُ مِنَ الْمَکُو وُهَاتِ. اَللّٰهُم اَرْحَمُهُ وَ اَلٰتُ خَیْرُ الرَّاحِمِیْنَ. آمین ثُم آمین

السراق خاکسارمیرزا غلام احمدازقادیان ۱۸۹۷نومبر ۱۸۹۷ء

( پیداشتها رکتاب البربیطیع اوّل کےصفحہ ۵ ۸ سے ۹ ۳ تک ہے: مرتب ) (روحانی خزائن جلد ۳اصفحہالا تا ۱۱۸)



نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

## اشتهارضروري الاظهار

چونکہ بعض احباب چندہ مدرسہ میرے نام بغیر ذکر مدرسہ یوں ہی روانہ فرماتے ہیں۔اور پھرکسی دوسرے وقت اس اطلاع دہی کے لئے ان کا خطآ تا ہے جبکہ وہ اُن کا رو پیہ ہمارے کا موں میں خرچ بھی ہوجا تا ہے۔اس صورت میں خواہ نخواہ کی ایک تکلیف ہوتی ہے لہٰذا تمام احباب کواطلاع دی جاتی ہے کہ بیدا نظام چندہ مدرسہ الگ قرار پایا ہے۔اور وہ یہ ہے کہ اس میں اخویم میر ناصر نواب صاحب محاسب رو پیہ قرار پائے ہیں اور رو پیہ اخویم حضرت مولوی حکیم نورالدین صاحب کے پاس جمع ہوتا ہے۔اس لئے مناسب ہے کہ آیندہ ایسا رو پیہ میرے نام ہرگز روانہ نہ ہو۔ بلکہ براہ راست مولوی صاحب موصوف کے نام روانہ فرمایا کریں اور اس میں بھی لکھ دیا کریں کہ بیدمدرسہ کا رو پیہ ہے۔ بیام ضروری ہے جس کی یا بندی ہرایک صاحب کولازی ہوگی۔

اس جگہ یہ بھی اطلاع دیتا ہوں کہ کتابُ البَریّہ حصیب کرطیار ہوگئی ہے۔ قیمت اس کی بہر میں میں میں اسکے میں۔ وَالسَّلامُ ایک روّبیر چار آنہ ہے جو صاحب خریدنا چاہیں بذریعہ ویلیو پے ایبل منگوا سکتے ہیں۔ وَالسَّلامُ عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای۔

خاکسار میرزاغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه از قادیان ۵رفروری ۱۸۹۸ء مطبع ضیاءالاسلام قادیان (بیاشتهار ۲<del>۲ کایک صفحه پر ہے)</del> (تبلیغ رسالت جلد کے صفحہ ۲۰۱۱)

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ قُلُ مَا يَعُبَوُّا بِكُمُ رَبِّى لَوُ لَا دُعَآوُ كُمُ لَ

### طاعون

اس مرض نے جس قدر بہبئی اور دوسر ہے شہروں اور دیہات پر حملے کے اور کررہی ہے اُن کے کھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسال کے عرصہ میں ہزاروں بیجے اس مرض سے بیتم ہو گئے اور ہزار ہا گھر ویران ہو گئے۔ دوست اپنے دوستوں سے اور عزیز اپنے عزیز وں سے ہمیشہ کے لئے ہُدا کئے گئے اور ابھی انتہا نہیں۔ پھوشک نہیں کہ ہماری گورنمنٹ مُحسنہ نے کمال ہمدردی سے قدیریں کیس اور اپنی رعایا پر نظر شفقت کر کے کھوکھہا رو پیدکا ذمہ ڈال لیا اور قو اعد طبیّہ کے لحاظ سے جہاں تک ممکن تھا ہدا بیتی شافع کیس۔ مگر اس مرض مہلک سے اب تک بطی امن عاصل نہیں ہوا۔ بلکہ بمبئی میں ترقی پر ہے اور پھوشک نہیں کہ مُلک پنجاب بھی خطرہ میں ہے ہرایک کو چا ہیے کہ اس وقت اپنی شمجھا وربھیرت کے موافق نوع انسان کی ہمدردی میں مشغول ہو کیونکہ وہ شخص کہ انسان نہیں جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو۔ اور یہ امربھی نہایت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی تدبیروں اور ہدایتوں کو بد مگما فی کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔غور سے معلوم ہوگا کہ اس بار سے بھی بہتر میں گورنمنٹ کی تمام ہدایتیں نہایت احسن تدبیر پر مبنی ہیں گومکن ہے کہ آئندہ اس سے بھی بہتر

تدابیر پیدا ہوں مگر ابھی نہ ہمارے ہاتھ میں نہ گور نمنٹ کے ہاتھ میں ڈاکٹری اصول کے لحاظ سے کوئی الیسی تدبیر ہے کہ جوشائع کر دہ تدابیر سے عمدہ اور بہتر ہو۔

بعض اخبار والوں نے گورنمنٹ کی تد ابیر پر بہت کچھ جرح کیا مگرسوال تو یہ ہے کہ ان تد ابیر ہے بہتر کونی تدبیر بیش کی۔ بے شک اس ملک کے شرفاءاور پر دہ داروں پرییامر بہت کچھ گراں ہوگا کہ جس گھر میں بُلاءِ طاعُون نازل ہوتو گواپیا مریض کوئی پردہ دار جوانعورت ہی ہوتب بھی فی الفوروہ گھر والوں سے الگ کر کے ایک علیجدہ ہوا دار مکان میں رکھا جائے جواس شہریا گاؤں کے یماروں کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہو۔اورا گر کوئی بچہ بھی ہوتواس سے بھی یہی معاملہ کیا جائے اور باقی گھر والے بھی کسی ہوا دار میدان میں چھپروں میں رکھے جائیں لیکن گورنمنٹ نے یہ ہدایت بھی تو شائع کی ہے کہ اگر اس بیار کے تعہد کے لئے ایک دوقریبی اُس کے اُسی مکان میں ر ہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں۔ پس اِس سے زیادہ گورنمنٹ اور کیا تد بیر کرسکتی تھی کہ چند آ دمیوں کے ساتھ رہنے کی اجازت بھی دے دے۔اوراگریہ شکایت ہو کہ کیوں اس گھرسے نکالا جاتا ہے اور باہر جنگل میں رکھا جاتا ہے تو بیاحمقانہ شکوہ ہے۔ میں یقیناً اس بات کو سمجھتا ہوں کہا گر گورنمنٹ ایسے خطرناک امراض میں مداخلت بھی نہ کرے تو خود ہرایک انسان کا اپنا وہم وہی کام اس سے کرائے گا۔جس کام کو گورنمنٹ نے اپنے ذمّہ لیا ہے۔ مثلاً ایک گھر میں جب طاعون سے مرنا شروع ہوتو دو تین موتوں کے بعد گھر والوں کوضر ورفکر بڑے گا کہاس منحوس گھر سے جلد نکلنا چاہیے اور پھر فرض کر و کہ وہ اس گھر سے نکل کرمحلّہ کے کسی اور گھر میں آباد ہوں گے اور پھراس میں بھی یہی آفت دیکھیں گے تب نا حیاراُن کواُس شہر سے علیحدہ ہونا پڑے گا مگریہ تو شرعاً بھی منع ہے کہ وبا کے شہر کا آ دمی کسی دوسرےشہر میں جا کرآ باد ہویا بہ تبدیل الفاظ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا قانون بھی کسی دوسرے شہر میں جانے سے روکتا ہے تو اس صورت میں بجز اس تدبیر کے جو گورنمنٹ نے بیش کی ہے کہ اُسی شہر کے کسی میدان میں وہ لوگ رکھے جائیں اور کونسی نئی اور عمدہ تدبیر ہے جو ہم نعوذ باللہ اس خوفنا ک وقت میں اپنی آزادگی کی حالت میں اختیار کر سکتے ہیں۔ پس نہایت افسوس ہے کہ نیکی کے عوض بدی

کی جاتی ہے اور ناحق گور نمنٹ کی ہدا تیوں کو بدگمانی سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ڈاکٹر وں اور دوسرے افسر وں کو جوان خدمات پر مقرر ہوں نہایت درجہ کے اخلاق سے کام لینا چا ہیے اور ایسی حکمتِ عملی ہو کہ پر دہ داری وغیرہ امور کے بارے میں کوئی شکایت بھی نہ ہو اور ہدا تیوں پڑمل بھی ہوجائے۔ اور مناسب ہوگا کہ بجائے اس کے کہ حکومت اور رعب سے کام لیا جائے ہدا تیوں کے فوائد دلوں میں جمائے جائیں تا بد گمانیاں پیدا نہ ہوں۔ اور مناسب ہے کہ بعض خوش اخلاق ڈاکٹر واعظوں کی طرح مرض پھیلنے سے پہلے دیہات اور شہروں کا دورہ کرکے گور نمنٹ کے شفقا نہ منشاء کو دلوں میں جمادیں تااس نازک امر میں کوئی فتنہ بیدا نہ ہو۔

واضح رہے کہ اس مرض کی اصل حقیقت ابھی تک کا مل طور پر معلوم نہیں ہوئی اس لئے اس کی تد ابیر اور معالجات میں بھی اب تک کوئی کا میابی معلوم نہیں ہوئی۔ جھے ایک رُوحانی طریق سے معلوم ہوا ہے کہ اس مرض اور مرض خارش کا مادہ ایک ہی ہے۔ اور میں گمان کرتا ہوں کہ غالبًا بیہ بات صحیح ہوگی کیونکہ مرض جَسر بُ یعنی خارش میں ایسی دوائیں مفید پڑتی ہیں جن میں پچھ پارہ کا جزوہویا گندھک کی آ میزش ہواور خیال کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی دوائیں اس مرض کے لئے بھی مفید ہوسکیں۔ اور جبکہ دونوں مرضوں کا مادہ ایک ہے تو بچھ تجب نہیں کہ خارش کے بیدا ہونے سے اس مرض میں کی بیدا ہو جائے۔ یر رُوحانی قواعد کا ایک راز ہے جس سے میں نے فائدہ اُٹھایا ہے۔ اگر تجربہ کی بیدا ہوجائے۔ یر رُوحانی قواعد کا ایک راز ہے جس سے میں نے فائدہ اُٹھایا ہے۔ اگر تجربہ کی بیدا ہوجائے۔ یر رُوحانی توجہ کریں اور ٹیکا لگانے والوں کی طرح بطور حفظ ما تقدم ایسے ملکوں کے لوگوں میں جوخطرہ طاعون میں ہوں خارش کی مرض بچیلا ویں تو میرے گمان میں ہے کہ وہ مادہ اس راہ میں تخیل پا جائے اور طاعون سے امن رہے۔ گر حکومت اور ڈاکٹروں کی توجہ بھی خدا تعالی کے اراد سے پر موقوف ہے۔ میں نے محض ہمدردی کی راہ سے اس امرکولکھ دیا ہے کیونکہ میرے دل

اورایک اَورضروری امر ہے جس کے لکھنے پر میرے جوش ہمدردی نے مجھے آ مادہ کیا ہے اور مئیں خوب جانتا ہوں کہ جولوگ رُوحانیت سے بے بہرہ ہیں اُس کوہنسی اور ٹھٹھے سے دیکھیں گے

مگرمیرا فرض ہے کہ مَیں اس کونوع انسان کی ہمدردی کے لئے ظاہر کروں اور وہ پیہ ہے کہ آج جو '' چھ رفروری ۱۸۹۸ءروز کیشنبہ ہے مکیں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگار ہے ہیں اور وہ درخت نہایت بدشکل اور سیاہ رنگ اورخوفناک اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے یو چھا کہ یہ کیسے درخت ہیں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا کہ'' بیہ طاعون کے درخت ہیں جوعنقریب مُلک میں پھیلنے والی ہے۔'' میرے پر بدامرمشتبد ہاکہ اُس نے بیکہا کہ آیندہ جاڑے میں بیمرض بہت تھلے گایا بیکہا کہ اس کے بعد جاڑے میں تھیلے گالیکن نہایت خوف ناک نمونہ تھا جو میں نے دیکھا۔اور مجھےاس سے پہلے طاعون کے بارے میں الہام بھی ہوااوروہ پیہے کہ إِنَّ اللهُ لَا يُغَيّبُ مَا بِقَوُ مِ حَتَّبِي يُغَيّبُووُ ا مَا بِأَنْفُسِهِمُ لِإِنَّهُ اوَى الْقَرُيةَ لِيعِي جب تك دلول كي وباء معصيت دُورنه هوتب تك ظاهري وبا بھی دُورنہیں ہوگی ۔اور درحقیقت دیکھا جاتا ہے کہ مُلک میں بدکاری کثرت سے پھیل گئی ہے اور خداتعالی کی محبت ٹھنڈی ہوکر ہواو ہوس کا ایک طُو فان بریا ہور ہاہے۔ اکثر دلوں سے اللہ جَــلَّ شائه کاخوف اُٹھ گیا ہے اور وباؤں کوایک معمولی تکلیف سمجھا گیا ہے جوانسانی تدبیروں سے دُور ہوسکتی ہے۔ ہرایک قشم کے گناہ بڑی دلیری سے ہور ہے ہیں اُور قوموں کا ہم ذکر نہیں کرتے وہ لوگ جومسلمان کہلاتے ہیں اُن میں سے جوغریب اورمفلس ہیں اکثر اُن میں سے چوری اور خیانت اور حرام خوری میں نہایت دلیریائے جاتے ہیں ۔ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور کی قشم کے خسیس اور مکروہ حرکات اُن سے سز دہوتے ہیں اور وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں ۔نماز کا تو ذکر کیا گئی گئ دنوں تک مُنہ بھی نہیں دھوتے اور کیڑے بھی صاف نہیں کرتے اور جولوگ امیر اور رئیس اور نواب یا بڑے بڑے تاجر اور زمیندار اور ٹھیکہ دار اور دولت مند ہیں وہ اکثر عیاشیوں میں مشغول ہیں اور شراب خوری اور زنا کاری اور بداخلاقی اورفضول خرچی اُن کی عادت ہے اور صرف نام کے مسلمان لى يفقره كداناً فا اوَى الْمَقَوْيَةَ اب تك اس كمعن مير يرنهين كط اوررؤياعام وباير دلالت كرتى ہے۔ مگر بطورتقذ يرمعلّق \_منه

ہیں اور دینی امور میں اور دین کی ہمدر دی میں سخت لا پرواہ یائے جاتے ہیں۔

اب چونکہ اس الہام سے جوابھی مئیں نے لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقد رہمعلّق ہے اور تو بہ اور استخفار اور نیک عملوں اور ترک معصیت اور صدقات اور خیرات اور پاک تبدیلی سے وُ ور ہوسکتی ہے۔ لہذا تمام بندگان خدا کو اطلاع دی جاتی ہے کہ سچے دل سے نیک چلنی اختیار کریں اور بھلائی میں مشغول ہوں اور ظلم اور بدکاری کے تمام طریقوں کو چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سچے دل سے خدا تعالیٰ کے احکام بجالاویں، نماز کے پابند ہوں، ہرفش و فجور سے پر ہیز کریں، تو بہ کریں اور نیک بختی اور خدا ترسی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں، غریوں اور ہمسائیوں اور تیبیوں اور بیبیواؤں اور مسافروں اور در ماندوں کے ساتھ نیک سلوک کریں اور صدقہ اور خیرات دیں اور جماعت کے ساتھ نماز بڑھیں اور نماز میں اس بکا سے محفوظ رہنے کے لئے وُ عاکریں۔ چھیلی رات جاعت کے ساتھ نماز بڑھیں اور نماز میں اس بکا سے محفوظ رہنے کے لئے وُ عاکریں۔ چھیلی رات اور اس خدا سے وُ بین ور برقتم کے ظلم سے بچیں اور اُس خدا سے وُ رہیں جوا سے فض بے سے ایک دم ہی وُ نیا کو ہلاک کرسکتا ہے۔

میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ یہ تقدیرالی ہے کہ جودُ عااور صدقات اور خیرات اور اعمال صالحہ اور تو بنصوح سے ٹل سکتی ہے اس لئے میری ہمدردی نے تقاضا کیا کمیں عام لوگوں کواس سے اطلاع دوں ۔ یہ بھی مناسب ہے کہ جو پچھاس بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے ہدا بیتیں شائع ہوئی ہیں خواہ نخواہ اُن کو بدظنی سے نہ دیکھیں بلکہ گور نمنٹ کواس کاروبار میں مدددیں اور اس کے شکر گذار ہوں کیونکہ بچ بھی یہی ہے کہ یہ یہ تمام ہدا بیتی محض رعایا کے فائدہ کے لئے تجویز ہوئی ہیں۔ اور ایک قتم کی مددیہ بھی ہے کہ کہ نیک چلنی اور نیک بختی اختیار کر کے اس بلا کے دُور کرنے کے لئے خدا تعالی سے دُعا نیس کریں تا یہ بلائرک جائے یااس حد تک پہنچ کہ اس مُلک کوفنا کر دیوے۔ یا در کھو کہ تخت خطرہ کے دن ہیں اور بلا دروازے پر ہے نیکی اختیار کرواور نیک کام بجالا وُ۔خدا تعالی بہت جلیم ہے لیکن کے دن ہیں اور بلا دروازے پر ہے نیکی اختیار کرواور نیک کام بجالا وُ۔خدا تعالی ضائع نہیں کرتا ۔ اس کا غضب بھی کھا جانے والی آگ ہے۔ اور نیک کو خدا تعالی ضائع نہیں کرتا ۔ ماین فیڈ ایکٹے ڈ ایکٹے دی میں میں میا میکٹے دور ایکٹے در ایکٹے در ایکٹے دی میں میں میں میں میں میں میں میا ہو ایکٹے در ایکٹے در ایکٹے دی میں میں میا ہے در ایکٹے در

(۱) بتر سید از خدائے بے نیاز و سخت قہارے نہ پندارم کہ بیند خدا ترسے کو کارکے (۲) مرا باور نمی آید کے رسوا گردد آن مردے نہ نیز سدازاں یارے کی غفارست وستارے (۳) گرآں چیزے کہ می پینم عزیزاں نیز دیدندے نو دنیا توبہ کردندے بچشم زار و خونبارے (۴) خور تاباں سیہ گراں ست از بدکاری مردم نمین طاعوں ہمی آرد پے تخویف وانذارے (۵) بہ تشویش قیامت ماند این تشویش گر بینی علاجے نیست بہرد فع آل بُوحُسن کردارے (۵) بہ تافتن سرزال جناب عزت و غیرت کہ گرخواہد گشد در یکدمے پُول کرم بیکارے (۷) من از ہمدردی ات گفتم تو خود ہم فکر گن بارے خرد از بہرایں روز ست اے داناوہ شیارے

راف

خا کسارمیرزاغلام احمداز قادیان ضلع گورداسپورینجاب ۲ رفروری۱۸۸۹ء

گلزار محمدی پریس لا ہور بازار کشمیری (پیاشتہار <del>۲۱</del> کے جپار صفحوں پر ہے) (روحانی خزائن جلد ۱۲ ماصفحہ ۳۵۸ تا ۳۲۳)

# (1/19)

یہوہ درخواست ہے جس کا ترجمہ انگریزی بحضور نواب لیفٹینٹ گورنر بہا در بالقابہ روانہ کیا گیاہے۔ امیدر کھتا ہول کہ اس درخواست کوجومیرے اور میری جماعت کے حالات پر مشتمل ہے غور اور توجہ سے پڑھا جائے۔

# بحضورنواب لفتينك كورنربها دردام إقبالك

چونکہ مسلمانوں کا ایک نیافر قہ جس کا پیشوا اور امام اور پیریدراقم ہے پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں زور سے پھیلتا جاتا ہے اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ مہد ہ ب اور معزز عہدہ دار اور نیک نام رئیس اور تاجر پنجاب اور ہندوستان کے اس فرقہ میں داخل ہوتے جاتے ہیں اور عموماً نیک نام رئیس اور تاجر پنجاب کے نوتعلیم یاب جیسے بی اے اور ایم اے اس فرقہ میں داخل ہیں اور پنجاب کے شریف مسلمانوں کے نوتعلیم یاب جیسے بی اے اور ایم اے اس فرقہ میں داخل ہیں اور اور ایم اے اس فرقہ میں داخل ہیں اور پیجاب کے شریف مسلمانوں کے نوتعلیم یاب جیسے بی اے اور ایم اکہ میں روز بروز ترقی کر رہا ہے ۔ اس لئے میں نے قرین مصلحت سمجھا کہ اس فرقہ جدیدہ اور نیز اپنے تمام حالات سے جو اس فرقہ کا پیشوا ہوں حضور لفٹنٹ گورنر بہادر کو آگاہ کروں ۔ اور بیضرورت اس لئے بھی پیش آئی کہ یہ ایک معمولی بات ہے کہ ہرایک فرقہ جو ایک نئی صورت سے پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کو حاجت پڑتی ہے کہ معمولی بات ہے کہ ہرایک فرقہ جو ایک نئی صورت سے پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کو حاجت پڑتی ہے کہ میں کے اندرونی حالات دریافت کرے اور بیااوقات ایسے نے فرقہ کے دشمن اورخود غرض جن کی

عداوت اور مخالفت ہر ایک نے فرقہ کے لئے ضروری ہے گورنمنٹ میں خلاف واقعہ خبریں پہنچاتے ہیں اور مفتریا نہ مخبریوں سے گورنمنٹ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ پس چونکہ گورنمنٹ عالم الغیب نہیں ہے اس کے ممکن ہے کہ گورنمنٹ عالیہ ایسی مخبریوں کی کثرت کی وجہ سے کسی قدر برظنی پیدا کرے یا بدطنی کی طرف مائل ہوجائے۔ لہذا گورنمنٹ عالیہ کی اطلاع کے لئے چند ضروری امور ذیل میں لکھتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلے مئیں بیاطلاع دینا چاہتا ہوں کہ مئیں ایک ایسے خاندان میں سے ہوں جس کی نسبت گور نمنٹ نے ایک مدت دراز سے قبول کیا ہوا ہے کہ وہ خاندان اوّل درجہ پر سرکاردولت مدارانگریزی کا خیر خواہ ہے۔ چنا نچے صاحب چیف کمشنر بہادر پنجاب کی چٹی نمبری ۲۵۵ مورخہ ۱۸۵۸ء میں بیمفصل بیان ہے کہ میرے والد مرزا غلام مرتضلی رئیس قادیان کیسے سرکارانگریزی کے سیچے وفاداراور نیک نام رئیس تھے۔اور کس طرح اُن سے ۱۸۵۷ء میں رفاقت اور خیر خواہی اور مدد دبی سرکار دولت مدارانگاشیہ ظہور میں آئی اور کس طرح وہ ہمیشہ بدل ہوا خواہ سرکاررہے۔ گور نمنٹ عالیہ اس چٹی کواپنے دفتر سے نکال کرملاحظہ کرسکتی ہے اور را برط کسط صاحب مشنر لا ہور نے بھی اسپنے مراسلہ میں جومیرے والدصاحب مرزاغلام مرتضلی کے نام کسط صاحب مشنر لا ہور نے بھی ایپ مراسلہ میں جومیرے والدصاحب مرزاغلام مرتضلی کے نام کسط صاحب کمشنر لا ہور نے بھی اپنے مراسلہ میں جومیرے والدصاحب مرزاغلام مرتضلی کے نام کسط صاحب کمشنر لا کا حوالہ دیا ہے جس کو میں ذیل میں لکھتا ہوں۔

" تہوروشجاعت دستگاہ مرزاغلام مرتضی رئیس قادیان بعافیت باشندازانجا کہ ہنگام مفسدہ ہندوستان موقوعہ ۱۸۵۷ء از جانب آپ کے رفافت وخیرخواہی و ہنگام مفسدہ ہندوستان موقوعہ ۱۸۵۷ء از جانب آپ کے رفافت وخیرخواہی و مدددہی سرکار دولت مدارانگشیہ درباب نگاہداشت سواران وہم سانی اسپان بخوبی بمنصّہ ظہور پینچی اور شروع مفسدہ سے آج تک آپ بدل ہوا خواہ سرکاررہے اور باعث خوشنودی سرکار ہوا لہذا بجلدوی اس خیر خواہی اور خیرسگالی کے خلعت مبلغ دوصد روپیہ کا سرکارسے آپ کو عطا ہوتا ہے اور خیرسگالی کے خلعت مبلغ دوصد روپیہ کا سرکارسے آپ کو عطا ہوتا ہے

اور حسب منشاء چیطی صاحب چیف کمشنر بهادر نمبری ۵۷۲ مورخه ۱۰/اگست ۱۸۵۸ء پروانه بذا با اظهار خوشنودی سرکار و نیک نامی و و فاداری بنام آپ کے لکھا جاتا ہے مرقومہ تاریخ ۲۰ رسمبر ۱۸۵۸ء''

اوراس بارے میں ایک مراسلہ سر را برٹ ایجرٹن صاحب فانشل کمشنر بہادر کا میر حقیقی بھائی مرزاغلام قادر کے نام ہے جو کچھ عرصہ سے فوت ہوگئے ہیں اوروہ یہ ہے:۔

'' مشفق مہر بان دوستان مرزاغلام قادر رئیس قادیان حفظ'۔ آپ کا خط۲ ماہ حال کا لکھا ہوا ملاحظہ حضورا پنجا نب میں گذرا۔ مرزاغلام مرتضٰی صاحب آپ کے والدگی و فات سے ہم کو بہت افسوس ہوا۔ مرزاغلام مرتضٰی سرکار انگریزی کا اچھا خیرخواہ اور و فا داررئیس تھا۔ ہم آپ کی خاندانی لحاظ سے اسی طرح پرعز سے کریں گے جس طرح تمہارے باپ و فا دارکی کی جاتی اسی طرح پرعز سے کریں گے جس طرح تمہارے باپ و فا دارکی کی جاتی اور

اسی طرح اور بعض چھیات اگریزی اعلیٰ افسروں کی ہیں جن کوئی مرتبہ شائع کر چکا ہوں چنانچہ لِسن صاحب کمشنر لا ہور کی چھی مرقوعہ اار جون ۱۸۴۹ء میں میر ہے والدصاحب کو یہ کھا ہے۔ ہم بخو بی جانتے ہیں کہ بلا شک آپ اور آپ کا خاندان ابتداء وخل حکومت سرکارا گریزی سے جان شاراور و فاکیش اور ثابت قدم رہے ہیں اور آپ کے حقوق واقعی قابلِ قدر ہیں اور آپ بہر نہج تسلّی رکھیں کہ سرکار انگریزی آپ کے حقوق اور آپ کی خاندانی خد مات کو ہر گزفراموش نہیں کرے گی۔ اور مناسب موقعوں پر آپ کے حقوق اور خد مات پو ہر گزفراموش نہیں کرے گی۔ اور مناسب موقعوں پر آپ کے حقوق اور خد مات پوغور اور

یا بجائی کا خیال رہے گا۔المرقوم ۲۹رجون ۲ ۱۸۷ء''

توجہ کی جائے گی ۔

اور سرلیپل گرفن صاحب نے اپنی کتاب تاریخ رئیسان پنجاب میں ہمارے خاندان کا ذکر کر کے میرے بھائی مرزا غلام قادر کی خدمات کا خاص کر کے ذکر کیا ہے جواُن سے تِٹُ و کے پُل پر باغیوں کی سرزنش کے لئے ظہور میں آئیں۔

ان تمام تحریرات سے ثابت ہے کہ میرے والد صاحب اور میرا خاندان ابتداء سے سرکارانگریزی کے بدل و جان ہوا خواہ اور و فا دارر ہے ہیں اور گورنمنٹ عالیہ انگریزی کے معزز افسروں نے مان لیا ہے کہ بیخاندان کمال درجہ پر خیرخواہ سرکارانگریزی ہے۔اوراس بات کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضی ان کرسی نشین رئیسوں میں سے تھے کہ جو ہمیشہ گورنری در بار میں عزت کے ساتھ بُلائے جاتے تھے اور تمام زندگی اُن کو گورنمنٹ عالیہ کی خیرخواہی میں بسر ہوئی۔

(۲) دوسراام قابل گزارش ہے ہے کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جوقریباً ساٹھ برس کی عُمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ تا مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سیّ محبت اور خیرخواہی اور ہمدر دی کی طرف پھیروں اور اُن کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دُور کروں جو اُن کو دلی صفائی اور مخلصا نہ تعلقات سے روکتے ہیں۔ اور اس ارادہ اور قصد کی اوّل وجہ یہی ہے کہ خدا تعالی نے مجھے بصیرت بخشی اور اپنی پاس سے مجھے ہدایت فر مائی کہ تا میں ان وحشیا نہ خیالات کو سخت نفر سے اور اس ایک دلوں میں مخفی سے خدالات کو سخت نفر سے اور بیزاری سے دیکھوں جو بعض نا دان مسلمانوں کے دلوں میں مخفی سے خیالات کو سخت نفر سے اور اپنی گورنمنٹ محسنہ کے ساتھ ایسے طور سے صاف دل اور سیچ جن کی وجہ سے وہ نہا بیت بیوقو فی سے اپنی گورنمنٹ محسنہ کے ساتھ ایسے طور سے صاف دل اور سیج خیرخواہ نہیں ہو سکتے سے جو صاف دل اور خیرخواہی کی شرط ہے بلکہ بعض جا ہل مُللّ وُں کے در خلانے کی وجہ سے شرائط اطاعت اور و فا داری کا گورا جوش نہیں رکھتے ہے۔ سومیں نے نہ ورغلانے کی وجہ سے شرائط اطاعت اور و فا داری کا گورا جوش نہیں رکھتے سے سومیں نے نہ ورغلانے کی وجہ سے شرائط اطاعت اور و فا داری کا گورا جوش نہیں رکھتے سے سومیں نے نہ ورغلانے کی وجہ سے شرائط اطاعت اور و فا داری کا گورا جوش نہیں رکھتے سے سومیں نے نہ

کسی بناوٹ اور ریا کاری سے بلکہ محض اس اعتقاد کی تحریک سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ہے بڑے زور سے بار بار اس بات کومسلمانوں میں پھیلایا ہے کہ اُن کو گورنمنٹ برطانیہ کی جو درحقیقت اُن کی محسن ہے بچی اطاعت اختیار کرنی چاہیے اور وفا داری کے ساتھ اُس کی شکر گزاری کرنی چاہیے ورنہ خدا تعالیٰ کے گنہگار ہوں گے۔اور مئیں دیکھا ہوں کہ مسلمانوں کے دل پرمیری تحریروں کا بہت ہی اثر ہوا ہے اور لاکھوں انسانوں میں تبدیلی پیدا ہوگئی۔

اورمًیں نے نہ صرف اسی قدر کام کیا کہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سجی اطاعت کی طرف جھکایا بلکہ بہت ہی کتابیں عربی اور فارسی اورار دومیں تالیف کر کے مما لک اسلامیہ کے لوگوں کوبھی مطلع کیا کہ ہم لوگ کیونکر امن اور آرام اور آزادی سے گورنمنٹ انگلشیہ کے سا یہ عاطفت میں زندگی بسر کررہے ہیں اور ایسی کتابوں کے چھاپنے اور شائع کرنے میں ہزار ہا روپیزرچ کیا گیا۔ مگر باایں ہمہ میری طبیعت نے بھی نہیں چاہا کہان متواتر خد مات کا اپنے حکام کے پاس ذکر بھی کروں کیونکہ میں نے کسی صله اور انعام کی خواہش سے نہیں بلکہ ایک حق بات کو ظاہر کرنا اپنا فرض سمجھا اور درحقیقت وجو دسلطنت انگلشیہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے ایک نعت تھی جو مدّ ت دراز کی تکلیفات کے بعد ہم کوملی اس لئے ہمارا فرض تھا کہ اُس نعمت کا بار بارا ظہار کریں ۔ ہمارا خاندان سکھوں کے ایّا م میں ایک سخت عذاب میں تھااور نہ صرف یہی تھا کہ انہوں نے ظلم سے ہماری ریاست کو تباہ کیا اور ہمارے صدیا دیہات اپنے قبضہ میں کئے بلکہ ہماری اور تمام پنجاب کے مسلمانوں کی دینی آ زادی کوبھی روک دیا۔ایک مسلمان کو با نگ نما زیربھی مارے جانے کا اندیشہ تھا چہ جائیکہ اوررسوم عبادت آ زادی سے بجا لا سکتے ۔ پس بیاس گورنمنٹ محسنہ کا ہی احسان تھا کہ ہم نے اس جلتے ہوئے تنور سے خلاصی یائی اور خدا تعالی نے ایک اَبر رحمت کی طرح اس گورنمنٹ کو ہمارے آرام کے لئے بھیج دیا

پھر کس قدر بد ذاتی ہوگی کہ ہم اس نعت کا شکر بجانہ لا ویں ۔اس نعت کی عظمت تو ہمارے دل اور جان اور رگ وریشہ میں منقوش ہے اور ہمارے بزرگ ہمیشہ اس راہ میں اپنی جان دینے کے لئے طیار رہے۔ پھر نعوذ باللہ کیونکر ممکن ہے کہ ہم اپنے دلوں میں مفسدانہ ارادے ر کھیں ۔ ہمارے یا س تو وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعہ سے ہم اس آرام اور راحت کا ذکر کرسکیں جواس گورنمنٹ سے ہم کوحاصل ہوئی ہماری تؤیہی دُ عاہے کہ خدااس گورنمنٹ محسنہ کو جزاءِ خیر دے اوراس سے نیکی کرے جیبا کہاس نے ہم سے نیکی کی ۔ یہی وجہ ہے کہ میرا باپ اور میرا بھائی اورخود میں بھی رُوح کے جوش سے اس بات میں مصروف رہے کہ اس گورنمنٹ کے فوائد اورا حسانات کو عام لوگوں پر ظاہر کریں اور اس کی اطاعت کی فرضیّت کو دلوں میں جما دیں ۔ اوریہی وجہ ہے کہ میں اٹھارہ برس سے ایسی کتابوں کی تالیف میں مشغول ہوں کہ جو مسلما نو ں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی محبت اورا طاعت کی طرف مائل کرر ہے ہیں گوا کثر جا ہل مولوی ہماری اس طرز اور رفتا راوران خیالات سے سخت نا راض ہیں اوراندر ہی اندر جلتے اور دانت بیستے ہیں ۔مگر میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام کی اس اخلاقی تعلیم سے بھی بےخبر ہیں جس میں پہلھا ہے کہ جو شخص انسان کا شکر نہ کرے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتا یعنی اینجسن کاشکر کرنااییا فرض ہے جبیبا کہ خدا کا۔

یہ تو ہمارا عقیدہ ہے گر افسوس کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس لمبے سلسلہ اٹھارہ برس کی تالیفات کو جن میں بہت ہی پُر زور تالیفات اطاعت گور نمنٹ کے بارے میں بہت ہی پُر زور تالیفات اطاعت گور نمنٹ کے بارے میں بین بھی ہماری گور نمنٹ مُحسنہ نے توجہ سے نہیں دیکھا اور کئی مرتبہ میں نے یاد دلایا مگر اُس کا اثر محسوس نہیں ہوا۔ لہذا میں پھر یا ددلاتا ہوں کہ مفصّلہ ذیل کتابوں اور اشتہاروں کو توجہ سے دیکھا جائے اور وہ مقامات پڑھے جائیں جن کے نمبر صفحات میں نے ذیل میں لکھ دیئے ہیں۔

|                                   |                    |                                                | • وحدا هما |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|
| نمبرصفحات                         | تاریخ طبع          | نام كتاب يااشتهار                              | نمبر       |
| الفہ ہے بہ تک (شروع کتاب)         | ۱۸۸۲ء              | برابين احمد بيدحصه سوم                         | 1          |
| الف سے د تک ایضاً                 | ۱۸۸۴ء              | براہین احمد بیدحصہ چہارم                       | ۲          |
| ۵۷ ہے، ۲۲ تک آخر کتاب             | ۲۲ر شمبر ۱۸۹۵ء     | نوڭس درباره توسىچ د فعە ٢٩٨ در كتاب آرىيد دهرم | ٣          |
| تمام اشتہار ہر چہار صفحہ آخر کتاب | ايضاً              | التماس درباره ايضاً ايضاً                      | ۴          |
| ۲۹ سے ۱۷ کتک آخر کتاب             | ايضاً              | درخواست درباره اليضأ اليضأ                     | ۵          |
| اسے ۸ تک تمام علیحدہ اشتہار       | ا ۲ را کتوبر ۱۸۹۵ء | خطور بإره ايضاً                                | ۲          |
| کاسے•۲۴ تک اور اا۵ سے ۵۲۸ تک      | فروری۱۸۹۳ء         | آ ئىنە كمالات اسلام                            | 4          |
| ۲۳ سے ۵۳ کتک                      | ااسماھ             | اعلان دركتاب نُو رالحق                         | ٨          |
| الفسے ع تک آخر کتاب               | ۲۲ر تتمبر ۱۸۹۳ء    | گور نمنٹ کی توجہ کے لائق در کتاب               | 9          |
|                                   |                    | شہادة القرآن                                   |            |
| وم سے ۵ تک                        | ااسماھ             | نورالحق ھے دوم                                 | 1•         |
| اکت2۳سے کا                        | ۲۱۳۱۱ ه            | سرالخلافه                                      | 11         |
| ۲۵ سے ۲۷ تک                       | ااسماھ             | اتمام الحجبه                                   | 11         |
| ۳۹ سے ۴۲ تک                       | ايضاً              | حمامة البشري                                   | ۱۳         |
| تمام كتاب                         | ۲۵ رمئی ۱۸۹۷ء      | تخه قيصريير                                    | ۱۳         |
| ۱۵۳سے۱۵۴ تک اور ٹائٹل بیج         | نومبر۱۸۹۵ء         | ست بچن                                         | 10         |
| ۲۸۳ سے۲۸۴ تک آخر کتاب             | جنوری ۱۸۹۷ء        | انجام آگھم                                     | ۲۱         |

| نمبرصفحات                      | تاریخ طبع               | نام كتاب يااشتهار                                | نمبرشار |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| صفح م                          | مئی ۱۸۹۷ء               | سراح منير                                        | 12      |
| صفحه حاشيها ورصفحه الشرط چهارم | ۱۲ر جنوری ۱۸۸۹ء         | يحميل تبليغ معه شرائط بيعت                       | 1/      |
| تمام اشتهار يكطرفه             | ۷۲ <i>رفر</i> وری ۱۸۹۵ء | اشتہارقابل توجہ گورنمنٹ اور عام اطلاع کے لئے     | 19      |
| اسے ۳ تک                       | ۲۲رمنگی ۱۸۹۷ء           | اشتهار درباره سفيرسلطانِ رُوم                    | ۲٠      |
| اسے ۲ تک                       | ۲۳/جون ۱۸۹۷ء            | اشتهار جلسها حباب برحبش جوبلى بمقام قاديان       | ۲۱      |
| تمام اشتهاريك ورق              | <i>کار</i> جون ۱۸۹۷ء    | اشتهار جلسة شكرية بثن جوبلى حضرت قيصره دام خلتها | 77      |
| المغيرة ا                      | ۲۵رجون ۱۸۹۷ء            | اشتہار متعلق بزرگ اخبار چودھویں والہ             | ۲۳      |
| تمام اشتہارا سے کے تک          | ٠ارد مبر ٩٩٨ء           | اشتہارلائق توجہ گورنمنٹ معیر جمہائگریزی          | ۲۳      |

ان کتابوں کے دیکھنے کے بعد ہرا یک شخص اس نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے کہ جوشخص برابراٹھارہ برس سے ایسے جوش سے کہ جس سے زیادہ ممکن نہیں گورنمنٹ انگلشیہ کی تائید میں ایسے پُر زور مضمون لکھر ہا ہے کیا ہے اور اُن مضمونوں کو خصر ف انگریز کی عمل داری میں بلکہ دوسرے مما لک میں بھی شائع کررہا ہے کیا اس کے حق میں یہ مگان ہوسکتا ہے کہ وہ اس گورنمنٹ محسنہ کا خیرہ خواہ نہیں؟ گورنمنٹ متوجہ ہوکر سوچ کہ یہ مسلسل کارروائی جومسلمانوں کواطاعت گورنمنٹ برطانیہ پر آ مادہ کرنے کے لئے برابر اٹھارہ برس سے ہور ہی ہے اور غیر ملکوں کے لوگوں کو بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم کیسے امن اور آزادی سے زیرسایہ گورنمنٹ برطانہ زندگی بسرکرتے ہیں۔

بیکارروائی اور کس غرض سے ہے اور غیر ملک کے لوگوں تک الیم کتابیں اور ایسے اشتہارات کے پہنچانے سے کیا مدعا تھا؟ گورنمنٹ تحقیق کرے کہ کیا بیر پہنچان کہ ہزاروں مسلمانوں نے جو مجھے کا فرقر اردیا اور مجھے اور میری جماعت کو جوایک گروہ کثیر پنجا ب اور ہندوستان میں موجود ہے۔ ہرایک طور کی بدگوئی اور بداندیش سے ایذادینا اپنا فرض سمجھا۔ اس تکفیراور ایذا کا ایک مخفی سبب بیہ ہے کہ ان

نادان مسلمانوں کو پوشیدہ خیالات کے برخلاف دل و جان سے گورنمنٹ انگلشیہ کی شکر گزاری کے لئے ہزار ہااشتہارات شائع کئے گئے اورالی کتابیں بلا دعرب وشام وغیرہ تک پہنچائی گئیں؟ یہ باتیں بے ثبوت نہیں ۔اگر گورنمنٹ توجہ فر ماوے تو نہایت بدیہی ثبوت میرے پاس ہیں ۔مَیں زور سے کہتا ہوں اور میں دعویٰ سے گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ باعتبار مذہبی اصول کے مسلما نوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اوّل درجہ کا وفاداراور جان نثاریبہی نیا فرقہ ہے جس کےاصولوں میں کوئی اصول گورنمنٹ کے لئے خطرنا کنہیں۔ ہاں اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ مئیں نے بہت سی ذہبی کتابیں تالیف کر عملی طور براس بات کوبھی دکھلایا ہے کہ ہم لوگ سکھوں کے عہد میں کیسے مذہبی امور میں مجبور کئے گئے اور فرائض دعوت دین اور تائید اسلام سے رو کے گئے تھے اور پھراس گورنمنٹ مُجِسنہ کے وقت میں کسی قدر مذہبی آ زادی بھی ہمیں حاصل ہوئی کہ ہم یا دریوں کے مقابل پر بھی جو گور نمنٹ کی قوم میں داخل ہیں پورے زورے اپنی حقانیت کے دلائل پیش کر سکتے ہیں۔میں سے سے کہتا ہوں کہ ایس کتابوں کی تالیف سے جو یا دریوں کے مذہب کے رد میں کھی جاتی ہیں گورنمنٹ کے عادلانہ اصولوں کا اعلیٰ نمونہ لوگوں کو ملتا ہے اور غیر ملکوں کے لوگ خاص کر اسلامی بلاد کے نیک فطرت جب ایسی کتابوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ملک سے اُن ملکوں میں جاتی ہیں تو اُن کو اس گورنمنٹ سے نہایت اُنس پیدا ہو جا تا ہے یہاں تک کہ بعض خیال کرتے ہیں کہ شاید بیگورنمنٹ در پر دہ مسلمان ہے۔اوراس طرح پر ہماری قلموں کے ذریعہ سے گورنمنٹ ہزاروں دلوں کو فتح کرتی جاتی ہے۔

دلی پادر یوں کے نہایت دل آ زار حملے اور تو ہین آ میز کتا ہیں در حقیقت الی تھیں کہ اگر آزادی کے ساتھ اُن کی مدا فعت نہ کی جاتی اوران کے سخت کلمات کے عوض میں کسی قدر مہذبانہ سختی استعمال میں آتی تو بعض جاہل جو جلد تربر گمانی کی طرف جھک جاتے ہیں شاید یہ خیال کرتے کہ گور نمنٹ کو پادر یوں کی خاص رعایت ہے۔ مگر اب ایسا خیال کوئی نہیں کرسکتا اور بالمقابل کتا ہوں کے شائع ہونے سے دہ اشتعال جو یا در یوں کی سخت تحریروں سے پیدا ہونا ممکن تھا اندر ہی اندر دب گیا اور شائع ہونے سے دہ اشتعال جو یا در یوں کی سخت تحریروں سے پیدا ہونا ممکن تھا اندر ہی اندر دب گیا اور

لوگوں کو معلوم ہوگیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ عالیہ نے ہرایک مذہب کے پیروکوا پنے مذہب کی تائید میں عام آزادی دی ہے جس سے ہرایک فرقہ برابر فائدہ اُٹھاسکتا ہے۔ پادر یوں کی کوئی خصوصیت نہیں۔ غرض ہماری بالمقابل تحریروں سے گورنمنٹ کے پاک ارادوں اور نیک میں کا لوگوں کو تجربہ ہوگیا۔ اور اب ہزار ہا آ دمی انشراح صدر سے اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ در حقیقت یہ اعلیٰ خوبی اس گورنمنٹ کو حاصل ہے کہ اُس نے مذہبی تحریرات میں پادریوں کا ذرہ پاس نہیں کیا اور اپنی رعایا کو حق آزادی برابر طور بردیا ہے۔

مگرتا ہم نہایت اوب سے گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس قدر آزادی کا بعض دلوں پراچھاا ہرمحسوں نہیں ہوتا اور سخت الفاظ کی وجہ سے قوموں میں تفرقہ اور نفاق اور بغض بڑھتا جاتا ہے۔ اور اخلاقی حالات پر بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مثلاً حال میں جو اس کے ۱۸۹ء میں پادری صاحبوں کی طرف سے مثن پر اس گوجرا نوالہ میں اسلام کے ردّ میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام یہ رکھا ہے۔ '' اُمہات المومنین لیعنی در بار مصطفائی کے اسرار'' کے وہ ایک تازہ زخم مسلمانوں کے دلوں کو پہنچانے والی ہے اور بینام ہی کافی شوت اس تازہ ذخم کا ہے اور اس میں اشتعال دہی مسلمانوں کے دلوں کو پہنچانے والی ہے اور بینام ہی کافی شوت اس تازہ ذخم کا ہے اور اس میں اشتعال دہی کے طور پر ہمارے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں اور نہایت دلآزار کلے استعال کئے ہیں۔ مثلاً اس کے صفحہ ۸سطرا ۲ میں یہ عبارت ہے'' ہم تو یہی کہتم میں کہم مصاحب نے خدا پر ہمان با ندھا زنا کیا اور اوس کو حکم خدا بتلایا۔'' ایسے کلمات کس قدر مسلمانوں کے دلوں کو کھا نیں گا کہ اُن کے ہزارگا بی اس کتاب کی مسلمانوں کی طرف مفت روانہ کی گئی ہے۔ چنا نچ آج ہی کی وصاف اور صریح کفظوں میں زانی تھہرایا اور پھر دل کو گھانے کے لئے ہزار کا بی اس کتاب کی مسلمانوں کی طرف مفت روانہ کی گئی ہے۔ چنا نچ آج ہی کی ورانس نوری جو 10 افر وری ۱۸۹۹ء ہے ایک جلد مجھو کھی جیج دی ہے۔ خوالا نکہ میں نے طلب نہیں کی اور اس تاریخ جو 10 افر وری دوم داس عیسائی نے گو جزانوالہ شعلہ طور پر اس سے شائع کیا ہے۔

بھیجی گئی ہے۔

ے ہیں ماب و پر و ہوں میں اس و درا واقعہ علیہ و ر پریں ہے ماں کا ہے۔ کے ہمارے بہت سے معزز دوستوں کے بھی اس بارے میں خطوط پہنچے ہیں کداُن کومفت بلاطلب یہ کتاب

کتاب میں یعنی صفحہ ۵ میں لکھ بھی دیا ہے کہ''اس کتاب کی ایک ہزار جلدیں مفت بصیغہ ڈاک ایک ہزارمسلمانوں کی نذرکرتے ہیں''اب ظاہر ہے کہ جب ایک ہزارمسلمان کوخواہ نخواہ پیرکتاب بھیج کر اُن کا دل دُ کھا یا گیا تو کس قدر تقض امن کا ندیشہ ہوسکتا ہے۔اور یہ پہلی تحریر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یا دری صاحبوں نے بار بار بہت ہی فتنہ انگیز تحریریں شائع کی ہیں اور بے خبر مسلمانوں کو متعل کرنے کے لئے وہ کتابیں اکثرمسلمانوں میں تقسیم کی ہیں جن کاایک ذخیرہ میرے پاس بھی موجود ہے جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدکار ، زانی ، شبیطان ، ڈاکو،لٹیرا ، دغا باز، دحیّال وغیرہ دلآزار ناموں سے یاد کیا ہے اور گو ہماری گورنمنٹ مُحینہ اس بات سے روکتی نهیں کەمسلمان بالمقابل جواب دیں لیکن اسلام کا مذہب مسلمانوں کوا جازت نہیں دیتا کہ وہ کسی مقبول القوم نبي كوبُرا كهيں بالخصوص حضرت عيسلي عليه السلام كي نسبت جوياك اعتقادعام مسلمان رکھتے ہیں اور جس قدر محبت اور تعظیم سے اُن کو دیکھتے ہیں وہ ہماری گورنمنٹ پریوشیدہ نہیں۔میرے نز دیک الیی فتنه انگیز تحریروں کے روکنے کے لئے بہتر طریق پیرہے کہ گورنمنٹ حالیہ یا توبیتہ بیرکرے کہ ہرایک فریق مخالف کو ہدایت فر ماوے کہ وہ اپنے حملہ کے وقت تہذیب اور نرمی سے باہر نہ جاوے اورصرف اُن کتابوں کی بناء پراعتراض کرے جوفریق مقابل کی مسلم اور مقبول ہوں اور اعتراض بھی وہ كرے جواني مسلم كتابول برواردنه هوسكے۔اوراگرگورنمنٹ عاليه ينهيں كرسكتى توبيتد بيرمل میں لاوے کہ یہ قانون صادر فر ہاوے کہ ہر ایک فریق صرف اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کیا کرےاور دوسرےفریق پر ہرگز حملہ نہ کرے۔مئیں دل سے چاہتا ہوں کہاییا ہو اورمیں یقیناً جانتا ہوں کہ قوموں میں صلح کاری پھیلانے کے لئے اس سے بہتر اورکوئی تدبیز ہیں کہ کچھ عرصہ کے لئے مخالفانہ حملے روک دیئے جائیں۔ ہرایک شخص صرف اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے اور دوسرے کا ذکر زبان پر نہ لا وے۔اگر گورنمنٹ عالیہ میری اس درخواست کومنظور کرے تو مَیں یقیناً کہتا ہوں کہ چندسال میں تمام قوموں کے کینے دُور ہوجا ئیں گے اور بجائے بُغض محبت پیدا ہو جائے گی ۔ ورنہ کسی دوسرے قانون سے اگر چہ مجرموں سے تمام جیل خانے بھر جائیں

مگراس قانون کا اُن کی اخلاقی حالت پرنہایت ہی کم اثریڑے گا۔

(۳) تیسراامر جوقابل گذارش ہے بیہ ہے کہ ممیں گورنمنٹ عالیہ کویقین دلاتا ہوں کہ بیفرقہ جدیدہ جو برٹش انڈیا کے اکثر مقامات میں پھیل گیا ہے جس کامکیں پینیوااورامام ہوں گورنمنٹ کے کئے ہر گز خطرنا کنہیں ہے اوراس کے اصول ایسے پاک اورصاف اورامن بخش اور صلحکاری کے ہیں کہ تمام اسلام کے موجودہ فرقوں میں اس کی نظیر گورنمنٹ کونہیں ملے گی ۔جو ہدایتیں اس فرقہ کے لئے میں نے مرتب کی ہیں جن کومکیں نے ہاتھ سے لکھ کراور چھاپ کر ہرایک مرید کودیا ہے کہان کواینا دستورالعمل رکھے۔ وہ ہدایتیں میرےاُس رسالہ میں مندرج ہیں جو۱۲ رجنوری ۱۸۸۹ء میں حیب کرعام مُریدوں میں شائع ہواہے جس کا نام تھیل تبلیغ مع شرا لَط بیعت کے جس کی ایک کا بی اسی زمانه میں گورنمنٹ میں بھی بھیجی گئی تھی۔ان مدایتوں کو پڑھ کراوراییا ہی دوسری مدایتوں کو د مکھ کر جو وقتاً فو قتاً حیوب کر مُریدوں میں شائع ہوتی ہیں گورنمنٹ کومعلوم ہوگا کہ کیسے امن بخش اصولوں کی اس جماعت کو تعلیم دی جاتی ہےاور کس طرح بار باراُن کو تا کیدیں کی گئی ہیں کہوہ گورنمنٹ برطانیے کے سیے خیرخواہ اور مطیع رہیں اور تمام بنی نوع کے ساتھ بلاا متیاز مذہب وملّت کے انصاف اور رحم اور ہدر دی سے پیش آ ویں۔ یہ سے کے مکیں کسی ایسے مہدی ہاشمی قرشی خونی کا قائل نہیں ہوں جو دوسر ہےمسلمانوں کے اعتقاد میں بنی فاطمہ میں سے ہوگا اور زمین کو کفّار کے خون سے بھر دے گامیں الیں حدیثوں کو بچھے نہیں سمجھتاا ورمحض ذخیرہ موضوعات جانتا ہوں۔ ہاں مَیں اپنےنفس کے لئے اس مسیح موعود کاادٌ عا کرتا ہوں جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح غربت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا اور لے ان شرا ئط میں سے چندشرطوں کی یہاں نقل کی جاتی ہے۔ شرط دوم بیر کہ جھوٹ اور زیااور بدنظری اور ہرا یک فسق و فجو راورظلم اور خیانت اور فساد اور **بعناوت** کے طریقوں سے بچتار ہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت اُن کا مغلوب نہیں ہوگا۔اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آ وے۔شرط جہارم بیر کہ عام خلق اللہ کوعموماً اورمسلمانوں کوخصوصاً ا پنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے۔ تشرط منہم پیکہ عام خلق اللہ کی ہمدر دی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا دا د طاقتوں اورنعمتوں سے بنی نوع کوفائدہ پہنچائے گا۔

لڑ ائیوں اور جنگوں سے بیزار ہوگا اور نرمی صلح کاری اور امن کے ساتھ قوموں کواس سیّے ذوالجلال خدا کا چہرہ دکھائے گا جوا کثر قوموں سے حیب گیا ہے۔میرے اصولوں اور اعتقادوں اور مدانیوں میں کوئی امر جنگجوئی اور فساد کانہیں۔اورمکیں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مُرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں گے کیونکہ مجھے سیج اور مہدی مان لینا ہی مسلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ مئیں بار باراعلان دے چکا ہوں کہ میرے بڑے اصول یانچ ہیں اوّل پیر کہ خدا تعالیٰ کو واحد لاشریک اور ہرایک منقصتِ موت اور بہاری اور لا چاری اور در داور دُ کھاور دوسری نالائق صفات سے یا ک سمجھنا۔ دُ وسمرے بید کہ خدا تعالی کے سلسلہ نبوت کا خاتم اور آخری شریعت لانے والا اور نجات كى حقیقی راه بتلانے والے حضرت سیّدنا ومولا نامحجر مصطفے صلی اللّه علیه وسلم کو یقین رکھنا۔ تنیسر ہے رہے کہ دین اسلام کی دعوت محض دلائل عقلیہ اور آسانی نشانوں سے کرنا اور خیالات غازیا نہ اور جہاد اور جنگجوئی کواس زمانہ کے لئے قطعی طور پر حرام اور ممتنع سمجھنا اور ایسے خیالات کے یا بند کو صری غلطی برقرار دینا۔ چوتھے یہ کہ اس گورنمنٹ محسنہ کی نسبت جس کے ہم زریا یہ ہیں یعنی گورنمنٹ انگلشیہ کوئی مفسدانہ خیالات دل میں نہلا نااورخلوص دل سےاس کی اطاعت میں مشغول ر ہنا۔ یا نچویں یہ کہ بنی نوع سے ہمدر دی کرنا اور حتی الوسع ہرایک شخص کی دُنیا اور آخرت کی بہبودی کے لئے کوشش کرتے رہنااورامن اور سلح کاری کامؤید ہونااور نیک اخلاق کو ڈنیامیں پھیلا نا۔ یہ پانچ اصول ہیں جن کی اس جماعت کو تعلیم دی جاتی ہے۔اور میری جماعت جبیبا کہ میں آ گے بیان کروں گا جاہلوں اور وحشیوں کی جماعت نہیں ہے بلکہ اکثر اُن میں سے اعلیٰ درجہ کے تعلیم یا فتہ اور علوم مروجہ کے حاصل کرنے والے اور سرکاری معزز عہدوں پر سرافراز ہیں اور مکیں دیکھا ہوں کہ انہوں نے حال چلن اور اخلاق فاضلہ میں بڑی ترقی کی ہے اور مکیں امیدر کھتا ہوں کہ تجربہ کے وقت سرکارانگریزی ان کواوّل درجه کے خیر خواہ پائے گ۔

(۲) چوتھی گذارش ہے ہے کہ جس قدرلوگ میری جماعت میں داخل ہیں اکثر اُن میں سے سرکارانگریزی کے معززعہدوں پرممتازاور یااس ملک کے نیک نام رئیس اوران کے خدام اوراحباب اور یا تاجراور یا وکلاءاور یا نوتعلیم یا فتہ انگریزی خوان اور یا ایسے نیک نام علماءاور فضلاءاور دیگر شرفاء ہیں جو کسی وقت سرکارانگریزی کی نوکری کر بچلے ہیں یااب نوکری پر ہیں یا اُن کے اقارب اوررشتہ دار اور دوست ہیں جوا پنے ہزرگ مخدوموں سے اثر پنہ پر ہیں اور یا سجادہ نشینان غریب طبع ۔غرض بیا یک اور دوست ہیں جوا پنے ہزرگ مخدوموں سے اثر پنہ پر ہیں اور یا سجادہ نشینان غریب طبع ۔غرض بیا یک الی جماعت ہے جو سرکارانگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نامی حاصل کردہ اور مورد مراحم گور نمنٹ ہیں اور یا وہ لوگ جو میرے اقارب یا خدام میں سے ہیں ۔ ان کے علاوہ ایک ہڑی تعداد علاء کی ہے جنہوں نے میری ا تباع میں اپنے وعظول سے ہزاروں دلوں میں گور نمنٹ کے احسانات جماد کے ہیں ۔ اور میں مناسب دیکھا ہوں کہ اُن میں سے اپنے چند مریدوں کے نام بطور نمونہ آپ کے ملاحظہ کے لئے ذیل میں لکھے دوں ۔

(۵) میرااس درخواست سے جوحضور کی خدمت میں مع اساء مریدین روانہ کرتا ہوں مدعا بیہ ہے کہ اگر چہ میں ان خدمات خاصہ کے لحاظ سے جومیں نے اور میرے بزرگوں نے محض صدق دل اور اخلاص اور جوش وفا داری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لئے کی ہیں عنابیت خاص کا مستحق ہول لیکن میسب امور گورنمنٹ عالیہ کی تو جہات پر چھوڑ کر بالفعل ضروری استغاثہ بیہ ہے کہ محصے متواتر اس بات کی خبر ملی ہے کہ بعض حاسد بداندیش جو بوجہ اختلاف عقیدہ یا کسی اور وجہ سے مجھ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں یا جو میرے دوستوں کے دشمن ہیں میری نسبت اور میرے دوستوں کی شمن ہیں میری نسبت اور میرے دوستوں کی بہنچاتے ہیں۔ اس لئے اندیشہ ہے کہ اُن کی میر روز کی مفتریا نہ کارروائیوں سے گورنمنٹ کے معزز حکام تک پہنچاتے ہیں۔ اس لئے اندیشہ ہے کہ اُن کی ہرروز کی مفتریا نہ کارروائیوں سے گورنمنٹ عالیہ کے دل میں بدگانی پیدا ہوکروہ تمام جا نفشانیا ل چیاس سالہ میرے والد مرحوم میرزا غلام مرتضی اور میرے حقیقی بھائی مرزا غلام قادر مرحوم کی جن کا تذکرہ سرکاری چھیات اور سرلیپل گرفن کی کتاب تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور نیز میری قلم کی وہ خدمات جومیرے اٹھارہ سال کی تالیفات سے ظاہر ہیں سب کی سب ضالعے اور بر باونہ جا میں فدمات جومیرے اٹھارہ سال کی تالیفات سے ظاہر ہیں سب کی سب ضالعے اور بر باونہ جا میں

اورخدانخواسته سرکارانگریزی اینے ایک **قدیم و فا دار** اور خیرخواه خاندان کی نسبت کوئی **تکدر خ**اطر ا پنے دل میں پیدا کرے۔اس بات کا علاج تو غیر ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ بند کیا جائے کہ جو اختلاف مٰہ ہبی کی وجہ سے یا نفسانی حسد اور بغض اور کسی ذاتی غرض کے سبب سے جھوٹی مخبری پر کمربستہ ہوجاتے ہیں۔صرف بیالتماس ہے کہ سرکار دولتمدارایسے خاندان کی نسبت جس کو بچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کےمعزز حکام نے ہمیشہ مشکم رائے سے اپنی چیٹھیات میں پیگواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکارانگریزی کے کیے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں اس خود کا شتہ بودہ کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکّا م کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اوراخلاص کالحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کوایک خاص عنابیت اورمہر بانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکارانگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہاب فرق ہے۔لہذا ہماراحق ہے کہ ہم خدمات گذشته کے لحاظ سے سرکار دولتمدار کی پوری عنایات اور خصوصیت توجه کی درخواست کریں تا ہرا یک شخص بے وجہ ہماری آبر وریزی کے لئے دلیری نہ کر سکے۔اب کسی قدراینی جماعت کے نام ذيل ميں لکھتا ہوں۔

س مرزاخدا بخش صاحب ان پی سابق مترجم چیف کورٹ پنجاب حال تخصیلدارعلاقہ نواب مجمع کی خان صاحب ریاست مالیر کوئلہ منتی نبی بخش صاحب سب ہیڈ وفتر اگر بمینر ریلو سے لا ہور ۵ با بوعبد الرحمٰن صاحب کلرک دفتر لوکو محکمہ دیلو سے لا ہور ۲ مولوی سیر تفضّل شین صاحب ڈپٹی کلکٹر علی گڑھ ضلع فرخ آباد میاں چراغ دین صاحب بیلک ورکس ڈیپل رشمنٹ میال جوائ دین صاحب بیلک ورکس ڈیپلر شمنٹ پنجاب ورکیس لا ہور

ا خان صاحب نواب محمطی خان صاحب رئیس مالیر کوٹله جن کے خاندان کی خدمات گور نمنٹ عالیہ کو معلوم ہیں۔
مولوی سید محمسکری خان صاحب رئیس کڑ اضلع الد آباد بنیشنرڈ بٹی کلکٹر و نائب مدار المہام ریاست بھویال جن کی نمایاں خدمات برسر کارسے لقب عطا ہوا اور کے چھیات خوشنودی ملیس۔

۳۲ مولوی محمیلی صاحب ایم ایے سروفیسراور نیٹل کا لج لا ہور قاضي غلام مرتضى صاحب ينشنرا كسرااس يننث مظفر گڑھ ٣٣ سيرخصيلت على شاه صاحب ڈيڻي انسپيرُضلع گوجرا نواليہ لنشيء بدالعزيز صاحب ملازم محكمه بندوبست ضلع گورداسپور ۳۴ میان محرنواب خان صاحب تحصیلدار جہلم ١٠ و اكٹرسيد منصب على صاحب پنشنراله آباد | ۳۵ میان عبدالله صاحب پٹواری ریاست پٹیالہ منشى حميدالدين صاحب ملازم محكمه يوليس ضلع لودهيانه ٣٦ سيداميرعلى شاه صاحب ملازم يوليس سالكوث منشى تاج دىن صاحب اكوڻنٹ محكمه ريلو بي لا ہور ۱۳ | بابوم صاحب ہیڈ کلرک دفتر سیرنڈنڈ نگ نجینئر محکمہ انہارانالہ | ۳۷ | سید ناصر شاہ صاحب سب اوور سیر کشمیر ۳۸ پیرزاده قمرالدین صاحب تحصیلدار راولینڈی ۱۴ واکٹر بوڑے خان صاحب ایل ایم ایس انجارج شفاخانة صور محمد افضل خان صاحب |سواران رساله نمبر ۱۲ ترب۸ ۳۹ سیدعبدالها دی صاحب سب اوورسیر ملٹری ورئس سولن ۱۲ گامے خان صاحب جو آب سرحدی خدمات پر ۱۲ امام بخش خان صاحب ۱۷ امام بخش خان صاحب ا ۴۰ ماسٹر قادر بخش صاحب مدرس لدھیانہ ا المنشىءزېزاللەصاحب بېشماسٹرنا دون ضلع كانگره ۴۲ سيدرمضان على صاحب پنشنر ۋيڻي انسيکٹريوليس اله آيا د خواچه جمال الدین صاحب بی اے برئیل سری رنبیر کالج جموں ۱۳۷۰ منثی گلاب دین صاحب مدرس رہتاس ضلع جہلم 19 أَوْاكْتُرْ خَلِيفِهِ رشيد الدين صاحب ابل ايم اليس متعينه ۴۴ منشی محمد نصیرالدین صاحب پیشکار ریونیو بورڈ خدمات خاص بندرعياس ملك ايران ۲۰ أو اكثر عبد الحكيم خان صاحب ايم بي اسٹن صول سرجن رياست پڻياله ا ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب ایل ایم ایس سول سرجن 🛮 🗠 چودھری نبی بخش صاحب سار جنٹ پولیس سیالکوٹ ۴۲ حافظ محمداسجاق صاحب اوورسیر پوگنڈ اریلو ہے چکرا تەمتعىنەخد مات خاص ∠۴ منشی احمدالدین صاحب نقشه نویس ملٹری آفس بیثاور ۲۲ واکٹر محمد اساعیل خان صاحب متعینه خدمات خاص مشرقی افریقه ۲۳ منشی محرعلی صاحب صوفی ملازم دفتر ریلوے لا ہور ۴۸ محدالدین صاحب ملازم بولیس سالکوٹ بابوغلام محمرصاحب سثيشنري كلارك ربلوي قس لابهور ۲۴ ماسٹرغلام محمرصاحب بی اے سیالکوٹ **۵۰ منثی عطامجرصاحب سب اوورسیر فیلڈفوسٹ فرانٹیر** منشی قائم الدین صاحب بی اے سیالکوٹ ۵۱ با بوغلام محی الدین صاحب گڈ زکلرک بھپلور ۲۷ منشی محمدا ساعیل صاحب نقشہ نویس کا لکا ریلو ہے ۵۲ یا بونو راحمه صاحب شیشن ماسٹر ٹاٹی پور ۲۷ قاضی پوسف علی صاحب ملازم پولیس ریاست حبیند ۵۳ منشی نورالدین صاحب ڈرافس مَین گوجرا نوالیہ میاں محمد خان صاحب ملازم ریاست کیورتھلہ ۵۴ با بوجراغ دین صاحب شیشن ماسٹرلتیہ منشی فیاض علی صاحب محرر ریاست 💎 🖊 ۵۵ مرزاغلام رسول صاحب ٹیکیگراف آفس کرانچی • ۱۳ منشی گو ہرعلی صاحب سب پوسٹماسٹر حالندھر ۵۲ مرز اامین بیگ صاحب سوار ریاست جے پور ا٣ ا ڈاکٹرعبدالشکورصاحب سرسہ

| مولوی عزیز بخش صاحب بی اے ریکارڈ کیپر ضلع ڈیرہ                                                    | ۸۲  | ۵۷ منثی عبدالرحمٰن صاحب ملازم ریاست کپورتھلہ                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| اساعيل خان -                                                                                      |     | ۵۸ مرزا کبیر بیگ سار جنٹ درجہاوّ ل حصار                      |
| دًا كمر فيض قا درصاحب ويثرنيرى السشنث رياست كيور تھله                                             | ۸۳  | ۵۹ سيدجيون على صاحب اكونٹنٹ محكمہ پوليس اله آباد             |
| مولوى عبدالله صاحب پروفيسرمهندر كالج رياست بثياله                                                 | ۸۴  | ۲۰ سید فرزندعلی صاحب ملازم پولیس اله آباد                    |
| مولوی مرزا صادق علی بیگ صاحب معتمد مصارف                                                          | ۸۵  | ا السيد دلدارعلى صاحب اكونثنث ڈسٹر كٹ سپر نٹنڈنٹ             |
| رياست حيدرآ بإ دوكن واستاد مدارالمهام صاحب بهادر                                                  |     | پولیس اله آباد                                               |
| رياست مذكور ـ                                                                                     |     | ۲۲ میان عبدالقادرخان صاحب مدرس ضلع لد هیانه                  |
| مولوی محمد صادق صاحب مولوی فاضل ومنشی فاضل                                                        | ۲۸  | ۱۳ مرزانیاز بیگ صاحب پنشنر ضلع داررئیس کلانور                |
| ملا زم ہائی سکول جموں۔                                                                            |     | ۲۴ مولوی سلطان محمودصا حب اکوشٹ میلا بور مدراس               |
| منثى غلام محمرصا حب دفتر ليثيكل ايجنث گلگت                                                        | ٨٧  | ۲۵ مولوی عبدالرحمٰن صاحب ملازم دفتر ضلع جھنگ                 |
| ڈاکٹر رحمت علی صاحب ممباسہ یوگنڈ اریلوے                                                           | ۸۸  | ۲۲ منشی مولا بخش صاحب کلارک ریلوے لا ہور                     |
| شخ محمراساعیل صاحب نقشه نویس محکمه ریلوے دہلی                                                     | ٨٩  | ا کا بابومحمدافضل صاحب کلرک ممباسہ بوگنڈا ریلوے              |
| يْخ فْتْح مُحْدِصا حب دِّينِ انسِكِتْر كَشْتُوارُ                                                 | 9+  | ۸۸ منثی روژن دین صاحب شیثن ماسٹرڈنڈ وت جہلم                  |
| مولوی صفدرعلی صاحب مهتم محکمه تغییرات                                                             | 91  | ۲۹ میاں کریم اللہ صاحب سار جنٹ پولیس جہلم                    |
| رياست حيدر آبا دوکن                                                                               |     | ٥٠ حبيب الله صاحب مرحوم محافظ دفتر پوليس جہلم                |
| ي<br>حافظ محمرصا حب ڈپٹی انسپکٹر پولیس ریاست جموں                                                 | 95  | ا کے حافظ فضل احمد صاحب اگزیمینر آفس لا ہور                  |
| ب پی برارش<br>شخ عبدالرحمٰن صاحب بی اے مترجم ڈویر نل کورٹ ماتان                                   |     | ۲۷ منشی اروڑاصاحب نقشہ نویس مجسٹریٹی ریاست کپورتھلہ          |
| مولوی ابوعبدالعزیز محمد صاحب دفتر پنجاب یو نیورس <sup>ی</sup>                                     |     | ۳۷ مولوی وزیرالدین صاحب مدرس کانگڑ ہ<br>                     |
| دُ اکتر ظهورالله احمد صاحب سول سرجن<br>دُ اکتر ظهورالله احمد صاحب سول سرجن                        |     | سم که منشی نواب الدین صاحب هیڈ ماسٹر دینانگر<br>ن            |
| رياست حيدر آبادد کن<br>رياست حيدر آبادد کن                                                        |     | ۵۷ منثی شاه دین صاحب شیشن ماسٹر دیناضلع جہلم                 |
| ري ڪ بيرور ۽ برون<br>ڏا کڻر مرز ايعقوب بيگ صاحب ہوس سرجن هيتال                                    |     | ۷۷ مولوی احمد جان صاحب مدرس گوجرا نواله<br>نند مه            |
| دا مر سرارا يعنوب بيك صاحب بول سرز ك، پيان<br>منثى غلام حيدرصا حب ڈپی انسپکٹر نارووال ضلع سيالکوٹ |     | المنشى فتح محمرصا حب بزوار السشنث بوسمًا سرُوْرِ واساعيل خال |
| فعظام میررصاحب بی میتر ناردوان سیالنوک<br>منثی جلال الدین صاحب پیشنر میرمنثی رجمنٹ نمبر۱۲         |     | ۵۸ میر ذ والفقارعلی صاحب ضلعدار نهر شکر در<br>               |
|                                                                                                   |     | 29 منشی وزیرخان صاحب سب او ورسیر بلب گڑھ<br>                 |
| مولوی غلام علی صاحب ڈیٹی سپر نٹنڈنٹ بندوبست<br>شخص ماحمد میں سات لیسٹ نہیں میں نریست              | 99  | ۸۰ منثی گلاب خان صاحب سب او ورسیر ملٹری ورکس                 |
| شخ عبدالرحيم صاحب سابق ليس دفعدار رساله نمبراا                                                    | 1++ | ۸۱ صادق حسین صاحب و کیل مرحوم اٹاوہ                          |

| <ul> <li>ا۱۰۱ سید میر ناصر نواب صاحب بنشتر نقشه نولیس</li> <li>۱۱۲ منثی مجمد یوسف صاحب نائب تحصیلدار کو باث سید ما دشتاه صاحب فی شیر نشانه شد.</li> <li>۱۱۲ سید ما دشتاه صاحب و بنیشتر نشانه شد.</li> <li>۱۲۲ منثی تا در علی صاحب کلرک مدراس</li> <li>۱۲۵ منشی سراج الدین صاحب ترمل کھیڑی کلرک مدراس</li> <li>۱۲۵ مولوی عبدالقا در صاحب مدرس جمال پورلودیا نه مولوی عبدالقا در صاحب مدرس جمال پورلودیا نه شی امانت خان صاحب کلرک دیلوے بنیاله میشی لا مور</li> <li>۱۲۵ مولوی عنایت الله صاحب نادون کا نکر هم المی صاحب نادون کا نکر هم المی صاحب نادون کا نکر هم و بیلی السیال استین الله داد صاحب مدرس مانا نواله مورد</li> <li>۱۲۵ مولوی عنایت الله صاحب مدرس مانا نواله مورد منش الله داد صاحب مدرس مانا نواله مورد میشود م</li></ul>                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنثى قا درعلى صاحب كلرك مُدراس المنثى الدون على صاحب كلرك مُدراس المنثى الدون على صاحب كلرك مُدراس المنتفر دبلي المنتفر المنت   |
| دفتر و پئی کمشنرسیالکوٹ۔<br>۱۰۳ چودھری رشم علی صاحب کورٹ انسپکٹر دبلی ۱۲۵ منشی تا درعلی صاحب ترمل کھیڑی کلرک مدراس ۱۲۵ منشی سراج الدین صاحب ترمل کھیڑی کلرک مدراس ۱۲۵ و گاکٹر قاضی کرم الہی صاحب مدرس جمال پورلودیا نہ ایونک اسائیلم لا ہور اور سائیلم لا ہور انسپل اسٹینٹ اسٹی امانت خان صاحب نا دون کا نگڑہ ۱۲۸ و گاکٹر محبوب علی صاحب ہاسپل اسٹینٹ ۱۲۸ منشی امانت خان صاحب نا دون کا نگڑہ ۱۸۵ و گاکٹر میں میں میں اسٹینٹ اسٹینٹ اسٹینٹ اسٹینٹ اسٹینٹ اسٹینٹ اسٹی امانت خان صاحب نا دون کا نگڑہ اور سائیل اسٹینٹ ا |
| ۱۰۳ چودهری رستم علی صاحب کورٹ انسکیٹر دبلی ۱۲۵ منتی سراج الدین صاحب ترمل کھیڑی کلرک مدراس ۱۰۳ ڈاکٹر قاضی کرم الٰہی صاحب نائب سپر نٹنڈنٹ ۱۲۵ شخ کرم الٰہی صاحب کلرک ریلوے بٹیالہ ۱۲۵ شخی کرم الٰہی صاحب کلرک ریلوے بٹیالہ ۱۲۸ شخی امائیکم لا ہور ۱۲۸ شخی اسائیلم لا ہور ۱۲۸ شخی اسائیلم لا ہور ۱۲۸ شخی صاحب ہاسپیل اسٹینٹ ۱۸۵ شخی امائی میں امائیل اسٹینٹ ۱۸۵ شخی امائیل اسٹینٹ ۱۸۵ شخی امائیل اسٹینٹ ۱۸۵ شخی امائیل اسٹینٹ ۱۸۵ شخی امائیل اسٹینٹ امائیل اسٹینٹ امائیل اسٹینٹ امائیل امائیل اسٹینٹ امائیل ام   |
| ۱۰۲۰ و و کام قاضی کرم الهی صاحب نائب سپر نٹنڈنٹ ۱۲۲۰ فی کرم الهی صاحب مدرس جمال پورلودیا نه این کرم الهی صاحب کلرک ریلوے پٹیاله ۱۲۵۰ و کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اليوننگ اسائيلم لا ہور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۰۵ و اکثر محبوب علی صاحب ہاسپیل اسٹینٹ ۱۲۸ منٹش امانت خان صاحب نا دون کا نگڑ ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 11 - 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۴۰۱ و اللدواد صاحب مرك دنتم ربستر الرحفاو د اساه تورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا با بوجم عظیم صاحب کلرک دفتر ریلوے لا ہور<br>اسلام منشر در بیار سرم میں ہیں ہے جی بر سمیر اسلام اسٹی صادق حسین صاحب مختار عدالت اٹاوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۰۸ کی زین الدین خمدابرا بیم صاحب البیسر ۰ بی استان مرادی الدالجی در احت کما را کی کدر و در میراد کرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۰۹ بابونگی احمدصاحب ریلوے آئی لاہور اسلام مداوی سرمجی ضوی صاحب و کیل افی کور پی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۰ کشی محمد الدین صاحب پیواری بلانی تصیل کھاریاں میں اسلامی کے دالدین صاحب پیواری بلانی تصیل کھاریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الا میال مولا دا دصاحب سروبرریلوے اسلام کے ایعقوب صاحب معلم بوریین ڈیر ور دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الا مولوی سید محمد احسن صاحب سابق منتشی واسریگل مرز افضل بیگ صاحب مختار عدالت قصور ضلع لا مور مرز افضل بیگ صاحب مختار عدالت قصور ضلع لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باڈی گارڈ مہتم مصارف ریاست بھوپال رئیس امروہہہ<br>ناشی محمد الدین صاحب اپیل نویس سیالکوٹ<br>ناشی محمد الدین صاحب اپیل نویس سیالکوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المنثى عطامجمه صاحب سب اوورسير ميونيل تمينى سيالكوث<br>۱۱۳ منثى عطامجمه صاحب البيل نويس كيور تصله<br>۱۳۷۰ منثى ظفر احمرصاحب البيل نويس كيور تصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۳ م ان حاله کې د د محمقاد ان ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ۱۳۸ اسید موجود می طبیع و در اور خدیرا با دو ن می از ۱۳۸ اسید موجود می مهاجب و یک بای تورث حبیرا با دو ن می د<br>۱۸۷۸ منتشج محرصی و می طبیع و نام باید و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا کھد مرحسد سے ب بی ک بی از اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا این این قال لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ه در از در در او علی در مهتمی فزند کا خور در در این از در این از این از این از این از این از این ایاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا ا ا و در ا دا له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المراجب المراجب المدين الما المراجب ال  |
| نارتھ ویسٹرن ریلوے۔ اس میں سراج دین صاحب رئیس کوٹ سراج دین ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۲۱ مولوی فتح محمصاحب اول مدرس مدرسه خانقاه دُوگرال گوجرا نواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

۱۴۵ بردار محمد باقر خان صاحب قزلباش خلف الصدق | ۱۲۷ چودهری نی بخش صاحب رئیس بٹالہ ىر دارڅمدا كېرخان صاحب مرحوم سابق تحصيلدار كانگره 🏿 ١٦٧ شنرا ده عبدالمجيدخال صاحب لودهيانه. ۱۴۶ راجه عبدالله خان صاحب رئیس ہریانه برا درمجمه نواب ۱۲۸ مولوی بریان الدین صاحبً تھکھو، جہلم ا امیان غلام دشگیرصاحب سلوتری میلا پور مدراس خان صاحب تحصيلدار جہلم ۱۴۷ میان معراج الدین صاحب رئیس لا ہور از خاندان 🕨 ۱۵ مولوی عبدالکریم صاحب خلف الرشیدمیان مجمه سلطان صاحب ميونپل كمشنرلو دهيانه ميان مجرسلطان صاحب مرحوم رئيس اعظم لا ہور ا ۱۷ منشی قمرالدین صاحب مدرس آیر به سکول لدهیانه ۱۴۸ مفتی محمد صادق صاحب رئیس بھیرہ ا ۱۷۲ منشی رحیم بخش صاحب میونیل کمشنرلودهیانه ۱۴۹ مرزامجر بوسف بیگ صاحب رئیس سامانه بیٹاله ۱۵۰ مولوی حکیم نورالدین صاحب رئیس بھیرہ سابق اسام الپیرجی خدا بخش صاحب مرحوم تا جرڈیرہ دون · المهير الشخ جراغ على صاحب نمبر دارتھ غلام نبي گور داسپور طببيب شاہى رياست جموں وکشمير ۱۵۱ | نواب سراج الدين صاحب از خاندان رياست لو بارو | ۱۷۵ | مرز اايوب بيگ صاحب خلف الرشيد مرز انياز بيگ صاحب رئيس كلانور ١٥٢ مردار عبدالعزيز خان صاحب قزلياش خلف الرشيد جرنيل عبدالرحمٰن خان صاحب قزلباش ملازم سردارايوب خان صاحب الاعامات شير محمد خال صاحب رئيس بحكر محمرُ ن كالجعلى كررُ ه ۱۵۳ راجه عطاءالله خان صاحب رئيس يا ڑي پورکشمير 💎 اے اوظ عبدالعلي صاحب مجرزن کالج علي گرڑھ ۱۵۴ مفتی فضل الرحمٰن صاحب رئیس بھیرہ ۱۷۸ مولوی محمود حسن خان صاحب مدرس پٹیالہ ۱۵۵ صاحبز ادەسراج الحق صاحب جمالی نعمانی رئیس سرساوه | ۱۷ منشی عبدالرحمٰن صاحب سنوری پیواری پیْرالیه ١٥٢ | حافظ فتح الدين صاحب نمبر دارمرار رياست كيورتهايه | ١٨٠ | شخرحت الله صاحب جزل مرجنتُ ما لك بمبئي موس لا مور ا ميان شرف الدين صاحب نمبر دار كوثله فقير ضلع جهلم | ١٨١ | حاجي يني عبدالرحن صاحب حاجي الله ركها ساجن نميني مدراس ۱۵۸ میان محمدخان صاحب نمبر دار جستر وال ضلع امرتسر ۱۸۲ خلیفه رجب الدین صاحب تاجر لا هور ا ۱۸۳ چودهری محمر سلطان صاحب نا جرومیوسپل نمشنر سالکوٹ ۱۵۹ مخدوم محمرصد بق صاحب رئيس ضلع شاه پور ۱۲۰ سیدمجمدانوارحسین خان صاحب رئیس شاه آباد خلع هر دوئی سیدمجمدانوارحسین خان صاحب تاجر مدراس ١٦١ | حاجي حافظ مولوي فضل الدين صاحب رئيس بهير ووتاجر | ١٨٥ م يان مجمدا كبرصاحب شيكه داريوب بثاله . ۱۶۲ حکیم سیّدحسام الدین صاحب رئیس سیالکوٹ ا ۱۸۲ سیٹھاساعیل آ دم صاحب امبریلامرچنٹ جمبئی ١٦٣٪ منثی حبیب الرحمٰن صاحب رئیس حاجی پور - کیورتھلہ | ١٨٧ | میاں نبی بخش صاحب تاجریشمینہ ورفو گرامرتسر ۱۸۸ سیٹھاسحاق جاجی محمد صاحب تاجر مدراس ۱۶۴ مرزارسول بیگ صاحب رئیس کلانور ۱۲۵ ڪيم فضل الهي صاحب رئيس کوٺ بھواني داس ا ۱۸۹ قاضىخوا چىلى صاحب ٹھىكەدارشكرم لدھيانە

۱۹۰ منشی محمد حان صاحب تا جروز بر آیا د ۲۱۱ احمد دین ومجمه بخش تا جران ملتان | ۲۱۲ | میاں قطب الدین صاحب مس گر امرتسر ۱۹۱ سیٹھ دال جی لال جی صاحب جزل مرچنٹ مدراس ۲۱۳ تاج محمد خان صاحب کلرک میونیل ممیشی لود هیانه ۱۹۲ سیٹھ موسیٰ صاحب جنرل مرچنٹ اینڈ کمیشن ایجنٹ میاں چراغ الدین صاحب ٹھیکہ دار گجرات **۱۹۳** جمال الدين صاحب وامام الدين وخيرالدين تاجران سيصوال ۲۱۵ منشی عطامحرصاحب تا جرواسامپ فروش چنیوٹ ۱۹۴ شخ كرم الهي صاحب ايجنٹ شخ محمد رفع برادر جنرل ۲۱۲ میاںعبدالخالق صاحب دو کا ندارا مرتسر مرحينط لا ہور۔ | ۲۱۷ میاں محمدامین صاحب تا جرکت جہلم ۱۹۵ حاجی مهدی بغدادی صاحب انڈیگوم چنٹ مدراس شخ غلام نبی صاحب تا جرراولینڈی ۲۱۸ ۱۹۲ خواجه عزیزالدین صاحب تا جرلا ہور منشى محمدا براهيم صاحب تاجر كبرون لدهيانه العيثه احمد عبدالرحمان صاحب فرم آف ساجن تميني الم سيتهم محمد يوسف صاحب حاجي التدركها مدراس ۲۲۱ و اکثر نورمجمه صاحب پروپرائٹر شفاخانه وایڈیٹر رسالہ ۱۹۸ خواجه غلام محی الدین صاحب سودا گریشمینه کلکته کولوٹوله بمدر دصحت لا ہور ۱۹۹ شیخ نوراحمرصاحب سوداگر جرم مدراس ۲۲۲ مولوی حکیم نور محمر صاحب ما لک شفاخانه نوری رئیس ۲۰۰ شیخ مولا بخش صاحب سودا گرجرم ڈنگہ موكل شلع لا ہور ۲۰۱ خلیفه نورالدین صاحب تا جرجموں ٢٢٣ شيخ يعقوب على صاحب الدييرًا خبار الحكم قاديان ۲۰۲ میان جیون بٹ صاحب سودا گریشمینها مرتسر ۲۲۴ مولوي عبدالحق صاحب ایڈیٹرنشیم صابنگلور ۳۰۷ میان محمرا ساعیل صاحب سوداگریشمینه امرتسر ۲۲۵ | شیخ نوراحمدصاحب ما لک مطبع ریاض ہندا مرتسر ۴۰۴ سیدفضل شاه صاحب ٹھیکہ دار دومیل سڑک تشمیر ۲۲۲ مولوی قطب الدین صاحب واعظ اسلام بدوملی ۲۰۵ میان مجمد عمرصاحت تا جرورئیس شویبال کشمیر ٢٢٧ مولوي ايو يوسف مبارك على صاحب جهاؤني سالكوث ۲۰۲ داکٹر مراد بخش صاحب پرویرا ئیٹر نیومیڈیکل ہال ۲۲۸ حکیم مولوی سیر حبیب شاه صاحب خوشاب كمرشيل بلڈنگ لا ہور ۲۲۹ صاحبزاده افتخاراحمه صاحب لوديانه خلف الرشيداخويم ۲۰۷ میاں سلطان بخش صاحب تا جر و روب میکر پنجاب حضرت منشى حاجى احمه جان صاحب مرحوم یو نیورسٹی کمرشیل بلڈنگ لا ہور ۲۳۰ صاحبزاده منظور محمرصاحب سابق اہلمدیولیس ۲۰۸ میاں امام الدین صاحب پرویرائٹر و تاجر دفتر کوسل جموں۔ ۲۰۹ سیٹھلی محمرصا حب جاجی اللّٰدر کھا جنر ل مرحینٹ بنگلور | ۲۳۱ | قاضى زين العابدين صاحب خانپور رياست پڻياله ۲۱۰ میان محمدالدین صاحب تا جرویرویرائششومیکنگ جمون ۲۳۲ شاه رکن الدین احمرصاحب سجاد ونشین کره ضلع اله آیاد

| شخ وا برو برو خام                                                                                                                                                    |     | // 21                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|
| شخ حارعلی صاحب زمیندار نصه غلام نبی ضلع گور داسپور<br>سر د. فوزن گریش شارسی بر ضارسی بر مناسسی | l   | مولوی عبدالرحیم صاحب بنگلور<br>                              | ۲۳۳         |
| مولوی څرفضل صاحب چنگوی ضلع راولپنڈی                                                                                                                                  | l   | مولوی عبدالکیم صاحب د ہاوارعلاقہ سببی                        | ۲۳۴         |
| ڈاکٹر فیض احمد صاحب ویکسی نیٹر ضلع ہزارہ                                                                                                                             | ran | مولوی غلام امام صاحب عزیز الواعظین منی بورآ سام              | ۲۳۵         |
| حافظ علاءالدين صاحب كامل بورراو ليندى                                                                                                                                | 109 | رحمٰن شاه صاحب نا گپورضلع چانده                              | 724         |
| ميال غلام حسين صاحب رہتاس قادياں                                                                                                                                     | 744 | حاجی عبدالرحمٰن صاحب مرحوم لودهیا نه                         | rr <u>/</u> |
| مولوي عبدالقا درصاحب لودهيانه                                                                                                                                        | 141 | ·                                                            |             |
| حکیم محمد حسین صاحب مدرس اسلامیه سکول راولپنڈی                                                                                                                       | 747 | مولوی څرهسین صاحب ریاست کپورتھله<br>شد ندرو                  | 777         |
| خوشحال خان صاحب رئيس باريكاب ضلع راولينڈي                                                                                                                            | ٣٧٣ | شخ مولوی فضل حسین صاحب احمد آبادی جہلم                       | 229         |
| منشی خادم حسین صاحب مدرس مدرسه اسلامیه ۱۸                                                                                                                            | 246 | قاضى محمد يوسف صاحب قاضى كوٹ گوجرا نواله                     | ۲۴+         |
| قاضی غلام حسین صاحب کلرک دفتر اگیزیمنر ریلوے                                                                                                                         | 242 | حافظ عبدالرحمٰن صاحب وكيل مدرسها نورالرحمٰن ملتان ساكن بثاله | ۱۳۱         |
| لا بور                                                                                                                                                               |     | مولوي رحيم الله صاحب مرحوم لا هور                            | //          |
| حافظ حكيم قادر بخش صاحب احمدآ بإدضاع جهلم                                                                                                                            | l . | مسترى حاجى عصمت الله صاحب لوديانه                            | 777         |
| ميان قطب الدين صاحب ساكن كوثله فقير جهلم                                                                                                                             | 1   | عاجی محمدامیر خان صاحب مهتم گاڑی شکرم سہار نپور<br>ا         | 444         |
| قاضی عبدالوہاب خان صاحب نائب قاضی ضلع                                                                                                                                | l . | مولوی محمد افضل صاحب ساکن کمله ضلع گجرات                     | 200         |
| بلاسپورمما لک متوسط                                                                                                                                                  | l   | مولوی محمدا کرم صاحب فرزندر شیدایضاً                         | rra         |
| حافظ حاجی احمد الله خال صاحب مدرس مدرسه                                                                                                                              |     | مولوی خان ملک صاحب موضع کھیوال ضلع جہلم                      | 44.4        |
| تعليم الاسلام قاديان                                                                                                                                                 | l . | '                                                            |             |
| غلام محى الدين صاحب عرضى نويس جہلم                                                                                                                                   | l   | مولوی عبدالرحمٰن صاحب خلف الرشیدایضاً                        | rr2         |
| عبدالرحمٰن پٹواری سنام ریاست بٹیالہ                                                                                                                                  |     | سيداحرعلى شاه صاحب سفيد پوش ضلع سيالكوٹ                      | ۲۳۸         |
| منش ہاشم علی برنالہ ریاست بٹیالہ<br>'                                                                                                                                | I   | سيداحمد حسين صاحب طبيب گواليار                               | 449         |
| عبدالحق صاحب ٹیچر بٹالہ                                                                                                                                              | I   | حكيم محمد حسين صاحب طبيب رياست گواليار                       | 10+         |
| منشى كرم اللى صاحب مدرس نصرت اسلام لا مور                                                                                                                            | l . | بابونورالدين صاحب نقشه نوليس ببلك درئس كوجرانواله            | 101         |
| خطیب نعمت علی صاحب ایبل نولیس بٹالہ                                                                                                                                  | r20 | شخ مدایت الله صاحب تا جریشاور                                | rar         |
| ميان كرم الهي صاحب كنستبل يوليس لوديانه<br>. ه.                                                                                                                      | 124 | ميان فضل الهي صاحب نمبر دارفيض الله چيك گورداسپور            |             |
| منشیاهام الدین صاحب پیواری لوچپ<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                             |     | احمالی صاحب نمبرداروزیر چک //                                |             |
| منشى رحيم الدين صاحب حبيب والهضلع بجنور                                                                                                                              | l   | مولوی غلام مصطفی صاحب پرور پائش تعلیفور پریس بثاله           |             |
| امام الدين صاحب كمپونڈر شفاخانه لاله موسیٰ                                                                                                                           | 129 | مونوی غلام می صاحب پروپراسر سعله ور پریس بتاله               | raa         |

• ٢٨ | شيخ عبداللَّد ديوان چندناظم شفاخانه جمايت اسلام لا هور | ٣٠٠ | مجمعلى شاه مدرس غوطه سالكوث ا ۲۸ | حافظ نورمجمه صاحب فیض الله حک گور داسیور ۳۰۱ عبدالمجد صاحب محررلوكل فنڈيشھان كوٹ ۳۰۲ محمدخان صاحب محررجیل راولینڈی ۲۸۲ حافظ غلام محی الدین صاحب بھیروی قادیان ٢٨٣ مسج الله خال صاحب ملازم اگز كوانجينئر صاحب ملتان 🕨 🗝 مجمد اكبر خان صاحب سنور پيْراليه سر الم المولوي محمد يوسف صاحب مدرس سنور المرارس ۲۸۴ مولوی سر دارمجر صاحب برا در زاده مولوی صاحب حكيم نورالدين صاحب بهيره ۳۰۵ محرحسن خان صاحب رئيس سنور ارز ۳۰۶ میاں کریم بخش صاحب مرحوم جمال پوری سابق مرید ۲۸۵ منشی اللّٰدرتا صاحب پورپین ٹیجیرسالکوٹ گلاپشاه محذوب پیشگوئی واله در کتاب نشان آسانی ۲۸ ۲ راجه غلام حیدر خان صاحب رئیس یا ڑی پورکشمیر ۲۸۷ مولوی نظام الدین صاحب رنگ پورضلع مظفرگڑھ 🛘 ۲۰۰۷ ملانظام الدین صاحب کتب فروش لودیا نه ۲۸۸ مولوی جمال الدین صاحب سیدواله منگمری ۳۰۸ میان الله دیاصاحب واعظ لودیانه ٣٠٩ ميان شهاب الدين صاحب پنشنر باجه واله لوديانه ۲۸۹ میان عبدالله صاحب زمیندار تطهه سفیر کا رر ۳۱۰ احمد جان صاحب خیاط بیثاور ۲۹۰ میاں سراج الدین صاحب عطار سر ہند ۲۹۱ مجمد حیات صاحب سار جنٹ پولس سیالکوٹ ۳۱۱ میان محمدا ساغیل صاحب سرساوه ۲۹۲ منثی نیا زعلی صاحبِ رر رر ۳۱۲ علام محی الدین خان صاحب خلف الرشید ڈ اکٹر بوڑ ہے ۲۹۳ محمدالدین صاحب کنسٹبل رر رر خال صاحب قصور ۲۹۴ حکیماحمدالدین صاحب نقل نویس سرر ۳۱۳ میان غلام قا درصاحب پیواری مرحوم سنور ۳۱۳ مولوي غلام حسين صاحب لا ہور ۲۹۵ ڈاکٹر کریم بخش ماسپٹل اسٹینٹ ..... ۳۱۵ مولوی حسن علی صاحب مرحوم مسلم مشنری صاحب رسالیه ۲۹۲ حافظ محمد قاری صاحب جہلم نورالاسلام سابق ہیڈ ماسٹریٹینة سکول۔ بھا گیوری ۲۹۷ میان مجمالدین صاحب تا جرکت بھیرہ ٣١٦ سيدمظا ہرالحق صاحب رئيس اڻاوه ۲۹۸ مستری جمال ما لک کارخانه روئی 🔫 ۲۹۹ مولوی فضل محمد صاحب موضع ہرسیاں گور داسپور

> راقم خا کسارمیرزاغلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور ۲۴ رفروری ۱۸۹۸ء

ضیاءالاسلام پریس قادیان (بیاشتہار ۲۰۰۰ کے ۲ اصفحوں پردرج ہے) (تبلیغ رسالت جلد ک ضخہ کتا ۲۸) (19+)

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

### کیا محمر حسین بٹالوی ایڈیٹراشاعۃ السنہ کوعدالت صاحب ڈیٹی کمشنر ضلع گور داسپور میں گرسی ملی ؟

#### (راستی موجب رضائے خداست)

نہایت افسوں ہے کہ اس زمانہ کے بعض نام کے مولوی محض اپنی عزت بنانے کے لئے یاکسی اورغ ض نفسانی کی وجہ سے عداً جھوٹ ہو لتے ہیں اور اس بدنمونہ سے عوام کوطرح طرح کے معاصی کی جرائت دیتے ہیں کیونکہ جھوٹ اُم السخب الحیث ہے اور جبکہ ایک شخص مولوی کہلا کر کھلی کھلی ہے شرمی ہے جھوٹ بولنا اختیار کر بے تو بتلاؤ کہ عوام پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ بچارہ میاں شخ محر حسین بٹالوی صاحب اشاعة السنہ کو بمقام بٹالہ گرسی ما نگنے سے کپتان ایم ڈبلیو ڈگلس صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے تین مرتبہ تین جھڑکیاں دیں اور گرسی دینے سے انکار کیا اور کہا کہ '' بک بک مت کر'' اور''سیدھا کھڑا ہوجا'' اور یہ بھی فر مایا کہ'' ہمارے پاس تبہارے کرسی ملنے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں۔'' لیکن نہایت افسوس ہے کہ شخ فدکور نے جا بجا گرسی کے بارے میں جھوٹ بولا کہیں ہوایت نہیں۔'' کیکن نہایت افسوس ہے کہ شخ فدکور نے جا بجا گرسی کے بارے میں جھوٹ بولا کہیں تو بیہ شہور کیا کہ جھے گرسی مان گھر اور کسی جگھ بیا ہا کہ گرسی دیتے تھے گرمیں نے عمراً نہیں کی ۔ اور کسی جگھ بیا کہ گرسی دیتے تھے گرمیں نے عمراً نہیں کی ۔ اور کسی جگھ بیا کہ گرسی دیتے تھے گرمیں سے بیچھے ہٹا نے جا نا جا کہ کہ کے بارے میں کا کرسی کا ذکر ہی نہیں آیا۔ چنا نچہ آج میری طرف بھی اس مضمون کا خط بھیجا ہے کہ گویا اس کا گرسی مانگنا اور کرسی نہ مانا اور رہا نے بات کے اس کے چند جھڑ کیوں سے پیچھے ہٹا نے جانا

یہ باتیں غلط ہیں۔ہم اس کے جواب میں بجزاس کے کیا کہیں کہ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيُنَ۔ہم ناظرین کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ بات فی الواقعہ سے سے کہ شخ مذکور نے صاحب ڈیٹی کمشنر بہا در سے کرسی مانگی تھی ۔اوراس کا اصل سبب یہی تھا کہ مجھے اس نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہا در کے روبر وئے کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر بے اختیاری کے عالم میں اپنی طمع خام کو ظاہر کیا اور نہ جا ہا کہ میرا دشمن کرسی پر ہواورمکیں زمین پر بیٹھوں ۔اس لئے بڑے جوش سے کچہری کے ا ندر داخل ہوتے ہی گرسی کی درخواست کی اور چونکہ عدالت میں نہاُ س کواور نہاُ س کے باپ کو گرسی ملتی تھی ۔اس لئے وہ درخواست زجراورتو بیخ کے ساتھ ردّ کی گئی ۔اور درحقیقت بیسوال نہایت قابل شرم تھا کیونکہ سے یہی ہے کہ نہ بیخض اور نہاُس کا باپ رحیم بخش کبھی رئیسان گرسی نشین میں شار کئے گئے ۔اوراگریہ یا اس کا باپ گرسی نشین تھے تو گویا سرلیپل گریفن نے بہت بڑی غلطی کی کہ جواینی کتاب تاریخ رئیسان پنجاب میں ان دونوں کا نامنہیں لکھاغضب کی بات ہے کہ کہلا نا مولوی اوراس قدر فاش در وغگو ئی اور پھر آپ اینے خط میں ٹرسی نہ ملنے کا مجھ سے ثبوت مانگتے ہیں۔ گویااپنی ذلّت کو کامل طور پرتمام لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔اوراپنے خط میں وعدہ کرتے ہیں کہا گروہ کا ذب نکلیں تواپے تنیئ شکست یا فتہ تصور کریں گےاور پھر بھی ردّ وقد ح نہیں کریں گے۔افسوس کہاس شخص کوجھوٹ بولتے ذرہ شرم نہیں آئی۔جھوٹ کہ اُٹکبئر الْکَبَائِواور تمام گناہوں کی ماں ہے کس طرح دلیری سے اس شخص نے اس پر زور دیا ہے۔ یہی دیانت اور لے خلاصہ خط بیرہے۔" از مقام بٹالہ مور خد ۲۸ رماہ فروری ۱۸۹۸ء نمبر۱۱۳میاں غلام احمد صاحب خدا آپ کو راه راست يرلاو اورضلالت والحادي بخشه والسَّكامُ عَلْي مَنِ اتَّبعَ الْهُداي آپ كاخط ٢٨ رفروري ٩٨ء پہنچا...... آپ نے کتاب البریت کے صفحہ الوم او ۱۵ امیں تین دعویٰ کیے ہیں۔ اوّل یہ کہ محسین نے صاحب ڈیٹی کمشنر سے کرسی طلب کی اور کہا کہ اس کوعدالت میں کرسی ملتی تھی اور اس کے باپ کوعدالت میں کرسی ملتی تھی جس یرصاحب ڈیٹی کمشنر نے اس کوتین جھڑ کیاں دیں اور کہا کہ تو جھوٹا ہے بک بک مت کر۔ دوسرا یہ دعویٰ کہ پھروہ ہاہر کے کمرے میں ایک کرسی پر جابیٹھا تو کپتان صاحب پولیس کی نظرائس پر جاپڑی اوراسی وقت کنسٹبل کی معرفت جھڑکی کے ساتھ اس کری سے اُٹھایا گیا۔ تیسرا بید جو کی کہ پھروہ ایک شخص کی جا در لے کراُس پر بیٹھ گیا تو اُس شخص نے جا در نچے سے تھینچی کی .......میر بے زد دیک بیتینوں دعو مے تحض دروغ ہیں جن میں راستی کا شمہ دخل اور شائبہ بھی نہیں'الخ

امانت ان لوگوں کی ہے جس سے مجھے اور میری جماعت کو کا فرٹھہرایا اور دُنیا میں شور مچایا۔ واضح رہے کہ ہمارے بیان مٰدکورہ بالا کا گواہ کوئی ایک دوآ دمی نہیں بلکہ اس وقت کہ پجہری کے اردگرد صدیا آ دمی موجود تھے جو کری کے معاملہ کی اطلاع رکھتے ہیں۔ صاحب ڈیٹی کمشنر ایم ڈبلیوڈگلس صاحب بہادرخوداس بات کے گواہ ہیں جنہوں نے بار بارکہا کہ تجھے گرسی نہیں ملے گی۔ بک بک مت کراور پھر کیتان لیمار چنٹر صاحب ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ اس بات کے گواہ ہیں کہ کرسی مانگنے پرمجم<sup>حسی</sup>ن کو کیا جواب ملا تھا اور کیسی عزت کی گئی تھی۔ پھرمنشی غلام حبی*در* خال صاحب سپرنٹنڈنٹ ضلع جواب تحصیلدار ہیں اورمولوی فضل دین صاحب پلیڈراور لا کہ رام بمھجد ت صاحب وکیل اور ڈ اکٹر کلا رک صاحب جن کی طرف سے بیدحضرت گواہ ہوکر گئے تھے آ اورصاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے تمام ارد لی بیسب میرے بیان مذکورہ بالا کے گواہ ہیں اورا گر کوئی شخص اُن میں سے محمد حسین کی حالت پر رحم کر کے اس کی پر دہ پوشی بھی جاہے۔مگر مکیں خوب جانتا ہوں کہ کوئی شخص اس بات یونشم نہیں کھا سکے گا کہ بیروا قعہ گرسی نہ ملنے اور جھڑ کیاں دینے کا جھوٹ ہے۔ مجھے حیرت پر حیرت آتی ہے کہاں شخص کو کیا ہو گیا اور اس قدر گندے جھوٹ پر کیوں کمر بستہ کی۔ ذرہ شرم نہیں کی کہ اس واقعہ کے تو صد ہا آ دمی گواہ ہیں وہ کیا کہیں گے۔اس طرح تو آپندہ مولو یوں کا اعتباراُ ٹھ جائے گا۔اگر درحقیقت اس شخ بٹالوی کوٹرسی ملی تھی اورصا حب ڈیٹی کمشنر بہا در نے بڑے اکرام اوراعزاز سے اپنے پاس اُن کو گرسی پر بٹھالیا تھا تو پیتہ دینا جا ہے کہ وہ کرسی کہاں بچھائی گئی تھی شخ ندکور کومعلوم ہوگا کہ میری کرسی صاحب ڈیٹی کمشنر کے بائیں طرف تھی اور دائیں طرف صاحب ڈسٹر کٹ سپر نٹنڈنٹ کی گرسی تھی اور اسی طرف ایک گرسی پر ڈاکٹر کلارک تھا۔ اب د کھلا نا جا ہے کہ کون سی جگہ تھی جس میں شیخ محمد حسین بٹالوی کے لیے گرسی بچھائی گئی تھی۔ بیج تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے مرنا بہتر ہے۔اس شخص نے میری ذلّت چاہی تھی اوراسی جوش میں یا دریوں کا ساتھ کیا۔ خدا نے اُس کوعین عدالت میں ذلیل کیا۔ بیوق کی مخالفت کا نتیجہ ہے اور بیراستباز کی عداوت کا ثمرہ ہے۔اگر اس بیان میں نعوذ باللہ مَیں نے حجموٹ بولا ہے تو طریق تصفیہ دو ہیں۔ اوّل بیرکہ شیخ مذکور ہرایک صاحب سے جوذ کر کئے گئے ہیں حلفی رُقعہ طلب کرے جس میں قتم کھا کر

میرے بیان کا انکار کیا ہواور جب ایسے حلفی رُقعے جمع ہوجائیں تو ایک جلسہ بمقام بٹالہ کر کے مجھ کو طلب کرے۔مکیں شوق سے ایسے جلسہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔مکیں ایسے مخص کے رقعہ کو دیکھنا جا ہتا ہوں جس نے حلفاً اپنے رقعہ میں یہ بیان کیا ہو کہ محمد حسین نے کُرسی نہیں مانگی اور نہاس کو کوئی جھڑ کی ملی بلکہ عرب سے کے ساتھ کُرسی پر بٹھایا گیا۔ شخ مذکورکوخوب یا در ہے کہ کوئی شخص اس کے لئے اپناایمان ضائع نہیں کرے گا اور ہر گز ہر گرممکن نہ ہوگا کہ کوئی شخص اشخاص مذکورین میں سے اس کے دعویٰ باطل کی تائید میں قشم کھاوے واقعات صحیحہ کو چھیانا ہے ایمانوں کا کام ہے۔ پھر کیونکر کوئی معزز شیخ بٹالوی کے لئے مرتکب اس گناہ کا ہوگا اورا گرشنے بٹالوی کو بیرجلسہ منظور نہیں تو دوسرا طریق تصفیہ بیرہے کہ بلاتوقف ازاله حثیت عرفی میں میرے برنالش کرے کیونکہ اس سے زیادہ اور کیا از الہ حثیت عرفی ہوگا کہ عدالت نے اس کو گرسی دی اور میں نے بجائے گرسی جھڑ کیاں بیان کیس اور عدالت نے قبول کیا کہوہ اوراس کا باپ گرسی نشین رئیس ہیں اور مکیں نے اس کا اٹکار کیا اور استغاثہ میں وہ پر کھا سکتا ہے کہ مجھے عدالت ڈگلس صاحب بہادر میں ٹرسی ملی تھی اور کوئی جھڑ کی نہیں ملی اور اِس شخص نے عام اشاعت کر دی ہے کہ مانگنے پر بھی گرسی نہیں ملی بلکہ جھڑ کیاں ملیں۔اوراییا ہی استغاثہ میں یہ بھی لکھا سکتا ہے کہ مجھے قدیم سے عدالت میں ٹرسی ملی تھی اور ضلع کے ٹرسی نشینوں میں میرا نام بھی درج ہے اور میرے باپ کا نام بھی درج تھالیکن اس شخص نے ان سب باتوں سے انکار کر کے خلاف واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر عدالت خود تحقیقات کر لے گی کہ آپ کوکرس کی طلب کے وقت گرس ملی تھی یا حھڑ کیاں ملی تھیں اور دفتر سے معلوم کرلیا جائے گا کہ آپ اور آپ کے والدصاحب کب سے ٹرسی نشین رئیس شار کئے گئے ہیں کیونکہ سرکاری دفتر وں میں ہمیشہ ایسے کاغذات موجود ہوتے ہیں جن میں گرسی نشین رئیسوں کا نام درج ہوتا ہے۔اگر شیخ مذکور نے ان دونوں طریقوں میں سے کوئی طریق اختیار نہ کیا تو پھرنا چار ہمارا یہی قول ہے کہ لَعُنَهُ اللهِ عَلَى الْکَاذِبینَ زیادہ کیا لکھیں۔ اور یادرہے کہ ہمیں بالطبع نفرت تھی۔ایسے ایک شخصی معاملہ میں قلم اُٹھا ئیں اور ذاتیات کے جھگڑوں میں اپنے تیئن ڈالیں اورا گرشنج محم<sup>حس</sup>ین بٹالوی صرف اسی قدر جھوٹ پر کفایت کرتا کہ مجالس میں ہمارا ذکر درمیان نہ لاتا اور صرف اپنی بردہ پوشی کے لئے گرسی مانگنے کے معاملہ سے انکار کرتا رہتا تو ہمیں ے کچھ ضرورت نہ تھی کہاصل حقیقت کو پیلک پر کھو لتے لیکن اس نے نہایت خیر گی اختیار کر کے ہرا یک مجلس میں ہماری تکذیب شروع کی اور سراسرافتراء سے میری نسبت ہرایک جگہ بید عویٰ کیا کہ بیخض کا ذب ہے اوراس نے میرے برگرسی کے معاملہ میں جھوٹ باندھا ہے اوراس طرح برعوام کے دلوں پر بُرااثر ڈالنا عابا۔ تب ہم نے اُس کے اس دروغ کو اکثر نادانوں کے دلوں برمؤثر دیکھ کرمحض حق کی حمایت میں سے اشتہارکھا تا بعض ناواقف ایک راست گو کوجھوٹاسمجھ کر ہلاک نہ ہوجا ئیں اور تا اس کی بید دیّا لی تقریریں حقًا نی سلسلہ کی رہزن نہ ہوں ۔غرض اسی ضرورت کی وجہ سے ہمیں اس کے اس مکر وہ جھوٹ کو کھولٹاریڑا۔ بالآخر بیبھی یا در ہے کہ وہ خطشخ محمد حسین بٹالوی کا میرے یاس موجود ہے جوآج کیم مارچ ۸۹۸ء کو بٹالہ ہے اُس نے بھیجا ہے جس میں میرے بیان گرسی نہ ملنے اور جھڑ کی کھانے سے صاف ا نکار کیا ہے اور ایسا ہی اُن لوگوں کے خط بھی محفوظ ہیں۔جن کے روبروئے طرح طرح کی دروغگو ئی ہے اس واقعہ کو پوشیدہ کرنا چاہا ہے جبیبا کہ اُو پراکھ چکا ہوں ۔اورمُیں مناسب دیکھا ہوں کہ اُن معزز

گواہوں کے نام بھی اس جگہ درج کر دوں۔ جنہوں نے واقعہ مذکورہ بالابچشم خود دیکھا اوریا عین موقعه پرسُنا اور جو کچهری میں حاضر تھے اوروہ یہ ہیں۔

حکیم فضل الدین صاحب بھیروی ہے ۔ سیدونوں صاحب بھیروی ہے ۔ پیدونوں صاحب بھی کمرہ عدالت کے اندر تھے باقی اکثر صاحبان دروازہ کے اندر مرزاایوب بیگ صاحب سینیر انگلوورنیکوله کاست دیکھتے تھے۔

شيخ نوراحمه صاحب ما لكمطبع رياض هندامرت سر سردارعبدالعزيز خان صاحب حال واردقاديان میاں کریم دادصاحب وارد قادبان مرزاعبدالحق صاحب جہلمی مياں رمضان صاحب آتش باز قادبان چوہدری نبی بخش صاحب بٹالہ

شی تاج الدین صاحب دفترا گیزیمنرریلوے لاہور منشی عبدالرحمٰن صاحب کارک لوکوا فس 🗤 📈 ممال معراج صاحب ٹھکید اردوارث میاں مجمر سلطان حافظ ضل احمد صاحب کلرک دفتر ایگزیمنر ریلوے لا ہور كلاس لا ہور

مولوی حکیم نورالدین صاحب بھیروی صاحبز ادهمنظورمجرصاحب لدهيانوي مولوی خان ملک صاحب حافظ احمرالله خان صاحب قادبان قاضي غلام حسين صاحب بحييروي سٹو ڈنٹ لا ہور شخ عبدالرحمان صاحب نومسلم قاديان شيخ عبدالرحيم صاحب نومسلم قاديان شيخ عبدالعزيز صاحب نومسلم رر صاحب زادهمظهر قيوم صاحب لدهيانه

مياںالەبخش صاحب امرتسر ميال چراغ الدين صاحب امرت تسر مال مولا بخش صاحب پٹوہلی امرت سر مولوي عبدالكريم صاحب سالكوث سيّد حامد شاه صاحب مثل خوان سرر منشى عبدالعزيز صاحب ٹيلر ماسٹرصدر 💎 🖊 مولوی مبارک علی صاحب منشى محردين صاحب اپيل نويس ما سر غلام محمرصا حب بی ۔اے مسترى نظام الدين صاحب ڈاکٹر فیض قادر صاحب بٹالہ محمدا كبرصاحب شيكه دار الر عليم محمد اشرف صاحب ١١ قاضى نعمت على صاحب عرضى نويس رر میاں برکت علی صاحب نیچہ بند 💎 🖊 میان الله رکھاصاحب شالباف سرر مولوى غلام مصطفاصا حب مهتم مطبع شعله نوررر محمرافضل خان صاحب يتيم مدرسه حمايت اسلام لا هور مولوی بر ہان الدین صاحب جہلم عبدالله خان صاحب برا درنواب خان صاحب تحصيلدار جهلم میاں حسن محمر صاحب ٹھیکہ دار // ا منشى روڑاصاحب نقشہ نولیں عدالت مجسٹریٹی کپورتھلہ منشى ظفراحمه صاحب ايل نويس 💎 🖊

حكيم فضل الهي صاحب لا ہور خلیفهر جب الدین صاحب تاجر سرر منشى خواجه عزيز الدين صاحب تاجر رر ميال غلام حسين صاحب الرر ميان عبدالحق صاحب طالب علم رر شيخ رحمت الله صاحب تاجر *ال* میاں شیرعلی صاحب طالب علم بی اے کلاس لا ہور مرزاليقوب صاحب اسشنٺ سرجن مولوی محرعلی صاحب ایم اے ميا*ں محد شريف* صاحب طالب علم ميڈيکل کالج *رر* ممال عبيدالله صاحب رر رر خواجہ کمال الدین صاحب بی۔اے مفتى محمرصا دق صاحب كلرك میاں شیر محمرصا حب طالب علم بی اے کلاس علی گڑھ حا فظ عبدالعلى صاحب *السرال* الراكال میاں نبی بخش صاحب دفو گرامرت سر ميان عبدالخالق صاحب عطارا مرت سر شيخ يعقوب على صاحب ايدٌ يثرا مرتسر حال قاديان میاں قطب الدین صاحب مس گرا مرتسر ثيخ عطاءالله صاحب مس گرامرتسر میاں جیون بٹ رفو گر قلعہ بھنگیاں امرتسر مولوي محمراتتلعيل صاحب سودا گرا مرتسر

مهر سون صاحب تاجر سیکھواں گورداسپور حافظ نورمجرصا حب زميندار فيض الله حيك الر شیخ فضل البی صاحب نمبردار را را را را رر غلام علی صاحب رر رر ار رر چراغ علی صاحب تھہ غلام نبی رر رر شهاب الدين صاحب *گيز* ئي تھه غلام نبي رر رر امیرصاحب را را ار رر امیرصاحب رر ار رر شیرعلی صاحب رر رر ار رر احرعلی صاحب نمبر داروز بر چک رر میاں چراغ الدین صاحب منڈی کنال رر سيّد با قرعلى صاحب بهيل ضلع تجرات ميان عبدالغني صاحب او جله للع گور داسپور محمر شفیع صاحب ال ال نواب الدین صاحب ہیڈ ماسٹر دینانگر رر میاںاللہ دیاصاحب مرزاسندهی بیگ صاحب حافظمحي الدين صاحب بهيره حا فظ محر<sup>حس</sup>ين صاحب دا عظ قصبه دُّ نگه ملع گجرات

مياں محرخان صاحب منشى تبھى خانه كيور تھليە منشی عبدالرحمٰن صاحب اہلمدمحکمہ جرنیلی رر منشي فياض على صاحب منشى بلينن كيور تھله ميال الله دياصاحب جلدسازلدهيانه مياں اميرالدين صاحب جيانواله مرزاخدا بخش صاحب اتاليق ماليركوثليه منشى محمرجان صاحب وزبرآ بادتاجر خليفه نورالدين صاحب تاجرجموں مرزانیاز بیگ صاحب رئیس پنشنر کلانور مولوی خدا بخش صاحب جالندهر شيخ عطامحمرصا حب اسثامي فروش چنيوٹ ميان نجم الدين صاحب بھيره مفتى فضل الرحمان صاحب بهييره منشىعبدالعزيز صاحب بيوارى ضلع گورداسپور شیخ محمرصد نق صاحب تا جرسیصواں 🛾 🗤 ميان جمال الدين صاحب تاجر 🖊 مياں امام الدين صاحب تاجر رر میان خیرالدین صاحب تاجر رر

#### المشتهر - مرزاغلام احمد قادیان ضلع گورداسپور ۱۸۹۸ء کرمارچ۱۸۹۸ء گلزار محمدی پریس لامور (بیاشتهار ۲۹×۲۰ سائز کے ۲۳ صفحه پر ہے) گلزار محمدی پریس لامور (تبلیغ رسالت جلد کے شخصہ ۳۴ تا ۳۴)

#### (191)

#### بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكريُم

#### جُلسةِ طَاعُون

چونکہ بیقرین مصلحت ہے کہ ایک جلسہ دربارہ ہدایاتِ طاعون قادیان میں منعقد ہواوراس جلسہ میں گورنمنٹ انگریزی کی ان ہدایتوں کے فوائد جو طاعون کے بارے میں اب تک شائع ہوئی ہیں مع طبی اور شرعی اُن فوائد کے جواُن ہدایتوں کی مؤید ہیں اپنی جماعت کو سمجھائے جائیں اس لئے بیا شہار شائع کیا جاتا ہے کہ ہماری جماعت کے احباب حتی الوسع کوشش کریں کہ وہ اس جلسہ میں عیدالفیحی کے دن شامل ہو سکیں۔اصل امریہ ہے کہ ہمارے بزد میک اس بات پر اطمینان نہیں ہے کہ مان تا ہا گری میں طاعون کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ جیسا کہ پہلے اشتہار میں شائع کیا گیا ہے دو جاڑوں تک سخت اندیشہ ہے۔ لہذا بیوفت ٹھیک وہ وفت ہے کہ ہماری جماعت بنی نوع کی تبی ہمدردی اور گرمنٹ عالیہ انگریزی کی ہدایتوں کی دل وجان سے پیروی کر کے اپنی نیک ذاتی اور نیک عملی اور خیراند لیثی کا نمونہ دکھاوے ۔اور نہ صرف بیکہ خود ہدایات گورنمنٹ کے پابند ہوں بلکہ کوشش کریں خیراند لیثی کا نمونہ دکھاوے ۔اور نہ صرف بیکہ خود ہدایات گورنمنٹ کے پابند ہوں بلکہ کوشش کریں اور بد بخت احمقوں کی طرح فتنہ انگیز نہ بنیں۔افسوں ہمارے ملک میں بیسخت جہالت ہے کہ لوگ مخالفت کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں۔مثلاً اب

گھر خالی کر دیا جائے۔ اس پر بعض جاہلوں نے ناراضگی ظاہر کی۔ لیکن مکیں خیال کرتا ہوں کہ اگر گوخالی گورنمنٹ کی طرف سے بیتم ہوتا کہ جس گھر میں طاعون کی واردات ہووہ لوگ ہرگز اُس گھر کوخالی نہ کریں اور اسی میں رہیں ہب بھی نا دان لوگ اُس گھم کی مخالفت کرے اور دو تین واردات کے بعد اُس گھر سے نگلنا شروع کر دیتے۔ بی تو یہ ہے کہ نا دان انسان کسی پہلو سے خوش نہیں ہوتا۔ پس گور نمنٹ کو چا ہیے کہ نا دان وانسان کسی پہلو سے خوش نہیں ہوتا۔ پس گور نمنٹ کو چا ہیے کہ نا دان وانسان کسی پہلو سے خوش نہیں ہوتا۔ پس گور نمنٹ کو چا ہیے کہ نا دانوں کے بے جاواو بلا سے اپنی تی خیر خوا ہی رعایا کو ہرگز نہ چھوڑے کہ بیہ لوگ اُن بچوں کا حکم رکھتے ہیں کہ جواپنی مال کی کسی کارروائی کو لیسند نہیں کر سکتے۔ ہاں الیمی ہمدردی کے موقعہ پر نہایت درجہ کی ضرورت ہے کہ الیمی حکمت عملی ہوجوڑ عب بھی ہواور نرمی بھی ہواور نیز اس ملک میں رسوم پر دہ داری کی غایت درجہ رعایت چا ہیے۔ اور اس مصیبت میں جوطاعون زدہ لوگوں اور اُن میں رسوم پردہ داری کی غایت درجہ رعایت چا ہیے۔ اور اس مصیبت میں جوطاعون زدہ لوگوں اور اُن کے عزیز وں کو جومشکلات اوقات بسری کے پیش آئیں شفقت پر ری کی طرح حتی الوسع ان مشکلات کو آللنہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تا انجام بخیر ہو۔ آسان کرنا چا ہیے بہتر ہے کہ اس وقت سب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تا انجام بخیر ہو۔

الراقم خاکسار میبر زاغلام احمد از قادیان ضلع گور داسپور مطبع ضیاءالاسلام قادیان ۲۲ / بیل ۱۸۹۸ء (پیاشتهار ۲۹×۲۰ کایک صفحه پر درج ہے) (روحانی خزائن جلد ۳۱ اصفحہ ۳۱،۳۸ بیلیغ رسالت جلد کے شفحہ ۱۳۹،۳۸)

۔ لے نوٹ۔ یا درہے کہ اگر چہ ہماری جماعت کا بیا یک جلسہ ہے لیکن اگر کوئی شریف نیک اندلیش اس جلسہ میں شامل ہونا جاہے تو خوثی ہے اس کی شمولیت منظور کی جائے گی۔ مندہ

#### (191)

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مِل مَمْ اللهِ الْكَرِيمِ

#### بحضورنواب ليفشيننك كورنرصاحب بهادر بالقابه

بہ میموریل اس غرض سے بھیجا جاتا ہے کہ ایک کتاب امّہات المومنین نام ڈاکٹر احمد شاہ صاحب عیسائی کی طرف ہے مطبع آرییمشن پریس گوجرانوالہ میں حجیب کر ماہ اپریل ۹۸ ۱ء میں شائع ہوئی تھی اور مصنف نے ٹائٹل بیج کتاب پر لکھاہے کہ ' یہ کتاب ابوسعید محمد حسین بٹالوی کی تحدّی اور ہزاررو پیپر کےانعام کے وعدہ کے معاوضہ میں شائع کی گئی ہے۔''جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اصل محرک اس کتاب کی تالیف کا محمر حسین مذکور ہے۔ چونکہ اس کتاب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سخت الفاظ استعمال کئے ہیں جن کوکوئی مسلمان سُن کررنج سے رُکنہیں سکتا۔اس لئے لا ہور کی انجمن حمایت اسلام نے اس بارے میں حضور گورنمنٹ میں میموریل روانہ کیا تا گورنمنٹ ایسی تحریر کی نسبت جس طرح مناسب سمجھے کارروائی کرے اور جس طرح حیاہے کوئی تدبیر امن عمل میں لائے۔ گرمئیں مُع اپنی کثیر اور مع دیگر معز زمسلمانوں کے اس میموریل کاسخت مخالف ہوں۔ اور ہم سب لوگ اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ کیوں اس انجمن کے ممبروں نے محض شتاب کاری سے میہ کاروائی کی۔اگرچہ بیتے ہے کہ کتاب اُمّہات المومنین کےمؤلّف نے نہایت دل ل انجمن كاليب وقت ميں ميموريل جميجنا جبكه ہزار كا بي امهات المومنين كى مسلمانوں ميں مفت تقسيم كى گئ اور خدا جانے کئی ہزاراور قوموں میں شائع کی گئی بیہودہ حرکت ہے۔ کیونکہ اشاعت جس کا بند کرنا مقصود تھا کامل طور ير ہوچكى ہے۔منه

دکھانے والے الفاظ سے کام لیاہے اور زیادہ تر افسوس سے ہے کہ باوجودالیں پختی اور بدگوئی کے اپنے اعتراضات میں اسلام کی معتبر کتابوں کا حوالہ بھی نہیں دے سکا۔ گر ہمیں ہر گزنہیں جا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک خطا کارکونرمی اور آ ہنگی سے سمجھا ویں اور معقولیت کے ساتھواس کتاب کا جواب لکھیں پہ حیلہ سوچیں کہ گورنمنٹ اس کتاب کوشائع ہونے سے روک لے تا اس طرح پر ہم فتح یالیں کیونکہ بیرفتح واقعی فتح نہیں ہے بلکہا پسے حیلوں کی طرف دوڑ نا ہمارے عجز اور در ماندگی کی نشانی ہوگی اورایک طور سے ہم جبر سے مُنہ بند کرنے والے تھبریں گے۔اور گو گورنمنٹ اس کتاب کوجلا دے تلف کرے، کچھ کرے، مگرہم ہمیشہ کے لیے اس الزام کے پنیچ آجائیں گے کہ عاجز آ کر گورنمنٹ کی حکومت سے حیارہ جوئی جاہی۔ اور وہ کام لیا جومغلوب الغضب اور جواب سے عاجز آ جانے والے لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہاں جواب دینے کے بعد ہم ادب کے ساتھ اپنی گورنمنٹ میں التماس کر سکتے ہیں کہ ہرا یک فریق اس پیرا یہ کو جو حال میں اختیار کیا جاتا ہے ترک کر کے تہذیب اورا دب اورنرمی سے باہر نہ جائے۔ ندہبی آ زادی کا دروازہ کسی حد تک کھلا رہنا ضروری ہے تا ندہبی علوم اور معارف میں لوگ ترقی کریں اور چونکہ اس عالُم کے بعدا یک اُور عالُم بھی ہے جس کے لئے ابھی سے سامان چاہیےاس لئے ہرایک حق رکھتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ ہرایک مذہب پر بحث کرےاور اس طرح اینے تنین اور نیز بنی نوع کونجات اخروی کے متعلق جہاں تک سمجھ سکتا ہے اپنی عقل کے مطابق فائدہ پہنیاوے۔ لہذا گورنمنٹ عالیہ میں اس وقت ہماری یہ التماس ہے کہ جو انجمن حمایتِ اسلام لا ہور نے میموریل گورنمنٹ میں اس بارے میں روانہ کیا ہے۔وہ ہمارے مشورہ اوراجازت سے نہیں کھا گیا بلکہ چندشتاب کاروں نے جلدی سے بیجرائت کی ہے جو در حقیقت قابلِ اعتراض ہے۔ہم ہر گزنہیں چاہتے کہ ہم تو جواب نہ دیں اور گورنمنٹ ہمارے لئے عیسائی صاحبوں سے کوئی باز ٹیرس کرے یا اُن کتابوں کوتلف کرے بلکہ جب ہماری طرف آ ہشگی اور نرمی کے ساتھ اس کتاب کارڈ شائع ہوگا تو خودوہ کتابا بنی قبولیت اورؤ قعت سے بگر جائے گی اوراس طرح پروہ خو دلف ہو جائے گی۔اس لئے ہم با دب ملتمس ہیں کہاس میموریل کی طرف جوانجمن مذکور کی طرف سے جھیجا گیا

ہے گورنمنٹ عالیہ ابھی کچھ توجہ نہ فر ماو لے کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ عالیہ سے بیرفائدہ اُٹھاویں کہوہ کتابیں تلف کی جائیں یا اور کوئی انتظام ہوتو اس کے ساتھ ایک نقصان بھی ہمیں اُٹھا ناپڑتا ہے کہ ہم اس صورت میں دین اسلام کوایک عاجز اور فرو ماندہ دین قرار دیں گے کہ جومعقولیت ہے حملہ کرنے والوں کا جواب نہیں دے سکتا اور نیزیہ ایک بڑا نقصان ہوگا کہ اکثر لوگوں کے نز دیک بیامر مکروہ اور نامناسب سمجھا جائے گا کہ ہم گورنمنٹ کے ذریعہ سے اپنے انصاف کو پہنچ کر پھر کبھی اس کتاب کارد " لکھنا بھی شروع کردیں اور درحالت نہ لکھنے جواب کےاس کے فضول اعتراضات نا واقفوں کی نظر میں فیصلہ ناطق کی طرح سمجھے جائیں گے اور خیال کیا جائے گا کہ ہماری طاقت میں یہی تھا جوہم نے کرلیاسواس سے ہماری دینی عزت کواس سے بھی زیادہ ضرر پہنچا ہے جومخالف نے گالیوں سے پہنچانا عا ہا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کتاب کوہم نے عمدُ اتلف کرایا یا روکا پھراسی کومخاطب گھر اکراپنی کتاب کے ذریعہ سے پھرشائع کرنا نہایت نامعقول اور بیہودہ طریق ہوگا۔اور ہم گورنمنٹ عالیہ کویقین دلاتے ہیں کہ ہم درد ناک دل سے اُن تمام گندے اور سخت الفاظ برصبر کرتے ہیں جوصاحب اُمہات المومنین نے استعمال کئے ہیں اور ہم اس مؤلف اور اس کے گروہ کو ہر گز کسی قانونی مؤاخذہ کا نشانہ بنانانہیں چاہتے کہ بیامراُن لوگوں سے بہت ہی بعید ہے کہ جو واقعی نوع انسان کی ہمدر دی اور سچی اصلاح کے جوش کا دعویٰ رکھتے ہیں۔

٢ العنكبوت: ٢

اور دوسری جگہ بی کم ہے کہ جَادِ لُھُمْ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ اس کے معنے یہی ہیں کہ نیک طور پراور ایسے طور پر جومفید ہوعیسا ئیوں سے مجادلہ کرنا جا ہیے اور حکیما نہ طریق اورایسے ناصحانہ طور کا یابند ہونا جاہیے کہ اُن کوفائدہ بخشے ۔لیکن بیطریق کہ ہم گورنمنٹ کی مددسے یا نعوذ باللہ خوداشتعال ظاہر کریں ہر گز ہمارےاصل مقصود کومفید نہیں ہے۔ بید نیاوی جنگ وجدل کے نمونے ہیں اور سیج مسلمان اور اسلامی طریقوں کے عارف ہرگز ان کو پیندنہیں کرتے کیونکہ اُن سے وہ نتائج جو ہدایت بنی نوع کے لئے مفید ہیں پیدانہیں ہو سکتے۔ چنانچہ حال میں پرچہ مخبر دکن میں جومسلمانوں کا ایک اخبار ہے ماوا پریل کے ایک پرچہ میں اسی بات پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ رسالہ اُمہات المومنین کے تلف کرنے یا رو کنے کے لئے گورنمنٹ سے ہرگز التجا کرنی نہیں جا ہیے کہ بیددوسرے بیرایہ میں اپنے مذہب کی کمزوری کااعتراف ہے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے ہم جانتے ہیں کہا خبار مٰدکورہ کی اس رائے کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی جس سے ہم کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کی یہی رائے ہے کہ اس طریق کوجس کا انجمن مذکور نے ارادہ کیا ہے ہر گز اختیار نہ کیا جائے کہ اس میں کوئی حقیقی اور واقعی فائدہ ایک ذرّہ برابر بھی نہیں ہے۔اہل علم مسلمان اس بات کوخوب جانتے ہیں کہ قر آن شریف میں آخری زمانہ کے بارے میں ایک پیشگوئی ہے اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے وصیّت کے طور پرایک حکم ہے جس كوترك كرنا تيج مسلمانون كاكام نهيس ب-اوروه بيه كه لَتُبْلَوُنَّ فِي اَمُوَ الْكُمْ وَ اَنْفُسِكُمُ وَلَتَسُمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِكُمُ وَ مِنَ الَّذِينَ اَشُرَكُوا اَذًى كَثِيرًا. وَإِنُ تَصُبِوُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ ذَلِكَ مِنُ عَزُم الْأُمُور لِلَّ سورة آل عمران ترجمه يه عكه خدا تمہارے مالوں اور جانوں پر بلا بھیج کرتمہاری آ زمایش کرے گا اورتم اہل کتاب اورمشرکوں سے بہت ہی وُ کھ دینے والی با تیں سنو گے سوا گرتم صبر کرو گے اور اپنے تنیئں ہرایک نا کر دنی امر سے بچاؤ گے تو خدا کے نز دیک اولوالعزم لوگوں میں سے گھہرو گے۔ بید نی سورۃ ہے اور بیاس زمانہ کے لئے مسلمانوں کو وصیّت کی گئی ہے کہ جب ایک مذہبی آ زادی کا زمانہ ہوگا اور جوکوئی کچھ سخت گوئی کرنا

ل النحل: ۱۲۲ تي ال عمران: ۱۸۷

جاہے وہ کر سکے گا۔جبیبا کہ بیز مانہ ہے۔سو پچھ شک نہیں کہ یہ پیشگوئی اسی زمانہ کے لئے تھی اوراسی زمانہ میں پوری ہوئی ۔ کون ثابت کر سکتا ہے کہ جواس آیت میں اَدِّی کَثِیْـرًا کالفظ ایک عظیم الشّان ایذاءِلسانی کو حاہتا ہے وہ بھی کسی صدی میں اس سے پہلے اسلام نے دیکھی ہے؟ اس صدی سے پہلے عیسائی مذہب کا پیطریق نہ تھا کہ اسلام پر گندے اور نایاک حملے کرے بلکہ اکثر ان کی تحریریں اور تالیفیں اپنے مذہب تک ہی محدورتھیں ۔قریباً تیرھویں صدی ہجری سے اسلام کی نسبت بدگوئی کا درواز ہ کھلاجس کے اوّل بانی ہمارے ملک میں یا دری فنڈ ل صاحب تھے۔ بہر حال اس پیشگوئی میں مسلمانوں کو بیچکم تھا کہ جبتم دلآ زارکلمات ہے دُ کھ دیئے جاؤاور گالیاں سنوتواس وقت صبر کروبیہ تمہارے لئے بہتر ہوگا۔سوقر آنی پیشگوئی کے مطابق ضرورتھا کہ ایباز مانہ بھی آتا کہ ایک مقدس رسول کوجس کی اُمت سے ایک صتبہ کثیر وُنیا کا پُر ہے۔عیسائی قوم جیسے لوگ جن کا تہذیب کا دعویٰ تھا گالیاں دیتے اور اس بزرگ نبی کا نام نعوذ باللہ زانی اور ڈاکو اور چور رکھتے اور دُنیا کے سب بدتروں سے بدتر تھہراتے ۔ بے شک بدأن لوگوں کے لئے بڑے رنج کی بات ہے جواس یاک رُسول کی راہ میں فدا ہیں اور ایک دانشمند عیسائی بھی احساس کرسکتا ہے کہ جب مثلاً ایسی کتاب اُمہات المونین میں ہمارے نبی صلّی الله علیه وسلم کو نعوذ بالله زنا کار کے نام سے بکارا گیا ہے اور گندے گندیتحقیر کے الفاظ آنجنا بے حق میں استعال کئے گئے اور پھرعمداً ہزار کا بی کی محض دلوں کے دُکھانے کے لئے عام اور خاص مسلمانوں کو پہنچائی گئی اس سے کس قدر درد ناک زخم عام مسلمانوں کو پہنچے ہوں گے۔اور کیا کچھائن کے دلوں کی حالت ہوئی ہوگی۔اگر چہ بدگوئی میں یہ کچھ پہلی ہی تحریز نہیں ہے۔ بلکہ ایسی تحریروں کی یا دری صاحبوں کی طرف سے کروڑ ہا تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ گربیطریق دل دُ کھانے کا ایک نیاطریق ہے کہ خواہ نخواہ غافل اور بے خبرلوگوں کے گھروں میں بیہ کتابیں پہنچائی گئیں۔اوراسی وجہ سے اس کتاب پر بہت شور بھی اُٹھا ہے۔ باوجوداس بات کے کہ پادری عمادالدین اور یا دری ٹھا کر داس کی کتابیں اورنورافشاں کی بچیس سال کی مسلسل تحریریں تختی میں اس سے کچھ کم نہیں ہیں۔ یہ توسب کچھ ہوا۔ مگر ہمیں تو آیت موصوفہ بالامیں بینا کیدی حکم ہے کہ جب ہم

الیی بدزبانی کے کلمات سنیں جس سے ہمارے دلوں کو دُکھ پنچے تو ہم صبر کریں۔اور پچھ شک نہیں کہ جلد تر حکّام کواس طرف متوجہ کرنا یہ بھی ایک بے صبری کی قتم ہے اس لئے عقل منداور دورا ندیش مسلمان ہر گز اس طریق کو پہنچایا جائے۔ہمیں مسلمان ہر گز اس طریق کو پہنچایا جائے۔ہمیں خدا تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ دین اسلام میں اکراہ اور جرنہیں۔جسیا کہ وہ فرما تا ہے کلا اِنگو اُلنَّاسَ کے لیکن اس فتم کے جلے اکراہ اور جرمیں داخل ہیں جس سے اسلام جسیایا کے اور معقول فد ہب بدنام ہوتا ہے۔

غرض اس بارے میں مکیں اور میری جماعت اور تمام اہل علم اور صاحب تد بر مسلمانوں میں سے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ کتاب اُمہات المومنین کی لغوگوئی کی بیسز انہیں ہے کہ ہم اپنی گور نمنٹ مُحسنہ کو دست اندازی کے لئے توجہ دلا دیں۔ گوخود دانا گور نمنٹ اپنے قوانین کے لحاظ سے جو چاہے کرے۔ مگر ہمارا صرف فرض ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعتراضات کا کہ جو در حقیقت نہایت نادانی یا دھو کہ دہی کی غرض سے کئے گئے ہیں۔ خوبی اور شایستگی کے ساتھ جواب دیں اور پبلک کو اپنی خرش میں ماری معزز مسلمانوں کی اس پر متفق ہے۔ ہماری معزز مسلمانوں کی اسی پر متفق ہے۔

الراقــــــم خاكسارميرزاغلام احمداز قاديان ضلع گورداسپور

۳رماهِ مئی ۱۸۹۸ء

(بیاشتها ر<del>۲۹×۲۰</del> کے جار صفحوں پر ہے مطبع کا نام درج نہیں۔ مجمد اسلمعیل پریس مین کا نام اس پر لکھا ہے ) (روحانی خزائن جلد ۱۳ ساصفحہ ۳۱۵ تا ۳۱۹ تبلیغ رسالت جلد کے صفحہ ۳۱ تا ۴۸)

#### (1917)

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّیُ عَلٰی رَسُولِهِ الْکَرِیْمِ ا بنی جماعت کومتنبہ کرنے کے لیے ایک ضروری

#### اشتهار

میری تمام جماعت جواس جگہ عاضر ہے یا اپنے مقامات میں بود وباش رکھتے ہیں اس وصیت کوتوجہ سے شنیں کہ وہ جواس سلسلہ میں داخل ہوکر میر سے ساتھ تعلق ارادت اور مُر یدی کار کھتے ہیں اس سے غرض ہے ہے کہ تاوہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقوی کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جا ئیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بدچلنی اُن کے نزد کی نہ آ سکے ۔وہ پنجوت نماز جماعت کے پابند ہوں ۔وہ جھوٹ نہ بولیں ۔وہ کسی کو زبان سے ایذ انہ دیں ۔وہ کسی قتم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنہ کا خیال بھی دل میں نہ لاویں ۔غرض ہرایک قتم کے معاصی اور جرائم اور ناکر دئی اور ناگفتی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جاحر کات سے مجتنب رہیں اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور برطانیہ جس کے زیر ساید اُن کے مال اور جا نیں اور کوئی زہر یلاخمیر اُن کے وجود میں نہ رہے ۔گور خمنٹ برطانیہ جس کے زیر ساید اُن کے مال اور جا نیں اور آبر و کیں مخفوظ ہیں بصد ق دل اس کے وفا دار برطانیہ جس کے زیر ساید اُن کی مہرردی اُن کا اُصول ہو۔اور خدا تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی زبانوں تابعد ارر ہیں اور تمام انسانوں کی مهرردی اُن کا اُصول ہو۔اور خدا تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی زبانوں سے تابعد ارر ہیں اور آبر خونساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے اور اُسے نول کے خیالات کو ہرایک نایاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے اور اُسے نہاتھوں اور اُسے نول کے خیالات کو ہرایک نایاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے اور اُسے ناتوں اور اُسے نول اور خیانتوں سے دور سے نول کے خیالات کو ہرایک نایاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے دور سے نول کے خیالات کو ہرایک نایاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے نول کے خیالات کو ہرایک نایاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے نور سے نوانہ کو نول کے خیالات کو ہرایک نایاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں کی نور سے نور کے خیالات کو ہرایک نایاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے نور سے خوانہ کی کی کیانہ کو کی کی کو نور سے نور سے نور سے خوانہ کی نور سے نور سے خوانہ کی کی کو نور سے نور سے نور سے نور سے نور سے خوانہ کی کی کو نور سے نو

بچاویں اور پنجوقۃ نمازکونہایت التزام سے قائم کھیں اور طلم اور تعدیں اور غبن اور رشوت اور اِتلاف حقوق اور بے جاطرف داری سے بازر ہیں اور کسی بدصحبت ہیں نہ بیٹھیں ۔ اور اگر بعد میں ثابت ہو کہ ایک شخص جو اُن کے ساتھ آمد ورفت رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے یااس گور نمنٹ محبنہ کا خیر خواہ نہیں یا حقوق عباد کی کچھ پر واہ نہیں رکھتا اور یا ظالم طبع اور شریر مزاج اور بدچلن آوی ہے اور یا بیا کہ جس شخص ہے تہ ہیں تعلق بیعت اور ارادت ہے اس کی نسبت ناحق اور بیوجہ بدگوئی اور زبان درازی کہ جس شخص سے تہ ہیں تعلق بیعت اور ارادت ہے اس کی نسبت ناحق اور بیوجہ بدگوئی اور زبان درازی اور بدزبانی اور بہتان اور افتر آکی عادت جاری رکھ کرخدا تعالیٰ کے بندوں کو دھو کہ دینا چاہتا ہے تو تم پر ازم ہوگا کہ اس بدی کو ایپ در میان سے دور کرو۔ اور ایسے انسان سے پر ہیز کروجو خطرنا ک ہے۔ اور چاہیے کہ کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آ دمی کو نقصان رسانی کا ارادہ مت کرواور ہرایک کے لئے سے بنا صح بنوا ور چاہیے کہ شریروں اور بدمعا شوں اور مفسدوں اور بدچلنوں کو ہر گر تمہاری مجلس میں گذر نہ ہواور خیا ہے کہ شریروں اور بدمعا شوں اور مفسدوں اور بدچلنوں کو ہر گر تمہاری مجلس میں گذر نہ ہواور خیا ہوں میں رہ کسی کہ وقت تمہاری ٹھوکر کا موجب ہوں گے۔

یہ وہ اموراوروہ شرائط ہیں جومئیں ابتدا سے کہتا چلا آیا ہوں۔ میری جماعت میں سے ہرایک فرد پر لازم ہوگا کہ اُن تمام وصیتوں کے کار بند ہوں اور چا ہے کہ تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپا کی اور شخصے اور ہنٹی کا مشغلہ نہ ہو۔ اور نیک دل اور پاک خیال ہوکر زمین پر چلو۔ اور با در کھو کہ ہرایک شرمقابلہ کے لائق نہیں ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ اکثر اوقات عفواور درگذر کی عادت ڈالواور صبر اور حلم سے کام لواور کسی پر نا جائز طریق سے تملہ نہ کر واور جذبات نفس کو دبائے رکھو۔ اور اگر کوئی مجالت سے پیش مجت کرویا کوئی ند ہبی گفتگو ہوتو نرم الفاظ اور مہذبا نہ طریق سے کرواور اگر کوئی جہالت سے پیش آوے تو سلام کہہ کرایی مجلس سے جلداً ٹھ جاؤ۔ اگرتم ستائے جاؤاور گالیاں دیئے جاؤاور تمہارے میں بڑے کہ ہمیں ایک اور علی مجالا امتقابلہ نہ ہو ور نہ تم بھی ویسے ہی تھر ہو گے جیسا کہ وہ ہیں۔ خدا تعالی چا ہتا ہے کہ تہمیں ایک ایسی جماعت بناوے کہتم تمام دُنیا کے لئے نیکی اور راستبازی کا نمونہ شہرو۔ سوا پے در میان سے ایسے شخص کو جلد زکا لوجو بدی اور نشسی کا نمونہ شہرو۔ سوا پے در میان سے ایسے شخص کو جلد زکا لوجو بدی اور نستا کرونہ ہو سوا پے در میان سے ایسے شخص کو جلد زکا لوجو بری اور نستا کی کہتم تمام دُنیا کے لئے نیکی اور راستبازی کا نمونہ شہرو۔ سوا پے در میان سے ایسے شخص کو جلد زکا لوجو بری اور شرارت اور فتنہ آئیزی اور بر نسمی کا نمونہ شہرو۔ سوا پے در میان سے ایسے شخص کو جلد زکا لوجو بری اور شرارت اور فتنہ آئیزی اور بر نسمی کا نمونہ ہے۔ جو شخص ہماری جماعت میں غربت اور نیکی اور

پر ہیز گاری اور حکم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ جلد ہم سے جدا ہو جائے۔ کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا شخص ہم میں رہے اور یقیناً وہ بدیختی میں مرے گا کیونکہ اس نے نیک راہ کو اختیار نہ کیا۔ سوتم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راستباز بن جاؤے تم پنجوفتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کئے جاؤ گے اور جس میں بدی کا نتج ہے وہ نصیحت برقائم نہیں رہ سکے گا۔

چاہے کہ تمہارے دل فریب سے پاک اور تمہارے ہاتھ ظلم سے بری اور تمہاری آئھیں ناپا کی سے منزہ ہوں اور تمہارے اندر بُجُر رائتی اور ہمدردی خلائق کے اور پچھ نہ ہو۔ میرے دوست جو میرے پاس قادیان میں رہتے ہیں مئیں اُمیدر کھتا ہوں کہ وہ اپنے تمام انسانی قوئی میں اعلیٰ نمونہ دکھا ئیں گے۔ مئیں نہیں چاہتا کہ اس نیک جماعت میں بھی کوئی ایسا آ دمی مل کر رہے جس کے حالات مشتبہ ہوں یا جس کے چال چلن پر کسی قشم کا اعتراض ہو سکے یا اس کی طبیعت میں کسی قشم کی مفسدہ پر دازی ہو یا کسی آور قسم کی ناپا کی اس میں پائی جائے۔ لہذا ہم پر بیدوا جب اور فرض ہوگا کہ اگر ہم کسی کی نبیت کوئی شکایت سنیں گے کہ وہ خدا تعالی کے فرائض کوعمداً ضائع کرتا ہے یا کسی ٹھٹھے اور بہودگی کی مجلس میں بیٹھا ہے یا کسی آور قسم کی بدچلنی اس میں ہے تو وہ فی الفورا پنی جماعت سے الگ بیہودگی کی مجلس میں بیٹھا ہے یا کسی اور قسم کی بدچلنی اس میں ہے تو وہ فی الفورا پنی جماعت سے الگ کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے دوستوں کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔

ابھی ممیں نے چندا پسے آ دمیوں کی شکایت سنی تھی کہ وہ پنجوفت نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے اور بعض ایسے تھے کہ اُن کی مجلسوں میں شھٹے اور ہنسی اور حقہ نوشی اور فضول گوئی کا شغل رہتا تھا اور بعض کی نسبت شک کیا گیا تھا کہ وہ پر ہیز گاری کے پاک اُصول پر قائم نہیں ہیں اس لئے میں نے بلا تو قف ان سب کو یہاں سے نکال دیا ہے کہ تا دوسروں کے ٹھوکر کھانے کا موجب نہ ہوں۔ اگر چہ شری طور پر اُن پر بچھ ثابت نہ ہوا۔ لیکن اس کارروائی کے لئے اسی قدر کافی تھا کہ شکی طور پر اُن کی نسبت شکایت ہوئی۔ ممین خیال کرتا ہوں کہ اگر وہ راستبازی میں ایک روشن نمونہ دکھاتے تو ممکن نہ تھا کہ کوئی شخص اُن کے حق میں بول سکتا۔ مئیں می ظاہر کرنا جا ہتنا ہوں کہ بیاوگ در حقیقت اُن

لوگوں میں سے نہ تھے جنہوں نے راستبازی کی تلاش میں ہماری ہمسائیگی اختیار کی ہے۔اصل بات سے ہے کہ ایک کھیت جو محنت سے طیار کیا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے اس کے ساتھ خراب بوٹیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو جاتی ہیں جو کاٹنے اور جلانے کے لائق ہوتی ہیں۔ایسا ہی قانون قدرت چلا آیا ہے جس سے ہماری جماعت باہر نہیں ہوسکتی۔اور مُیں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو حقیقی طور پر میری جماعت میں داخل ہماری جماعت باہر کر سے خین اور میں ان کے دل خدا تعالی نے ایسے رکھے ہیں کہ وہ طبعاً بدی سے متنفر اور نیکی سے پیار کرتے ہیں اور مئیں امیدر کھتا ہوں کہ وہ انگی کا بہت اچھانمونہ لوگوں کے لئے ظاہر کریں گے۔

والسلام

الراقــــم

خا کسارمیرزا**غلام احمد**از قادیان ضلع گورداسپور

۲۹رمنگی ۱۸۹۸ء

(مطبوعه ضياءالاسلام قاديان)

(پیاشتہار ۲۱×۲۰ کےایک صفحہ پرہے)

(تبليغ رسالت جلد كصفحة ٢٨ تا ٨٥)

#### بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اینی جماعت کے لیے ضروری اشتہار

چونکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم اس کی بزرگ عنایات سے ہماری جماعت کی تعداد میں بہت ترقی ہورہی ہےاوراب ہزاروں تک اُس کی نوبت پہنچ گئی اور عنقریب بفضلہ تعالیٰ لاکھوں تک پہنچنے والی ہے اس کئے قرین مصلحت معلوم ہوا کہ اُن کے باہمی اتحاد کے بڑھانے کے لئے اور نیز اُن کواہل اقارب کے بعد اثر اور بدنتائج سے بچانے کے لئے لڑ کیوں اورلڑکوں کے نکاحوں کے بارے میں کوئی احسن ا نتظام کیا جائے۔ بیتو ظاہر ہے کہ جولوگ مخالف مولو یوں کے زیرسا یہ ہو کر تعصّب اور عناد اور بخل اور عدادت کے بورے درجہ تک پہنچ گئے ہیں ان سے ہماری جماعت کے نئے رشتے غیرممکن ہو گئے ہیں جب تک کہ وہ تو بہ کر کے اسی جماعت میں داخل نہ ہوں اور اب پیہ جماعت کسی بات میں اُن کی مختاج نہیں ۔ مال میں دولت میں علم میں فضلیت میں خاندان میں پر ہیز گاری میں خداتر سی میں سبقت رکھنے والے اس جماعت میں بکثرت موجود ہیں اور ہرایک اسلامی قوم کے لوگ اس جماعت میں یائے جاتے ہیں تو پھراس صورت میں کچھ بھی ضرورت نہیں کہا یسے لوگوں سے ہماری جماعت بٹے تعلق پیدا کر ہے جوہمیں کا فرکتے اور ہمارانام دیجال رکھتے یا خودتو نہیں مگرا پسےلوگوں کے ثناخوان اور تابع ہیں۔ یا در ہے کہ جوشخص ایسے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا وہ ہماری جماعت میں داخل ہونے کے لائق

نہیں جب تک یا کی اور سچائی کے لئے ایک بھائی بھائی کونہیں حچھوڑے گا اور ایک باپ بیٹے سے

علیحدہ نہیں ہوگا تب تک وہ ہم میں سے نہیں۔ سوتمام جماعت توجہ سے من لے کہ راست باز کے لئے ان شرائط پریابند ہونا ضروری ہے اس لئے مکیں نے انتظام کیا ہے کہ آیندہ خاص میرے ہاتھ میں مستور اور نخفی طوریر ایک کتاب رہے جس میں اس جماعت کی لڑ کیوں اورلڑ کوں کے نام کھھے ر ہیں۔اوراگر کسی لڑکی کے والدین اپنے کنبہ میں ایسی شرا لَط کا لڑ کا نہ یاویں جواپنی جماعت کے لوگوں میں سے ہواور نیک چلن اور نیز اُن کے اطمینان کےموافق لائق ہو۔اییا ہی اگرایسی لڑکی نہ یا ویں تو اس صورت میں اُن پر لازم ہو گا کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس جماعت میں سے تلاش کریں۔اور ہرایک کونسٹی رکھنی جا ہے کہ ہم والدین کے سیچے ہمدر داورغم خوار کی طرح تلاش کریں گے۔اورحتی الوسع پی خیال رہے گا کہ وہ لڑکا یالڑ کی جو تلاش کئے جائیں اہل رشتہ کے ہم قوم ہوں یا اگرینہیں توالیی قوم میں سے ہوں جوعرف عام کے لحاظ سے باہم رشتہ داریاں کر لیتے ہوں۔اور سب سے زیادہ پیرخیال رہے گا کہ وہ لڑ کا یالڑ کی نیک چلن اور لائق بھی ہوں اور نیک بختی کے آثار ظاہر ہوں ۔ بیرکتاب پوشیدہ طور پررکھی جائے گی اور وقتاً فو قتاً جیسی صورتیں پیش آئیں گی اطلاع دی جائے گی اورکسی لڑ کے یالڑ کی کی نسبت کوئی رائے ظاہر نہیں کی جائے گی جب تک اس کی لیافت اور نیک چلنی ثابت نہ ہوجائے ۔اس لئے ہمارے مخلصوں پر لازم ہے کہاپنی اولا د کی ایک فہرست اساء بقیدعمر وقو میّت بھیج دیں تاوہ کتاب میں درج ہو جائے۔مندرجہ ذیل نمونہ کے لحاظ رہے نام دختریا پسر نام والد نام شهر بقیدمحلّه وضلع عمر دختریا پسر الراقم خاكسارميرزاغلام احمداز قاديان ضلع گورداسپور

۷رجون ۹۸۸ء

مطبوعه ضیاءالاسلام پریس قادیان (پیاشتهار ۲<u>۰ ک</u>ایک صفحه پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد کے صفحه ۴۷،۴۵)

#### (190)

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مرادِ مانصيحت بودكرديم

#### دوائے طاعون

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ایک دواعلائِ طاعون کے لئے بھر ف ہمانے دو ہزار پانسور و پیرطیار ہوئی ہے۔ 
اور ساتھ اس کے ظاہر بدن پر مالش کرنے کے لئے مرہم عیسیٰ بھی بنائی گئی ہے یعنی وہ مرہم جو حضرت عیسی علیہ السّلام می اُن چوٹوں کے لئے بنائی گئی تھی جبکہ ناہل یہود یوں نے آپ کوصلیب پر حسینی تھا۔ یہی مبارک مرہم چا لیس دن برابر مسے علیہ السلام کے سلیبی زخموں برگئی رہی اور اسی سے حسینی تھا۔ یہی مبارک مرہم چا لیس دن برابر مسے علیہ السلام کے سلیبی زخموں برگئی رہی اور اسی سے کنے وہ دوری کے لئے یا مناغ اور نخاع اور اعصاب اور معدہ کی کمزوری کے لئے یا منان الرح کے لئے یا دماغ اور نخاع اور اعصاب اور معدہ کی کہنے سے استعال کرنی ہوتو کا فور وغیرہ عوقیات کے ملانے کی پچھ ضرورت نہیں ۔ ہاں وزن حسب برداشت بڑھا ویں اور بیدوا حسب البام البی طیار ہوئی ہے۔ عام طور پر تشیم کی گئیائش نہیں ۔ ہاں وزن حسب برداشت بڑھا ویں اور مقدمہ سل کے لئے بہت مفید ہے۔ اور یا در ہے کہ قبل اس کے نہیں اللّا ماشاء اللہ ۔ اور بید دوانز لات اور کھانی اور مقدمہ سل کے لئے بہت مفید ہے۔ اور یا در ہے کہ قبل اس کے نہیں مالا ماشاء اللہ ۔ اور بیر دوانز لات اور کھانی اور مقدمہ سل کے لئے بہت مفید ہے۔ اور یا در ہے کہ قبل اس کے ساتھ میں خوب نے دو ہزار روپیے کے یا قوت رہانی دیئے اور ایبا ہی اخوبی شئی ترم میں صاحب اسٹسٹسٹ سرجن قصور اور منائی دیئے اور ایبا ہی اخوبی غان صاحب نے بلہ مددی اورڈ اکٹر بوٹر یخاں صاحب اسٹسٹسٹس جن قصور اور منائی سے میاں کارخبر کی امداد میں شریک ہوئے اور بیارادہ کیا گیا ہے کہ اس وقت جبکہ خدانخواستہ بخاب میں طاعون کے پھیلئے کا احمال ہو یہ دواللہ تقسیم کر دی جائے گرکم ہے کم چالیس دن مرض سے بہلے اس کا استعال چا ہے۔ مندہ دی جائے گرکم ہے کم چالیس دن مرض سے بہلے اس کا استعال چا ہے۔ مندہ

خدا تعالیٰ نے آپ کو شفا بخشی گویا دوبارہ زندگی ہوئی۔ بیمرہم طاعون کے لئے بھی نہایت درجہ مفید ہے بلکہ طاعون کی تمام قسموں کے لئے فائدہ مند ہے۔مناسب ہے کہ جب نَعُودُ باللّٰہ بیاریِ طاعون نمودار ہوتو فی الفوراس مرہم کولگا ناشروع کر دیں کہ بیہ مادہ سمّی کی مدا فعت کرتی ہےاور پھنسی یا پھوڑ ہے کوطیار کر کے ایسے طور سے پھوڑ دیتی ہے کہ اس کی سمیّت دل کی طرف رجوع نہیں کرتی اور نہ بدن میں پھیلتی ہے۔لیکن کھانے کی دواجس کا نام ہم نے تریاتی الہی رکھا ہے اس کے استعال کا طریق ہے ہے کہ اوّل بقدر فلفل گرد کھانا شروع کریں اور پھر ھب برداشت مزاج بڑھاتے جا ئیں اور ڈیڑھ ماشہ تک بڑھا سکتے ہیں اور بچوں کے لئے جن کی عُمر دس برس سے کم ہے ایک یا ڈیڑھ رتی تک دی جاسکتی ہے اور طاعون سے محفوظ رہنے کے لئے جب بیدوا کھائیں تو مفصّلہ ذیل دواؤں کے ساتھ اس کو کھانا جا ہیے۔کیمفر کو ۱۵ قطرہ، وائنم اپی کا ک ۹ قطرہ،سپرٹ کلورا فارم۵ا قطره، عرق كيوڙه ۵ توله، عرق سلطان الاشجار يعني سرس ۵ توله با بهم ملا كرتين حيار توله پاني ڈال کر گولی کھانے کے بعد پی لیں۔اور پیخوراک اوّل حالت میں ہے ورنہ حسب برداشت کیمفر کو ۱۰ ساٹھ بوند تک اور وائنم اپی کاک جالیس بوند تک اور سپرٹ کلورا فارم ساٹھ بوند تک اور عرق کیوڑ ہ ہیں تولہ تک اورعرق سرس یعنی سلطان الاشجار بچیس <sup>۲۵</sup> تولہ تک ہرایک شخص استعال کرسکتا ہے۔ بلکہ مناسب ہے کہ وزن بیان کر دہ کے اندراندرحسب تجر بخل طبیعت ان ادوریکو بڑھاتے جائیں تاپورا وزن ہوکرجلدطبیعت میں اثر کرےمگر بچوں میں بلحاظ عمر کم مقداردینا جاہیے۔اورا گرتریاق الہی میسر نہ آ سکے تو پھرعمدہ جدوارکوسر کہ میں پیس کر بقدرسات کرتی بڑوں کے لئے اور بقدر دو دورتی حچھوٹوں کے لئے گولیاں بنالیں۔اوراس دوا کے ساتھ صبح شام کھا ویں۔حتی المقدور ہر روزغنسل کریں اور پوشاک بدلیں اور بدررویں گندی نہ ہونے دیں اور مکان کی اُوپر جھت میں رہیں اور مکان صاف رکھیں اورخوشبودار چیزیںعود وغیرہ جلاتے رہیں اورکوشش کریں کہ مکانوں میں تاریکی اورجیس ہوانہ ہوا درگھر میں اس قدر ہجوم نہ ہو کہ بدنی عفونتوں کے پھلنے کا احتمال ہو۔ جہاں تک ممکن ہو گھروں میں لکڑی اورخوشبودار چیزیں بہت جلا ویں اور اس قدر گھر کو گرم رکھیں کہ گویا گرمی کے موسم

سے مشابہ ہواور گندھک بھی جلاویں اور گھر میں بہت سے کچےکو کلے اور چونہ بھی رکھیں اور درونج عقر بی کے ہار پروکر دروازوں پرلٹکاویں۔اورسب سے ضروری بات یہ کہ خدا تعالیٰ سے گنا ہوں کی معافیٰ چاہیں۔دل کوصاف کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں۔ وَالسَّلا م

المشيعي

خاکسار میرزاغلام احمداز قادیان ۲۳۰ جولائی ۱۸۹۸ء مطبوعه ضیاءالاسلام قادیان ۔ تعداد ۲۰۰۰ (گراسلعیل پریس مین (پیاشتهار ۲۰۰۰ کا یک صفحه پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد کے صفحہ کر ہے)

#### (197)

#### ا نشتها روا جب الاظهار متعلق کتب دفتر ضیاءالاسلام قادیان

چونکہ ہمارے مطبع میں ہمیشہ نو تالیف کتا ہیں جو میری تالیفات میں سے ہیں چھپی رہتی اس لئے بیاند بیشہ ہمیشہ دامنگیر رہتا ہے۔ کہ کوئی کتاب ہمارے شائع کرنے سے پہلے کی انفاق سے دفتر سے نکل جائے یا بطور خیانت کسی ہیرونی آ دمی کی چالا کی سے کسی کو پہنچ نہ جائے لہذا قرین مصلحت معلوم ہوا کہ اس اندیشہ کے دُور کرنے کے لئے کوئی احسن انتظام کیا جائے اس لئے عام طور پر اطلاع دی جاتی ہے کہ کوئی کتاب جب تک کہ اس پر مُہر اور میرے دستخط موجود نہ ہوں جائز طور پر شائع کردہ نہ تبھی جائے۔ بلکہ یا در کھنا چاہے کہ جس کتاب پر صرف مُہر ہواور میرے دستخط ساتھ نہ ہوں وہ بھی مسروقہ ہے اور جس پر مُہر اور میرے خاص دستخط دونوں موجود ہوں وہ کتاب مسروقہ نہیں ہوا ور جس پر مُہر اور میرے خاص دستخط دونوں موجود ہوں اس کوجائز طور پر شائع ہے۔ اور جس پر نہ مُہر اور نہ دستخط ہووہ اس انتظام سے پہلے کی ہے اور بہر حال اُس کوجائز طور پر شائع ہے۔ اور جس پر مُہم لگا دی گئی ہے۔ اور جس کی مرضی اور اجاز سے سے کی طرف ہو جائز طور پر ہماری مرضی اور اجاز سے سے کسی طرف روانہ ہو گی تو اس پر دشخط کر دیۓ جائیں گئی جائز طور پر ہماری مرضی اور اجاز سے سے کسی طرف روانہ ہو گی تو اس پر دشخط کر دیۓ جائیں گئی جائے تو اس کئے جو کتاب بغیر ہمارے دشخط کے صرف مہر ہی روانہ ہو گی تو اس پر دشخط کر دیۓ جائیں گئی جائے تو اس کومسروقہ سمجھا جائے گا اور مُہر میں بیا لفاظ روسی ہوگی وہ کتاب اگر کسی اور کے پاس پائی جائے تو اس کومسروقہ سمجھا جائے گا اور مُہر میں بیا لفاظ روسی ہوگی وہ کتاب اگر کسی اور کے پاس پائی جائے تو اس کومسروقہ سمجھا جائے گا اور مُہر میں بیا لفاظ

ہوں گے۔ (اَلَیْسَ اللّٰهُ بِحَافِ عَبْدَهُ ) اور دستخط میں ہمارا نام مع تاریخ ہوگا۔ اور اب جو چند کتابیں جیسے کتاب ایا م اصلے اردوو فارسی اور کتاب تسر غیب الممؤ منین اور کتاب فریا دِدرداور کتاب نے جسے کتاب ایا م اصلے اردوو فارسی اور کتاب تسر غیب الممؤ منین اور کتاب فریا دِدرداور کتاب نے جسے م المهدی زیر تالیف ہیں۔ یہ ابھی تک شا کع نہیں ہوئیں۔ جب بیشا کع ہوں گی تو دستخط اور مُہر کے اور ان کتابوں میں سے جو کتاب بغیر دستخط اور مُہر کے اور ان کتابوں میں سے جو کتاب بغیر دستخط اور مُہر کے کسی کے پاس پائی جائے تو اس کومسروقہ بجھنا چاہیے۔ اور ایسا آیندہ جو کتاب اگست ۱۸۹۸ء کے بعد کی نئی تصنیف نگاس کے لئے بھی بہی قاعدہ تصور کرنا چاہیے یعنی مُہر اور دستخط دونوں کا ہونا ضروری ہوگا اور جس کتاب پر جو اس تاریخ سے بعد کی تالیف ہومُہر اور دستخط دونوں نہ ہوں گے یا اُن میں سے صرف مُہر ہی ہوگی تو وہ بہر حال مسروقہ قرار دی جائے گی۔ یا در ہے ہوں گے یا اُن میں سے صرف مُہر ہی ہوگی تو وہ بہر حال مسروقہ قرار دی جائے گی۔ یا در ہے کہ مُہر اور دستخط بہلے صفحہ بر ہوں گے جہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے۔

مرزاغلام احمداز قادیان ۲۰رتمبر۱۸۹۸ء

مطبوعہ ضیاءالاسلام پرلیس قادیان (اسمعیل) (بیاشتہار ۲<del>۱×۲۰</del> کے ایک صفحہ پر ہے) تعداد ۲۰۰۰

(تبليغ رسالت جلد كصفحه ۴۹،۵۰)

#### (194)

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ كَلامَنَا خداأس يررح كرے جوہارى بات كوسُن

ہماری جماعت میں ہمارے ایک دوست ہیں نو جوان اور نوعمرا ورخوش شکل اور قوی اور پُورے شکر ست ۔ قریباً بائیس یا تئیس برس کی اُن کی عُمر ہوگی ۔ اور جہاں تک مَیں نے اُن کے حالات میں غور کیا ہے مَیں انہیں ایک جوان صالح اور مہذب اور نیک مزاج اور خوش خلق اور غریب طبع اور نیک عزاج اور خوش خلق اور غریب طبع اور نیک چلن اور دیندار اور پر ہیزگار خیال کرتا ہوں ۔ وَ السّلّه حَسِینُهُ مَا موااس کے وہ ایک ہونہار جوان ہیں ۔ تعلیم یا فتہ جوانیم اے کا درجہ حاصل کر چکے ہیں اور انشاء اللہ عنقریب وہ کسی معزز عہدہ اکسٹر ااسٹنٹی وغیرہ کے مستحق ہیں ۔ اُن کواپنی شادی کے لئے ایک ایسے رشتہ کی ضرورت ہے ۔ اکسٹر ااسٹنٹی وغیرہ کے مستحق ہیں ۔ اُن کواپنی شادی کے لئے ایک ایسے رشتہ کی ضرورت ہے ۔ جہاں بیہودہ رسوم اور اسراف نہ ہو۔ اور لڑکی میں عقل اور شکل اور نیک چانی اور کسی قدر نوشت خواند کی ضروری شرطیں یائی جائیں ۔

میری رائے میں اس لڑکی کی بڑی خوش نصیبی ہوگی جوایسے جوان صالح ہونہار کے گھر میں آئے۔مئیں بہت خوش ہوں گا گرکوئی شخص میرے دوستوں اور میری جماعت میں سے صفات ذکورہ کے ساتھ اپنی لڑکی رکھتا ہوں اور اس تعلق کو قبول کرے۔ جھے اس جوان ایم اے پر نہایت نیک ظن ہے

اورمئیں گمان کرتا ہوں کہ بیرشتہ مبارک ہوگا بیتمام خط و کتابت مجھ سے کرنی چاہیے مگراس صورت میں جبکہ پختہ ارادہ ہو۔اور نیزبات فی الواقع شرا لط کے موافق ہوتا کہ میراوقت ضائع نہ ہو۔ وَ السَّلامِ ۲۲/اکتوبر ۱۸۹۸ء

المشتمر مرزاغلام احمد ازقاد بان ضلع گور داسپور مطبع ضاءالاسلام قادیان (اسکیل دیان کرد) (معیل کرداشتهار ۲۹×۲۰ کایک صفحه پر ہے) (تبلیغ رسالت جلد کے شفرہ ۵۱،۵)

#### (19A)

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُم

رَبَّنَا افْتَحُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيُنَ لَلَّهُ الْمَاتِحِيُنَ لَلْهُ الْمَاتِحِيْنَ لَلْهُ الْمَاتِحِيْنَ لَلْهُ الْمَاتِحِيْنَ لَلْهُ الْمَاتِحِيْنَ لَلْهُ الْمَاتِحِيْنَ لَلْهُ الْمَاتِحِيْنَ لَلْهُ الْمَاتِحُيْنَ لَلْهُ الْمَاتِحِيْنَ لَلْهُ الْمَاتِحِيْنَ لَلْهُ الْمَاتِحِيْنَ لَلْهُ الْمَاتِحِيْنَ الْمَاتِحِيْنَ الْمَاتِحِيْنَ الْمَاتِحِيْنَ لَلْهُ الْمَاتِحِيْنَ الْمُعْتَى الْمَاتِحِيْنَ الْمُعْتَى الْمُعْتَعْتُ الْمُعْتَى الْمُعْتِمِيْنَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَى الْمُعْتَعْتِمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِعِيْنَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعْمِ الْمُعْتَى الْمُعْتِعِيْنَ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعْمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَعْمِ الْمِنْ الْمُعْتَعْتِهِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِعِيْنَ الْمُعْتَعِلْمِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَاعِلَى الْمُعْتِعْمِ الْمُعْتِعِيْنِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْعِيْعِيْنِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْعِيْعِ الْمُعْتَعِيْعِ الْمُعْتَعِيْعِيْعِ الْمُعْتَعِمِ الْمُعْتَعِيْعِ الْمُعْتِعِيْعِ

#### ہم خدا پر فیصلہ جھوڑ نے ہیں اور مبارک وہ جوخدا کے فیصلہ کوعزت کی نظر سے دیکھیں

جن لوگوں نے شخ محم حسین صاحب بٹالوی کے چندسال کے پر چہ اشاعة السّنہ دیکھے ہوں گے وہ اگر چاہیں تو محض لِلے لّہ ہ گواہی دے سکتے ہیں کہ شخ صاحب موصوف نے اس راقم کی تحقیرا ورتو ہین اور دشنام دہی میں کوئی کسراُ ٹھانہیں رکھی۔ایک وہ زمانہ تھا جواُن کا پر چہ اشاعة السنہ کفِّ لِسَسان اور تقویٰ اور پر ہیزگاری کے طریق کا مؤید تھا اور کفر کے ننا نوے وجوہ کو ایک ایمان کی وجہ پائے جانے سے کالعدم قرار دیتا تھا اور آج وہی پر چہ ہے جو ایسے خص کو کا فراور دجّال قرار دے رہا ہے جو کلمہ طبّیہ لَآ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ کَا قَائُل اور آئے خضرت صلے اللّٰه علیہ وسلم کو خاتم الانہیاء کھمتا اور تمام ارکان اسلام پر ایمان لاتا ہے اور اہلِ قبلہ میں سے ہے۔ اور ان کلمات کوسُن کر شخصا حب اور اہل قبلہ میں سے ہے۔ اور ان کلمات کوسُن کر شخصا حب اور اہل اللہ کا قائل اور تم کے مرزبان یہ جواب دیتے ہیں کہتم لوگ دراصل کا فراور مشکرا سلام اور دہریہ ہو

ل الاعراف:٩٠

صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو۔ گویا شیخ صاحب اور اُن کے دوستوں نے ہمارے سینوں کو جاک کر کے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے اندر کفر بھرا ہے۔خدا تعالیٰ نے اینے بندے کی تائید میں اینے نشان بھی دکھلائے مگر وہ نشان بھی حقارت اور بےعزتی کی نظر سے د کھے گئے اور کچھ بھی ان نشانوں سے شیخ محمد حسین اوراس کے ہم مشرب لوگوں نے فائدہ نہیں اُٹھایا بلکہ ختی اور بدزبانی روز بروز بڑھتی گئی۔ چنانچہان دنوں میں میر بیعض دوستوں نے کمال نرمی اور تہذیب سے شخ صاحب موصوف سے بیدرخواست کی تھی کہ مسلمانوں میں آپ کے فتو کی کفر کی وجہ سے روز بروز تفرقہ بڑھتا جاتا ہے۔اوراب اس بات سے نومیدی کلّی ہے کہ آپ مباشات سے سی بات کو مان لیں اور نہ ہم آپ کی بے ثبوت با توں کا مان سکتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ مباہلہ کر کے تصفیہ کرلیں۔ کیونکہ جب کسی طرح جھگڑا فیصلہ نہ ہو سکے تو آخری طریق خدا کا فیصلہ ہے جس کو مباہلہ کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اثر مباہلہ کے لیے اس طرف سے ایک سال کی شرط ہے اور پیر شرط الہام کی بنا پر ہے لیکن تا ہم آپ کواختیار ہے کہ اپنے مباہلہ کا اثر تین دن یا ایک دم ہی رہنے دیں کیونکہ مباہلہ دونوں جانب کی لعنت اور بدؤ عا کا نام ہے۔ آپ اپنے بدؤ عاکے اثر کی مدّت قرار دینے میں اختیار رکھتے ہیں۔ ہماری بدؤ عاکے اثر کا وقت مھہرانا آپ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ کام ہمارا ہے کہ ہم وقت گھہراویں اس لئے آپ کوخِیدنہیں کرنی چاہیے۔آپ اشاعۃ السنیمبراا جلدے میں تسلیم كر چكے ہيں كشخص ملهم كو جہاں تك شريعت كى سخت مخالفت پيدا نہ ہوا پنے الہام كى متابعت ضرورى ہے لہذا ایک سال کی شرط جوالہام کی بنایر ہے اس وجہ سے ردّ نہیں ہوسکتی کہ حدیث میں ایک سال کی شرط بصراحت موجودنہیں۔ کیونکہ اوّل تو حدیث مباہلہ میں ایک سال کا لفظ موجود ہے اور اس سے ا نکار دیانت کے برخلاف ہے۔ پھرا گرفرض کے طور پر حدیث میں سال کا لفظ موجود بھی نہ ہوتا تو چونکہ حدیث میں ایبالفظ بھی موجود نہیں جوسال کی شرط کی حرام اور ممنوع ٹھیرا تا ہواس لئے آپ ہی حرام اور نا جائز قر اردے دینا امانت سے بعید ہے۔اگر خدا تعالیٰ کی عادت فوری عذاب تھا تو قرآن شریف میں یاتعلیم رسُول صلے الله علیه وسلم میں اُس کی تصریح ہونی جا ہیے تھی لیکن

تصریح تو کیااس کے برخلاف عمل درآ مدیایا گیا ہے۔ دیکھومکہ والوں کے عذاب کے لئے ایک برس کا وعدہ دیا گیا تھااور پوسٹ کی قوم کےعذاب کے لئے جالیس دنمقرر ہوئے تھے بلکہ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں بعض عذا بوں کی پیشگوئی صد ہابرس کے وعدوں برکی گئی ہے۔ پھرخواہ نخواہ کتے اور بیہودہ بہانے کر کے اور سراسر بد دیانتی کوشیوہ کٹیبرا کرطریق فیصلہ سے گریز کرنا اُن علماء کا کامنہیں ہوسکتا جو دیانت اورامانت اوریر ہیز گاری کا دم مارتے ہوں ۔اگرایک شخص در حقیقت مفتری اور حجوما ہے تو خواہ مباہلہ ایک سال کی شرط پر ہوخواہ دس سال کی شرط پرافتر اکرنے والا بھی فتح یا بنہیں ہوسکتا۔ غرض نہایت افسوس کی بات ہے کہاس درخواست مُباہلہ کو جونہایت نیک میتّی سے کی گئی تھی شیخ محرحسین نے قبول نہیں کیا اور بیرعذر کیا کہ تین دن تک مہلت اثر مباہلہ ہم قبول کر سکتے ہیں زیادہ نہیں کے الانکہ حدیث شریف میں سال کالفظاتو ہے مگرتین دن کا نام ونشان نہیں اورا گرفرض بھی کرلیں كەحدىيث مىں جىييا كەتىن دن كى كہيں تحديدنہيں \_اپيا ہى ايك سال كى بھىنہيں \_تا ہم ايك څخص جو الہام کا دعویٰ کر کے ایک سال کی شرط پیش کرتا ہے علماء اُمّت کاحق ہے کہ اُس پر ججت پوری کرنے کے لئے ایک سال ہی منظور کرلیں۔اس میں تو حمایت شریعت ہے تامد عی کوآ بندہ کلام کرنے کی گنجائش نہ رہے۔'' خدالکھ چکاہے کہ مکیں اور میرے نبی اور میرے پر ایمان لانے والے غالب ر ہیں گے۔''سوشنخ محد حسین نے باوجود بانی تکفیر ہونے کے اس راہِ راست پر قدم مارنانہیں جا ہااور بجائے اس کے نیک میتی سے مباہلہ کے میدان میں آتا پہ طریق اختیار کیا ایک گندہ اور گالیوں سے پُراشتہارلکھ کرمجر بخش جعفرز ٹلی اورا ابکست بہتی کے نام سے جھپوا دیا۔

اس وقت وہ اشتہار میرے سامنے رکھا ہے۔ اور مکیں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ مجھ میں اور محرحسین میں آپ فیصلہ کرے۔ اور وہ جو مکیں نے کی ہے یہ کہ اے میرے و ولجلال پر وردگار اگر مکیں تیری نظر میں ایسا ہی ذکیل اور جھوٹا اور مفتری ہوں جیسا کہ محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ الشاعة السُّنه میں بار بار مجھ کو کڈ اب اور دجّال اور مفتری کے لفظ سے یادکیا ہے اور جیسا کہ اُس نے الشاعة السُّنه میں بار بار مجھ کو کڈ اب اور دجّال اور مفتری کے لفظ سے یادکیا ہے اور جیسا کہ اُس نے الشاعة السُّنه میں بار بار مجھ کو کڈ اب اور دجّال اور مفتری کے لفظ سے یادکیا ہے اور جیسا کہ اُس نے ایک ایک طرف مباہلہ سے انکار اور پھرگالیاں دینے میں اصرار ہے۔ منہ

يه وُ عالَّى جَومَيں نے کی۔ اس کے جواب میں بدالہام ہوا کہ مَیں ظالم کو ذکیل اور رُسوا کر ول گا اور وہ اپنے ہاتھ کا لئے گا۔ اور چند عربی الہامات ہوئے جو ذیل میں درج کئے جائے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنُ سَبِيُلِ اللَّهِ سَيَنَا لُهُمْ غَضَبٌ مِّنُ رَّبِّهِمُ . ضَرُبُ اللهِ اَشَدُّ مِنُ ضَرُبِ اللهِ اَسَّدُ اللهِ اَللهِ سَينَا لُهُمُ غَضَبٌ مِّنُ رَّبِّهِمُ . ضَرُبُ اللهِ اَسَّدُ مِنُ ضَرُبِ النَّاسِ . إِنَّمَا اَمُرُنَا إِذَا اَرَدُنَا شَيئًا اَنُ نَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ . أَتَعُجَبُ لِاَمُرِی . اِنِّی صَعَ النَّاسِ . إِنَّمَا اَمُرُنَا إِذَا اَرَدُنَا شَيئًا اَنُ نَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيكُونَ . أَتَعُجَبُ لِاَمُرِی . اِنِّی مَعَ النَّهُ مَا اللهِ مَعْلَى يَدَيْهِ . وَيُعُرَّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ فَاصُبِرُ مَعْلَى يَدَيْهِ . مَالَهُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ فَاصُبِرُ بَيْنَ يَدَى . جَزَآءُ سَيّئَةٍ مُ بِمِشْلِهَا . وَ تَرُهُ هَقُهُمُ ذَلَّةٌ . مَالَهُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ فَاصُبِرُ اللهِ مِنْ يَدَى اللهِ مِنْ عَاصِمٍ فَاصُبِرُ اللهِ مِنْ يَدَى اللهِ مِنْ عَاصِمٍ فَاصُبِرُ اللهِ مِنْ يَدَى اللهُ مِنْ عَاصِمٍ فَاصُبِرُ اللهِ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ فَاصُبِرُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ فَاصُبِرُ اللهِ اللهِ مِنْ عَاصِمُ فَاصُبِرُ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ فَاصُبِرُ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ عَامِهُ مَنْ اللهِ مِنْ عَاصِمُ فَاصُبِرُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَامِهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ الْمَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

لے یہ تیرہ مہینے خدا تعالی کے الہام سے معلوم ہوئے ہیں یعنی سال پرایک ماہ اور زیادہ ہے۔ منہ

علی ہاتھ کا شخے سے مرادیہ ہے کہ جن ہاتھوں سے ظالم نے جوحق پرنہیں ہے نا جائز تحریر کا کام لیاوہ ہاتھا اس کی
حسرت کا موجب ہوں گے اور افسوس کرے گا کہ کیوں میہ ہاتھا یسے کام پر چلے۔ منہ

حَتَّى يَأْ تِيَ اللهُ بِامُرِهِ . إِنَّ للهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوُا وَّالَّذِينَ هُمُ مُّحُسِنُونَ.

یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا ماحصل یہی ہے کہ ان دونوں فریق میں سے جن کا ذکر اس اشتہار میں ہے بعنی خاکسارا کی طرف اور شخ محمد حسین اور جعفر زٹلی اور مولوی ابوالحن تبتی دوسری طرف خدا کے حکم کے نیچے ہیں۔ان میں سے جو کا ذب ہے وہ ذلیل ہوگا۔ یہ فیصلہ چونکہ الہام کی بنا پر ہے اس لئے حق کے طالبوں کے لئے کھلا کھلانشان ہوکر ہدایت کی راہ اُن پر کھو لے گا۔

ابہم ذیل میں شخ محرحسین کا وہ اشتہار لکھتے ہیں جوجعفرزٹلی اور ابوالحین بتی کے نام پرشا کع کیا گیا ہے تا خدا تعالی کے فیصلہ کے وقت دونوں اشتہارات کے پڑھنے سے قل کے طالب عبرت اور نفیحت پکڑسکیں۔ اور عربی الہامات کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جولوگ سچے کی ذلّت کے لیے برزبانی کررہے ہیں اور منصوبے باندھ رہے ہیں خدا اُن کو ذلیل کرے گا اور میعاد پندرہ دن وہمبر ۱۸۹۸ء سے تیرہ مہینے ہیں جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے اور ۱۸ ادسمبر ۱۸۹۸ء تک جودن ہیں وہ تو بہاور جوری کے لئے مُہلت ہے۔ فقط

ا۲ رنومر ۱۸۹۸ء خاکسا رمبرزاغلام احمداز قا دیان مطبوعه ضیاءالاسلام پریس قادیان تعداد ۱۴۰۰

ا اس فیصلہ کوخدا تعالی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔اب اگر میں جھوٹا اور د جال اور ظالم ہوں تو فیصلہ شخ محمد حسین کے حق میں ہوگا اورا گرمجمد حسین ظالم ہے تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔وہ خدا ہرایک کا خدا ہے۔جھوٹے کی جھی تائید نہیں کرے گا۔ اب آسانی سے یہ مقدمہ مباہلہ کے رنگ میں آگیا۔ خدا تعالی پچوں کو فتح بخشے۔آمین۔منه

#### نقل مطابق اصل

نقل كفركفرنباشد الامر فوق الادب راقم كا تب

#### '' سیچاور قطعی فیصله کی صورت صواب'' '' دجّال کا دیانی کے اشتہار مباہله کا جواب'

'' دجّال کا دیانی کوڈگلس صاحب بہا در ڈپٹی کمشنر گور داسپورہ نے دبایا اوراس سے عہد لے ليا كه آئنده دل آزارالفاظ كوبندر كھے (چنانچه اشاعة السّنه نمبر 9 جلد ١٨ كے صفحه ٢٥ ميں بتفصیل بیان ہواہے )اوراس وجہ سےاس کومجبوراً الہام کے ذریعہ لوگوں کی دل آزاری سے زبان کو بند کرنا پڑا۔اور الہامی گولے چلانا یا یوں کہو کہ گوز چھوڑ نا ترک کرنا ضروری ہوا اور پھر الہامی دلآ زاری کے سوااس کا کام بند ہونے لگا اور اس کی دُ کا نداری میں نقصان واقع ہوا تو پیکام اُس نے اینے نائبین (.....) کے ذریعہ شروع کر دیا۔ تب سے وہ کام اُس کے نائب کر رہے ہیں۔اور اخباروںاوراشتہاروں کے ذریعہ سےلوگوں کی دل آ زاری میںمصروف ہیں ۔ازانجملہ بعض کا ذکر اشاعة السّنه نمبر الجلدنمبر وا كصفحه ٧٤ وغيره مين بواب-وازانجمله بعض كاذكرذيل مين بوتا ہے کہ اس کے چند نائبین ...... لا ہور ولد هیانہ ویٹیالہ وشملہ نے مولا نا مولوی ابوسعید محرحسین صاحب کے نام اس مضمون کے اشتہار جاری گئے ہیں کہ وہ بمقام بٹالہ کا دیانی کے ساتھ مباہلہ کرلیں۔اوراس مباہلہ کااثر ظاہر نہ ہونے کی صورت میں آٹھ سونچییں روپیی(جس کووہ ان جاروں مواضع ہے جمع کر کے پیش کریں گے )انعام لیں۔اس کے ساتھ ان لوگوں نے دل کھول کر دلآ زاری وبدگوئی سے اینے دلوں کا ارمان نکال لیا اور کا دیانی کی نیابت اشاعة السّنه نمبر ۱۲۵۸ جلد ۱۵ اورکری کی درخوست برجھڑ کیاں دیں تھیں مگر مجھے گرسی دیاورعزت کی ۔من المشتھو

کے صفحہ ۱۷۱ و ۱۸۸ و ۱۳۱۳ اورنمبر ۳ جلد ۱۸ کے صفحہ ۱۸ اور دیگر مقامات میں کا دیانی سے مباہلہ کے لئے مستعدی ظاہر کر بچکے ہیں اور اس سے گریز وا نکاراسی کا دیانی بدکار کی طرف سے ہوا نہ مولا نا موصوف کی طرف سے۔ پھر بیلوگ کس مُنہ سے مولا نا مولوی صاحب کومُباہلہ کے لئے بُلاتے ہیں اور شرم وحیا سے کچھ کامنہیں لیتے اسی وجہ سے مولوی صاحب ان مجامیل کی فضول لاف و گذاف کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اُن لوگوں کومخاطب بنا نانہیں جا ہتے البتہ اُن کے مرشد دجّال اکبر کدّ اب العصرے مباہلہ کرنے کے لئے ہروقت بغیرکسی شرط کے مستعدو تیار ہیں۔اگر کا دیانی اپنی طرف سے دعوت مباہلہ کا اشتہار دے یا کم سے کم بیمشتہر کر دے کہ اس کے مریدوں نے جواشتہار دیئے ہیں وہ اسی کی رضامندی وترغیب سے دیئے ہیں۔اُس میں مولوی صاحب ممدوح اپنی طرف سے کوئی شرط پیژن نہیں کرتے صرف کا دیانی کی شروط ومیعادا یک سال کواڑ اگریہ چاہتے ہیں کہ اثر مباہلہ اسی مجلس میں ظاہر ہویازیادہ سے زیادہ تین روز میں 'جوعبداللّٰہ آتھم کے مباہلہ وسم کے لئے اس نے سلیم کئے تتھاورقبل ازمباہلہ کادیانی اُس اثر کی تعیین بھی کر دے کہوہ کیا ہوگا۔اس کی وجہودلیل بتفصیل مع حواله حديث وتفسيروه اشباعة السّنه نمبر ٨ جلد ١٥ كصفحه اكاوغيره اورنمبر ٣ جلد ١٨ كصفحه ٨٦ ميس یہ بیان کر چکے ہیں کہ بہ میعادایک سال کی خلافت سُنت عملے ہےاوراس میں کا دیانی کی حیلہ سازی و فریب بازی کی بڑی گنجایش ہے اور درصورت نہ ہونے ظاہر اثر مباہلہ کے مولوی صاحب کچھ نفذ انعام نہیں لینا جا ہے صرف وہی سزا تجویز فرماتے ہیں جو کا دیانی نے عبداللہ آتھم کے متعلق پیشگوئی پوری نہ ہونے کی صورت میں اپنے لئے خود تجویز کی تھی کہ اس کا منہ کالا کیا جاوے اُس کو ذلیل کیا لے اصل عبارت پرچہ مٰدکورہ پیہ ہے''مئیں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہا گریہ پیشگوئی جھوٹی نکلی لیمنی وہ فریق جو خداتعالی کے نزدیک جھوٹ پر ہے۔وہ پندروماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسز ائے موت ہاو یہ میں نہ بڑے تو میں ہرایک سزا کے اُٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کوذلیل کیا جاوے روساہ کیا جاوے میرے گلے میں رہے دال دیاجاوے ہرایک بات کے لئے تیار ہوں۔'' لیے تعجب کہ بیلوگ کس قدر جالا کی سے کام لیتے ہیں۔اگر مباہلہ کا اثر فوری ضروری ہے تو کیوں اپنی بددُ عا کی نسبت یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ فی الفور ہماری بدد عا کا اثر ہو جائے گا۔ من المشتمر سلى اس كے جواب ميں بجزاس كے بم كيا كہيں كه لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيُنَ من المشتهر

جاوے (دیکھو جنگ مقدس میں آخری پر چہ قادیانی کا صفحہ اخیر) پس ہم کو میشر طمنظور ہے لیکن اس روسیا ہی کے بعد اس کو گدھے پر سوا رکر کے کوچہ بکوچہ ان چاروں شہروں میں پھرایا جاوے اور بجائے دینے جرمانہ یا انعام آٹھ سوچین روپیہ کے صرف آٹھ سوچین جوتے .......حضرت اقد س الکنٹ کے دینے جرمانہ یا انعام آٹھ سوچین روپیہ کے صرف آٹھ سوچین جوتے ....... حضرت اقد س (اکذب) کے سرمبارک پر سید ہوں ۔ جن کو انھیں چاروں مواضع کے مرید ..... آپ کی نذر کریں اور اس کفش کاری اور پاپوش باری کے بعد بھی گدھے کی سواری پر آپ کا جلوس نظے اور آگے آپ کا کھو مرمی باز ہو ہو جو ای سے جاویں ۔ سے چرا کارے کندعاقل کہ باز آید پشیمانی ۔ اور پیشعرصا بُ کا بنمائے بیصا حب نظرے گو ہرخو درا ۔ عیسیٰ نتواں گشت برتصدین خرے چند ۔ اور پیرئوری اور پاٹی مُرسل بزدانی و عیسیٰ نبی اللہ شدی ۔ بازی گوئی کہ دجالت نخوا نندا ہے مار ۔ کفشہا ۔ برسرخوری از افترائے ناسزا ۔ روسیہ گشتی میان مردم قرب وجوار اور پیربیت اردو

اڑا تا خاک سر پر جھومتا مستانہ آتا ہے ۔ یہ کھا تا جو تیاں سر پر مرا دیوانہ آتا ہے

'' راقم سيدا بوالحسن تبتى حال وار دكوه شمله په شيولي ۳۱ را كتوبر ۹۸ م؛'

ا بدذاتوں کی بدذاتی اور بدکاری کوخدا تعالے دیکھتا ہے سو جو شخص اُس کی نظر میں بدکاراور کڈ اب ہے وہ اس کو بے ہزانہیں چھوڑے گا۔من المشتمر

## ''ضروری نوٹ (یا د داشتیں)''

''(۱) ......نائیین د ظال اکبر کا دیانی لعین نے جواشتہاروں میں لکھا ہے کہ نام کا مولوی عبد القادر لود ہانوی مولوی صاحب موصوف کا ہم مکتب ہے بیمض دروغ ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بدنصیب بمقام ہندلہ (جبکہ ہم مولوی نورالحسن صاحب مرحوم سے شمس باز عہ پڑھتے تھے ہم سے شرح ملا پڑھتا تھا۔ اب وہ ہمارا ہم مکتب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اوراس پر فخر کررہا ہے۔ کیوں نہ ہویے قدیم سے ہوتا چلا آیا ہے جس کی شکایت اس شعر میں ہے سے

کس نیا موخت علم تیرازمن که مرا عاقبت نشانه ککرد'

''(۲) یہ بھی مُریدان دجّال نے مشتہر کیا ہے کہ عبدالقادر نے قلمی خط مولوی صاحب کے پاس بھیجا ہے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی محض کذب ہے کہ غند اللّٰهِ عَلَی الْکَاذِبِیْنَ ہم کو عبدالقادر کا کوئی خط نہیں پہنچا۔ قلمی خط تو یک خط تو یک مطبوعہ پر چہ اخبار الحکم جس میں اس کا یہ خط درج ہوا ہے یا کوئی اشتہار لا ہور یا شملہ وغیرہ سے بھی اس مضمون کا کا دیانی یا اس کے اتباع کا مُرسلہ ہم کونہیں پہنچا۔ بہت مشکل اور تلاش سے ہم نے ایک مدرس سکول بٹالہ سے اخبار کا پر چہ مستعار کے کرشخ فتح محمد اہل حدیث گرات کی قلم سے وہ خط قل کرایا اور اشتہار اہل شملہ ہم نے شملہ کے ایک کا کرشخ فتح محمد اہل حدیث گرات کی قلم سے وہ خط قل کرایا اور اشتہار اہل شملہ ہم نے شملہ کے ایک مضمون جواب طلب وہ چھا ہے ہیں اس کی کا بی ہماری طرف نہیں جیجے۔''

"(") عربی نویسی میں دجّال کا دیانی کا مقابلہ کرنے سے گریزیا اعراض کو جو اِن نائین دجّال نے مولوی صاحب موصوف کی طرف منسوب کیا ہے اس میں بھی ان گمنا موں نے دجّال اکبر کی سُنت پڑمل کیا ہے۔ مولوی صاحب موصوف اپنے رسالہ اشاعة السنّه نمبر ۸جلد ۱۵ کے سُنت پڑمل کیا ہے۔ مولوی صاحب مقابلہ کے لئے لاکار چکے ہیں۔ پھر نمبر ۱۲ جلد ۱۵ میں کا دیانی کی

عربی نولین کا اچھی طرح بخیہ ادھیڑ چکے ہیں۔ گراس گروہ بے شکوہ نے شرم وحیا کونصیب اعدا سمجھ کر ان دعاوی باطلہ واغلیط عاطلہ کا دیانی کا اعادہ کر کے گڑے مُر دے اُ کھاڑنے کومک میں لا کرلوگوں کو دھو کہ دیا ہے۔ ان میں ذرہ شرم ہوتی تو وہ اشاعة السنّه کے ان مقامات کو پڑھ کرڈوب کر مَر جاتے اور پھر عربی نولین کا دعویٰ زبان پر نہ لاتے ۔ گریہاں شرم کہاں ۔ ان کا تو یہ مقولہ ہے کہ شرم چہ کنی است کہ پیش مرداں بیاید۔''

''(۴) کادیانی کامتجاب الدعوات ہونے کا جواُن شیخ چلی کے شاگر دوں نے دعویٰ کر کے اس میں مولوی صاحب سے مقابلہ چاہا ہے اس کا جواب مولوی صاحب اشاعة السنّه نمبرا جلد ۱۴ میں ۱۸۹۱ءاورنمبرا جلد ۱۲ ابابت ۱۸۹۵ء کے صفحہ ۱۳۵ وغیرہ میں دے چکے ہیں مگران حیا کے دشمنوں نے حیا ہے تیم کھا کراُن ہی بچھلی با توں کااعادہ شروع کر دیا ہے۔ ہم کہاں تک جوابات کااعادہ کرے جاویں ۔'' ''(۵) مولوی سیّدابولحن صاحب بیّی نے جو الماضیہ روپیدانعام کے بدلے آٹھ سو پیس جوتے کا دیانی کے لئے تجویز کئے ہیں اس پرحضورا پنجانب کا صاد ہےلیکن ساتھ ہی اس کے اس قدر رعایت ضروری ہے کہا گرحضرت اقدس (اکذب) کا دیانی اس قدر جوتوں کے بذات شریف ونفس نفیس متحمل نه ہوسکیں اور سرمبارک حضرت اکذب کا گنجہ ہوجاوے یا جوتوں کی مارسے آپ کوالہا می قبض لاحق ہوجاو سے تو باقی ماندہ آپ کے نائبین جنہوں نے گمنام اشتہارات دیئے ہیں آپس میں اس طرح بانث لیں کہلا ہوروا لے مخلص گمنام پٹیالہ والوں کواورلد ھیا نہ والے شملہ والوں کواور پٹیالہ والےلد ھیانہ والول کواوراسی طرح وہ ایک دوسرے کوبطور ہمدر دی مدددیں۔ہم کواس پراصرانہیں کہ وہ سب کے سب جوتے حضرت اقدس (اکذب)ہی کے سریر پورے کئے جاویں۔ پیام بھکم آیت کا ٹیگلِفُ اللّٰهُ نَفُسًا إلا وسُعَهَا جم كويسنديده نهيس اورعام جمدردي انساني اوراخلاق كي بهي مخالف ہے۔' ك الراقم احفر العبادمهم ربّا ني مُلّا محمر بخش لا هور • ارنومبر ١٨٩٨ء مجر بخش قادري مينيجرا خبار جعفرزنلي تاج الهنديريس لاهور (تبليغ رسالت جلد كصفحه ۵ تا ۲۰)

لَعُنَتُ اللَّهِ عَلَى مَنُ اَعُرَضَ عَنُ هَذَا وَ اَبِي وَرَحُمَةُ اللَّهِ عَلَى مَنُ قَبِلَ وَاتَّى

# مولوی محرحسین بٹالوی برآ خری حجت لیعنی بلانٹرط مباہلہ کی دعوت اور دوہزار پانچپو بچیس رو ببیآ ٹھآنہ کا انعام

یامر بوضاحت بیان ہو چکا ہے کہ میاں محر حسین بٹالوی ہی جناب حضرت اقد س مرزا غلام احمد صاحب میں موعود کی تکفیر کا اصل محرک اور بانی ہوا اور باقی تمام مکفّر بین نے اُس کی یا اس کے استاد میاں نذر حسین دہلوی کی بیروی کی ہے۔ اس لئے اسی کو اس درخواست مباہلہ میں مخاطب کیا گیا ہے چونکہ اس نے حضرت اقد س مرزاصا حب سَد لَدَّمَ لَهُ رَبُّهُ کی تکفیر اور تکذیب پرحد سے زیادہ زور مارا ہے۔ اور باوجود کیہ وہ اپنی ناکا میوں اور حضرت اقد س کی کا میابیوں کو بار ہاد کیھ چکا اور بہت سے نشانات بھی ملا حظہ کر چکا ہے مگر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا۔ اس لئے اس کو مباہلہ کی دعوت کی جاتی ہے جو آسانی اور خدائی فیصلہ ہے۔ بیر مباہلہ بدوں سی قشم کی شرط کے ہو گا اور اگر ایک سال کے اندر نتیجہ مباہلہ ہمارے تی میں نہ ہوا۔ اور ایک اثر قابل اطمینان ہماری تائید میں ظہور میں نہ آیا تو رقم مندرجہ بالا جو پہلے سے جمع کرا دی جاوے گی ان کو بطور نشان کا میابی ان میں طہور میں نہ آیا تو رقم مندرجہ بالا جو پہلے سے جمع کرا دی جاوے گی ان کو بطور نشان کا میابی ان میں آئی افروم ہوگی وہ بڑی ہوگی وہ بڑر بعد الحکم مشتمر ہوتی رہے گی اور ۱۳ راؤم ہرکو جورقم ہوگی وہ بڑر بعد الحکم مشتمر ہوتی رہے گی اور ۱۳ راؤم ہرکو جورقم ہوگی وہ بڑریوں گا کے بیر قرار ایڈی بالا بھی کی وہ بڑر بعد الحکم مشتمر ہوتی رہے گی اور ۱۳ راؤم ہرکو جورقم ہوگی وہ بڑریوں گی گی دور بڑر کو گور گی گیا ہیں کہ اور ۱۰ سرکی وہ بورقی رہے گی اور ۱۳ راؤم ہرکو جورقم ہوگی وہ آخری ہوگی (ایڈیٹر)

صاحبوں کی طرف سے دی جاوے گی جنہوں نے وہ مقرر کی ہے

لہذاابہم پنجاب کے ان معززین کو جومیاں محرحین کو جانے ہیں اوراُن سربرآ وردہ حضرات کو جن کی شخ صاحب ہے آشائی ہے اوراُن خدا ترس لوگوں کو جواسلام میں تفرقہ اور فتنہ پسندنہیں کرتے مخاطب کر کے کہنا چاہتے ہیں کہوہ خلق اللہ پررحم کریں اوران کو پریشانی اور گھبرا ہے میں نہ رہنے دیں وہ میال مجمد حسین صاحب کو مباہلہ پر آ مادہ کریں تا کہ یہ آئے دن کا جھٹر اایک سال کے اندر طے ہوجاوے کا ذب مفتری خدا تعالی کی لعنت کے نیچ آ کر دنیا سے اٹھ جاوے یا کسی شدید عذاب میں مبتلا ہوکر صدافت پر مُہر کر دے۔ اس پر بھی اگر میاں محمد حسین انکار کریں اور مباہلہ کے لئے مردمیدان ہوکرنہ کلیں تو پھر

#### اے آسان گواہ رہ اورائے زمین سُن رکھ

کہ جمت پوری کر دی گئی۔ اور ہم تمام اہل اسلام کی خدمت میں نہایت ادب سے التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اب بھی میاں محمد حسین صاحب فیصلہ کی سیدھی راہ پر نہ آئیں تو پھر آپ خود انصاف کر لیس کہ بھی کس کے ساتھ ہے اور آئیدہ اپنی زندگی کے چند عارضی اور بے بنیا دونوں کے لئے اس سلسلہ سے فائدہ اُٹھائیں جس کو خدا تعالی نے محض تمہارے ہی رُوحانی فائدہ کے لئے قائم کیا ہے۔

بالآخر ہم پھر میاں محمد حسین صاحب کو اطلاع دیتے ہیں کہ بدوں کسی قسم کی شرط کے عالی جناب مرزاغلام احمد صاحب اَدَامَ اللّٰهُ فُیُوْضَهُمْ آپ سے مباہلہ کرنے کے لئے طیار ہیں۔ اگر خدا تعالی کا خوف اور یوم الجزاء پر ایمان ہے اور مرزاصاحب کی تکفیر و تکذیب میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوتو پھر آ و اور مر دمیدان بن کر مباہلہ کر لو۔ ضرور کی ما دواشت

ا۔ میاں محمد حسین بٹالوی کو اختیار ہو گا کہ اخیر نومبر ۹۸ء تک کسی وقت منظوری مباہلہ کی درخواست مطبوعہ یاتحریری بصیغہ رجسڑی ہمارے پاس بھیج دیں۔ ۲۔ ان کی درخواست کے موصول ہونے بعد تین ہفتہ کے اندرکل روپیہ انجمن حمایت اسلام لا ہوریا اگروہ چاہیں توبٹال بنک میں جمع کرادیا جادےگا۔

سرو پیچی کرا دینے کے بعدایک ہفتے کے اندر تاریخ مقرر ہوکر بمقام بٹالیہ بلاکسی قتم کی شرط کے مباہلیہ ہوجاوے گا۔

مباہلہ میں میاں محمد حسین کے کامیاب ہونے پر انعام دینے والوں کی فہرست حكيمنشي نورمحرمنشي فاضل ما لك بهرم صحت لا هور مولوی عبدالقا در او د ہانوی ...... ماکہ جماعت لا هورخاد مان حضرت ا**قد**س... **م**لا ام **جماعت بٹالہ....** جماعت شمله ..... J. جماعت الهآباد .... منشى كرم الهي ريكار د كيپر پڻياله..... 👠 مسترى احدالدين بھيره ..... وع شيخ يعقوب على ايْدِيتْرالحكم ...... صعيف حا فظ محر حسين نابينا وْنَكُوى ..... /Λ مولوي حكيم نورالدين صاحب..... ما رميس الماعتين کل..... مولوی حکیم فضل الدین صاحب بھیروی ماکہ جماعت امرت س رامس مرزاخدا بخش صاحب ..... صمار المحاص ميزان..... جماعت سالكوك ..... المي

> شیخ یعقوب علی (تراب) ایگه بیٹرالحکم قادیان (تبلیغ رسالت جلد صفحه ۸۰۰۷)

## (199)

#### اعلان

دسمبر میں تعطیلوں کے دنوں میں ہمیشہ جلسہ ہوتا تھالیکن اب کے دسمبر میں میں اور میر کے دسمبر میں میں اور میر کے درمت مہمانوں میر کے درمت مہمانوں میں فقور ہوگا۔اور بھی کئی اسباب ہیں جن کا لکھنا موجب تطویل ہے۔اس لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ اب کی دفعہ کوئی جلسے نہیں ہے۔ہمارے سب دوست مطلع رہیں۔وَ السّلام۔

المعلن مرزاغلاماحمر

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اللهِ اللَّهِ الكَرِيْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي ا

م مبادادل آن فروماییشاد کهاز بهردنیاد مددین بباد

مئیں اپنی جماعت کے لئے خصوصاً بیا شتہار شائع کرتا ہوں کہ وہ اس اشتہار کے نتیجہ کے منتظر ر ہیں کہ جوا ۲ رنومبر ۱۸۹۸ء کو بطور مباہلہ شنخ محمد حسین بٹالوی صاحب اشاعة السُّنّه اور اس کے دو رفیقوں کی نسبت شائع کیا گیا ہے جس کی میعاد ۱۵رجنوری ۱۹۰۰ء میں ختم ہوگی۔

اورمُیں اپنی جماعت کو چندلفظ بطور نصیحت کہتا ہوں کہ وہ طریق تقوی پر پنچہ مار کریا وہ گوئی کے مقابلہ میں گالیاں نہ دیں۔وہ بہت کچھ ٹھٹھا اور ہنسی سنیں گے جیسا کہ وہ سُن رہے ہیں۔مگر جا ہیے کہ خاموش رہیں اور تقوی اور نیک بختی کے ساتھ

ل النحل: ١٢٩

ل ترجمه وخدا كراس كمين كادل بهى خوش نه بوجس في دنيا كى خاطردين كوبر با دكرليا

خدا تعالیٰ کے فیصلہ کی طرف نظر رکھیں۔اگروہ حاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل تائید ہوں تو صلاح اورتقوی اورصبر کو ہاتھ سے نہ دیں۔اب اس عدالت کےسامنےمسل مقدمہ ہے جوکسی کی رعایت نہیں کرتی اور گتاخی کے طریقوں کو پسندنہیں کرتی ۔ جب تک انسان عدالت کے کمرہ سے باہر ہےا گر چہاس کی بدی کا بھی مؤاخذہ ہے مگراس شخص کے جرم کا مؤاخذہ بہت سخت ہے جوعدالت کے سامنے کھڑے ہوکر بطور گتاخی ارتکابِ جُرم کرتاہے۔اس لئے میں تہہیں کہتا ہوں کہ خدا تعالی کی عدالت کی تو بین سے ڈرو۔اورنرمی اورتواضع اورصبراورتقو کی اختیار کرواورخدا تعالیٰ سے جا ہوکہ وہتم میں اور تمہاری قوم میں فیصلہ فر ماوے۔ بہتر ہے کہ شیخ محمد حسین اور اُس کے رفیقوں سے ہرگز ملا قات نہ کرو کہ بسااوقات ملا قات موجب جنگ وجدل ہوجاتی ہے۔اور بہتر ہے کہاس عرصہ میں کچھ بحث مباحثہ بھی نہ کرو کہ بسااوقات بحث مباحثہ سے تیز زبانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ضرور ہے کہ نیک عملی اور راستبازی اور تقویٰ میں آ گے قدم رکھو کہ خدا اُن کو جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ، ضائع نہیں کرتا۔ دیکھوحضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جوسب سے زیادہ اپنے زمانہ میں حلیم اور متقی تھے لقویٰ کی برکت سے فرعون پر کیسے فتح یاب ہوئے۔فرعون جا ہتا تھا کہ اُن کو ہلاک کرے لیکن حضرت موسیٰ علیہالسلام کی آئکھوں کے آ گے خدا تعالیٰ نے فرعون کومع اُس کے تمام لشکر کے ہلاک کیا۔ پھر حضرت عیسلی علیدالسلام کے وقت میں بربخت یہودیوں نے بیرجا ہا کہ اُن کو ہلاک کریں اور نہ صرف ہلاک بلکہاُن کی یاک رُوح پرصلیبی موت سے لعنت کا داغ لگاویں کیونکہ توریت میں لکھا تھا کہ جو شخص لکڑی پر یعنی صلیب پر مارا جائے واقعنتی ہے یعنی اس کا دل پلیداور نا پاک اور خدا کے قرب سے دُور جایر تا ہے اور راند وَ درگا و الٰہی اور شیطان کی مانند ہوجا تا ہے۔اس کے عین شیطان کا نام ہے اوریه نهایت بدمنصوبه تھا کہ جوحضرت مسیح علیہالسلام کی نسبت سوچا گیا تھا تا اس سے وہ نالایق قوم بیہ نتیجہ نکالے کہ یہ مخص یاک دل اور سیانی اور خدا کا بیارانہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ لعنتی ہے جس کا دل یا ک نہیں ہے۔ اور جبیہا کہ مفہوم لعنت کا ہے وہ خدا سے بجان و دل بیزار اور خدااس سے بیزار ہے۔لیکن خدائے قادر قیوم نے بدنیت یہودیوں کواس ارادہ سے نا کام اور نامُر ادر کھا اور اپنے

پاک نبی علیہالسلام کو نہ صرف صلیبی موت ہے بچایا بلکہ اُس کوایک سوہیں لیرس تک زندہ رکھ کرتمام دسمن یہود یوں کواس کے سامنے ہلاک کیا۔ ہاں خداتعالی کی اُس قدیم سنت کے موافق کہ کوئی لے حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سوبیش کرس کی عمر ہوئی تھی ۔لیکن تمام یہودونصاریٰ کے اتفاق سے صلیب کا واقعداس وقت پیش آیا تھا جب کہ حضرت ممدوح کی عمر صرف تینتیس برس کی تھی۔اس دلیل سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نےصلیب سے بفضلہ تعالیٰ نجات یا کر باقی عمر سیاحت میں گزاری تھی۔احادیث صحیحہ سے بی ثبوت بھی ماتا ہے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام نبی سیاح تھے۔ پس اگر وہ صلیب کے واقعہ پرمعجسم آسان پر چلے گئے تھے تو سیاحت کس زمانہ میں کی ۔حالانکہ اہل گغت بھی مسیح کے لفظ کی ایک وجہ بیہ بیان کرتے ہیں کہ پیلفظمسے سے نکلا ہے اور مسے سیاحت کو کہتے ہیں۔ ماسوااس کے بیعقیدہ کہ خدانے یہودیوں سے بحانے کے لئے حضرت عیسلی کو دوسرے آسان پر پہنچا دیا تھا سرا سرلغو خیال معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا کے اس فعل سے یہودیوں پر کوئی ججت پوری نہیں ہوتی ۔ یہودیوں نے نہتو آسان پرچڑھتے دیکھااور نہآج تک اُتر تے دیکھا۔ پھروہ اسمبمل اور بے ثبوت قصے کو کیونکر مان سکتے ہیں۔ ماسوااس کے پیجھی سو چنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کریم حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوقریش کے حملہ کے وقت جو یہود یوں کی نسبت زیادہ بہا دراور جنگ بُو اور کینہ ور تھے صرف اسی غار کی پناہ میں بچالیا جو مکہ معظمہ سے تین میل سے زیادہ نہتھی تو کیا نعوذ باللہ خدا تعالی کو ہزول یہودیوں کا پچھالیا خوف تھا کہ بجز دوسرے آسان یر پہنچانے کے اُس کے دل میں یہود بول کی دست درازی کا کھٹکا دُورنہیں ہوسکتا تھا بلکہ یہ قصہ سراسر افسانہ کے رنگ میں بنایا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کے صریح مخالف اور نہایت زبر دست دلائل سے جھوٹا ٹابت ہوتا ہے۔ ہم بیان کر کیے ہیں کہ صلیبی واقعہ کی اصل حقیقت شاخت کرنے کے لئے مرہم عیسیٰ ایک علمی ذریعہ اور اعلیٰ درجہ کا معیار حق شناسی ہے اور اس واقعہ سے یورے طور پر مجھے اس لئے وا قفیت ہے کہ مَیں ایک انسان خاندان طبابت میں سے ہوں اور میرے والدصاحب مرزاغلام مرتضٰی مرحوم جو اس ضلع کے ایک معزز رئیس تھے ایک اعلیٰ درجہ کے تجربہ کارطبیب تھے جنہوں نے قریباً ساٹھ سال اپنی عمر کے اس تجربہ میں بسر کئے تھے اور جہاں تک ممکن تھاا یک بڑا ذخیرہ طبّی کتابوں کا جمع کیا تھا۔ اورمَیں نےخودطب کی کتابیں پڑھی ہیں اوران کتابوں کو ہمیشہ دیکھتار ہا۔اس لئے مَیں اپنی ذاتی واقفیت سے بیان کرتا ہوں کہ ہزار کتاب سے زیادہ ایس کتاب ہو گی جن میں مرہم عیسیٰ کا ذکر ہے۔اوران میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہمرہم حضرت عیسلی کے لیے بنائی گئی تھی۔ان کتابوں میں سے بعض یہودیوں کی کتابیں ہیں اور بعض

اولواالعزم نبی الیانہیں گذراجس نے قوم کی ایذ اکی وجہ سے ہجرت نہ کی ہو۔حضرت عیسی علیہ السلام نے بھی تین برس کی تبلیغ کے بعد صلیبی فتنہ سے نجات یا کر ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور یہود یوں کی دوسری قوموں کو جو بابل کے تفرقہ کے زمانہ سے ہندوستان اور کشمیراور تبت میں آئے ہوئے ۔ بقیبہ حاشیہ۔ عیسائیوں کی اور بعض مجوسیوں کی ۔ سویدا یک علمی تحقیقات سے ثبوت ملتا ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نےصلیب سے رہائی یائی تھی اگر انجیل والوں نے اس کے برخلاف کھھا ہے تو اُن کی گواہی ایک ذرّہ اعتبار کے لاکق نہیں کیونکہ اوّل تو وہ لوگ واقعہ صلیب کے وقت حاضر نہیں تھے اور اپنے آ قاسے طرز بے وفائی اختیار کر کے سب کے سب بھاگ گئے تھے اور دوسرے یہ کہ انجیلوں میں بکثرت اختلاف ہے یہاں تک کہ برنباس کی انجیل میں حضرت سے کے مصلوب ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔اور تیسرے یہ کہان ہی انجیلوں میں جوبڑی معتبر بھی جاتی ہیں کھاہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام واقعۂ صلیب کے بعداینے حواریوں کو ملے۔ اور اپنے زخم اُن کو دکھلائے۔ پس اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت زخم موجود تھے جن کے لئے مرہم طیا رکرنے کی ضرورت تھی ۔لہذا یقیناً سمجھا جا تا ہے کہ ایسے موقعہ پر وہ مرہم طیار کی گئی تھی ۔ اور انجیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا لیس روز اُسی گردونواح میں بطور مخفی رہے اور جب مرہم کے استعال سے بکلی شفایائی تب آ پ نے سیاحت اختیار کی۔افسوس کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے راولپنڈی سے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں اُن کواس بات کاا نکار ہے کہ مرہم عیسیٰ کانسخہ مختلف قو موں کی کتابوں میں پایا جا تا ہے کیکن معلوم ہوتا ہے کہ اُن کواس واقعہ کے سننے سے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے بلکہ زندہ مگر مجروح ہونے کی حالت میں رہائی یائی بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی اور خیال کیا کہ اس سے تمام منصوبہ کفارہ کا باطل ہوتا ہے۔ لیکن بیرقابل شرم بات ہے کہ اُن کتابوں کے وجود سے انکار کیا جائے جن میں پینسخ مرہم عیسیٰ موجود ہے۔اگر وہ طالب حق ہیں تو ہمارے پاس آ کراُن کتابوں کودیکھ لیں۔اورصرف عیسائیوں کے لئے یہی مصیبت نہیں کہ مرہم عیسیٰ کی علمی گواہی اُن عقائد کو ردّ کرتی ہے اور تمام عمارت کفارہ و تثلیث وغیرہ کی یکد فعہ گر جاتی ہے بلکہ ان دنوں میں اس ثبوت کی تائید میں اُور ثبوت بھی نکل آئے ہیں کیونکہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام نے ملیبی واقعہ سے نجات یا کرضرور ہندوستان کا سفر کیا ہے اور نیپال سے ہوتے ہوئے آخر بیّت تک پہنچے اور پھرکشمیر میں ایک مدت تک تھہرے ۔اور وہ بنی اسرائیل جوکشمیر میں بابل کے تفرقہ کے وقت میں سکونت پذیریہوئے تھاُن کو ہدایت کی اور آخرا بیک سوہیں برس کی عمر میں سری نگر میں انتقال فر مایا اورمحلّہ خان یار میں مدفون ہوئے اورعوام

تھے۔خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا کرآ خرکارخاک تشمیر جنت نظیر میں انقال فر مایا اور سرینگر خانیار کے محلّہ میں باعزازتمام ون کئے گئے ۔آپ کی قبر بہت مشہور ہے یُنز ار و یُتبَوّ کُ بے ایسابی خداتعالی نے ہمارے سیّد ومولی نبی آخر الزّ مان کو جوسیّدالمتقین تھے انواع اقسام کی تائیدات سے مظفر اور بقیرہ حاشیہ۔ کی غلط بیانی سے **یوز آ**سف نبی ایکنام سے مشہور ہوگئے۔اس واقعہ کی تائید وہ انجیل بھی کرتی ہے جو حال میں بیّت سے برآ مد ہوئی ہے۔ بیانجیل بڑی کوشش سےلندن سے ملی ہے۔ ہمار مخلص دوست شیخ رحت اللّٰہ صاحب تا جرقریباً تین ماہ تک لندن میں رہے اوراس انجیل کو تلاش کرتے رہے۔ آخرا یک جگہ ہے میسّر آ گئی۔ بیہ انجیل بدھ مذہب کی ایک پُرانی کتاب کا گویا ایک صبّہ ہے۔ بدھ مذہب کی کتابوں سے بیشہادت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام ملک ہند میں آئے آورا یک مدت تک مختلف قو موں کو وعظ کرتے رہے۔اور بدھ مذہب کی کتابوں میں جواُن کےان ملکوں میں آنے کا ذکر لکھا گیا ہے اُس کا وہ سبب نہیں جو لا نبے بیان کرتے ہیں یعنی پیر کہ انہوں نے گوتم بدھ کی تعلیم استفادہ کے طور پر پائی تھی ایسا کہنا ایک شرارت ہے، بلکہ اصل حقیقت بیہ ہے کہ جب کہ خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعہ صلیب سے نجات بخشی تو انہوں نے بعداس کے اس ملک میں رہنا قرین مصلحت نہ تہجھاا ورجس طرح قریش کے انتہائی درجہ کے ظلم کے وقت یعنی جب کہ انہوں نے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كِقْل كااراده كياتها آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنے ملك سے ججرت فر مائي تھي ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام نے یہودیوں کے انتہائی ظلم کے وقت لیعن قتل کے ارادہ کے وقت ہجرت فرمائی۔ لے نوٹ رایک نا دان مسلمان نے اپنے دل ہے ہی میہ بات پیش کی ہے کہ شاید یوز آسف سے زوجہ آصف مراد ہو جوسلیمان کا وزیر تھا۔مگراُ س جاہل کو بیہ خیال نہیں آیا کہ زوجہ آ صف نبی نہیں تھی اوراُ س کوشنرا دہ نہیں کہہ سکتے ہیہ بھی نہیں سوچا کہ بید دنوں مذکرنام ہیں۔مؤنث کے لئے اگروہ بیصفات بھی رکھتی ہوندیّہ اورشنزادی کہاجائے گا۔نہ نبی اور شنرادہ۔اس سادہ لوح نے بیجی خیال نہیں کیا کہ أنیس سوکی مدت حضرت عیسیٰ کے زمانہ ہے ہی مطابق آتی ہے۔سلیمان تو حضرت عیسیٰ سے کئی سو برس پہلے تھا۔ ماسوا اِس کے اس نبی کی قبر کو جوسری نگر میں واقع ہے بعض یوزآ سف کے نام سے یکارتے ہیں مگرا کثر لوگ بیا کہتے ہیں کہ بیرحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبرہے۔ ہمار مخلص مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے جب سری مگر میں اس مزار کی نسبت تفتیش کرنا شروع کیا تو بعض لوگوں نے پوز آ سف کا نامسُن کرکہا کہ ہم میں وہ قبرعیسیٰ صاحب کی قبرمشہور ہے۔ چنانچے کئی لوگوں نے یہی گواہی دی جواب تک سری نگر میں زندہ موجود ہیں جس کوشک ہووہ خود کشمیر میں جا کر کئی لا کھانسان سے دریافت کر لےا ۔ اس کے بعدا نکار بے حیائی ہے۔منہ

منصور کیا۔ گواوائل میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی طرح داغ ہجرت آپ کے بھی نصیب ہوا مگر وہی ہجرت فتح اور نصرت کے مبادی اینے اندر رکھتی تھی۔

سوا بے دوستو! یقیناً سمجھو کہ متی کبھی ہر با دنہیں کیا جاتا۔ جب دوفریق آپس میں دشنی کرتے لِقنيه حاشيه ١- اور چونکه بني اسرائيل بخت النصر كے حادثه ميں متفرق ہوكر بلا دِ ہنداور تشميراور تبت اور چين كي طرف چلے آئے تھاس لئے حضرت مسیح علیہ السلام نے ان ہی ملکوں کی طرف ہجرت کرنا ضروری سمجھا۔اورتواری خسے اس بات کا بھی یہ ملتاہے کہ بعض یہودی اس ملک میں آ کراپنی قدیم عادت کےموافق بدھ مذہب میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ چنانچہ حال میں جوایک مضمون سول ملٹری گزٹ پر چہ تاریخ ۲۳ رنومبر ۱۸۹۸ء میں چھیا ہے اُس میں ایک محقّق انگریز نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے اوراس بات کو بھی مان لیا ہے کہ بعض جماعتیں یہودیوں کی اس ملک میں آئی تھیں اور اس ملک میں سکونت پذیر ہوگئی تھیں اور اُسی پر چہ سول میں لکھا ہے کہ'' دراصل افغان بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں' غرض جب کہ بعض بنی اسرائیل بدھ مذہب میں داخل ہوگئے تھے تو ضرور تھا کہ حضرت عیسلی علیہ السلام اس ملک میں آ کر بدھ مذہب کے ردّ کی طرف متوجہ ہوتے اور اس مذہب کے پیشواؤں کو ملتے ۔سو ابیا ہی وقوع میں آیا۔اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح بدھ مذہب میں لکھے گئے ۔معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانه میں اس ملک میں بدھ ندہب کا بہت زورتھااور بید کا مذہب مرچکا تھااور بدھ مذہب بید کاا نکار کرتا تھا۔ خلاصہ یہ کیان تمام امورکوجمع کرنے سے ضروری طور پریہ نتیجہ نکاتا ہے کہ ضرور حضرت عیسلی علیہ السلام اس ملک میں تشریف لائے تھے۔ بیربات یقینی اور پختہ ہے کہ بدھ مذہب کی کتابوں میں اُن کے اس ملک میں آنے کا ذکر ہے اور جومزار حضرت عیسیٰ علیہالسلام کا تشمیر میں ہے جس کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قریباً انیس سوپرس سے ہے۔ بیراس امر کے لئے نہایت اعلیٰ درجہ کا ثبوت ہے ۔ غالبًا اُس مزار کے ساتھ کچھ کتبے ہوں گے جوابمخفی ہیں ۔ ان تمام امور کی مزید تحقیقات کے لئے ہماری جماعت میں سے ایک علمی تفتیش کا قافلہ طیار ہو رہا ہے جس کے پیشر واخویم مولوی حکیم حاجی حرمین نورالدین صاحب سَلّمهٔ ربّهٔ قراریائے ہیں بیقافلہ اس کھوج اورتفتیش کے لئے مختلف ملکوں میں پھرے گا اوران سرگرم دینداروں کا کا م ہوگا کہ یا لی زبان کی کتابوں کوبھی دیکھیں کیونکہ یہ بھی پہتہ لگا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اُس نواح میں بھی اپنی گم شدہ بھیڑوں کی تلاش ا ۔ صرف یہی بات نہیں کہ بدھ ذہب کی بعض کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہندوستان اور بیّت میں آنے کا تذكرہ ہے بلكہ ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے كہ شمير كى يُرانى تحريروں ميں بھى اس كاتذكرہ ہے۔ منه

ہیں اور خصومت کو انتہا تک پہنچاتے ہیں تو وہ فریق جو خدا تعالی کی نظر میں متقی اور پر ہیز گار ہوتا ہے آسان سے اس کے لئے مدد نازل ہوتی ہے اور اس طرح پر آسانی فیصلہ سے مذہبی جھگڑے انفصال یا جاتے ہیں۔ دیکھو ہمارےسیّد ومولی نبینا محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم کیسی کمزوری کی حالت میں ملّہ میں ظاہر لِقبیہ حاشیہ۔ میں گئے تھے۔لین بہر حال کشمیر میں جانا اور پھر تبت میں جا کر بدھ مذہب کی پستکوں سے بیتمام پیتہ لگاناس جماعت کا فرض منصبی ہوگا۔اخو یم شیخ رحمت الله صاحب تا جرلا ہور نے ان تمام اخراجات کواییے ذمہ قبول کیا ہے۔لیکن اگرییسفرجیسا کہ خیال کیا جاتا ہے بنارس اور نیپال اور مدراس اورسوات اورکشمیراور بتت وغیرہ مما لک تک کیا جائے جہاں جہاں حضرت مسے علیہ السلام کی بود وہاش کا پیتہ ملا ہے تو کچھ شک نہیں کہ بیہ بڑے اخراجات کا کام ہےاورامید کی جاتی ہے کہ بہر حال الله تعالیٰ اس کوانجام دے دے گا۔ ہرایک دانش مندسمجھ سکتاہے کہ بیا یک ایسا ثبوت ہے کہ اس سے یک وفعہ عیسائی ندہب کا تمام تانا بانا ٹوٹنا ہے اور انیس سوبرس کا منصوبہ یکدفعہ کا لعدم ہوجا تا ہے۔اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام کااس ملک ہنداور کشمیروغیرہ میں آنا ایک واقعی امر ہے۔اوراس کے بارے میں ایسے زبر دست ثبوت مل گئے ہیں کہ اب وہ کسی مخالف کےمنصوبہ سے حیصینہیں سکتے ۔معلوم ہوتا ہے کہان بیہودہ اور غلط عقائد کی اِسی زمانہ تک عمرتھی ۔ ہمارے سیّد ومولی خاتم الانبیاء صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا بیفر مانا کہ وہ سیح موعود جوآنے والا ہے صلیب کوتو ڑے گا اور آ سانی حربہ سے دیّال کوقل کرے گا۔اس حدیث کے اب بہ معنے کھلے ہیں کہ اُس مسیّح کے وقت میں ا ز مین و آسان کا خداا نی طرف سے بعض ایسے امور اور واقعات پیدا کر دے گا جن سے صلیب اور تثلیث اور کفارہ کے عقا ئدخود بخو د نا بود ہو جا کیں گے میچ کا آسان سے نا زل ہونا بھی ان ہی معنوں سے ہے کہ اُس وقت آسان کے خدا کے ارا د ہ سے کسرِ صلیب کے لئے بدیہی شہا دتیں پیدا ہو جا کیں گی ۔ سواییا ہی ہوا۔ یہ س کومعلوم تھا کہ مرہم عیسیٰ کانسخہ صد ہاطبتی کتا بوں میں لکھا ہوا پیدا ہو جائے گا اس بات کی کس کوخبرتھی کہ بدھ مذہب کی پرانی کتابوں سے بی ثبوت مل جائے گا کہ حضرت عیسی علیہ السلام بلادِ شام کے یہودیوں سے نومید ہو کر ہندوستان اور کشمیرا ور تبت کی طرف آئے تھے لیے بیات کون جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر لے نوٹ ۔ حال میں مسلمانوں کی تالیف بھی چند برانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جن میں صریح یہ بیان موجود ہے کہ پوز آ سف ایک پیغمبرتھا جوکسی ملک سے آیا تھاا ورشنرادہ بھی تھا۔اورکشمیر میں اُس نے انتقال کیا۔اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی چیسوبرس پہلے ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم سے گز راہے۔منه

ہوئے تھے اور ان دنوں میں ابوجہل وغیرہ کفار کا کیا کچھ عروج تھا اور لاکھوں آ دمی آ مخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے دشمن جانی ہو گئے تھے تو پھر کیا چیزتھی جس نے انجام کار ہمارے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم كوفتخ اورظفر بخشى \_ يقيناً سمجھوكه يهي راستبازي اور صدق اورياك باطني اور سچائي تھي \_سو بھائيو!اس بھیہ حاشیہ ۔ میں قبر ہے۔ کیا انسان کی طاقت میں تھا کہ ان تمام باتوں کو اپنے زور سے پیدا کرسکتا۔ اب بیہ واقعات اس طرح سے عیسائی مذہب کومٹاتے ہیں جیسا کہ دن چڑھ جانے سے رات مٹ جاتی ہے۔اس واقعہ کے ثابت ہونے سے عیسائی مذہب کو وہ صدمہ پینچتا ہے جواُس حیت کو پہنچ سکتا ہے جس کا تمام بوجھ ایک شہتیر پرتھا۔ شہتر ٹوٹا اور حیوت گری۔ پس اسی طرح اس واقعہ کے ثبوت سے عیسائی مذہب کا خاتمہ ہے۔ خدا جو حابتا ہے کرتا ہے۔ انہی قدرتوں سے وہ پہچانا گیا ہے۔ دیکھو کیسے عمدہ معنے اس آیت کے ثابت ہوئے کہ مَا قَتَلُونُهُ وَمَاصَلَبُونُهُ وَلَا عِنْ شُبِّهُ لَهُمْ العِنْ مِلَى لَمِنَا اور صليب سے سے كا مارنا سب جھوٹ ہے۔ اصل بات بير ہے کہان لوگوں کو دھوکا لگا ہے اور مسے خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق صلیب سے پچ کرنکل گیا۔اورا گرانجیل کوغور سے دیکھا جائے تو انجیل بھی یہی گواہی دیتی ہے۔ کیامسے کی تمام رات کی دردمندانہ دُ عارد ہوسکتی تھی ۔ کیامسے کا پہ کہنا کہ میں پونس کی طرح تین دن قبر میں رہوں گا اِس کے بیمعنے ہو سکتے ہیں کہ وہ مردہ قبر میں ریا۔ کیا پونس مچھل کے پیٹ میں تین دن مرا رہا تھا۔ کیا پیلاطوس کی بیوی کےخواب سے خدا کا یہ منشانہیں معلوم ہوتا کہ سے کوصلیب سے بحالے۔ ا یبا ہی سے کا جعہ کی آخری گھڑی صلیب پر چڑھائے جانا اور شام سے پہلے اتارے جانا اور رسم قدیم کےموافق تین دن تک صلیب پر نه رہنا اور ہڈی نہ تو ڑے جانا اورخون کا نکلنا کیا بہتمام وہ اموز ہیں ہیں جو ہا وازبلند یکاررہے ہیں کہ بیہ تمام اسباب مسیح کی جان بحانے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور دُ عاکر نے کے ساتھ ہی پیرحمت کے اسباب ظہور میں آئے ۔ بھلامقبول کی الیی دُعا جوتمام رات روروکر کی گئی کب رد ہوسکتی تھی ۔ پھرمسے کا صلیب کے بعد حوار یوں کو ملنااور زخم دکھلا ناکس قدرمضبوط دلیل اس بات پر ہے کہ وہ صلیب پرنہیں مرا۔اوراگر پیچے نہیں ہے تو بھلا اب سے کو نکارو کہ تہمیں آئے کرمل جائے جیسا کہ حوار یوں کو ملاتھا۔غرض ہرایک پہلو سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح کی صلیب سے جان بچائی گئی اور وہ اس ملک ہند میں آئے ۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے دس فرقے ان ہی مکوں میں آ گئے تھے جو آخر کارمسلمان ہو گئے اور پھراسلام کے بعد بموجب وعدہ توریت کے اُن میں کئی با دشاہ بھی ہوئے۔اوریہ ا یک دلیل صدق نبوت آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر ہے کیونکہ توریت میں وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل نبی موعود پر قدم مارواوراس گھر میں بہت زور کے ساتھ داخل ہو۔ پھر عنقریب دیکھ لوگے کہ خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ خدا جو آئکھوں سے پوشیدہ مگرسب چیزوں سے زیادہ چمک رہا ہے۔ جس کے جلال سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں وہ شوخی اور چالا کی کو پہند نہیں کرتا اور ڈرنے والوں پر دم کرتا ہے سواس سے ڈرواور ہرایک بات سمجھ کر کہو ہم اس کی جماعت ہوجن کواس نے نیکی کا نمونہ دکھانے کے لئے چنا ہے۔ سوجو شخص بدی نہیں چھوڑ تا اور اس کے لئب جھوٹ سے اور اس کا دل ناپاک خیالات سے پر ہمیز نہیں کرتا وہ اس جماعت سے کا ٹا جائے گا۔

اے عزیز و! اب عیسائی مذہب کوچھوڑ و کہ خدا نے حقیقت کود کھا دیا۔ اسلام کی روشیٰ میں آ وَ تا نجات پاؤ اور خدائے علیم جانتا ہے کہ یہ تمام نصیحت نیک نیتی سے تحقیق کامل کے بعد کی گئی ہے۔ مندہ آتے ہیں؟ سیمجھواور یا درکھو کہ دلوں کی تبدیلی آسان کی تبدیلی کو جا ہتی ہے۔ وہ آگ جواخلاص کے ساتھ بھڑکتی ہےوہ عالم بالا کونشان کی صورت پر دکھلاتی ہے۔تمام مومن اگر چہ عام طور پر ہرایک بات میں شریک ہیں۔ یہاں تک کہ ہرایک کومعمولی حالت کی خوابیں بھی آتی ہیں اور بعض کوالہام بھی ہوتے ہیں۔لیکن وہ کرامت جوخدا کا جلال اور چیک اپنے ساتھ رکھتی ہے اور خدا کو دکھلا دیتی ہےوہ خدا کی ایک خاص نُصرت ہوتی ہے جواُن بندوں کی عزت زیادہ کرنے کے لئے ظاہر کی جاتی ہے جوحضرت احدیّت میں جان نثاری کا مرتبدر کھتے ہیں جبکہ وہ دنیا میں ذلیل کئے جاتے اوراُن کو بُرا کہا جاتا اور کذاب اور مفتری اور بدکار اور لعنتی اور دجّال اور ٹھگ اور فریبی ان کا نام رکھا جاتا ہے اوراُن کے نباہ کرنے کے لئے کوششیں کی جاتی ہیں تو ایک حد تک وہ صبر کرتے اور اپنے آپ کو تھامے رہتے ہیں۔ پھر خدا تعالی کی غیرت جا ہتی ہے کہان کی تائید میں کوئی نشان دکھاوے تب یک د فعدان کا دل دُ کھتا اور اُن کا سینہ مجروح ہوتا ہے۔ تب وہ خدا تعالیٰ کے آستانہ پر تضرعات کے ساتھ گرتے ہیں اوراُن کی در دمندانہ دعاؤں کا آسان پر ایک صعبنا ک شور پڑتا ہے اور جس طرح بہت سی گرمی کے بعد آسان پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بادل کے نمودار ہو جاتے ہیں اور پھروہ جمع ہوکر ایک تہہ بہتہہ بادل پیدا ہوکریک دفعہ برسنا شروع ہوجا تا ہے ایسا ہی مخلصین کے در دناک تضرعات جواییے وقت پر ہوتے ہیں رحمت کے بادلوں کو اُٹھاتے ہیں اور آخر وہ ایک نشان کی صورت میں ز مین پر نازل ہوتے ہیں۔غرض جب کسی مردصادق ولی اللہ پر کوئی ظلم انتہا تک پہنچ جائے تو سمجھنا جاہیے کہاب کوئی نشان ظاہر ہوگا۔

ہر بلاکیں قوم راحق دادہ است زیر آ *گنج کرم بنہ*ا دہ است

مجھے افسوس سے اس جگہ یہ بھی لکھنا پڑا ہے کہ ہمارے مخالف ناانصافی اور دروغ گوئی اور کجھے افسوس سے اس جگہ یہ بھی لکھنا پڑا ہے کہ ہمارے مخالف ناانصافی اور خدائے جلیل کجروی سے بازنہیں آتے۔ وہ خداکی باتوں کی بڑی جرأت سے تکذیب کرتے اور خدائے جلیل کے نشانوں کو حجھلاتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ میرے اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء کے بعد جو بمقابلہ لے ترجمہ۔ ہرآ زمائش جوخداکسی قوم کے لئے مقرر کرتا ہے اس کے پنچے رحمتوں کا خزانہ چھیا ہوتا ہے۔

شخ محمد حسین بٹالوی اورمحر بخش جعفرز ٹلی اورا بوالحین تنبتی کے لکھا گیا تھا۔ بیلوگ خاموش رہتے کیونکہ اشتہار میں صاف طور پرییلفظ تھے کہ ۱۵رجنوری ۱۹۰۰ء تک اس بات کی میعادمقرر ہوگئی ہے کہ جو شخص کا ذب ہوگا خدااس کو ذلیل اور رُسوا کرے گا۔اور بیایک کھلا کھلا معیارصا دق و کا ذب کا تھا جو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعہ سے قائم کیا تھا۔اور چاہیےتھا کہ بیلوگ اُس اشتہار کے شایع ہونے کے بعد جیبے ہوجاتے اور ۱۵؍ جنوری ۱۹۰۰ء تک خدا تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار کرتے ۔لیکن افسوس کہانہوں نے ابیانہیں کیا۔ بلکہ زٹلی مٰدکور نے اپنے اشتہار ۳۰رنومبر ۱۸۹۸ء میں وہی گند پھر بھر دیا جو ہمیشہ اس کا خاصہ ہے اور سراسر جھوٹ سے کام لیا۔ وہ اس اشتہار میں لکھتا ہے کہ کوئی پیشگوئی اس شخص یعنی اس عاجز کی پُوری نہیں ہوئی ۔ہم اس کے جواب میں بجز اس کے کیا کہیں كه لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ وه بين كها به كه آتهم كم تعلق بيشكوكي يوري نهيس موكى - هماس ك جواب مين بهي بجز لَعُنهَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبينَ يَحْتَبِينَ كَهِ سَكتة اصل توبيه كه جب انسان كا دل بخل اورعنا دسے سیاہ ہوجا تا ہے تو وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتا اور سنتے ہوئے نہیں سنتا۔ اُس کے ول پر خدا کی مُہر لگ جاتی ہے۔اس کے کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات اب تک کس پر پوشیدہ ہے کہ آتھم کی پیشگوئی شرطی تھی اور خدا کے الہام نے ظاہر کیا تھا کہ وہ د جوع إلَى الحق کی حالت میں میعاد کے اندرمرنے سے پچ جائے گا اور پھر آتھم نے اپنے افعال سے اپنے اقوال سے ا بنی سراسیمگی سے اپنے خوف سے اپنے قتم نہ کھانے سے اپنے نالش نہ کرنے سے ثابت کر دیا کہ ایّا م پیشگوئی میں اس کا دل عیسائی مذہب پر قائم نہ رہااور اسلام کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ گئی اور یہ کچھ بعید نہ تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کی اولا دتھا اور اسلام سے بعض اغراض کی وجہ سے مُریّد ہوا تھا۔ اسلامی حاشنی رکھتا تھا۔اسی وجہ سے اس کو پورے طور برعیسائیوں کے عقیدہ سے اتفاق بھی نہیں تھا اور میری نسبت وہ ابتدا سے نیک ظن رکھتا تھا۔لہٰدااس کا اسلامی پیشگوئی سے ڈرنا قرین قیاس تھا۔ پھر جبکهاُس نے قسم کھا کراپنی عیسائیت ثابت نہ کی اور نہ نالش کی اور چور کی طرح ڈرتار ہااور عیسائیوں کی سخت تحریک ہے بھی وہ اُن کا موں کے لئے آ مادہ نہ ہوا تو کیااس کی بیر کات ایسی نہ تھیں کہ اس

سے بہنیجہ نکلے کہ وہ اسلامی پیشگوئی کی عظمت سے ضرور ڈرتارہا۔ غافل زندگی کے لوگ تو نجو میوں کی پیشگو کیوں سے بھی ڈرجاتے ہیں چہ جائیکہ ایسی پیشگوئی جو بڑے ہیں قدرصورت نہ پورے ہونے کے ممیں نے اپنے سے اسی وقت اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا جس کے ساتھ درصورت نہ پورے ہونے کے ممیں نے اپنے مزایاب ہونے کا وعدہ کیا تھا۔ پس اس کا رُعب ایسے دلوں پر جود بنی سچائی سے بہرہ ہیں۔ کیوکر نہ ہوتا۔ پھر جبکہ یہ بات صرف قیاسی نہ رہی بلکہ خود آتھ منے اپنے خوف اور سراسیمگی اور دہشت زدہ ہونے کی حالت سے جس کو صد ہالوگوں نے دیکھا پنی اندرونی بی قراری اور اعتقادی حالت کے ہونے کی حالت سے جس کو صد ہالوگوں نے دیکھا پنی اندرونی بی قراری اور اعتقادی حالت کے پہنچایا اور پھر الہام الہی کے موافق ہمارے آخری اشتہار سے چھ ماہ کے اندر مربھی گیا تو کیا یہ تمام واقعات ایک منصف اور خدا ترس کے دل کو اس یقین سے نہیں بھرتے کہ وہ پیشگوئی کی معیاد کے اندر الہا می شرط سے فائدہ اُٹھا کر زندہ رہا اور پھر الہام الٰہی کی خبر کے موافق اختیار تک وجہ اندر الہا می شرط سے فائدہ اُٹھا کر زندہ رہا اور پھر الہام الٰہی کی خبر کے موافق اختیار کی کوشی پر بمقام امر تسر مقابلہ کیا تھا وہ تو اب یہ مضمون لکھ رہا ہے۔

اے حیاوشرم سے دُورر ہنے والو! ذرہ اس بات کوتو سوچو کہ وہ شہادت کے اخفاء کے بعد کیوں جلد مُر گیا؟ مُیں نے تو اُس کی زندگی میں ہے بھی لکھ دیا تھا کہ اگر میں کا ذب ہوں تو مُیں پہلے مروں گا ورنہ مُیں آتھ می موت کو دیکھوں گا۔ سواگر شرم ہے تو آتھ می کو ڈھونڈ کر لاؤ کہاں ہے۔ وہ میری عمر کے قریب قریب تھا اور عرصہ میں برس سے مجھ سے واقفیت رکھتا تھا۔ اگر خدا چا ہتا تو وہ تیس برس تک اور زندہ رہ سکتا تھا۔ پس یہ کیا باعث ہوا کہ وہ انہیں دنوں میں جبکہ اس نے عیسا ئیوں کی دلجوئی کے لئے الہامی پیشگوئی کی سچائی اور اپنے دلی رجوع کو چھپایا خدا کے الہام کے موافق فوت ہو گیا۔ خدا اُن دلوں پر لعنت کرتا ہے جو سچائی کو پاکر پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور چونکہ یہا نکار جوا کثر عیسا ئیوں اور بعض شریر مسلمانوں نے کیا خدا تعالیٰ کی نظر میں ظلم صرت کو تھا اس لئے اس نے ایک دوسری اور بعض شریر مسلمانوں نے کیا خدا تعالیٰ کی نظر میں ظلم صرت کو تھا اس لئے اس نے ایک دوسری

عظیم الثان پیشگوئی کے پُورا کرنے سے بینی پنڈت کیھرام کی موت کی پیشگوئی سے منکروں کوذلیل اور رسُوا کر دیا۔ یہ پیشگوئی اس مرتبہ پر فوق العادت تھی کہ اس میں قبل از وقت بینی پانچ برس پہلے بتایا گیا تھا کہ کیھرام کس دن اور کس قتم کی موت سے مرے گا۔لیکن افسوس کہ بخیل لوگوں نے جن کو مرنا یا دنہیں۔ اس پیشگوئی کو بھی قبول نہ کیا اور خدا نے بہت سے نشان ظاہر کئے مگر بیسب سے انکار کرتے ہیں۔ اب بیا شتہارا ۲ رنو مبر ۱۸۹۸ء آخری فیصلہ ہے۔ چاہیے کہ ہرا یک طالب صادق صبر سے انظار کرے۔ خدا جھوٹوں ، کڈ ابوں ، دجالوں کی مد دنہیں کرتا۔ قر آن نثریف میں صاف کھھا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بیء ہد ہے کہ وہ مومنوں اور رسولوں کوغالب کرتا ہے۔ اب بیمعاملہ آسان پر ہے۔ نہین پر چلانے سے بچھ نہیں ہوتا۔ دونوں فریق اُس کے سامنے ہیں اور عنقریب ظاہر ہوگا کہ اس کی مدداور نصرت کس طرف آتی ہے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

المشتهر
خاكسارميرزاغلام احمدازقاديان
مارنومبر ۱۸۹۸ء

(پیاشتهارالحکم جلد ۲ نمبر ۴۰ کے صفحه ۲ پراوررساله راز حقیقت مطبوعه ۳۰ رنومبر ۱۸۹۸ء کے صفحه الغایت ۱۳ اپر درج ہے۔) (روحانی خز ائن جلد ۱۳ اصفحه ۱۵۲ تا ۱۷۷)



### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَ نَحَمُدَهُ وَنُصَلِّي

میری وہ پیشگوئی جوالہام ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء میں فریق کا ذب کے بارے میں تھی ۔ یعنی اس الہام میں جس کی عربی عبارت بیہ ہے کہ جَزَ آءُ سَیّئَةٍ مِبِمِثُلِهَا

وه مولوی محم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی پر

# بوری ہوگئی

### میری التماس ہے کہ گورنمنٹ عالیہ اس اشتہا رکوتوجہ سے دیکھے

مندرجہ عنوان امر کی تفصیل ہے ہے کہ ہم دوفریق ہیں۔ایک طرف تو میں اور میری جماعت اور دوسری طرف مولوی مجمد حسین اوراس کی جماعت کے لوگ یعنی مجمد بخش جعفرزٹلی اور ابوالحس بتی وغیرہ دوسری طرف مولوی مجمد حسین اوراس کی جماعت کے لوگ یعنی مجمد جنسین نے نہ ہی اختلاف کی وجہ سے مجھے دجّال اور کدّ اب اور طحد اور کا فر تھہرایا تھا اوراپی جماعت کے تمام مولویوں کو اس میں شریک کرلیا تھا اوراسی بنا پر وہ لوگ میری نسبت بدز بانی کرتے ہے اور گندی گالیاں دیتے تھے۔آخر مکیں نے تنگ آکراسی وجہ سے مباہلہ کا اشتہار ۲۱ رنومبر ۹۸ عباری کیا جس کی الہامی عبارت بھے آئو کہ سکیٹے آئو بسیٹے آئو بسیٹے آئو کہ سے مباہلہ کا اشتہار ۲۱ رنومبر کیا جاری کیا جس کی الہامی عبارت بھے آئو کہ سکیٹے آئو بسیٹے آئو بسیٹے آئو کہ سے جوفریق کی گھی کہ ان دونوں فریق میں سے جوفریق ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے اُس کو اُسی قسم کی ذلات پہنچے گی جس قسم کی ذلات

فریق مظلوم کی کی گئی ۔ سوآج وہ پیشگوئی پوری ہوگئی کیونکہ مولوی مجمدحسین بٹالوی نے اپنی تحریروں کے ذر بعدسے مجھے بیز لّت پہنچائی تھی کہ مجھے مسلمانوں کے اجماعی عقیدہ کا مخالف ٹھہرا کر ملحداور کا فراور دجّال قرار دیا اورمسلمانوں کواپنی اس قتم کی تحریروں سے میری نسبت بہت اُ کسایا کہ اس کومسلمان اور اہل سنّت مت سمجھو کیونکہ اس کے عقا کد تمہارے عقا کد سے مخالف ہیں اور اب اس شخص کے رسالہ ۱۸۱۷ کتوبر ۱۸۹۸ء کے پڑھنے سے جس کومجر حسین نے اس غرض سے انگریزی میں شائع کیا ہے کہ تا گورنمنٹ سے زمین لینے کے لئے اس کوا یک ذریعیہ بناوے ۔مسلمانوں اور مولویوں کومعلوم ہو گیا ہے کہ بیخض خوداُن کے اجماعی عقیدہ کا مخالف ہے کیونکہ وہ اس رسالہ میں مہدی موعود کے آنے سے قطعی مئکر ہے جس کی تمام مسلمانوں کوانتظار ہے جواُن کے خیال کے موافق حضرت فاطمہ کی اولا دمیں سے پیدا ہوگا اورمسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اور نیز اُن کے مذہب کا پیشوا اور دوسر نے فرقوں کے مقابل پر مذہبی لڑائیاں کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی مدد اور تائید کے لئے آسان ہے اُتریں گےاوران دونوں کا ایک ہی مقصد ہوگا اور وہ پیرکہ تلوار سے دین کو پھیلا ویں گےاوراب مولوی محمد حسین نے ایسے مہدی کے آنے سے صاف انکار کر دیا ہے اوراس انکار سے نہ صرف وہ مہدی کے وجود کامنکر ہوا بلکہ ایسے سے بھی انکار کرنایر اجواس مہدی کی تائید کے لئے آسان سے اُترے گااور دونوں باہم مل کرمخالفین اسلام سےلڑا ئیاں کریں گےاوریہ وہی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے محمد حسین نے مجھے دجّال اور ملحد کھہرایا تھا اور اب تک مسلمانوں کو یہی دھو کہ دے رہا تھا کہ وہ اس عقیدہ میں اُن سے اتفاق رکھتا ہے اور اب بیریردہ کھل گیا کہ وہ دراصل میرے عقیدہ سے اتفاق رکھتا ہے یعنی ایسے مہدی اورا پیے مسیح کے وجود سے انکاری ہے اس لئے مسلمانوں کی نظر میں اور اُن کے تمام علماء كى نظر ميں ملحداور دجّال ہو گيا۔ سوآج پيشگوئی جَوزَ آءُ سَيّئَةٍ مُبِمِثُلِهَا اس يريوري ہو گئی۔ کیونکہ اس کے یہی معنے ہیں کہ فریق ظالم کواسی بدی کی مانندسز اہوگی جواس نے اپنے فعل سے فريق مظلوم کو پہنچائی۔

رہی بیہ بات کہاس نے مجھے گورنمنٹ انگریز ی کا باغی قرار دیا۔سوخدا تعالیٰ کے فضل سےامید رکھتا ہوں کہ عنقریب گورنمنٹ بربھی ہہ بات کھل جائے گی کہ ہم دونوں میں سے کس کی باغیانہ کارروائیاں ہیں۔ ابھی سُلطانِ رُوم کے ذکر میں اس نے میرے پر حملہ کر کے اینے رسالہ اشاعة السنمبر٣ جلد ١٨ ميں ايك خطرناك اور باغيانه مضمون لكھاہے جس كا خلاصہ بيہ ہے كه 'سلطان روم کوخلیفہ برحق سمجھنا چاہیے اور اس کودینی پیشوا مان لینا جا ہیے اور اس مضمون میں میرے کا فر شہرانے کے لئے بیرایک وجہ پیش کرتا ہے کہ بیخص سلطانِ روم کےخلیفہ ہونے کا قائل نہیں ہے۔'' سوا گرچہ بیہ درست ہے کہ میں سلطان رُوم کواسلامی شرا لَط کے طریق سے خلیفہ ہیں مانتا کیونکہ وہ قریش میں سے نہیں ہے اورا یسے خلیفوں کا قریش میں سے ہونا ضروری ہے۔لیکن پیرمیرا قول اسلامی تعلیم کے مخالف نہیں بلکہ حدیث الائمہ من قریش سے سراسرمطابق ہے۔ مگر افسوس کہ محمد سین نے باغیانہ طرز کا بیان کر کے پھراسلام کی تعلیم کو بھی چھوڑا حالانکہ پہلے خود بھی یہی کہتا تھا کہ سلطان خلیفہ مسلمین نہیں ہےاور نہ ہمارا دینی پیشوا ہےاورا ب میری عداوت سے سلطان روم اس کا خلیفہاور دینی پیشوا بن گیا۔اوراس جوش میںاُس نے انگریزی سلطنت کا بھی کچھ پاس نہ کیااور جو کچھ دل میں پوشیدہ تھا وہ ظاہر کردیا اور سلطان روم کی خلافت کے مُنکر کو کا فرٹھبرایا اور بیتمام جوش اس کواس لئے پیدا ہوا کہ مَیں نے انگریزی سلطنت کی تعریف کی اور بہ کہا کہ بہ گورنمنٹ نمحض مسلمانوں کی وُنیا کے لئے بلکہ ان کے دین کے لئے بھی حامی ہے۔اب وہ بغاوت پھیلانے کے لئے اس بات سے انکار کرتا ہے کہ کوئی دینی حمایت انگریزوں کے ذریعہ سے ہمیں پینچی ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ دین کا حا می فقط سلطان رُوم ہے مگر بی<sub>و</sub>سرا سر خیانت ہے۔اگر بیرگورنمنٹ ہمارے دین کی محافظ<sup>نہی</sup>ں تو پھر کیونکر شریروں کے حملوں سے ہم محفوظ ہیں۔ کیا بیدامر کسی پر پوشیدہ ہے کہ سکھوں کے وقت میں ہمارے دینی امور کی کیا حالت تھی اور کیسے ایک بانگ نماز کے سُننے سے ہی مسلمانوں کےخون بہائے جاتے تھے۔کسی مسلمان مولوی کی مجال نہ تھی کہ ایک ہندوکومسلمان کر سکے۔اب محم حسین ہمیں جواب دے کہاس وقت سلطان روم کہاں تھااوراس نے ہماری اس مصیبت کے وقت ہماری کیا مدد کی تھی؟

پھر وہ ہماراد بنی پیشوااورخداکا سپا خلیفہ کیونکر ہوا۔ آخرانگریز ہی تھے جنہوں نے ہم پر بیا حسان کیا کہ پنجاب میں آتے ہی بیساری روکیں اُٹھادیں۔ ہماری مسجدیں آباد ہوگئیں۔ ہمارے مدر سے کھل گئے اورعام طور پر ہمارے وعظ ہونے گئے اور ہزار ہاغیر تو موں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ پس اگر ہم مجمد حسین کی طرح بیا عقاد رکھیں کہ ہم صرف پولٹی کل طور پر اور ظاہری مصلحت کے لحاظ سے اگر ہم مجمد حسین کی طرح بیا عقاد رکھیں کہ ہم صرف پولٹی کل طور پر اور ظاہری مصلحت کے لحاظ سے یعنی منافقا نہ طور پر انگریز وں کے مطبع ہیں ورنہ دل ہمارے سلطان کے ساتھ ہیں وہ خلیفہ اسلام اور دبی پیشوا ہے۔ اُس کے خلیفہ ہونے کے انکار سے اور اس کی نافر مانی سے انسان کافر ہوجاتا ہے تو اس اعتقاد سے بلاشبہ ہم گور نمنٹ انگریز ی کے چھپے باغی اور خدا تعالیٰ کے نافر مان ٹھہریں گے۔ تعجب ہے کہ گور نمنٹ ان باتوں کی تہہ تک کیوں نہیں پہنچی اور ایسے منافق پر کیوں اعتبار کیا جاتا ہے کہ جو گور نمنٹ کو بچھ کہتا ہے اور مسلمانوں کے کانوں میں بچھ پھونکتا ہے۔ میں گور نمنٹ عالیہ کی خدمت میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ گور نمنٹ عالیہ غور سے اس شخص کے حالات پر نظر کرے کہ بید خدمت میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ گور نمنٹ عالیہ غور سے اس شخص کے حالات پر نظر کرے کہ بید کیسے منافقا نہ طریقوں پر چل رہا ہے اور جن باغیانہ خیالات میں آپ ببتلا ہے وہ میری طرف منسوب کرتا ہے۔

معلوم کیا ہے کہ خود مجمد حسین کے ہی باغیانہ خیالات ہیں تو گور نمنٹ کا فرض ہے کہ کامل تحقیقات کر کے جوشخص ہم دونوں میں سے در حقیقت مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا دے تا مُلک میں الیی بدی سیلے نہ پاوے۔ حفظ امن کے لئے نہایت سہل طریق یہی ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے نامی مولو یوں سے دریافت کیا جائے۔ کہ پیخف جو اُن کا سرگروہ اور ایڈووکیٹ کہلاتا ہے اس کے کیا اعتقاد ہیں؟ اور کیا جو بچھ گور نمنٹ کو اپنے اعتقاد بتلاتا ہے۔ اپنے گروہ کے مولو یوں پر بھی ظاہر کرتا ہے؟ کیونکہ ضرور ہے کہ جن مولو یوں کا بیرگروہ اور ایڈووکیٹ ہے ان کے اعتماد بھی بہی ہوں جو سرگروہ کے ہیں۔

بالآخرا کیکا ورضروری امرگورنمنٹ کی توجہ کے لئے یہ ہے کہ محرحسین نے اپنی اشاعة السّنه جلد ۱۸ نمبر ۳ صفحہ ۹۵ میں میری نسبت اپنے گروہ کو اُکسایا ہے کہ بیخض واجب القتل ہے۔ پس جبکہ ایک قوم کا سرگروہ میری نسبت واجب القتل ہونے کا فتوی دیتا ہے تو مجھے گورنمنٹ عالیہ کے انصاف سے امید ہے کہ جو بچھا کیے خص کی نسبت قانونی سلوک ہونا چاہیے وہ بلا تو قف ظہور میں آوے۔ تااس کے معتقد تواب حاصل کرنے کے لئے اقدام قتل کے منصوبے نہ کریں۔ فقط

راق\_\_\_\_\_

خاكسارمرزاغلام احمد قاديان تعداد٥٠٠

۲۷ردسمبر ۹۸ ۱۸ء

مطبوعه ضیاءالاسلام قادیان (بیاشتهار ۲۹×۲۰ کیم صفحول پر ہے) (روحانی خزائن جلد ۱۲ تا ۲۲۲ تا ۲۲۲ تابیغ رسالت جلد کے طفحہ ۲۲ تا ۷۷)

لے نوٹ۔ محمد حسین نے اس قتل کے فتو کی کے وقت میہ جھوٹا الزام میرے پر لگایا ہے کہ گویا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی تو بین کی ہے اس لئے میں قتل کرنے کے لائق ہوں مگر میہ سراسر محمد حسین کا افتر اہے جس حالت میں مجھے دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السّلام سے مجھے مشابہت ہے تو ہرا یک شخص سجھ سکتا ہے کہ میں اگر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کو بُر اکہتا تو اپنی مشابہت اُن سے کیوں بتلا تا کیونکہ اس سے تو خود میر ابُر اہونا لازم آتا ہے۔ منه

## (r+1)

## نهایت ضروری عرضداشت قابل نوجه گورنمنٹ

چونکہ ہماری گورنمنٹ برطانیہ پنی رعایا کوایک ہی آ نکھ سے دیکھتی ہے اور اس کی شفقت اور رحمت ہرایک قوم کے شامل حال ہے لہذا ہماراحق ہے کہ ہم ہرایک در داور دُکھاس کے سامنے بیان کریں اور اپنی تکالیف کی چارہ جوئی اس سے ڈھونڈیں ۔سو اِن دنوں میں بہت تکایف جو ہمیں پیش آئی وہ یہ ہے کہ پا دری صاحبان یہ چاہتے ہیں کہوہ ہرایک طرح سے ہمارے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی ہے ادبی کریں گالیاں نکالیں ہجا ہمیں لگاویں اور ہرایک طور سے تو ہین کر کے ہمیں دُکھ دیں اور ہم اُن کے مقابل پر بالکل زبان بندر کھیں اور ہمیں اس قدر بھی اختیار نہ رہے کہ اُن کے حملوں کے جواب میں پھھ بولیں۔لہذاوہ ہماری ہرایک تقر رکو گوکیسی ہی نرم ہوختی پر حمل کرے دگام تک شکایت ہوتا ہے ہیں حالانکہ ہزار ہا درجہ بڑھ کران کی طرف سے تختی ہوتی ہے۔

ہم لوگ جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کوخدا تعالیٰ کا سچا نبی اور نیک اور راست باز مانتے ہیں تو پھر کیونکر ہماری قلم سے اُن کی شان میں سخت الفاظ نکل سکتے ہیں لیکن پاوری صاحبان چونکہ ہمارے نبی صلے اللّٰہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اس لئے جو جا ہتے ہیں مُنہ پر لاتے ہیں۔ یہ ہماراحق تھا کہ ہم اُن کے دل آزار کلمات کی اپنی گورنمنٹ عالیہ میں شکایت پیش کرتے اور دادر سی جا رہے ۔ لیکن انہوں نے اوّل تو خود ہی ہزاروں سخت کلمات سے ہمارے دلوں کو دُکھایا اور پھر ہم پر

ہی اُلٹی عدالت میں شکایت کی کہ گویا سخت کلمات اور تو ہین ہماری طرف سے ہے اور اسی بناء پروہ خون کا مقدمہ اُٹھایا گیا تھا جو ڈگلس صاحب ڈپٹی کمشنر گور داسپور کے محکمہ سے خارج ہو چکا ہے۔

اس لئے قرین مصلحت ہے کہ ہم اپنی عادل گور نمنٹ کواس بات سے آگاہ کریں کہ جس قدر سختی اور دل آزاری پادری صاحبوں کی قلم اور زبان سے اور پھر اُن کی تقلید اور پیروی سے آریہ صاحبوں کی طرف سے ہمیں پہنچ رہی ہے ہمارے یاس الفاظ نہیں جو ہم بیان کرسکیں۔

یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنے مقتدااور پیغمبر کی نسبت اس قدر بھی سُننا نہیں جا ہتا کہ وہ حھوٹا اورمفتری ہے اور ایک باغیرت مسلمان بار بار کی تو ہین کوسن کر پھراینی زندگی کو بے شرمی کی زندگی خیال کرتا ہے تو پھر کیونکر کوئی ایماندارا پنے ہادی پاک نبی کی نسبت سخت سخت گالیاں سُن سکتا ہے۔ بہت سے یا دری اس وقت برٹش انڈیا میں ایسے ہیں کہ جن کا دن رات بیشہ ہی ہیہ ہے کہ ہمارے نبی اور ہمارے سیّدومولی آنخضرت صلے اللّٰہ علیہ وسلم کوگالیاں دیتے رہیں۔سب سے گالیاں دینے میں یا دری عماد الدین امرت سری کا نمبر بڑھا ہوا ہے۔ وہ اپنی کتابوں تحقیق الایمان وغيره ميں کھلی کھلی آنخضرت صلے اللہ عليہ وسلم کو گالياں ديتا ہے اور دغا باز، پرائی عورتوں کو لينے والا وغیرہ وغیرہ قرار دیتا ہے اور نہایت سخت اوراشتعال دینے والے لفظ استعال کرتا ہے۔اییا ہی یا دری ٹھا کر داس سیر ۃ کمسیح اور ریو یو برا ہین احمہ بیہ میں ہمارے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کا نام شہوت کامطیع اور غيرعورتوں كاعاشق ،فريبي ،لثيرا،مكّار، جامل ،حيله بإز، دهوكه بإز، ركھتا ہے اور رساله دَافِعُ الْبُهُتَان میں یا دری انکلین نے ہمارے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ الفاظ استعال کئے ہیں۔ شہوت پرست تھا۔محمر کےاصحاب زنا کار، دغاباز، چورتھے۔اوراییا ہی تفتیش الاسلام میں یا دری راجرس لكهتا ہے كەمچەشهوت برست بفس امّاره كااز حدم طبع عشق باز،مكّار،خونريز اور جھوٹا تھااور رساله نبي معصوم مصنفه امریکن ٹریکٹ سوسائٹی میں لکھا ہے محمد گہنگار، عاشق حرام یعنی زنا کا مرتکب،مگار،ریا کارتھا۔ اوررسالہ سے الدجال میں ماسٹر رامچند رہارے نبی صلے اللّٰہ علیہ وسلم کی نسبت کہتا ہے کہ محمد سرغنہ ڈیتی

تھا۔ اورلوٹیرا ، ڈاکو،فریبی ،عشقباز ،مفتری ،شہوت پرست ،خونریز ، زانی ۔ اور کتاب سوانح عمری محرصا حب مصنّفه واشنگٹن ار دنگ صاحب میں لکھا ہے کہ محمد کے اصحاب قزاق اور لٹیرے تھے اور وہ خود طامع ،جھوٹا، دھوکہ باز تھا۔اوراندرونہ بائبل مصنقّہ آتھم عیسائی میں لکھا ہے کہ محمد د تبال تھااور دھوکہ باز۔ پھر کہتا ہے کہ محمدیوں کا خاتمہ بڑا خوفناک ہے۔ یعنی جلد تباہ ہو جائیں گے۔اور پر چہ نورافشاں لُد هیانه میں لکھا ہے کہ محمد کو شیطانی وحی ہوتی تھی۔اور نا جائز حرکات کرتا تھا اور نفسانی آ دمی، گمراہ، مگار فريبي، زاني، چور،خونريز،لوٹيرا،رېزن،رفتق شيطان اورايني بيٹي فاطمه کونظرشهوت سے ديکھنے والاتھا۔ اب بیتمام الفاظ غور کرنے کے لائق ہیں جو ہمارے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کے حق میں یا دری صاحبوں کے مُنہ سے نکلے ہیں۔اورسو چنے کے لایق ہے کہان کے کیا کیا نتائج ہوسکتے ہیں۔کیااس قتم کے الفاظ بھی کسی مسلمان کے مُنہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی نسبت نکل سکتے ہیں کیا دنیا میں ان سے سخت تر الفاظ ممکن ہیں جو یا دری صاحبوں نے اس پاک نبی کے حق میں استعمال کئے ہیں جس کی راہ میں کڑور ہاخدا کے بندے فداشدہ ہیں اوروہ اس نبی سے سچی محبت رکھتے ہیں جس کی نظیر دوسری قوموں میں تلاش کرنا سخت لا حاصل ہے پھر باوجود ان گتا خیوں ان بر زبانیوں اور ان نایا ک کلمات کے یادری صاحبان ہم پرالزام سخت گوئی کار کھتے ہیں۔ پیکس قدرظلم ہے۔ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ ہرگزممکن نہیں کہ ہماری گورنمنٹ عالیہان کےاس طریق کو پیند کرتی ہو یا خبریا کر پھر پیند کرے اور نہ ہم باور کر سکتے ہیں کہ آئندہ یا دریوں کے کسی ایسے بچا جوش کے وقت کہ جو کلا رک کے مقدمہ میں ظہور میں آیا۔ ہماری گورنمنٹ یا دریوں کو ہندوستان کے چھ کڑورمسلمانوں پر ترجیج سے کوئی رعایت ان کی کرے گی۔اس وقت جوہمیں پادریوں اور آ ریوں کی بدزبانی پرایک کمبی فہرست دینی پڑی و ہ صرف اس غرض سے ہے کہ تا آیندہ وہ فہرست کام آئے اور کسی وقت گورنمنٹ عالیہ اس فہرست پرنظر ڈال کراسلام کی ستم رسیدہ رعایا کورحم کی نظر سے دیکھے۔ اور ہم مسلمانوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کوان با توں کی اب تک خبرنہیں ہے کہ کیونکر

پادر یوں کی بدزبانی نہایت تک پہنچ گئی ہے اور ہم دلی یقین سے جانتے ہیں کہ جس وقت گور نمنٹ عالیہ کوالیں سخت زبانی کی خبر ہوئی تو وہ ضرور آیندہ کے لئے کوئی احسن انتظام کرے گی۔

#### نو ٹ از مرتب ہذا

(بیعرضداشت کتاب البریّه مطبوعه باراوّل کےصفحه ۹۳ تا ۹۵ پر درج ہےاس کے آگےصفحہ ۹۳ تا ۹۵ پر درج ہےاس کے آگےصفحہ ۹۲ سے لے کرصفحہ ۱۲۳ تک مخالفین اسلام وسلسلہ کی گالیوں کی فہرست نقل کیا جا جا ہے اورا گلااعلان بھی اسی کتاب سے نقل کیا جا تا ہے )

(روحانی خزائن جلد ۱۳ اصفحہ ۱۱ تا ۱۲۲ پھر صفحہ ۱۲۲ تا ۱۵۲ پر مخالفین کی گالیوں کی فہرست دی گئی ہے جو یہاں شامل اشاعت نہیں ہے)

## (۲+۲)

# بی<u>ں ہزارر</u>و پی<sub>ن</sub>تاوان

ان لوگوں نے اس عقیدہ کو اختیار کرنے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام زندہ آسان پر چلے علیہ السّلام زندہ آسان پر چلے علیہ اور وہاں قریباً أنیس سو برس سے زندہ بجسم عضری موجود ہیں اور پھر کسی وقت زمین پر واپس آسیں گے۔ قرآن شریف کی چارجگہ خالفت کی ہے۔ اوّل بیہ کہ قرآن شریف صریح کفظوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی وفات ظاہر فرما تا ہے جسیا کہ بیان ہوا۔ اور بیہ کہ لوگ اُن کے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ دو مسر سے بیہ کہ قرآن شریف صاف اور صریح کفظوں میں فرما تا ہے کہ کوئی انسان بجز زمین کسی اور جگہ زندہ نہیں رہسکتا جیسا کہ وہ فرما تا ہے فیٹھا تنځیون وَ فِیٹھا تنہوتُون وَ مِنْھا تُنہو کئی اُنسان بجز تنہوں کسی ای زندہ رہو گے اور زمین میں ہی مرو گے اور زمین سے ہی نکالے جاؤ گے۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ''نہیں اس زمین اور کرہ ہوا سے باہر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ جاوئ گے۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ''نہیں اس زمین اور کرہ ہوا سے باہر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام آسان پر زندہ ہیں۔'' حیالکہ زمین پر جوقر آن کے روسے انسانوں کے زندہ رہنے کی جگہ ہے۔ باوجود زندگی کے قائم حال نکہ زمین پر جوقر آن کے روسے انسانوں کے زندہ رہنے کی جگہ ہے۔ باوجود زندگی کے قائم کے سامانوں کے کوئی شخص اُنیس سوبرس تک ابتدا سے آج تک بھی زندہ نہیں رہاتو پھر آسان اِ یعنوان حضرت میں قائم کردہ ہے۔ اصل کتاب میں کوئی عنوان نہ تھا۔

٢ الاعراف : ٢٦

پرائیس سوبرس تک زندگی بسر کرنا با وجوداس امر کے کہ قرآن کی رُوسے ایک قدر قلیل بھی بغیر زمین کے انسان زندگی بسر نہیں کرسکتا۔ کس قدر خلاف نصوص صرح قرآن ہے جس پر ہمارے خالف ناحق اصرار کررہے ہیں۔ تیسر ہے یہ کہ قرآن شریف صاف فرما تا ہے کہ کسی انسان کا آسان پر چڑھ جانا عادة اللّٰہ کے خالف ہے۔ جسیا کہ فرما تا ہے کہ قُلُ سُبُحَانَ دَبِّی هَلُ کُنْتُ اِلّا بَشَواً دَّسُولًا لا الله کے خالف ہے۔ جسیا کہ فرما تا ہے کہ قُلُ سُبُحَانَ دَبِّی هَلُ کُنْتُ اللّٰا بَشَواً دَّسُولًا لا الله کے خالف کے تام سے خالف حضرت عیسی کوان کے جسم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھاتے ہیں۔ چو تھے یہ کہ قرآن شریف صاف فرما تا ہے کہ آنخضرت صلے الله علیہ وسلم خاتم الا نبیا ہیں۔ گر ہمارے خالف حضرت عیسی علیہ السّلا م کوخاتم انبیا تھر ہاتے ہیں کہ جوتے مسلم وغیرہ میں آنے والے سے کونی اللہ کے نام سے یاد کیا ہے وہاں حقیقی نبوت مراد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی نبوت کی حالت ساتھ دنیا میں آئے وہارے نبی صلے الله علیہ وسلم کونکر خاتم انبیا تھر سکتے ہیں؟ بی ہونے کی حالت میں حضرت عیسی علیہ السلام نبوت کے لوازم سے کونکر خاتم انبیا تھر سکتے ہیں؟!

غرض ان لوگوں نے میعقیدہ اختیار کر کے چار طور سے قرآن شریف کی مخالفت کی ہے اور پھر
اگر پوچھا جائے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام اپنے جہم عضری کے ساتھ
آسان پر چڑھ گئے تھے تو نہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں اور نہ کوئی حدیث دکھلا سکتے ہیں ۔ صرف نزول
کے لفظ کے ساتھ اپنی طرف سے آسان کا لفظ ملا کرعوام کو دھوکہ دیتے ہیں مگر یا در ہے کہ سی حدیث
مرفوع متصل میں آسان کا لفظ پایا نہیں جاتا اور نزول کا لفظ محاورات عرب میں مسافر کے لئے آتا
ہے اور نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک کا بھی یہی محاورہ ہے کہ ادب کے طور پر کسی
وار دشہر کو پوچھا کرتے ہیں کہ آپ کہاں اُترے ہیں۔ اور اس بول چال میں کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا
کہ میشخص آسان سے اُترا ہے۔ اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو توضیح
حدیث تو کیا کوئی وضعی حدیث بھی ایسی نہیں یا و گے جس میں میں میکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ جسم عضری کے
ساتھ آسان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانہ میں زمین کی طرف واپس آئیں گیں گے۔ اگر کوئی ایسی

ل بنی اسراء یل: ۹۴

حدیث پیش کرے تو ہم ایسے مخص کو **بیس ہزارر و پہی** تک تاوان دے سکتے ہیں اور تو بہ کرنا اور تمام اینی کتابوں کا جلا دینااس کےعلاوہ ہوگا جس *طرح چاہیں س*ٹی کرلیں۔

افسوس ہے کہ ہمارے سادہ لوح علما صرف نزول کا لفظ احادیث میں دیکھ کراس بلامیں گرفتار ہو گئے ہیں کہ خواہ نخواہ امیدیں باندھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام آسان سے واپس آئیں گےاوروہ دن ایک بڑے تماشےاورنظارہ کا دن ہوگا کہاُن کے دائیں ہائیں فرشتے ساتھ ساتھ ہوں گے جواُن کوآ سان سے اُٹھا کرلائیں گے۔افسوس کہ بیلوگ کتابیں توبی<sup>ڑ ھتے</sup> ہیں مگرآ کھے بندکر کے۔ فرشتے تو ہرایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور بموجب حدیث صحیح کے طالب العلموں پرایئے یروں کا سابیڈالتے ہیں۔اگرمسے کوفرشتے اُٹھا ئیں تو کیوں نرالے طور پراس بات کو مانا جائے۔ قرآن شریف سے توبی بھی ثابت ہے کہ ہرایک شخص کوخدا تعالی اُٹھائے پھرتا ہے حَـمَـلُـنَاهُم فِی الُبَرِّ وَ الْبَحُولِ لِلَّ مَركيا خداكسي كونظر آتا ہے؟ يهب استعارات بين مگرايك بيوقوف فرقه حايها ہے کہ اُن کوحقیقت کے رنگ میں دیکھیں اوراس طرح پر ناحق مخالفوں کواعتر اض کا موقعہ دیتے ہیں یہ نادان نہیں جانتے کہا گر حدیثوں کا مقصد بیتھا کہ وہی مسیح جوآ سان پر گیا تھا واپس آئے گا تو اس صورت میں نے و ل کالفظ بولنا بے کل تھا۔ایسے موقعہ پریعنی جہاں کسی کا واپس آنا بیان کیا جاتا ہے۔ عرب کے قصیح لوگ د جسوع بولا کرتے ہیں نہ نسزول ۔ پھر کیونکہ ایباغیر قصیح اور بے کل لفظ اس أَفْصَحُ الْفُصَحَاء اور اَعُرَفُ النَّاسِ صلى الدَّعليه وسلم كي طرح منسوب كياجائ جوتمام فصحاء كا سردار ہے۔

> (بیاعلان کتاب البریّه کے حاشیہ صفحہ ۱۸ تا ۱۹۳۳ پر درج ہے) (روحانی خزائن جلد ۱۳ تا ۲۲۲ تا ۲۲۲ حاشیہ)

### (r.r)

# اشتہارعام اطلاع کے لیے

اگرچه به کتاب بعض متفرق مقامات میں عیسا ئیوں کے حملوں کا جواب دیتی اوران کومخاطب كرتى ہے كيكن يا در ہے كہ باوجوداس بات كے كہ عيسائيوں كى كتاب امہات المومنين نے دلوں ميں سخت اشتعال پیدا کیا ہے مگر پھر بھی ہم نے اس کتاب میں جہاں کہیں عیسا ئیوں کا ذکر آیا ہے بہت نرمی اور تہذیب اور لطف بیان سے ذکر کیا ہے۔ اور گوالیی صورت میں کہ دل دکھانے والی گالیاں ہمارے پیغیبر صلے اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ ہماراحق تھا کہ ہم مدا فعت کے طور پریخی کاسخی سے جواب دیتے لیکن ہم نے محض اس حیا کے تقاضا سے جومومن کی صفت لازمی ہے ہرایک تلخ زبانی سے اعراض کیااور وہی امور لکھے ہیں جوموقعہاور کل پر چسیاں تھےاور قطع نظران سب باتوں کے ہماری اس کتاب میں اور رسالہ فریا دور دمیں وہ نیک چلن یا دری اور دوسر ےعیسائی مخاطب نہیں ہیں جواپنی شرافت ذاتی کی وجہ سے فضول گوئی اور بدگوئی سے کنارہ کرتے ہیں۔اور دل دکھانے والےلفظوں ہے ہمیں دُ کھ ہیں دیتے اور نہ ہمارے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کرتے اور نہ اُن کی کتابیں سخت گوئی اور تو ہین سے بھری ہوئی ہیں۔ایسے لوگوں کو بلاشبہ ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ ہماری کسی تقریر کے مخاطب نہیں ہیں۔ بلکہ صرف وہی لوگ ہمارے مخاطب ہیں خواہ وہ بگفتن مسلمان کہلاتے یا عیسائی ہیں جو حداعتدال سے بڑھ گئے ہیں اور ہماری ذاتیات پر گالی اور بدگوئی سے حملہ کرتے یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بزرگ میں تو ہین اور ہتک آ میز با تیں مُنہ پر

لاتے اوراپنی کتابوں میں شائع کرتے ہیں۔ سو ہماری اس کتاب اور دوسری کتابوں میں کوئی لفظ یا کوئی اشارہ ایسے معزز لوگوں کی طرف نہیں ہے جو بدزبانی اور کمینگی کے طریق کو اختیار نہیں کرتے۔ ہم اس بات کے لئے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلا م کوخدا تعالیٰ نے سچا اور پاک اور راستباز نبی مانیں اوران کی نبوت پر ایمان لاویں۔ سو ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو اُن کی شانِ بزرگ کے برخلاف ہو۔ اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ دھو کہ کھانے والا اور جھوٹا ہے۔ وَ السَّلامُ عَلٰی مَن اتَّبَعَ الْهُدای۔

المشترمرزاغلام احمدازقاديان

(بیاشتہارایّا ماسلح مطبوعہ باراوّل کے ٹائٹل پر ہے) (روحانی خزائن جلد ۱۲۸صفحہ ۲۲۸)

## (۲.17)

## والیسی قیمت برا بین احمریه

قولە ـ برا ہین احمد به کابقیہ ہیں چھاپتے ۔

اقول ۔اس تو قف کو بطوراعتراض پیش کرنامحض لغو ہے۔قرآن شریف بھی باوجود کلام الہی ہونے کے شیس ۲۳ برس میں نازل ہوا۔ پھراگر خدا تعالیٰ کی حکمت نے بعض مصالح کی غرض سے براہین کی بختیل میں تو قف ڈال دی تو اس میں کونسا حرج ہوا۔اوراگریدخیال ہے کہ پیشگی خریداروں سے روپیدلیا گیا تھا تو ایسا خیال کرنا بھی محمق اور ناواقفی کے باعث ہوگا۔ کیونکہ اکثر براہین احمد سیکا حصہ مفت تقسیم کیا گیا ہے اور بعض سے پانچ روپیداور بعض سے آٹھ آ نہ تک قیمت لی گئی ہے اورا لیسے لوگ بہت کم ہیں جن سے دس روپے لئے گئے ہول اور جن سے پچیس روپے لئے گئے وہ صرف چند کو جیس روپے لئے گئے وہ صرف چند کو دیئے گئے ہیں اور جوداس قیمت کے جواس تصص براہین احمد سے کمتقابل پر جومنطع ہوکر خریداروں کو دیئے گئے ہیں پچھ بہت نہیں ہے بلکہ عین موزوں ہے۔اعتراض کرنا سراسر کمینگی اور سفاہت ہے۔لیکن پچر بھی ہم نے بعض جا ہلوں کے ناحق کے شور وغو غاکا خیال کر کے دومر تبہ اشتہار دے دیا کہ جو تحض براہین احمد سے کی قیمت واپس لینا جا ہے وہ ہماری کتابیں ہمارے حوالے کرے اورا پی کہ جو تحض براہین احمد سے کی قیمت واپس لینا جا ہے وہ ہماری کتابیں ہمارے حوالے کرے اورا پی کے بینوان نہ تھا۔ عبرالطیف بہاولیوں)

قیمت لے لیے چنا نچہ وہ تمام لوگ جواس قتم کی جہالت اپنا اندرر کھتے تھے انہوں نے کتابیں بھیج دیں اور قیمت واپس لے لی اور بعض نے کتابوں کو بہت خراب کر کے بھیجا مگر پھر بھی ہم نے قیمت دے دی۔ اور کئی دفعہ ہم کھھ چکے ہیں کہ ہم ایسے کمینظ بعوں کی ناز برداری کر نانہیں چاہتے اور ہرایک وقت قیمت واپس کردینے پرطیار ہیں۔ چنا نچہ خدا تعالی کا شکر ہے کہ ایسے دئی الطبع لوگوں سے خدا تعالی نے ہم کوفراغت بخشی۔ مگر پھر بھی اب مجدداً ہم یہ چند سطور بطورا شتہار لکھتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی ایسا خریدار چھپا ہوا موجود ہے کہ جوغائبانہ براہین کی توقف کی شکایت رکھتا ہے تو وہ فی الفور ہماری کتابیں جھج دے ہم اس کی قیمت جو پچھاس کی تحریہ سے ثابت ہوگی اس کی طرف روانہ کردی ہو گا اس کی طرف روانہ کردی سے خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور شنہ ادہ صاحب بیتو جواب دیں کہ انہوں نے کوئی کتاب ہم سے خریدی اور ہم نے اب تک وہ کتاب پوری نہ دی اور نہ قیمت واپس کی ۔ یہ س قدر زنا خدا ترسی کے بعض پر کینه کمان نوں کی زبانی بے تحقیق اس بات کو شمنا اور پھراس کو بطور اعتراض پیش کردینا۔

الراقم خاكسارغلام احمداذ قاديان

(پیاشتہارایام اصلح اردوطبع اوّل کےصفحہ ۱۷،۶۷ ماپر درج ہے) (روحانی خز ائن جلد ۱۴ اصفحہ ۲۲۲، ۴۲۲)

## (r.a)

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

## ایک پیشگوئی کا بورا ہونا

### اشتهارقابل توجه كورنمنث

اس میں یہ بیان ہے کہ پیشگوئی مندرجہ اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جَـزَ آءُ سَیّئَة قِ مِـمِثُلِهَا وَ تَرُهُ هُفُهُمُ ذِلَّةٌ آج پوری ہوگئی۔اس پیشگوئی کا حاصل مطلب یہی تھا کہ فریق ظالم نے فریق مظلوم کوجس شم کی ذکت پہنچائی ہے اسی شم کی ذکت فریق ظالم کو پہنچے گی کوئی اس کوروک نہیں سکتا۔ سووہ ذکت فریق ظالم کو بہنچ گئی۔

آج میں اس خدائے قادر قد وس کے ہزار ہزار شکر کے بعد جومظلوموں کی فریاد کو پہنچا اور سچائی کی حمایت کرتا اور اور دوسر بے لوگوں پر بیہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ جومیں نے مولوی محمد سین بٹالوی ایڈیٹر اشاعة السُّنه کے مقابل پراس کی

بہت سی گالیوں اور بہتانوں اور دحّال کدّ اب کافر کہنے کے بعداوراُس کی اس پلید گندہ زبانی کے بعد جواس نے خود اور اپنے دوست محر بخش جعفر زٹلی وغیرہ کے ذریعہ سے میری نسبت کی تھی ایک اشتهار بطور مبابله ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء کولکھا تھا اور اس میں فریق ظالم اور کا ذب کی نسبت پیمر بی الہام تَهَا كَه جَزَآءُ سَيِّئَةٍ مجمِثُلِهَا وَ تَرُهَقُهُمُ ذِلَّةٌ لِعِنْ جس شمكى فريق مظلوم كومرى يَهْجَانَي كَي بهاسي قتم کی فریق ظالم کوجزا ہنچے گی۔ سوآج یہ پیشگوئی کامل طور پر پُوری ہوگئی کیونکہ مولوی محرحسین نے بدز بانی ہے میری ذلّت کی تھی اور میرا نام کا فراور دجّال اور کنّہ اب اور ملحد رکھا تھا اور یہی فتو کی کفر وغیرہ کا میری نسبت پنجاب اور ہندوستان کےمولویوں سے کصوایا اوراسی بنا برمجرحسین مذکور کی تعلیم سے اورخود اس کے لکھوانے سے محمد بخش جعفر زٹلی لا ہور وغیرہ نے گندے بہتان میرے پر اور میرے گھر کے لوگوں پرلگائے ۔سواب یہی فتو کی پنجاب اور ہندوستان کے مولو بوں بلکہ خود محمرحسین کے اُستاد نذیر حسین نے اس کی نسبت دے دیا لیعنی بیر کہوہ کڈ اب اور د حبّال اور مفتری اور کا فر اور بدعتی اور اہل سُنت سے خارج بلکہ اسلام سے خارج ہے اور اس فتو کی کا باعث یہ ہوا کہ محرحسین مذکور نے تمام علماء پر اپنا عقیدہ پیر ظاہر کررکھا تھا کہ وہ ان کی طرح اُس مہدی موعود کا منتظر ہے جو بنی فاطمہ میں سےخلیفہ ہوگا اور کا فروں سےلڑے گا اور سے موعوداس کی مدد کے لئے اوراس کی خونریزی کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لئے آسان سے اُنڑے گااوراُس نے علاء کو یہ بھی کہا تھا کہ'' پہلے میں نے نلطی سے ایسا خیال کیا تھا کہ مہدیؓ کے آنے کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں گرمیں نے اب اس قول سے رجوع کرلیا ہے اور اب میں پختہ اعتقاد سے جانتا ہوں کہ ایسا مہدی ضرور آئے گا اور عیسائیوں اور دوسرے کا فروں سے لڑے گا اور اس کی تائید کے لئے عیسیٰ علیہ السّلام آسان ہے اُتریں گے تا دونومل کر کا فروں کومسلمان کریں یا مارڈ الیں ۔'' بیاعتقا د اُس وفت محمد حسین نے مولو یوں میں جوش پھیلا نے کے لئے ظاہر کیا تھا جبکہاس نے میرے کا فر

تھ ہرانے کے لئے ایک فتو کی لکھا تھا اور بیان کیا تھا کہ پیخض مہدی موعود کے آ نے سے اوراس کی لڑا ئیوں سے منکر ہے لیکن جب ان دنوں میں محمر حسین کو گور نمنٹ سے زمین لینے کی ضرورت پیش آئی تو اُس نے پوشیدہ طور پر۱۴ اراکتو بر ۹۸ ۱۸ء کوانگریزی میں ایک فہرست شائع کی جس میں اس نے گورنمنٹ کواپنا بیاحسان جنلایا ہے کہ میں اُس مہدی موعود کونہیں مانتا جس کے مسلمان منتظر میں اور وہ تمام حدیثیں جھوٹی ہیں جن میں اس کے آنے کی خبر ہے اور اس کی بدشمتی ہے اس انگریزی فہرست کی مسلمانوں کواطلاع ہوگئی اورلوگوں نے بڑاتعجب کیا کہ بہ کیسا منافق ہے کہاپنی توم کے آ گےمہدی موعود کے آ نے کے بارے میں ایناا عنقا دخل ہر کرتا ہے اور گورنمنٹ کو یہسُنا تا ہے کہ مئیں اس اعتقاد کا مخالف ہوں ۔ تب مئیں نے اس کے بارے میں استفتاء ککھااور فتو کی لینے کے لئے پنجاب اور ہندوستان کےمولویوں کےسامنے پیش کیا۔تب مولویوں اور نذیر حسین اُس کے اُستاد نے بھی وہ استفتاء پڑھ کراُسی طرح څمدحسین کو کا فراور دجّال ٹھیرایا جبیبا کہ مجھے ٹھیرایا تھااوراسی طرح ذلت کےالفاظ اس کی نسبت لکھے جبیبا کہ محمد حسین نے میری نسبت لکھے تھے۔سو وہ اسی طرح ذلیل کیا گیا جبیبا کہاس نے حجوٹے فتو وں سے مجھے ذلیل کیا تھا۔سواس طرح پیہ پیشگوئی یوری ہوگئی۔ یہ بیچ ہے کہ ممیں ایسےخونی مہدی کونہیں مانتا کہ جوتلوار سےلوگوں کواسلام میں داخل کرنا جاہے گا اور نہ ایسے مسے کے آسان سے اُتر نے کا میں قائل ہوں جو ناحق اس خونریزی میں شریک ہوگا۔اورمکیں نے دلائل قویہ سے ثابت کر دیا ہے کہ بیاعقا دخونی مہدی اور ا پیم سے کے آسان سے اُتر نے کا سراسر جھوٹ اور لغوا ور بےاصل ہے اور قر آن اور حدیث سے سراسر مخالف ہے۔اب ہرایک سوچ سکتا ہے کہاس منافقانہ کا رروائی سے جومجم حسین گورنمنٹ کوتو کچھ کہتا ریااور پوشیدہ طور پرلوگوں کو کچھ کہتا ریا۔ کامل درجہ پراس کی ذلّت ہوگئی ہےاورمولو یوں کی طرف سے وہ بُرے خطاب بھی اس کومل گئے ہیں جوسراسرظلم سے اس نے مجھے دیئے تھے لینی

ہرایک نے اس کو کڈ اب اور دجّال کہاہے۔ <sup>کے</sup>

ر ہا یہ امر کہ اب گورنمنٹ عالیہ اس کی نسبت کیا رائے رکھتی ہے۔ سو ہماری دانا گورنمنٹ ادنی توجہ سے سوچ سکتی ہے کہ ایسا منافق جس نے گورنمنٹ کے سامنے جُھوٹ بولا کہ مُیں بیرکارروائی کررہا ہوں کہ خونی مہدی کے آنے کے خیالات لوگوں کے دل سے مٹا دوں اور مولویوں کو بیلکھ لکھ کردیتارہا کہ اس اعتقاد پر پختہ رہو کہ مہدی خونی فاطمہ کی اولا دسے ضرور آئے گا۔ اور کہتا رہا کہ جو شخص بیاعتقاد چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے ایسے منافق کے قول اور فعل کا کیا اعتبار ہے اور کون سافت کے وجود سے گورنمنٹ کو پہنچ سکتا ہے۔

پھر دوسری خیانت جواس کی ذلت کا موجب ہے بہ ہے کہاس نے گور نمنٹ پر بیظا ہر کیا ہے كه ميس سلطان روم كوخليفه برحق نهيل سمجهتا كيونكه وه قريش ميس سينهيس اور پھرايني اشاعة السنه نمبر ۵ جلد ۱۸صفحه ۱۳۳ سطر ۲ میں میری مخالفت کے لئے مسلمانوں کو بیتعلیم دی ہے کہ' دحضرت سلطان المعظّم مسلمانوں کے مذہبی پیشوا اور خلیفہ برحق ہیں ان سے استغناموجب کفرہے اب اس جگهاس نے سلطان روم کوخلیفہ برحق مان لیا ہے اور انگریزی سلطنت کی نسبت اُسی صفحہ میں بیرائے ُظاہر کی ہے کہاُن کی اطاعت لیٹیکل نظر سے بعنی محض منافقا نہ طور پر اور مصلحتِ وقت کے لحاظ سے كرنى جاييے۔ مگر فرہبى نظر سے يعنى دلى اخلاص صرف سلطان ہى واجب الاطاعت ہے۔ ''اس تقریر میں اس نے پی خیانت کی ہے کہ جو مذہبی آ زادی اور مذہبی فوائدہمیں سلطنت انگریزی سے ہنچے ہیں ان سب کا انکار کر دیا ہے اور سر کارانگریزی کے ایک ثابت شدہ احسان کا خون کر دیا ہے اور ینہیں سوچا کہ سکھوں کے وقت میں جب ہمارے تمام دینی فرائض روکے گئے تھے اور مذہبی احکام لے شخص لیعنی محمد حسین اسیخ تنیک اہلحدیث علماء کا سرگروہ اورایڈوو کیٹ ظاہر کرتا ہے۔اس صورت میں ضروری ہے کہ جوگروہ کا اعتقاد ہووہی سرگروہ کا ہوچنا نچہوہ خود بھی رسالہ اشاعة السنّه نمبر ۵ جلد ۱۳ میں مہدی خونی کی نسبت اینااعتقاد ظاہر کرتا ہے۔منہ

کے بحالا نے میں ہروقت جان اور مال اورعزت کا اندیشہ تھا یہاں تک کہ بلند آ واز میں بانگ دینے ہے مسلمانوں کے خون بہائے جاتے تھے۔اس وقت سُلطان روم کہاں تھا؟ آخرانگریز ہی تھے جو ہمارے جیموڑانے کے لئے عُقاب کی طرح دُور سے آئے اورصد ہادینی روکوں سے ہمیں آزادگی دی۔ یہ بڑی بدذاتی ہوگی کہ ہم اس سے انکار کریں کہ گورنمنٹ انگریزی کے وجود سے دینی فوائد ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچا۔ بلاشبہ پہنچاہے بلکہ سُلطان روم سے زیادہ پہنچاہے۔اس گورنمنٹ کے آنے سے ہم اپنے فرائضِ مذہبی آزادی سے ادا کرنے لگے۔ ہمارے مذہبی مدرسے گھل گئے۔ ہمارے واعظ خوب تسلّی سے وعظ کرنے لگے۔ سکھوں کے وقت کسی ہندو کومسلمان کرنے سے اکثر خون ہوجاتے تھے۔صد ہامسلمان اسی وجہ ہے تل کئے گئے بلکہ آگ میں جلائے گئے اور درندوں کے آ گے ڈالے گئے ۔ابِانگریزیعمل داری کا حجنڈا ہمارے ملک میں کھڑا ہونے سے ہزار ہا ہندو مسلمان ہو گئے ہزار ہادینی کتابیں شائع ہو گئیں اور مسلمانوں نے اعلیٰ درجہ تک دینی علوم میں ترقی کی اورہمیں اس گورنمنٹ کے آنے سے وہ دینی فائدہ پہنچا کہ سلطان روم کے کارنا موں میں اس کی تلاش کرنا عبث ہے۔اب کس قدر مناشکری بلکہ بدذاتی ہوگی کہ ہم ان تمام احسانوں کواندر ہی اندر دبا دیں اوراس شکر کا قرار نہ کریں جوانصاف کے رو سے ہمیں کرنالازم ہے۔کیا یہ پیج ہے کہ انگریزی سلطنت سے ہمیں امن اور آزادی اور دینی فائدہ نہیں پہنچا؟ ہرگز سے نہیں۔ پھرمجر حسین کا یہ قول کہوہ بیتمام احسانات سلطان روم کی طرف منسوب کرتا ہے کس قدر بے انصافی اورظلم برمبنی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ''ہم لوگ انگریزوں کی اطاعت محض پولیٹیکل نظر سے کرتے ہیں ور نہ دینی حمایت ان کی طرف سے کچھے نہیں بیسب سلطان کی طرف سے ہے۔'' بید دونو فقرے اس کے ایسے 'برے اور گندے اور فتنمانگیز ہیں کہا گرمیرے مُنہ سے بھی نگلتے تو مَیں ضرورا پنے اُویر فتو کی دیتا کہ مَیں نے سرکارانگریزی کے بے ثنار دینی احسانوں کے مقابل سخت ناشکر گزاری اورنمک حرامی کا

کلمہ استعال کیا ہے۔ ان لوگوں نے اسی بنا پر مجھے کا فرکھ ہرایا تھا جبکہ مکیں نے سلطان روم کے مقابل گور نمنٹ انگریزی کے احسانات کوتر جیجے دی تھی جس کی نسبت سید احمد خانصاب کے سی ایس آئی نے اپنے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ مع تہذیب الاخلاق ۲۲؍ جولائی ۱۸۹۷ء میں میری گواہی تھی ۔

اب خلاصہ کلام ہیکہ حیادار آدمی کے لئے بیذلت بھی کچھ تھوڑی نہیں کہ گور نمنٹ کے سامنے جھوٹ بولا اور اپنی قوم ہے بھی اپنی نسبت کا فراور کذ ّ اب اور مفتری کا فتویٰ سُنا۔ سوبلا شبہ وہ الہامی پشگوئی اس پر بوری ہوگئی جس میں لکھا تھا کہ فریق ظالم اسی قتم کی ذلّت دیکھے گا جواُس نے فریق مظلوم کی۔ اب ذیل میں مولو یوں کا وہ فتویٰ جس میں مولوی نذیر حسین مجمد حسین کا اُستاد بھی شامل ہے مظلوم کی۔ اب ذیل میں مولو یوں کا وہ فتویٰ جس میں مولوی نذیر حسین محمد حسین کا اُستاد بھی شامل ہے لکھتا ہوں اور ناظرین پر اس بات کا انصاف جھوڑتا ہوں کہ میرے الہام ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء کوغور سے پڑھ کرخود گواہی دیں کہ خدا تعالیٰ نے کیسے وہی الفاظ محمد حسین کی نسبت مولویوں کے مُنہ سے نکا لے جومجہ حسین نے میری نسبت کہے تھا ور یہی معنے اس الہا می فقرہ کے ہیں کہ جَزَ آءُ سَیِّئَةٍ مُ بِمِثْلِهَا.

راقم خا کسارمیرزا **غلام احمد**از قادیان۳رجنوری۱۸۹۹ء

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ طُ وَ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامِ عَلَى رَسُولِهِ الْكريُم

### اِسُتِ فتاء

کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع کہ ایک شخص مہدی موعود کے آنے سے جو آخری زمانہ میں آئے گا۔ اور بطور ظاہر و باطن خلیفہ برحق ہوگا۔ اور بنی فاطمہ میں سے ہوگا۔ جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ قطعاً انکار کرتا ہے اور اس جمہوری عقیدہ کو کہ جس پرتمام اہل سنت دلی یفین رکھتے ہیں سرا سر لغواور ہیہودہ سمجھتا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا ایک قتم کی ضلالت اور الحاد خیال کرتا ہے۔ کیا ہم اس کو اہل سنت میں سے اور راہ راست پر سمجھ سکتے ہیں یا وہ کذ اب اور اجماع کا چھوڑ نے والا اور طحداور د تبال ہے۔ بیسے نور آئے والا اور طحداور د تبال ہے۔ بیسے نور آئے و جسرو و ا ۔ المرقوم ۲۹ رسیمبر ۱۸۹۸ء مطابق میں المبارک ۱۳۱۱ھ

### السائل المعتصم بالله الاحدمرزاغلام احمد عافاه الله واتيد المجسسه اب

(۱) جُوْخَضَ عقيده ثابت مسلّمه الملسّنت وجماعت سخلاف كري تووه صرح اور بـشكال آيت كريمه كوعيد كاستحق بـ قال عز من قال و من يشاقق الرسل من بعد ما تبين له الهدى و يَتَّبِعُ غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى و نصله جهنم و ساءت مصيرًا. قال صلّى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من

عنقه رواه احمد و ابو داؤد. قال صلّى الله عليه وسلم اتبعوا السوادالاعظم فانه من شَذّ شُدّ فى نار رواه ابن ماجه. قال صلّى الله عليه و سلم ان الله لا يجمع امتى على ضلالة و يد الله على الجماعة و من شَدّ شُدّ فى النار. رواه الترمذى. اورجمهور المل سُنت اس پرمَعْق بين كمهدى عليه السّلام اخيرز مانه مين تشريف لاوين گاور بنى فاطمه مين سے موگا اوراس كے ہاتھ سے دين غالب موگا اور ظاہر باطنی خلافت كرے گا۔ وَمَسنُ خَسالَفَ عَسنُ ذَالِكَ فَقَدُ ضَلَّ وَاَضَلَّ وَ مَن يُنْ صَلِل الله فَمَا لَهُ مِن سَبِيل ــ

### حَرَّدَهٔ عبدالحق الغزنوى تلميذ مولوى عبدالله غزنوى

(۲) درباب مهدی معهود ونزول عیسی بن مریم رسول الله وخروج دجّال اکبراحادیث متواتره وارد اند و برین است اجماع اہل سُنت و جماعت منکر احادیث متواتره کافر ومخالف اہل سنّت وجماعت مبتدع وضال ومضل است \_ فقط

#### عبد الجبّار بن عبد الله الغزنوى عفى الله عنهما

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایساشخص جس کا ذکر سوال میں مندرج ہے۔ مبتدع اور دائر ہ اہل سُنت و جماعت سے خارج ہے۔ کما حررہ البجیب انا عبد اللّٰد الغنی ابومحمد زبیر غلام رسول الحقی الومحمد زبیر غلام رسول الحقی القاسمی عفی عنہ۔ امرت سری

(۴) جو پچھ مولوی عبدالحق صاحب نے جواب میں لکھا ہے میرااس سے اتفاق ہے۔ ایسے آ دمی کے ملنے والوں سے پر ہیز چا ہیے ونشست برخاست ترک کرنی چا ہیے۔ وانا ابوعیے احمد اللہ امرے سری

(۵) علماءعظام کاجواب سی ہے۔ بیشک شخص مٰرکورالسوال ضال اور مضل ہےاوراہلسنت سے خارج ہے۔

### فقيرغلام محمدالبكوى عفاعنهامام مسجد شابى لابهور بقلم خود

لے بیم پر انجمن تائید الاسلام امرت سرکی ہے جس مے ممبر تین سوکے قریب علماءورئیس وغیرہ ہیں۔ منه

(۲) امام مهدی علیه وعلی آبائه الصلاة والسلام کا قرب قیامت مین ظهور فرمانا اور دنیا کو عدل وانصاف سے پُرکرنا احادیث مشهوره سے ثابت ہے اور جمہوراً مت نے اسے تسلیم کیا ہے۔
اس امام موصوف کے تشریف لانے کا انکار صریح صلالت اور مسلک اہلست والجماعت سے انحراف کرنا ہے۔ عین عبد اللّه بین مسعود قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم لا تندهب الدنیا حتّی یملک العوب رجل من اهل بیتی یواطئ اسمه اسمی. رواه الترمندی و ابو داؤد و روایة له قال لولم یبق من الدنیا الایوم یطول الله ذلک الیوم حتی یبعث اللّه فیه رجلا منی اومن اهل بیتی یواطئ اسمه اسمی و اسم ابیه السم ابی یسملاً الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. مشکوة شریف قال العلامة التفتازانی فی المقاصد قد وردت الاحادیث الصحیحة فی ظهور امام من العلامة التفتازانی فی المقاصد قد وردت الاحادیث الصحیحة فی ظهور امام من طلماً و عد لا کما ملئت جوراً و طلاحاً ما عندی و اللّه اعلم بالصواب کتبه العبد المذنب المفتی محمول کی انجمن ظلماً ، هذا ما عندی و اللّه اعلم بالصواب کتبه العبد المذنب المفتی محمول کی انجمن طلماً ، هذا ما عندی و اللّه اعلم بالصواب کتبه العبد المذنب المفتی محمول کی انجمن صاحت اسلام لا بور و سیرٹری انجمن صاحت اسلام لا بور و سیرٹری کی انجمن حمایت اسلام لا بور و سیرٹری انجمن مستشار العلماء)۔

(۷) سیخص مذکورسوال مفتری کذّ اب وضال ومضل وخارج اہلسنّت سے ہے الراقم سیّد محمد نذیر حسین دہلوی لیقلم خود

(۸) الجواب صحيح وصواب(۹) صحيح الجواب

محمد بعقوب المنظوي الدبلوي المسين المنظوي المسين ا

(۱۰) جوعقیدہ خلاف اہلسنّت والجماعت ہووہ اہل اسلام کےنز دیک کس طرح معتبر ہو سکتا ہے۔فقیرحشمت علی غفی اللّہ عنہ

هم المجموعيدالغفار البوالسن محمد الساعيل المحلن المنان المهر البوالسن محمد الساعيل المخفر له

يهموا بيرديلي كمعلاء كي يين

(۱۱) جو شخص مہدی علیہ السلام کا انکار کرے وہ گمراہ ہے اورا حادیث نبوی صلعم کا منکر ہے۔ فقط

العبدالنحيف محمد وصيت على مدرس مدرسه حسين بخش صاحب

(۱۲) اَصَابَ مَنُ اَجَابَ ـ مُحَرِثُاه عَفَاعِنه

(۱۳) جو شخص کہا جادیث صححہ سے اور اجماع سے انکار کرے اس کی ضلالت اور گمراہی میں

کچھشک نہیں کیونکہ بینکڑ وں حدیثوں سے امام مہدی علیہ السلام کا آنا اخیر زمانہ میں ثابت ہے اور بیہ شخص کذّاب اور د حبّال ہے۔ فقط م**محمد یون**س

مدرس مدرسه مولوي عبدالوا حدصاحب مشحمه يونس

(۱۴) الجواب سيح \_ فتح محمد مدرس مدرسه فتح پوري د ہلي 🛚 فتح محمد

(۱۵) جو شخص مہدی علیہ السلام کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔عبدالغفور مدرس مدرسہ حسین بخش عبدالغفور

(۱۲) جوشخص حضرت مہدی علیہ السلام کے وجود با جود کا انکار کرے وہ دائر ہ اسلام سے

خارج ہے۔ایسے مغشوش الرائے یاوہ گوعبدالدنیا کے کلام کا اعتبار نہیں۔اییا شخص منکرا حادیث نبویہ

صلی الله علیه وسلم ہے۔اس کا مقام نار ہے۔ مجموعبدالغنی الد آبادی مدرس مدرسہ فتح پوری

(۱۷) واقعی پژخض مخالف حدیث نبوی کے عقیدہ رکھتا ہے۔ایسے شخص کا مکان بلا شک نار

ہے کیونکہ بیغل اہل بدعت کا ہے۔محمد ہدایت اللہ عفی عنه لتی علاقد کا نپور مدرس مدرسہ فتح پوری دہلی۔

(۱۸) جو شخص امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے اورا جادیث صحاح کامنکر

ہے۔مثلاً تر مذی وغیرہ میں بیحدیثیں موجود ہیں عبداللہ خان بچھرایونی بقلم خود۔ مہر

(۱۹) الجواب الصحیح واقعی حدیث نبوی صلعم کامنکر ہے اور ایسے عقیدہ کا شخص کذاب لوگوں

میں سے ہے۔فقط۔

مولوى محمة عبدالرزاق خلف حاجى خدابخش المتخلص ناچيز ساكن قصبه خورجه ضلع بلندشهر

(۲۰) الجواب - اَقُولُ وَ بِاللهِ التَّوْفِيُقُ. معلوم ہو کہ انکارظہور امام مہدی سے جیسے احادیث میں ہے اور سافاً وخلفاً اہل اسلام کے زوریک مسلّم ہے صرف ضلالت اور گمراہی ہے۔ اور بیا نکارسی دجّال کا کام ہے۔ فقط - وَ اللهُ يَهُدِیُ مَنُ يَّشَاءُ اللّی صِرَ اطِ مُّسْتَقِیْمٍ

دستخط الراقم عبدالعزيز عفى عنه لوديانوي

(۲۱) از بنده رشیداح یمفی عنه به بعد سلام مسنون مطالعه فر مایند

می موعود کا آنا اور مهدی کا آنا احادیث صححه سے ثابت ہے چنا نچہ ابوداؤد میں ان الفاظ میں وارد ہوئی لولم یبق من الدنیا الایوم لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث رجاً منی او من اهل بیتی یو اطی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی یملاً الارض قسطًا و عدلًا کما ملئت ظلمًا و جورًا انتهای کی چوش اس سے منکر ہے وہ نخالف عقیدہ سنت جماعت اور خاطی ہے اس کو ہر گرفت عسنت نہ جانا جا ہے۔ فقط و الله اعلم

رشيداحمه

مورخه ۱۸رشعبان ۲۱ هجری

تعداد ۲۰۰۰ مطبوعه ضیاءالاسلام قادیان کرجنوری۹۹ ۱۹ء (تبلیغ رسالت حلد ۸صفحه اتا۹)



### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## ایک پیشگوئی کا بورا ہونا

### جس سے علماء پنجاب و ہندوستان دینی واخلاقی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں

اے علماء پنجاب و ہندوستان خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے حالات پررخم کرے۔ آپ کو معلوم ہو
کہ اس وقت اس خدا نے جو سچائی کو پبند کرتا اور نفاق اور جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ آپ لوگوں
کے لئے بڑا عمدہ موقعہ دیا ہے کہ آپ اس فتوے پر نظر کر کے جو آپ نے ۱۳۱۸ھ کے
استفتاء کے پیش ہونے کے وقت دیا ہے آئندہ اس طریق کو اختیار کریں جو تقوی اور دیانت اور
امانت کے مناسب حال ہے۔

اس امری تفصیل بیہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولوی محرحسین ایڈیٹر اشاعۃ السنۃ جو آپ لوگوں کا سرگروہ کہلا تا ہے۔ کئی سال سے مجھے مہدی معہود کا منکر قرار دے کرکیسی بدگوئی اور بدزبانی کی کارروائی میری نسبت کررہا ہے۔ یہاں تک کہ اب اس نے گالیوں اور طرح طرح کے افتر اوُں اور تہتوں کو انتہا تک پہنچا دیا اور میری تو ہین اور از الہ حیثیت عرفی میں کوئی دقیقہ اُٹھانہیں رکھا اور ایک شخص محر بخش جعفرز گلی نام کوئی قتم کی طبع دے کراس بات کے لئے مقرر کیا کہ وہ اس بات کا برابر سلسلہ جاری رکھے کہ طرح طرح کے گندے اشتہار گالیوں سے بھرے ہوئے میری نسبت

جاری کرے۔پس بےعزتی اورتو ہین اوراز الہ حیثیت عرفی میں کوشش کی گئی اوراب تک برابر بلا ناغہ بیسلسلہ جاری ر ہااور بار باراشتہاروں اورخطوط کے ذریعہ سے مباہلہ کی درخواست بھی کی گئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ بیرنا پاک کارروائی محمد حسین اوراس کے رفیقوں کی کسی فتنہ کی موجب نہ ہواور میرے گروہ کواس سے اشتعال پیدانہ ہواس لئے ممیں نے اپنی جماعت کو گورنمنٹ میں میموریل جھیجے کی صلاح دی تا کہ گورنمنٹ کی طرف سے انتظاماً اس گندی کارروائی کے انسداد کے لئے کوئی حکم جاری ہواوراس طرح پرایک مظلوم فرقہ اپناانصاف یا کرخاموشی اختیار رکھے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس میموریل کا صرف اس قدر جواب آیا که بذر بعه عدالت حیاره جوئی کرنی حیا ہے اوراس جواب کا یں نتیجہ ہوا کہ محمد سین اور اس کے رفیق محمہ بخش نے اپنی بدگوئی کے اشتہار شائع کرنے میں اور بھی ترقی کی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عدالتوں میں نالش کرنا ہمارا طریق نہیں ہے۔ سوانہوں نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی اور گندہ زبانی سے میری نسبت گالیوں سے بھرے ہوئے اشتہار شائع کرنے شروع کر دیئےاوراس پرجعفرزٹلی محمصین کی ایماسے مباہلہ پربھی زور دیتار ہا۔ چنانچے کئی اشتہار مباہلہ کے لئے بھیجاور ہمارے دل کو بار بار دکھایا۔ چونکہان فتنہا نگیزتح ریوں کے بداثر کا اندیشہ تھااس لئے میں نے ان فتنوں کے روکنے کی غرض سے بیمصلحت مجھی کہ مباہلہ کے طور پر نہایت نرم الفاظ میں ایک اشتہار کھوں۔ سومکیں نے ایک اشتہار ۲۱ رنومبر ۹۸ء کوشائع کیا۔ اس اشتہار کا خلاصہ مطلب صرف ایک دعاتھی یعنی پیر کہ ہم دونوں فریق میں سے جوظالم ہے خدااس کوذلیل کرے۔اوراس دُعا پرایک الہام ہوا تھا جس میں ارادہ الہی ان الفاظ سے بتلایا گیا تھا کہ جَـزَ آءُ سَیِّئَةٍ <sup>م</sup>بِمِثُـلِهَا وَ تَورُ هَفَهُمُ ذِلَّةٌ العِي جس فريق ظالم كي طرف سے فريق مظلوم كوكوئى بدى بيجى ہے اسى قتم كى بدى فریق ظالم کو پہنچے گی سویہ پیشگوئی محمد سین کے حق میں بہت جلدی پوری ہوگئی۔ کیونکہ پیشگوئی کا اصل مطلب اس شخص کوذ لّت پینچنا تھا جو کا ذیب اور ظالم ہو۔اورالہام الٰہی میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اُسی قتم کی ذلّت اس کو پہنچے گی جواس نے پہنچائی ہو۔ سویدالہام کامل طوریر ۲۹ر تمبر ۹۸ ماء کو پورا ہو گیا۔ کیونکہ اس پیشگوئی کے شائع کرنے کے بعد تاریخ مذکورہ میں محمد حسین کی بیا یک خیانت آمیز

کارروائی پکڑی گئی کہاس نے محض دروغ گوئی کی راہ سے گورنمنٹ عالیہائگریزی کو پیریفین دلایا کہ وہ اس مہدی کے آنے کا منکر ہے جو بنی فاطمہ میں سے آئے گا اور کافروں سے لڑے گا۔اوراس بارے میں زمین کی طمع کے لئے ایک تحریرانگریزی میں ۱۸۱۸ کتوبر ۱۸۹۸ء کوشائع کی اور اس میں گورنمنٹ کواپنا بیاحسان جتلایا کہ میں مہدی کے آنے کی تمام حدیثیں غلط مجھتا ہوں اور پہلے سے گورنمنٹ کو بیددھو کہ بھی دے رکھا کہ مُیں اہل حدیث کا سرگروہ ہوں یعنی میرااوران کا ایک عقیدہ ہے اور ادھر پنجاب اور ہندوستان کے مولو یوں کو یوں خراب کیا کہ ان کو بار باریہی سبق دیا کہ مہدی معہود ضرور آئے گا اور وہ خلیفہ وقت اور صاحب السیف والا مرہو گا اور بار باران کو یہی کہتا رہا کہ میرااور تبہارا مہدی کے بارے میں عقیدہ ایک ہےاور مُیں اس مہدی کا قائل ہوں جوتلوار کے ساتھ دین کو پھیلائے گا اورخلیفۃ المسلمین ہوگا اوراسی بنایراس نے میری تکفیر کے لئے استفتاء طیار کر کے شورِ قیامت ہریا کیا۔ سو جب مولوی محمد حسین کا اس قتم کا رسالہ مجھے دستیاب ہوا تواسی وقت مکیں نے سمجھ لیا کہ اب اس بنایر پیشگوئی اشتہار مباہلہ ۲۱ رنومبر ۹۸ ۱۵ وکامل طوریر یوری ہوگئی تب میں نے بلاتو قف اسی تاریخ لیغنی ۲۹ ردسمبر ۱۸۹۸ء کوایک استفتاء ککھا اور علماء پنجاب اور ہندوستان سے بیہ فتوی طلب کیا کہ ایبا شخص جومہدی کے وجود سے منکر ہے اس کے حق میں تمہارا کیا فتویٰ ہے سو نذ برحسین دہلوی اس کے اُستاد نے جبیبا کہ مجھے کذاب دحّال مفتری کھا تھاا بیاہی بلاتو قف مجمد حسین کی نسبت فتویٰ دے دیا کہ وہ کڈ اب د جّال مفتری ہے اور مولوی عبدالجبارغز نوی نے اس کی نسبت یہ فتوی دیا کہ وہ کا فراور گمراہ اور ضال مضل ہے اور عبدالحق غزنوی نے اپنے فتوی میں اس کوجہنمی اور گمراه گھبرایا اورمولوی احمدالله امرتسری نے اپنے فتو کی میں عبدالحق سے اتفاق کیا مگرا تنازیا دہ کھھا کہ ا پیے گمراہ کے ساتھ میل ملاقات اورنشست برخواست جائز نہیں ۔لدھیانہ اور لا ہور کے مولویوں نے بھی ان فتووں سے اتفاق کیا اور مولوی عبداللہ صاحب پر وفیسر اور نیٹل کالج لا ہور نے بڑے شدّ و مدیے حدیثوں کے حوالہ ہے اس خیانت پیشہ کی خبر لی اور مولوی عبدالعزیز لدھیانوی اور مولوی رشیداحر گنگوہی اورمولوی محمد یعقوب دہلوی اور دیگر علماء نامدار نے جبیبا کہایشے مخص کی سزاتھی بڑی

شد و مد سے فتو ہے لکھے اور تمام علماء کے فتو وں کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے اس خیانت پیشہ اور مہدی معہود کے منکر کو کا فر دجال ہے ایمان مفتری کذاب جہنمی دائرہ اسلام سے خارج گمراہ ضالّ مصللّ اور ایسا ہی دوسرے الفاظ سے یاد کیا اور اس طرح پر اس پیشگوئی کو اپنے ہاتھوں سے پُورا کیا کہ جو میں نے اشتہار مبابلہ ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء میں شائع کی تھی۔

اب مُیں ان تمام مولویوں کوجنہوں نے مکر مہدی معہود کی نبیت یوفتو کی دیا ہے یہ نیک صلاح دیا ہوں کہ اگر وہ یہ چا ہتے ہیں کہ ان پر منافقا نہ طریق کا کوئی دھیہ نہ گے اور ان کی دیا نت اور تقوی کی اور دینداری میں فرق نہ آوے تو وہ بلاتو قف ایک جلسہ کر کے محمد حسین بٹالوی صاحب انشاعة السنّه کواس جلسہ میں بلاویں اور اس کوصاف طور پر کہددیں کہ آج تک تم ہم سب پر یہ اپنا اعتقاد ظاہر کرتے رہے کہ تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ تم اس مہدی معہود کے قائل ہوجو بنی فاطمہ میں سے آئے گا اور لڑائیاں کرے گا اور دین کو پھیلائے گا اور اب تمہاری نسبت یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم ان تمام حدیثوں کو جو مہدی معہود کے بارے میں آئی ہیں جھوٹی سجھتے ہوا ور تم نے صریح طور پر ایک انگریزی فہرست مورخہ ۱۲ کو براے بیں مہدی کی حدیثوں کی نسبت لفظ موضوع کو کر اپنا عقیدہ انکار مہدی مورخہ ۱۲ کو بیات کی مان تا مہود کے بارے میں مہدی کی حدیثوں کی نسبت لفظ موضوع کو کر اپنا عقیدہ انکار مہدی خالم کر دیا ہے۔ اب یا توصاف طور پر اپنا تو بہنا مہ چھاپ کر شائع کر وتا گور نمنٹ عالیہ کو بھی تمہارے اندرونی حالات معلوم ہوں اور یا اس بات کو مان لوکہ تم اس ہمارے فتوے کے ستی اور اہا کہدیث کے عام عقیدہ کے خالف اور دیتال اور کر آباب اور طحداور ہے دین ہو۔

غرض ابتمام علاء کا فرض ہے کہ محمد حسین سے ضرور فیصلہ کریں اور اگروہ فیصلہ چھاپ کر شاکع نہ کریں تو ان کی مولویت اور تقویٰ اور طہارت کا یہی نمونہ کا فی ہے کہ وہ فتویٰ جس کو انہوں نے اپنی قلم سے لکھا اب محض نفسانی مصالح سے اس کے پابندر ہنا نہیں چاہتے اور جس کو اپنے فتووں میں کا فراور ہے دین اور کذ اب اور د تبال اور مفتری قرار دیا اور اس سے کنارہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ پھر اس سے مخالطت اور موانست رکھتے ہیں۔ یہ س قدر بدچانی اور بدامانتی اور نایا کی نفس کا طریق ہوگا

کہ جب مکیں نے ایسے مہدی سے انکار کیا تو مجھے کا فراور دجّال ٹھیرانے میں اب تک برابر کوششیں ہور ہی ہیں اور جب محمد حسین نے نفسانی طمع کے لئے ایسے مہدی سے انکار کیا تو اس کے ساتھ برابر میل ملاقات جاری رہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے کہ میں منافقوں اور کا فروں کو ایک ہی جگہ جمع کروں گا۔

پس اب آپ لوگوں کوڈرنا چاہیے کہ اس فتو کی کے بعد خاموثی اختیار کر کے منافقوں کے ذیل میں نہ آجا کیں۔وقال اللہ تعالٰی۔ اِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِی اللَّرُکِ الْاَسُفَلِ مِنَ النَّارِ لِلَّ الْمُمَان ہوتو محمد سین کا دامن اس الزام سے اسی کے صریح افر ارسے پاک کرنا چاہیے۔ورنہ بآواز بلندا پنے فتو کی کی جابجا اشاعت کرنی چاہیے۔خاص کر مولوی نذیر حسین دہلوی کہ اب قبر میں پاؤں لئکا کے ہوئے ہیں ہڑے الزام کے بنچ ہیں کیونکہ انہوں نے اس استفتاء میں موٹی قلم سے بیفتو کی دو ویا ہوئے ہیں ہڑے الزام کے بنچ ہیں کیونکہ انہوں نے اس استفتاء میں موٹی قلم سے بیفتو کی دو ویا ہوئے دو اس فتو ہے کہ ایسا محض مفتری کڈ اب اور دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اب چاہیے کہ وہ اس فتو ہے کہ وہ اس کا وہ بعد محمد حسین اپنے شاگر دسے پورا فیصلہ کریں۔ یا اس سے تو بہنا مہ لیں اور شائع کریں اور یا اس کا وہ عقیدہ جو اہل حدیث کا اجماعی عقیدہ ہے اس کی قلم سے کھوا کرشائع کرادیں تا گور نمنٹ بھی اُس کے منافقا نہ حالات سے دھو کہ میں نہ رہے۔ اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر یا در کھنا چاہیے کہ وہ اپنی ریش سفید کو منافقا نہ سیا ہی کے ساتھ قبر میں لے جاویں گے۔

بالآخر ہم مردانہ طور پر اپنا اعتقاد ظاہر کرتے ہیں کہ یہ خیالات ان تمام مولویوں کے کہ خونی مہدی کسی وقت آنے والا ہے جو بنی فاطمہ میں سے ہوگا اور وہ جبر کے ساتھ دین کوغالب کرے گا اور خلیفہ یعنی بادشاہ ہوگا بالکل لغواور باطل اور جھوٹا عقیدہ ہے جوقر آن اوراحادیث صححہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا۔ بلکہ بیثابت ہے کہ ایسے زمانہ میں جبکہ خدا تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی ہوجائے گی۔ اور غفلت پھیل جائے گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق پراور بروزی طور پرایک شخص آئے گا

جونہ لڑے گا اور نہ خوزیزی کرے گا اور نہ زمین کی بادشاہی اور خلافتِ ظاہری سے اس کو پھے سروکار ہوگا۔ اور محض روحانی طور پر سے دین کی دلائل اور نشانوں کے ساتھ مدد کرے گا اور نیک دل اور غریب طبع انسان اس کے ساتھ شامل ہوجاویں گے۔ سویا در کھو کہ وہ پیشگوئی تمہارے ملک میں پوری ہوگئی۔ اب کسی خونی مہدی کی انتظار عبث ہے۔ دلوں کوصاف کر واور نفسانی جوشوں کے تا بعد ارمت بنواور سچائی کے ساتھ اور کم و طاقت کے ساتھ اور رُوحانی برکتوں کے ساتھ دین کی مدد کرونہ ہے کہ تلوار کے زمانہ کی انتظار کرو۔ اُس دین میں کیا خوبی ہوسکتی ہے جواپنی ترقی میں تلوار کا محتاج ہیں و ساتھ و کہ اسلام آسی خدا کی طرف ہدایت کرتا ہے جوز مین و آسان کے و کیھنے سے بھی اس کا موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔

سوایسے خیالات سے توبہ کرواور رُوحانیت کے طالب بنوتا تمہارے دل روش اور پاک ہوں اور تا کہ ہوں اور تا ہمرایک قتم کا فساداور فتندتم سے دُور ہواور تاتم پاک دل ہوکراس خداکود کیھ سکوجو بغیر حقیقی پاکیزگی کے نظر نہیں آسکتا۔ یہی راہ خدا کے پانے کی راہ ہے۔خدا ہرایک کواس کی توفیق دے۔ آمین

۲ رجنوري ۹۹ ۱۹ء

الراقم الناصح ميرز اغلام احمداز قاديان

# ضمیمهاشتهار مذا

مورخه۲ رجنوری ۹۹۸اء

محرحسین کی فہرست انگریزی مور خدیم ارا کتوبر ۹۸ء کاعنوان پیہے۔

The following is a list of articles in the Ishat- us-Sunnah where in the illegality of rebellion against or apposition to the govt and the true nature of Jehad (crescentade) is explained.

تر جمد۔ ذیل میں فہرست اُن مضامین اشاعۃ السنّہ کی ہے جن میں گورنمنٹ کی مخالفت اور اس کے برخلاف بغاوت کا ناجائز ہونا اور جہاد کی اصل حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد شخ محمد حسین ایک ایک دو دوسطر میں نتیجہ اور لُب لباب ان مضامین کا دیتا ہے جو اس کے بعد شخ محمد حسین ایک ایک دو دوسطر میں نتیجہ اور لُب لباب ان مضامین میں وہ مہدی کے متعلق مضامین کا ذکر کرتا ہے۔
مہدی کے متعلق مضامین کا ذکر کرتا ہے جن کا وہ لب لباب صفحہ ۵ میں اس طرح پر درج کرتا ہے۔

Criticism of Traditions regarding the Mehdi and arguments showing their incorrectness.

تر جمہ۔ان حدیثوں پر جرح کی گئی ہے جومہدی کے متعلق ہیں اور دلائل دیئے گئے ہیں جن سےان حدیثوں کا غلطاور نا درست ہونا ثابت ہوتا ہے۔

Questioning the authenticity of traditions describing the signs of the Mehdi.

ترجمہ۔جن حدیثوں میں مہدی کی علامات دی گئی ہیں اُن کے غیر وضعی ہونے پر شبہ ہے۔
اس فہرست کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں صرف وہی مضمون درج کرنے مدّ نظر
ہیں کہ جن کے ذریعہ سے مجمد حسین نے اہلِ اسلام کے دلوں سے گور نمنٹ کے برخلاف مخالفا نہ اور
ہیراُن
ہاغیانہ خیالات کو دُور کرنا چاہا ہے۔ ایسی فہرست میں اپنے مضامین متعلقہ مہدی کا ذکر کرنا اور پھراُن
کا بیلب لباب دینا کہ وہ سب احادیث جومہدی کے متعلق ہیں وہ غلط اور نا درست اور بے اعتبار اور
وضعی ہیں۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ محمد حسین مہدی کے متعلق احادیث ماننے والوں کو گور نمنٹ
کا مخالف اور باغیانہ خیال رکھنے والا سمجھتا ہے ور نہ مہدی کی حدیثوں کو غلط اور موضوع قرار دے کر
ان کو اس فہرست میں درج کرنے سے اور کیا غرض ہو سکتی ہے۔ اس کے نزد یک مہدی پر ایمان
گور نمنٹ کی نگاہ میں ایک باغیانہ خیال ہے جس کی تر دیداس نے اس طرح سے کر دی ہے۔
ہاری مخالف کرنے پر ہیں مجھتے تھے کہ اس نے انکار مہدی سے رجوع کر لیا ہے۔ وہ یقین رکھیں کہ وہ ماری خالف کرنے ہو کہ کہ اس نے انکار مہدی سے رجوع کر لیا ہے۔ وہ یقین رکھیں کہ وہ اندرونی طور سے ہمیشہ مہدی کا منکر رہا ہے۔ ور نہ وہ آج اس فہرست میں گور نمنٹ کے آگان
اندرونی طور سے ہمیشہ مہدی کا منکر رہا ہے۔ ور نہ وہ آج اس فہرست میں گور نمنٹ کے آگان

(تبليغ رسالت جلد ٨صفحه ١٠ تا ١٤)

## (4-2)

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكريُم

پنجاب اور ہندوستان کے اُن مولویوں کی ایمانداری کانمونہ جنہوں نے میری نسبت کفر کا فتو کی دیا تھا۔خاص کرمولوی نذر جسین دہلوی استاد شخ ابوسعید محمد حسین بٹالوی کے تقوی اور دیا نتداری کی حقیقت اور ابوسعید محمد حسین ایڈیٹر انشاعة المسنه کا گورنمنٹ عالیہ انگریزی کوصرت محموٹ بول کرسخت دھو کہ دینا اور اُس کی اور اُس کے گروہ کی اس قابلِ نثرم کارروائی سے اُس میری پیشگوئی کا پور اہونا جو اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء قابلِ نثرم کارروائی سے اُس میری پیشگوئی کا پور اہونا جو اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء میں شائع کی گؤتھی۔

لعنى يه پیشگوئی كه جَزَآءُ سَیِّئَةٍ مِبِمِثُلِهَا وَ تَرْهَقُهُمُ ذِلَّةٌ . مَالَهُمُ مِنَ اللهِ مِنُ عَاصِمٍ للعِين فرين ظالم كواسي فتم كي ذلت يهني كي جواس نے فريق مظلوم كو پہنچائى ہو۔

مبادا دلِ آن فرومایه شاد که از بهرِ دنیا دمد دین بباد

اس بات سے تو ہم کو بہت خوثی ہوئی کہ مولوی نذیر حسین دہلوی اور عبد الجبار غزنوی اور عبد الحق غزنوی اور عبد الحق غزنوی اور دوسرے علماءان کے ہم مشر بول نے مولوی حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعة السنه کو جس نے مہدی خونی کے آنے کی نسبت حضور گور نمنٹ عالیہ میں اپنا انکار ظاہر کیا بوجہ لے ترجمہ ۔ خدا کرے اس کمینے کا دل بھی خوش نہ ہوجس نے دنیا کی خاطر دین کو بربا دکر لیا۔

اس کے اس عقیدہ کے اس کو کذاب اور مفتری اور دجّال اور کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج اپنے فتووں میں لکھااور اس طرح پر اس کو ذلیل کر کے ہماری وہ پیشگوئی بوری کی جو اشتہار مباہلہ ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء میں شائع کی گئی تھی۔اور نیز ان احادیث نبویہ کو بھی پورا کیا جو آخری زمانہ کے مولو یوں کے بارے میں ہیں اور اپنے طریق عمل سے ان کی صحت پر گواہی دے دی۔ مگر اس دوسری بات کے خیال کرنے سے ہمیں رنج بھی ہوا کہ ان لوگوں کے بیفتوے دیانت اورا بمانداری یر مبنی نہیں بلکہ یہود کے علماء کی طرح اپنی نفسانی اغراض اور تعصّبات اور کینہ وری پر مبنی ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہی کارروائی ان کے حالات باطنی پر کافی گواہ ہے جو ہمارے استفتاء مورخہ ۲۹ ردسمبر ۱۸۹۸ء میں ان سے ظہور میں آئی ۔ ان سے بیفتو کی طلب کی گیا تھا کہ اس شخص کی نسبت آ پالوگ کیا فرماتے ہیں جواس مہدی کے آنے کا منکر ہوجس کے نسبت آپ لوگوں کا اعتقاد ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی خلیفہ ہوگا۔اور بذریعہ لڑائیوں کے دین کوغالب کرے گا توان مولویوں نے اینے دلوں میں بیرخیال کر کے کہایسے اعتقاد کا پابندتو یہی شخص یعنی بیرعا جزیے محض شرارت کی راہ سے بیتجویز کی کہآ وُاب بھی اس فتو ہے کے روسے اس کو کا فراور د تبال اورمفتری قرار دیں۔ تب فی الفوریه گندےاور پلیدفتو ککھ مارےاورا گران کو پہلے سے خبر ہوتی کہ بیاستفتاء شیخ محمد حسین بٹالوی ایڈیٹراشاعة السنه کے لئے لکھا گیاہے توہر گزیفتوے نہ دیتے۔اب اس حقیقت کون کر کہوہ شخص جس کی نسبت فتو کی طلب کیا گیا تھاان کا دلی دوست محمد حسین ہے جس قدران کوندامت ہوگی اس کا انداز ہ کرنامشکل ہے۔ یہی علماء دین اور حامیان شرع متین ہیں جن کی دیانت پرلوگ بھروسہ کیے۔ بیٹھے ہیںاورجن کی نسبت عوام خیال کرتے ہیں کہوہ دین کے پیشوااور دیندار بلکہ شیخ الکل ہیں۔اب خدائے غیور کی غیرت نے ان سب کے بردے پھاڑ دیئے۔خداکے الہام میں ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ شَاهَتِ الْوُجُونُ فُ سوبورا موكيا\_

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ شخ محمد سین بٹالوی ایڈیٹر انساعۃ السنہ کی بعض خفیہ تحریریں ہمارے ہاتھ آگئی ہیں جن میں وہ گورنمنٹ کے سامنے زمین لینے کی طبع سے یہ بیان کرتا ہے کہ جس مہدی قرشی کی لوگوں کو انتظار ہے جوان کے زعم میں خلیفہ ظاہر و باطن ہوگا اس مہدی کے بارے میں

جس قدر حدیثیں ہیں وہ سب موضوع اور غلط اور نادرست ہیں یعنی میں ان کونہیں مانتا دیکھو محمد حسین کی فہرست انگریزی مور خه ۱۸ ارا کتو بر ۱۸۹۸ء جس کوابھی محمد حسین نے پوشیدہ طور پرشائع کیا ہے اور گور نمنٹ عالیہ انگریزی کو پیجنلانا چاہاہے کہ میں اس مہدی کے آنے سے منکر ہوں ۔ سومجر حسین کا بیروہ عقیدہ ہے جس کے لیے ان مولو یوں سے فتو کی طلب کیا گیا تھا اور انہوں نے اس عقیدہ والے کو کا فراور کذاب اور دجال اور مفتری قرار دیا اور خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کواپنے ہاتھوں سے بورا کیا ۔ محرحسین نے نہایت بوشیدہ طور پر بیا پنا عقیدہ گورنمنٹ پر ظاہر کیا تھا۔ مگر خدا نے اس کا بردہ بھاڑا۔ بیشخص یعنی محمد حسین دوسرے مولویوں کو یہی کہتا رہا ہے کہ میں تمہارا ہی ہم عقیدہ ہوں اور گورنمنٹ پریپی ظاہر کرتا رہا کہ میں ان حدیثوں کونہیں مانتا۔اور ظاہر ہے کہ دومختلف اور متناقض عقیدے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ۔لہذا یقیناً یہی سے ہے کہ جوعقیدہ اس نے اب انگریزی رسالہ میں گورنمنٹ کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ یہی اس کاعقیدہ ہے۔ سواس کے روسے کفر کا فتوی اس پرلگ گیا۔ کیونکہ جب کہ محمد سین کے نز دیک وہ تمام حدیثیں جومہدی کے آنے کے متعلق ہیں ۔موضوع اورغلط اور جھوٹی ہیں جبیبا کہ وہ بطور احسان نمائی کے گورنمنٹ برطانیہ برخا ہر کرتا ہے تو بلاشبہاس منافق کا یہی مذہب ہے کہ ایسا مہدی ہرگز نہیں آئے گا۔ تو اس صورت میں ان مولو یوں کا یہ فتوی اس پر بلاشبہ وارد ہو گیا کہ وہ کا فراور کذاب اور د جال اور مفتری اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے کیکن ایک قلمی تحریر جومولوی احمد اللّٰدا مرتسری سے میر ے ایک دوست کوملی ہے اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اس فہرست انگریزی سے پہلے مولوی محمد حسین نے مولوی احمد اللہ کے آگے ایک تقریب پر اشارةً بیظا ہر کردیا تھا جس سے یہی معنے نکلتے تھے کہ اب میں نے اعتقادا نکار مہدی سے رجوع کرلیا ہے کے بیتحریر جومولوی احمد اللہ صاحب سے ملی ہے ثابت کرتی ہے کہ بیشخص بہت ہی فریبی اور لے اس جگہ ہم رقعہ د شخطی مولوی احمد اللہ صاحب امرتسری کو اطلاع ناظرین کے لئے ذیل میں لکھتے ہیں جس میں مولوی احمد اللّٰدصاحب نے محمر حسین کے اعتقاد مہدی کی نسبت بدخن ہو کراس سے دریافت کیا تھا۔ وہ رقعہ بیہ ہے۔''9رزیقعدہ۱۳۱۳ھ کےمطابق ۵رمئی۔میرے سامنےمولوی محم<sup>حسی</sup>ن صاحب نے میرے یاس صاف ظاہر کیا کہ میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا معتقد ہوں ( یعنی اب معتقد ہو گیا ہوں ) مانتا ہوں جو وہ سوا حضرت سے موعود علیہ السلام کے ہیں جن کے بعد حضرت مسیح آ ویں گے۔

دھوکہ دہ آ دمی ہے۔ کیونکہ اس رجوع کے بعد پھراس نے وہی اعتقادا نکار مہدی گورنمنٹ پر ظاہر کیا اور ثابت ہوا کہ بیتمام تحریریں گورنمنٹ انگریزی کو دھوکہ دینے کے لئے اس نے شائع کی ہیں۔اس خیال سے کہ گورنمنٹ ایسے لوگوں کوخطرنا کشجھتی ہے جوایسے مہدی کے آنے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ پس بلاشباس نے بیتخت فریب کی کارروائی کی ہے اور بیائن شریف اور نیک طینت انسانوں کا کام نہیں ہے۔جن کا ظاہر وباطن ایک ہوتا ہے۔ ہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بلاشبہ سےا اور صحیح اعتقادیہی ہے کہ ایسے مہدی کے آنے کی نسبت کوئی حدیث صحت کونہیں پہنچتی اور جس قدر صحاح ستہ میں حدیثیں کھی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی جرح سے خالی نہیں ۔اورا گر جاہل اور بے وقو ف اور خائن اور نام کےمولوی جو دیانت اور ایمانداری اور راست گوئی سے خالی ہیں۔ایسی مجروح اور مردود حدیثوں کے ردّ کرنے والے اورا پسے مہدی کے منکر کی نسبت کا فراور دیّال اور کدّ اب اور مفتری ہونے کا فتو کی دیں جیسا کہ نذیر حسین اورعبدالجبارا وررشیدا حمداورعبدالحق وغیرہ نے فتو کی دیا۔ توبیہ فتوی محض بددیانتی کی راہ سے ہے۔لیکن محمد سین نے جس پیانہ سے ہمیں ناپ کردیا تھا۔خدانے وہی پیانداس کی ذلّت کے لئے اس کے آ گے رکھا تا الہام جَــزَ آءُ سَیِّئَةٍ مُبِـمِثْلِهَا کامل طور پر پورا ہوجائے ۔غرض محمحسین کوصرف یہی سزانہیں ملی کہاس کے دوستوں نے ہی اس کا نام کا فراور دحبّال رکھا بلکہ جس تعدی اور زیادتی کے ساتھ میری نسبت اس نے فتوے دلائے تھے۔اسی طرح فتوے دینے والوں نے اس کے ساتھ بھی اپنے فتووں میں تعدی اور زیادتی کی تا دونوں پہلو سے مثل کی شرط يورى موجائ جوالهام جَزَآءُ سَيِّئَةٍ مُبِمِثُلِهَا مِين يائي جاتى تقى \_

اب ان مولو یوں کے لئے جنہوں نے بیفتو کی دیا کہ مہدی معہود کا انکار کرنے والا کا فراور دجّال اور مفتری اور دائرہ اسلام کے خارج ہوجا تا ہے۔ بہتر طریق بیہ ہے کہ ایک جلسہ کر کے اس جلسہ میں محمد حسین کوطلب کریں۔ پھراگر وہ صاف طور پرا قرار کرے کہ وہ بھی اس خونی مہدی کے آنے کا منتظر ہے جواسلام کوتلوار کے ذریعہ سے پھیلائے گا تو اس کی مخطی تحریر لے کر چھپوا دیں اور یا در کھیں کہ وہ ہرگز الیی تحریر نہیں دے گا اگر چہ بیلوگ اس کو ذریح کردیں کیونکہ بیاس کے دنیوی مقاصد کے برخلاف ہے۔ اور اگر وہ ایسا کر بے تو پھر گورنمنٹ کو کیا منہ دکھاوے۔ ابھی تو وہ لکھ چکا

ہے کہ وہ تمام حدیثیں جھوٹی ہیں تو پھراب ان کو تھے کیونکر بناوے۔لہذ اممکن نہیں کہ ایسا کرے۔پس اگریه علماء جواس کو کا فراور د حبّال اورمفتری اورجہنمی تھہرا بچکے ہیں بغیرالیں تحریر شائع کرانے کے اس ہے اختلاط رکھیں اور حسب منشااینے فتووں کے اس کو کا فراور د حبّال اور کذّ اب اور مفتری نہ مجھیں اوراس کی ملاقات سے پر ہیز نہ کریں تو پھر یہ خود دجّال اور مفتری ہیں لیکن ہم نہایت نیک نیتی سے گورنمنٹ عالیہ کواس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ وہ محمد حسین کے حیال چلن سے خبر دار رہے اور اس وفت تک اس کی حالت کو قابل اعتاد نہ سمجھے جب تک وہ ان مولویوں سے جوایسے خطرناک مہدی کے منتظر میں بکتی علیحدگی اختیار نہ کرے۔ گورنمنٹ عالیہ سمجھ سکتی ہے کہ کیسا ان لوگوں کا خطرناک عقیدہ ہے کہایسے خونی مہدی کے منکر کو کا فرقرار دیتے ہیں اور کڈ اب اور دیّال اور مفتری نام رکھتے ہیں۔اورمیں گورنمنٹ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد سین مذکور کا بیا کہنا کہ مُیں ایسے مہدی کے آنے کا قائل نہیں اور میں الی حدیثوں کے صحیح نہیں سمجھتا بالکل منافقانہ پیرایہ میں ہے اور وہ ا نکارِمہدی میں سراسر منافقانہ طریق اختیار کرتا اور گورنمنٹ کو دھوکہ دیتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ دیکھ لے گی کہ یہ فتوی جومنگر مہدی کی نسبت مولو یوں نے لکھا ہے یہ محمد سین کی نسبت ہرگز جاری نہیں کیا جاوے گا کیونکہ وہ دریردہ فی الفوران کو کہہ دے گا کہمَیں اُس خونی مہدی کے آنے کا قائل ہوں۔اور یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ اس قدراختلاف کے ساتھ کہوہ مہدی کے آنے سے ا نکاری ہواور وہ لوگ اس کو کا فراور د جّال کہیں اور مفتری اور کڈ اب اورجہنمی اس کا نام رکھیں۔اور پھران کا باہمی میل ملاقات جاری رہے بجزاس صورت کے کہ دریر دہ ایک ہی اعتقادیر متفق ہوں۔ وہ تو فتو کی میں یہ بھی لکھ چکے ہیں کہا یسے آ دمی کے ساتھ کہاس خونی مہدی کے آنے کا منتظر نہیں میل ملا قات ہرگز جائز نہیں کیونکہوہ کا فرہے۔

غرض اب اگراس کے بعد مولوی محرحسین کے تعلقات ان مولویوں کے ساتھ قائم نہ رہے اور میل ملاقات سب ترک ہوگیا اورایک دوسر کے کو کافر کہنے گئے تب تو اس بات کو مان لیا جائے گا کہ محرحسین کا گور خمنٹ عالیہ کی خدمت میں بین طاہر کرنا کہ میں اس مہدی کا آنانہیں مانتا جو برعم اہلِ حدیث خلیفہ اور بادشاہ ہوکر آئے گا اور سخت لڑائیاں کرے گا درست اور سے جے کیکن اگر محمد حسین مذکور کا میل ملاقات ان فتو کی بادشاہ ہوکر آئے گا اور سخت لڑائیاں کرے گا درست اور سے جے کیکن اگر محمد حسین مذکور کا میل ملاقات ان فتو کی

دینے والوں سے موقوف نہ ہوا۔اور بدستور باہم شیر وشکرر ہے تو پھر گورنمنٹ عالیہ کوقطعی اور یقینی طور پر سمجھنا حاہیے کہان کے باہمی تعلقات قائم ہیں اور بیسباُس خونی مہدی کے منتظر ہیں۔

اور عام مسلمانوں کو چا ہے کہ خدا تعالی سے خوف کر کے ان مولویوں کے ایسے چال چلن پرغور کریں بیان کے شتی بان کہلاتے ہیں اور سوچیں کہ کیا ایسے لوگوں کی پیروی کر کے سی نیکی کی امید ہوسکتی ہے۔ اب ذرافتو کی ہاتھ میں لے کرنڈ برحسین کو پوچیں کہ کیا ہم مجرحسین کو کڈ اب دجّال ہمفتری کہیں؟ پھر عبدالجبارغزنوی کے پاس جا ئیں اور اس سے دریافت کریں کہ کیا آپ کے فتو کی کے مطابق مجرحسین کو ہم کا فرقر اردیں؟ اور پھر عبدالحق غزنوی کو بھی اسی جگہ مل لیں اور اس سے پوچیس کہ کیا تہمار نے فتو کی کے روسے ہم مجرحسین کو جہنمی اور ناری کہا کریں۔ اور پھر ذرات کلیف اُٹھا کراسی جگہ امر تسر میں مولوی احمہ اللہ صاحب کے پاس جا ئیں اور ان سے دریافت کریں کہ کیا ہیں جے کہ آپ کا فتو کی عبدالحق کے فتو کی کے مطابق ہے؟ کیا ہم آئیدہ اس کی ملاقات چھوڑ دیں۔

اے مسلمانو! یقیناً سمجھو کہ یہ وہی مولوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔تم ان کواسی نمونہ سے شناخت کرلو گے کہ بعداس کے جوانہوں نے شخ محمد حسین ایڈیٹر اشاعة السنّه کوکا فراور دجّال اور مفتری اور جہنمی قرار دیا۔پھر کیا حقیقت میں اس کوالیا ہی سمجھتے ہیں۔ یا وہ صرف دکھانے کے دانت تھے۔

اب مَیں وہ استفتاء جس پرایسے تخص کے کا فراور دجّال ہونے کی نسبت مولویوں نے فتو ہے کھے ہیں گورنمنٹ عالیہ کے گوش گزار کرنے کے لئے ذیل میں لکھتا ہوں تا کہ گورنمنٹ کو یا در ہے کہ پہلوگ ان خیالات کے آدمی ہیں۔ فقط

الــــراقم

خا *کسارمرز اغلام احمد از قا*دیان

*۷رجنور*ي ۹۹۸ء

(تبليغ رسالت جلد ۸صفحه ۱۷ تا۲۴)

## (r.v)

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّيُ

## نقل اس ڈیفنس کی جوانگریزی میں جھایا گیا

مئیں عدالت میں اپنی بریت ثابت کرنے کے لئے بطور ڈیفنس بیم یضہ لکھتا ہوں اوریقین رکھتا ہوں کہ اگر تمام واقعات کو یکجائی نظر سے دیکھا جائے تو اس الزام سے جو مجھ پرلگایا جاتا ہے میرا بری ہوناصاف طور پرکھل جائے گا۔

مکیں سب سے اوّل اس بات کو پیش کرنا چا ہتا ہوں کہ مکیں نے اپنے اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء میں کوئی الیبی پیشگوئی نہیں کی جس سے محمد حسین یا اس کے کسی اور شریک کی جان یا مال یا عزت کو خطرہ میں ڈالا ہو۔ یا خطرہ میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہو۔ میر ااشتہار مباہلہ مورخہ ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء جوفریق مخالف کی کئی چیپی ہوئی درخواست مباہلہ اور کئی قامی خطوط طبلی مباہلہ کے بعد لکھا گیا اور ایسا ہی دوسرا اشتہار جو ۳۰ رنومبر ۱۸۹۸ء کوشالج ہوا۔ یہ دونوں اشتہار صاف طور پر بتلا رہے ہیں کہ اس پیشگوئی میں لیعنی جوعر بی الہام مندرجہ اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء میں ذکت کا لفظ ہے۔ اس سے فریق کا ذب کی میں لیعنی جوعر بی الہام مندرجہ اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء میں ذکت کا لفظ ہے۔ اس سے فریق کا ذب کی فتل کے پہنچائی ہو۔ یہ الہام مندرجہ اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء میں ذکت بی بین کہ بری کی سراؤ گئی میں الہامی فقرہ کی تشریح ہے۔ جواشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء میں درج ہے۔ یعنی یہ بین کہ بدی کی سراؤ گئی۔ جس کے نفطی معنے بہی ہیں کہ بدی کی سراؤ گئی۔

ہے مگراسی ذلّت کی ماننداور مشابہ جوفریق ظالم نے فریق مظلوم کو پہنچائی ہو۔اب اگراس الہامی فقرہ کو جوملہم کے ارادہ اور نتیت کا ایک آئینہ ہے۔ ایک ذرّہ تد ہر اور فکر سے سوچا جائے تو بدیہی طور پر معلوم ہوگا کہاس فقرہ کےاس سے بڑھ کراورکوئی معنے نہیں کہ ظالم کواسی قسم کی ذلّت پہنچنے والی ہے جو فی الواقعہ مظلوم کواس کے ہاتھ سے پہنچ چکی ہے۔ یہ معنے امر بحث طلب کو بالکل صاف کر دیتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہاس پیشگوئی کوکسی مجر مانہارادہ سے کچھ بھی لگاؤنہیں۔اوریہ معنے صرف اسی وفت نہیں کئے گئے، بلکہاشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ءاور ۳۰ رنومبر ۱۸۹۸ءاور دوسرےاشتہارات میں جو پیش از اطلاع یا بی مقدمہ شائع ہو چکے ہیں اُن سب میں کامل طور پریہی معنے کئے گئے ہیں۔ عدالت کا فرض ہے کہان سب اشتہارات کوغور سے دیکھے کیونکہ میرے پر وہی الزام آ سکتا ہے جو میری کلام سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر جبکہ میں نے الہامی عبارت کے معنوں کی قبل از وقوع یا بی اپنے اشتہارات میں بخوبی تشریح کر دی ہے۔ بلکہ ۳۰رنومبر ۱۸۹۸ء کے اشتہار میں ذلّت کی ایک مثال بھی لکھ دی ہے اور بار بارتشریح کردی ہے تو پھر بیالہام قانونی زد کے نیچے کیونکر آسکتا ہے۔ ہرایک مظلوم کاحق ہے کہ وہ ظالم کو بیر بدؤ عا دے کہ جبیباتو نے میرے ساتھ کیا خداتیرے ساتھ بھی وہی کرے۔اصول انصاف عدالت پریفرض کرتاہے کہ عدالت اس عربی الہام کے معنے غور سے دیکھے جس پرتمام مقدمہ کامدارہے۔اگرمیرے عربی الہام میں ایسالفظ ہے جو ہرایک قتم کی ذلّت پرصادق آ سکتا ہے تو پھر بلاشُہ مَیں قانونی الزام کے نیچے ہوں لیکن اگرالہام میں مثلی ذلّت کی شرط ہے تو پھر اس الہا می فقرہ کو قانون سے کچھتعلق نہیں بلکہاس صورت میں یہ بات تنقیح طلب ہوئی کہ فریق مظلوم کو کس قتم کی ذلت ظالم سے پیچی ہے اور فریق مخالف اس بات کو ہر گز قبول نہیں کرے گا کہ اس نے تبھی مجھ کوالیی ذلّت پہنچائی ہے جو فوجداری قوانین کے نیچے آسکتی ہے مگرمثلی ذلّت کے لئے جو الہام نے قرار دی ہے یہی شرط ہے کہ ظالم کی اسی قتم کی ذلّت ہوجو بذر بعیداس کے مظلوم کوئینجی ہو۔ اگریہ پیشگوئی ایسے طور سے پوری ہوتی جووہ طور مثلی ذلّت کے برخلاف ہوتا تو ہرایک کو کہنایڑ تا کہ یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ کیونکہ ضرور ہے کہ پیشگوئی اینے اصل معنے کے روسے پوری ہو چنانچہ یہ پیشگوئی

اینے اصل معنے کے رو سے پوری بھی ہوگئی کیونکہ محمد حسین نے مع اپنے گروہ کے جوفتو کی کفر کا میری نسبت دیا تھااور میرانام د حبّال اور کدّ اب اور مفتری رکھا تھااییا ہی اس کی نسبت اُس کے ہم مشرب علماء نے فتوی دے دیا۔ یعنی اس کی وجہ اُس فہرست انگریزی کے نکلنے کے بعد جس میں اس نے مہدی کے آنے کی احادیث کوغلط اور نا درست لکھا ہے اس کی نسبت اسی کی قوم کے مولو یوں نے صاف طور پرلکھ دیا کہ وہ کا فراور کڈ اب اور دجّال ہے۔سووہ فقرہ الہامی جس میں ککھاتھا کہ ظالم کو ذلّت اُسى قتم كى پہنچے گى جواس نے مظلوم كو پہنچائى ہواور وہ بعينہ پورا ہو گيا ۔ كيونكه محمر حسين اپنى منافقانہ طبیعت کی وجہ سے جس کا وہ قدیم سے عادی ہے گورنمنٹ کو یہ دھوکا دیتا رہا کہ وہ اس خطرناک اورخونی مہدی کامئکر ہے جس کے آنے کے لئے وحشیا نہ حالت کے مسلمان منتظر ہیں ۔مگر تمام مولویوں کو پیرکہتا رہا کہ مَیں اس مہدی کا قائل ہوں جبیبا کہتم قائل ہو۔اور بیاس کا طریق نہایت قابل شرم تھا۔جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا۔اگر وہ دل کی سچائی سے ایسے خطرناک مہدی کے آنے کا منکر ہوتا تو میری نظر میں اور ہرایک منصف کی نظر میں قابل تعریف تحصرتا کیکن اس نے ایسانہ کیا اور نفاق سے کا م لیا۔اس لئے الہام کےمطابق اس کی ذلّت ہوئی اور جس اعتقادی وجہ سے قوم کی نظر میں مجھے اس نے کا فرٹھیرایا اور میرانام دجّال اور ملحد اور مفتری رکھا اب وہی القاب قوم کی طرف سے اس کو بھی ملے۔ اور بالکل الہام کے منشاء کے موافق پیشگوئی اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء پوری ہوگئی کیونکہ جبیبا کے ممیں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں پیشگوئی میں ذلّت کے لفظ کے ساتھ مثل کی شرط تھی سوأس شرط کے موافق الہام پورا ہو گیاا وراب کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں رہی۔مکیں حکّام انصاف پیندسے چاہتا ہوں کہ ذرائھہر کرسوچ کراس مقام کو پڑھیں یہی وہ مقام ہے جس پرغور کرناانصاف چاہتا ہے۔

اصل جواب اسی قدر ہے جومئیں نے عرض کر دیا۔لیکن اس وقت میہ بھی ضروری ہے کہ دوسر ہے ملوں کا دفعیہ بھی جوالزام کوقوت دینے کے لئے پیش کئے گئے ہیں گزارش کر دوں۔منجملہ ان کے ایک میہ ہے کہ عدالت میں میری نسبت میالزام پیش کیا گیا ہے کہ گویا میری قدیم سے میادت

ہے کہ خود بخو دکسی کی موت یا ذلت کی پیشگوئی کیا کرتا ہوں اور پھراپنی جماعت کے ذریعہ سے پوشیدہ طور پر اس کوشش میں لگار ہتا ہوں کہ کسی طرح وہ پیشگوئی پُوری ہوجائے۔ گویا مَیں ایک قسم کا ڈاکویا خونی یار ہزن ہوں۔ اور گویا میری جماعت بھی اس قسم کے اوباش اور خطرنا ک قسم کے لوگ ہیں جن کا پیشہ اس قسم کے جرائم ہیں۔ لیکن مَیں عدالت پر ظاہر کرتا ہوں کہ بیالزام سرا سرا فتر اء سے خمیر کیا گیا ہے اور نہایت بُری طرح میری اور میری معزز جماعت کی از الوج حیثیت عرفی کی گئی ہے میں اس وقت کو زیادہ بیان کرنا غیر کل سمجھتا ہوں ، لیکن عدالت پر واضح کرتا ہوں کہ میں ایک شریف میں اس وقت کو زیادہ بیان کرنا غیر کل سمجھتا ہوں ، لیکن عدالت پر واضح کرتا ہوں کہ میں ایک شریف اور معزز خاندان میں سے ہوں۔ میرے باپ دادے ڈاکواور خوزیز نہ سے اور نہ بھی کسی عدالت میں میرے پر کوئی بُڑم ثابت ہوا۔ اگر ایسے بداور نا پاک ارادہ سے جو میری نسبت بیان کیا گیا ہے الیمی پیشگو ئیاں کرنا میرا پیشہ ہوتا تو اس میں برس کے عرصہ میں جو برا بین احمہ یہ کی تالیف سے شروع ہوا ہے۔ کم سے کم دو تین سوپیشگوئیوں کے ایسی پیشگوئی اور کوئی نہیں کی گئی۔

مئیں عرض کر چکا ہوں کہ یہ پیشگو ئیاں کیکھر ام اور عبداللہ آتھم کے بارے میں مئیں نے اپنی پیش دستی سے نہیں کیں بلکہ ان دونوں صاحبوں کے سخت اصرار کے بعدان کی دشخطی تحریریں لینے کے بعد کی گئیں اور کیکھر ام نے میری اشاعت سے پہلے خودان پیشگو ئیوں کوشائع کیا تھا اور مئیں نے بعد میں شائع کیا۔ چنا نچ کیکھر ام کواپنی کتاب تکذیب صفحہ ۱۳۳۲ میں اس بات کا اقرار ہے کہ وہ پیشگو ئیوں میں شائع کیا۔ چنا نچ کیکھر ام کواپنی کتاب تکذیب صفحہ ۱۳۳۲ میں اس بات کا اقرار ہے کہ وہ پیشگو ئیوں کے لیے دو ماہ تک قادیان میں کھر ار ہا اور اس نے خود پیشگوئی کے لئے اجازت دی اور اپنی دسخطی تحریر کردی وہ اس صفحہ میں میری نسبت ہے ہی لکھتا ہے کہ ''وہ موت کی پیشگوئی کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تحریر کردی وہ اس صفحہ میں اپنی طرف سے اجازت کا اعلان کرتا ہے۔ اس کی کتاب موجود ہے۔ یہ مقام پڑھا جائے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے میری اشاعت سے پہلے میری پیشگوئی کی آپ اشاعت کردی ہے اور ڈپٹی عبداللہ آتھم کی ایک تحریر مثل مقدمہ ڈاکٹر کلارک میری پیشگوئی کی آپ اشاعت کردی ہے اور ڈپٹی عبداللہ آتھم کی ایک تحریر مثل مقدمہ ڈاکٹر کلارک کے ساتھ شامل ہے اور کیگھر ام کی خط و کتابت جو مجھ سے ہوئی اور جس اصرار سے اپنے لئے اُس

نے پیشگوئی طلب کی وہ رسالہ مدت سے حجیب چکا ہے اور قادیان کے ہندوبھی قریب دوسو کے اس بات کے گواہ ہیں کہ کیکھر ام قریباً دو ماہ تک پیشگوئی کے تقاضا کے لئے پیثاور سے آ کر قادیان میں ر ہا۔ میں جھی اس کے پاس پیثا ورنہیں گیااس کے سخت اصرار اور بدزبانی کے بعداوراس کی تحریر لینے کے بعداس کے قق میں پیشگوئی کی گئ تھی۔اور بید ونوں پیشگوئیاں چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھیں اس لئے بوری بھی ہو گئیں۔اور مجھےاس سے خوشی نہیں بلکہ رنج ہے کہ کیوں ان دونوں صاحبوں نے اس قدر اصرار کے ساتھ پیشگوئی حاصل کی جس کا نتیجہان دونوں کی موت تھی۔ گرمکیں اس الزام سے بالکل الگ اور جدا ہوں کہ کیوں پیشگوئی کی گئی لیکھر ام نے اپنی تحریروں سے بیارادہ باربار ظاہر کیا تھا کہ اس وجہ سے میں نے یہ پیشگوئی اصرار سے طلب کی ہے کہ تا جھوٹا ہونے کی حالت میں ان کوذلیل کروں میں نے اس کواور عبداللّٰد آتھم کو بیجھی کہا تھا کہ پیشگو ئیاں طلب کرنا عبث ہے کیونکہ اس سے پہلے تین ہزار کے قریب مجھ سے آسانی نشان ظاہر ہو چکے ہیں جن کے گواہ بعض قادیان کے آریہ بھی ہیں۔ اُن سے حلفاً دریافت کرواورا پنی تسلّی کرلومگر مجھے اب تک ان دونوں کی نسبت یہ ہمدر دی جوش مارتی ہے کہ کیوں انہوں نے ایسانہ کیا اور کیوں مجھے اس بات پر سخت مجبور کر دیا کہ میں ان کے بارے میں کوئی پیشگوئی کروں۔ یہ کہنا انصاف اور دیانت کے برخلاف ہے کہ ڈیٹی عبداللہ آتھم کی نسبت پیشگوئی پوری نہیں ہوئی بلکہ نہایت صفائی سے الفاظ کے منشاء اور شرط مندرجہ پیشگوئی کے مفہوم کے مطابق بوری ہوگئی۔ ڈیٹی عبداللہ آتھم سے بہت مدت سے میری ملا قات تھی اور میرے حالات سے وہ بہت واقف تھا۔ مجھ کواس کی نسبت زیادہ افسوس اور در د ہے کہ کیوں اس نے ایسی پیشگوئی کوجس میں اس کی موت کی خبرتھی طلب کیا جس کے آخری اشتہار سے چھ مہینے بعد عین منشاء کے مطابق وہ فوت ہو گیا۔صرف یہی نہیں کہ بیددو پیشگو ئیاں پوری ہو ئیں بلکہ انیس برس کے عرصہ میں تین ہزار کے قریب ایسے نشان ظاہر ہوئے اور ایسی غیبت کی باتیں قبل از وقت ہتلائی گئیں اور نہایت صفائی سے پوری ہوئیں جن پرغور کرکے گویا انسان خدا کو دیکھ لیتا ہے اگر بیانسان کامنصوبه ہوتا تواس قدرنشان کیونکر ظاہر ہو سکتے جن کی وجہ سے میری جماعت کے دل یا ک

اور خدا کے زن دیک ہو گئے۔میری جماعت ان تمام باتوں پر گواہ ہے کہ کیونکر خدا تعالیٰ نے عجیب در عجیب نثان دکھلا کراس طرح پران کواپنی طرف کھینچا جس طرح پہلے اس سے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں یرا یمان لانے والے پاک دلی اور صاف باطنی اور خدا تعالی کی محبت کی طرف کھنچے گئے تھے۔ مَیں دیکتا ہوں کہ وہ جھوٹ سے پر ہیز کرتے اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے اور اس گورنمنٹ کے جس کے وہ زیر سابیزندگی بسر کرتے ہیں سیج خیرخواہ اور بنی نوع کے ہمدرد ہیں۔ بیان آسانی نشانوں کا اثر ہے جوانہوں نے دیکھے اور وہ نشان خدا کی رحمت ہے جواس وقت اور اس زمانہ میں لوگوں کوخدا کا یقین دلانے کے لئے اس بند ؤ درگاہ کے ذریعہ سے نازل ہور ہے ہیں۔اورمیں یقین رکھتا ہوں کہ ہرایک جوان نشا نوں کودل کی سیجائی سے طلب کرے گا دیکھے گاامن اور سلامتی کے نشان اور امن اور سلامتی کی پیشگوئیاں جن کوآ سودگی عامه خلائق میں کچھ دست اندازی نہیں ہمیشہ ایک بارش کی طرح نازل ہور ہے ہیں لیکن خداکی قدیم سُنّت کے موافق ضرورتھا کہ میں بھی اسی طرح عوام کی زبان ہے دُ کھ دیا جاتا جیسا کہ پہلے یاک نبی دُ کھ دیئے گئے خاص کروہ اسرائیلی نبی سلامتی کاشنرادہ جس کے یاک قدموں سے شعیر کے پہاڑ کو برکت پنچی اور جوقوم کی ناانصافی اور نابینائی سے مجرموں کی طرح پیلاطوس اور ہیرودوس کے سامنے عدالت میں کھڑا کیا گیا تھا سو مجھے اس بات سے فخر ہے کہ اس یاک نبی کی مشابہت کی وجہ سے میں بھی عدالتوں کی طرف کھینچا گیا۔اور میرے پر بھی خودغرض لوگوں نے گورنمنٹ کو ناراض کرنے کے لئے اور مجھے جھوٹا ظاہر کرنے کے لئے افتراء کئے جبیبا کہ اس مقدس نبی پر کئے تھے تا وہ سب کچھ پورا ہو جوابتدا سے کھھا گیا تھا۔ واقعی پہنچ ہے کہ آسانی برکتیں زمین سے نز دیک آ رہی ہیں ۔ گورنمنٹ انگریزی جس کی بیّت نہایت نیک ہے اور جورعایا کے لئے امن اور سلامتی کی پناہ ہے۔خدانے پیند کیا کہ اس کے زیر سماییہ مجھے مامور کیا۔ مگر کاش اس گورنمنٹ محسنہ کونشان دیکھنے کے ساتھ کچھ دلچیبی ہوتی اور کاش مجھ سے گورنمنٹ کی طرف سے میہ مطالبہ ہوتا کہ اگرتم سے ہوتو کوئی آسانی نشان یا کوئی الیسی پیشگوئی جوامن اور سلامتی کے اندر محدود ہودکھلاؤ تو جومیرے پر افترا کیا گیا ہے کہ گویامیں ڈاکوؤں کا کام کررہا ہوں پیسب حقیقت کھل

جاتی۔ آسان پرایک خداہے جس کی قدرتوں سے بیسب پچھ ہوتا ہے۔ سوایک مرعی الہام کی سچائی معلوم کرنے کے لئے اس سے بہتراورکوئی میعار نہیں کہ اس سے پیشگوئی طلب کی جائے توریت میں خدا تعالی نے سپے ملہم کے لئے بہی نشائی قرار دی ہے۔ پھراگراس میعار کے رُوسے وہ سچانہ نکلے تو جلد پکڑا جائے گا اور خدا اُسے رُسوا کرے گالیکن اگر وہ رُوح القدس سے تائید یا فقہ ہے اور خدا اس جلد پکڑا جائے گا اور خدا اُسے رُسوا کرے گالیکن اگر وہ رُوح القدس سے تائید یا فقہ ہے اور خدا اس کے ساتھ ہے تو ایسے امتحان کے وقت اس کی عزت اسی طرح ظاہر ہوگی جیسا کہ دانیال نبی کی عزت اسی جہد کو بابل کی اسیری کے وقت ظاہر ہوئی تھی ۔ ایک برس سے پچھزیا دہ عرصہ گذرتا ہے کہ میں نے اس عہد کو پھاپ کرشا کئے کر دیا ہے کہ میں کسی کی موت وضرر وغیرہ کی نسبت ہرگز کوئی پیشگوئی شاکع نہ کروں گا۔ پس اگر یہ پیشگوئی شاکع نہ کروں گا۔ پس اگر یہ پیشگوئی شاکع نہ کروں گا۔ متعلق ہوتی تو میں ہرگز اس کوشا کع نہ کرتا لیکن اس پیشگوئی کوسی کی ایسی ذکت سے جوقانو نی حد کے متعلق ہوتی تو میں ہرگز اس کوشا کع نہ کرتا لیکن اس پیشگوئی کوسی کی ایسی ذکت سے جوقانو نی حد کے اندر آسکی خلاج کوں کے ایسی مثال کے طور پر اس کی نظیر صرفی اور نی غلطی کھی ہے تو اس قسم کی ذکت سے جواس کو پنچے گی قانون کو پچھ علاقہ نہیں۔ اور فل ہر ہے کہ اگر کسی مولوی کواس طرح پر نادم کیا جائے کہ اس کے کلام میں ورنی یا خوی غلطی کھی ہے تو اس قسم کی ذکت سے جواس کو پنچے گی قانون کو پچھ علاقہ نہیں۔

میرے اس الہام میں مثلی ذلت کی ایک شرط الیی شرط ہے کہ اس شرط کے دیکھنے کے بعد حگام کو پھرزیادہ غور کرنے کی حاجت نہیں۔ میری نیک نیتی کوخدا تعالی خوب جانتا ہے اور جو تحض غور سے میری اس پیشگوئی کو پڑھے گا اور اس کی تشریحات کودیکھے گا جو میں نے قبل از مقدمہ شائع کر دی بیں تو اس کا کانشنس اور اس کی حق شناس رُوح میرے بے خطا ہونے پرضرور گواہی دے گی۔ میں عدالت کو اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ میں نے بیاشتہار مباہلہ ایک مدّت تک وہ الفاظ من کر جودل کو پاش پاش کرتے ہیں لکھا تھا۔ اور میر ااس تحریر سے ایک تو بیارا دہ تھا کہ بدی کا بدی سے مقابلہ نہ کروں اور خدا تعالی پر فیصلہ چھوڑوں اور دوسرے یہ بھی ارادہ تھا کہ اُن فتنہ انگیز تحریروں کے اشتعال دِ ہ کروں اور خوش اور اشتعال کو دبا اثر سے جن کا اس ڈیفنس میں کچھوڈ کر کر چکا ہوں اپنی جماعت کو بچالوں اور جوش اور اشتعال کو دبا دوں تا میری جماعت صبر اور یاک دلی کے ساتھ خدا تعالی کے فیصلہ کی منتظر رہے۔

میں اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ میری کارروائی محمد حسین کے مقابل پر اخیر تک سلامت روشنی کے ساتھ رہی ہے اور مکیں نے بہت سے گندے اشتہار دیکھ کر جواس کی تعلیم سے لکھے گئے تھے۔جن کا بہت ساحصہ خوداس نے اپنی اشاعة السُّنه میں نقل کیا ہے وہ صبر کیا ہے جودنیا داروں کی فطرت سے ایبا صبر ہونا غیرممکن ہے محم<sup>حس</sup>ین نے میر بے ننگ و نا موں پر نہایت قابل شرم کمینگی کے ساتھ اور سرا سر جھوٹ سے حملہ کیا ہے اور میری بیوی کی نسبت محض افتر اسے نہایت نایاک کلمے لکھے ہیںاور مجھے ذلیل کرنے کے لئے بار باریہ کلمات شائع کئے کہ'' شخص لعنتی اور گئے کا بیہ ہےاور دوسو جونة اس کے سریر لگا نا چاہیے اوراس کو قل کر دینا ثواب کی بات ہے۔''لیکن کون ثابت کرسکتا ہے کہ بھی مئیں نے اس کے یااس کے گروہ کی نسبت ایسے الفاظ استعمال کئے ۔مئیں ہمیشہ ایسے الفاظ استعال کرتار ہا جوایک شریف انسان کو تہذیب کے لحاظ سے کرنے جامبیں ۔ ہاں جیسا کہ مذہبی مباحثات میں باوجود تمام ترنیک نیتی اور نرمی اور تہذیب کے الیی صورتیں پیش آ جایا کرتی ہیں کہ ایک فریق اینے فریق مخالف کی نسبت ایسے الفاظ استعال کرتا ہے۔ جوعین محل پر چسیاں ہوتے ہیں۔اس مہذبانہ طریق سے مئیں انکار نہیں کر سکتا۔ مباحثات میں ضرورت کے وقت بہت سے کلمات ایسے بھی استعال ہوتے ہیں جوفریق مخالف کوطبعًا نا گوار معلوم ہوتے ہیں مگرمحل پر چسیاں اور واقعی ہوتے ہیں مثلاً جوشخص اینے مباحثات میں عمراً خیانت کرتا ہے یا دانستہ روایتوں کےحوالہ میں حجوث بولتا ہے اس کونیک نیتی اور اظہار حق کی وجہ سے کہنا بڑتا ہے کہم نے طریق خیانت یا جھوٹ کواختیار کیا ہے اور ایسابیان کرنا نرمی اور تہذیب کے برخلاف نہیں ہوتا بلکہ اس حد تک جوسیائی اور نیک نیتی کا التزام کیا گیا ہو۔ حق کے ظاہر کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ ایسے طریق کو پورپ کے متاز محققوں نے بھی جوطبعاً تہذیب اور نرمی کے اعلیٰ اصولوں کے یابند ہوتے ہیں اختیار کیا ہے۔ یہاں تک کہ سرمیورسابق لفٹنٹ گورزمما لک مغربی وشالی نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں اس مذہبی تحریر میں ایسے بخت الفاظ استعال کئے ہیں کہ میں ایسے الفاظ کا ذکر بھی سخت نا مناسب سمجھتا ہوں۔ اور میرے ایک مُرید نے جو مُحر<sup>حسی</sup>ن کی نسبت ایک مضمون اخبار الحکم میں لکھا ہے جو

مسل مقدمہ میں شامل کیا گیا ہے۔ گووہ نہ ہمی مباحثات کی طرز کوخیال کر کے ایسا ہر گزنہیں ہے جیسا کہ محصا گیا ہے تاہم یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مجھے اُس اخبار سے پچھ بھی تعلق نہیں۔ چنانچہ اخبار الحکم کے پرچہ ۸ ردسمبر ۱۸۹۸ء اور ۱۸۹۳ء اور ۱۸۹۸ء اور ۱۸۹۹ء میں خوداس اخبار کے مالک شیخ یعقو بعلی نے اس کی بخولی تصریح کردی ہے۔

میری نیک نیتی اس سے ظاہر ہے کہ قریباً ڈیڑھ برس کے عرصہ تک محمد حسین نے نہایت سخت اور گندےالفاظ کے ساتھ مجھے د کھ دیا۔ پہلے ایسے نا پاک اشتہار محر بخش جعفرز ٹلی کے نام پرشائع کئے اور پھرنقل کےطوریراُن کواپنی اشاعۃ السُّنه میں کھااور کی دوسرے لوگوں سے بھی پیمام کرایا مگر مَیں جیب رہااورا بنی جماعت کوبھی ایسے گندےالفاظ بالمقابل بیان کرنے سے روک دیا۔ یہ واقعی اور سچی بات ہے۔خدا کے اختیار میں ہے کہ عدالت کواس تفتیش کی طرف توجہ دے جب میری جماعت اليي گاليوں سے نہايت درجه در دمند ہوئي اورايسےاشتہارلا ہور کي گلي کو چوں اورمسجدوں ميں محر حسین نے چسیاں کرادیئے تو مَیں نے اپنی جماعت کو بیصلاح دی کہ وہ بحضور نواب گفٹینٹ<sup>ک</sup> گورنر بہادر بالقابہاس بارے میں میموریل جمیجیں۔ چنانچہ میموریل جمیجا گیا۔جس کے چندیر ہے میرے پاس موجود ہیں۔ پھر جب اس ذریعہ سے اس فتنہ کا انسداد نہ ہوا تو ایک اُور میموریل بندرہ ہزار ماشا پدسولہ ہزارمعز زلوگوں کے دستخط کرا کر بحضور وائسر ائے بالقابہاسی غرض کے حصول کے لئے روانہ کیا گیا۔اس کے چند پر ہے بھی موجود ہیں مگراس کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔تب گندی گالیوں کے دینے میں اور بھی محمد حسین نے نہایت بے باکی سے قدم آ گے رکھا، چنانچہ ان گالیوں کا نمونہ مجر بخش جعفرزٹلی کے اس اشتہار سے ظاہر ہوتا ہے جواس نے ۱۱رجون ۱۸۹۷ء میں شائع کیا ہے۔ اس اشتہار میں اس کی عبارت جو دراصل محر حسین کی عبارت ہے، یہ ہے'' مرز اعیسائیوں کا کوڑ ااور گندگی اُٹھانے کے لئے تیاراورراضی ہےاورا پنا مندان کی جوتیوں پر ملنے کے لئے اس نے برٹش گورنمنٹ کو خدا کا درجہ دے یا ہے۔اس خردجّال نے حضرت سلطان المعظم یعنی سلطان رُوم کی لے نقل مطابق اصل ہے (مرتب)

نسبت الیی بیہودہ گوئی کی ہے کہ جی جا ہتا ہے کہ بیخبیث باطنی شیطان سامنے بٹھایا جائے اور دوسو جوتے مارے جائیں۔اور جب شار کرتے وقت عدد بھول جائے تو پھراز سرِ نوگننا شروع کیا جائے۔ اس گئے کے بچے پرلعنت۔سلطان کی نسبت حقارت آمیز لفظ استعال کرنے سے تو یہی اچھا ہوتا ہے کہ وہ کھلا کھلا عیسائی ہوجا تا میں نے مرزا کے متعلق پانچ پیشگوئیاں کی ہیں۔اوروہ یہ ہیں۔

- (۱) قادیانی ایک شخت مقدمه میں پھنس جائے گا اور جلاوطن کیا جائے گا۔ یا بیڑیاں پڑیں گی اور قید خانہ میں ڈالا جائے گا۔
  - (۲) قیرمیں وہ دیوانہ ہوجائے گا۔
    - (٣) ايك ناسُور <u>نكلے</u>گا۔
  - (۴) وه جذامی ہوجائے گااورخودکشی کرکے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔''

اییا ہی اُس اشتہار کے ساتھ ایک تصویر کھی ہے جس میں مجھے شیطان بنایا ہے محمد حسین کا یہی طریق ہے کہ بیگندے اشتہار پہلے اُس کے نام پر شائع کرتا ہے اور پھر نقل کے طور پر اپنی اشت است میں شائع کرتا ہے تا اگر کوئی اعتراض کرے کہ تو نے مولوی کہلا کرالی گندی اور قابل شرم کارروائی شروع کر رکھی ہے تو فی الفور اس کا جواب دیتا ہے کہ میں تو صرف اپنی اشت میں دوسرے کے کلام کوفل کرتا ہوں۔اس میں کیا حرج ہے لیکن اگر محر بخش زنگی وغیرہ کو عدالت خود بگل کردریا فت کر بے تو مکیس یقین رکھتا ہوں کہ یہ سارا پر دہ کھل جائے گا۔

غرض مجمد حسین کی الیم گندی کارروائیوں کے پہلے میں نے مجازی حکام کی طرح رجوع کیا لعنی میموریل بھیجاور پھراس حقیقی حاکم کی طرف توجہ کی جو دلوں کے خیالات کو جانتا اور مفسداور نیک خیال آ دمی میں فرق کرتا ہے لینی مباہلہ کو جو اسلام میں قدیم سنت اور نماز روزہ کی طرح فرائضِ مذہب میں بوقت ضرورت داخل ہے، تجویز کر کے اشتہارا ۲ رنومبر ۱۸۹۸ء کھا اور خدائے علیم جانتا ہے جس پرافتراء کرنا بدذاتی ہے کہ بعد دعا یہی الہام ہوا کہ میں ظالم کو ذلیل کروں گا مگراً سی قسم کی ذلت ہوگی جوفریق مظلوم کو پہنچائی گئی ہو۔

میرے حالات میری انیس برس کی تعلیم سے ظاہر ہو سکتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کو کیا تعلیم دے رہا ہوں۔اییا ہی میرے حالات میری جماعت کے حال چکن سےمعلوم ہو سکتے ہیں اور بہتیرے ان میں سے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کی نظر میں نہایت نیک نام اور معزز عہدوں پر سرفراز ہیں ۔ابیاہی میر بے حالات قصبہ قادیان کے عام لوگوں سے دریا فت کرنے کے وقت معلوم ہو سکتے ہیں کہ میں نے اُن میں کس طرز کی زندگی بسر کی ہے۔ابیا ہی میرے حالات میرے والدصاحب مرزا غلام مرتضٰی کی طرز زندگی سے معلوم ہو سکتے ہیں کہ گورنمنٹ انگلشیہ کی نظر میں کیسے تھے۔اور عجیب تربیک محمصین جو ہروقت میری ذلّت کے دریئے ہے وہ اپنی اشاعة السنّه نمبر ٩ جلدنمبر میں میری نسبت اقرار کرتا ہے کہ یہ<sup>د وشخ</sup>ص اعلیٰ درجہ کا یاک باطن اور نیک خیال اور سچائی کا حامی اور گورنمنٹ انگریزی کا نہایت درجہ خیرخواہ ہے۔'' یہ بھی گزارش کرنا ضروری ہے کہ اگرلیکھرام کے مارے جانے کے وقت میں میری نسبت آریوں کوشکوک پیدا ہوئے تھے تو ان شکوک کی بنا بجز اس پیشگوئی کے اور کچھ نہ تھا جس کولیکھر ام نے آپ مانگا تھا اور مجھ سے پہلے آپ مشتہر کیا تھا۔ پھراس میں میرے پر کیا الزام ہے۔ نہ میں نے خود بخو د پیشگوئی کی اور نہ میں نے اس کو مشتہر کیا۔اورا گر صرف شک پرلحاظ کیا جائے تو ہندوؤں نے سرسیداحمد خان کے سی ایس آئی پربھی قتل کیکھر ام کاشُہہ كيا تھا۔فقط

مطبوعة ضياء الاسلام پريس قاديان تعداد اشاعت (۱۰۰) (تبليغ رسالت جلد ۸صفح ۳۶۲ تا ۳۷)

## (r+9)

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم ہمارے استفتاء کی نسبت ایک منصفانہ گواہی

ناظرین کومعلوم ہوگا کہ ہمیں اس بات پر اطلاع پاکر کہ شخ محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعة المسنّه نے مہدی کے آنے کے بارے میں اپنے ہم جنس مولویوں کوتو یہ کہا کہ ضروروہ مہدی معہود آئے گا جوقریش میں سے ہوگا اور خلافت ظاہری و باطنی سے سرفر از ہوگا۔ اور لڑائیاں اور سخت خوزیزیاں کر کے تمام روئے زمین پر دین اسلام کو غالب کردے گا اور اُس کے آنے کا مشکر لعنتی اور کافر اور دجال اور ضال اور مضل ہے اور پھر پوشیدہ طور پر گور نمنٹ عالیہ انگریزی پر بینظا ہر کرتا رہا کہ مسلمانوں کا یہ خیال بالکل ہیہودہ ہے کہ ایسا مہدی آئے گا اور اس کے خوزیزی کے کاموں کی تائید کے لئے مسج موعود آسان سے اُترے گا اور وہ دونوں مل کر جراور اکراہ سے لوگوں کو مسلمان کریں گے۔ یہ حالت محمد حسین کی عام مسلمانوں سے پوشیدہ تھی۔ آخران دنوں میں ایک طبع کی وجہ کریں گے۔ یہ حالت محمد حسین کی عام مسلمانوں سے پوشیدہ تھی۔ آخران دنوں میں ایک طبع کی وجہ سے محمد حسین نے ایک فہرست انگریزی رسالہ کے طور پر شائع کی اور اس میں صاف طور پر اس نے کھودیا کہ جس خونی مہدی کے آنے کے عام مسلمان منتظر ہیں۔ اس کے متعلق کی جس قدر حدیثیں کی وہ سب موضوع اور غلط اور نادرست ہیں۔ اور اس تجریہ نے گور نمنٹ پر بینظا ہر کرنا چاہا کہ دہ ایسے مہدی

کے آنے سے منکر ہے۔ بیرسالہ ۱۲ ارا کتوبر ۱۸۹۸ء کو وکٹو ربیہ پریس میں چھیا ہے۔

غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے جا ہاتھا کہ ہمارے اشتہار مباہلہ مور خدا ۲ رنومبر ۱۸۹۸ء کی الہامی پشگوئی كے مطابق محمصين كومثلى ذلت پہنچاوے جيسا كەالہام جَز آءُ سَيِّئَةٍ م بِمِثْلِهَا وَ تَرُهَفُهُمُ ذِلَّةٌ كامنشاء تها۔اس كئے محمصين نے يوشيده طوريريدائكريزي رساله شائع كرديا اور مولويوں كواس رسالہ کے مضمون سے بالکل خبر نہ دی ۔ مگر تا ہم خدا تعالیٰ کے انصاف اور غیرت نے وہ رسالہ ظاہر کر دیا۔ تب ہم نے فی الفور سمجھ لیا کہ ہماری پیشگوئی پورا کرنے کے لئے بیسا مان غیب سے ظہور میں آرہا ہے۔تب اسی بنا براستفتاء کھا گیا اور مولوی نذ برحسین دہلوی سے لے کرتمام مشہور علماء نے اس پر مہریں اور دستخط کر دیئے۔اورایسے منکر کی نسبت کسی نے کا فراور کسی نے دمّبال اور کسی نے کڈ اب اورمفتری کےلفظ استعال کئے اورعبدالجیارغز نوی اورعبدالحق غزنوی نے جووحشانہ جوش کی وجہ سے صدق اور دیانت سے کچھ بھی غرض نہیں رکھتے نہ صرف نرم الفاظ میں فتو کی دیا بلکہ ایسے الفاظ استعمال کئے کہالیا شخص جومہدی سے مُنکر ہو کا فراورجہنمی ہے۔اور جبان پریہ بات کھلی کہ فتو کی تو ابوسعید محرحسین بٹالوی کی نسبت یو جھا گیا تھا تب مارےغم اورغصہ کے دیوانہ ہو گئے اوراشتہار کے ذریعیہ سے بیشور مجایا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا اور محمد حسین کا نام ظاہر نہ کیا۔اس کے جواب میں ہماری طرف ہے ڈاکٹر محمد اسلعیل خان صاحب نے اس مضمون کا اشتہار جاری کیا تھا کہ پیشور اور جزع فزع سراسر بددیانتی سے ہے۔فتوی صورت مسکلہ اور کیفیت سوال پر دیا جاتا ہے۔اس میں بیضر ورنہیں کہ سائل کا نام کھا جائے یا اس شخص کا نام جس کی نسبت فتو کی ہے۔ ہم منتظر تھے کہ ایسے صاف امر میں کوئی صاحب دیانت کی پابندی سے عبدالحق اور عبدالجبارغزنوی کے خائنانہ طریق سے مخالفت کر کے ہمارے اس بیان کی تصدیق کریں۔سوہمیں اس استفتاء کے دیکھنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے جوآج ہمیں ملا ہے۔جس میں مولوی عبداللہ صاحب ٹوئلی پروفیسر اور نیٹل کالج لا ہور اور مولوی

غلام محمرصا حب بگوی امام مسجد شاہی لا ہور، عبدالحق اور عبدالجبار کے برخلاف اسی اپنے پہلے فتو ہے پر قائم رہ کر ہمار ہے بیان مذکورہ بالاکی تصدیق کرتے ہیں اور صاف طور پر لکھتے ہیں کہ جواستفتاء پیش ہوا تھا اس میں کوئی شخص دھو کہ نہیں کھا سکتا تھا۔ فتو کی دینے والے کواس بات سے کا منہیں کہ فتو کی زید کی نسبت بو چھا گیا ہے یا بکر کی نسبت اور ظاہر کیا کہ ہم اپنے فتو کی پر قائم ہیں سواس وفت محض عبدالحق اور عبدالجبار غرنوی کی پُر خیانت کا رروائی کو عام لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے اس اشتہار کے ساتھ اس استفتاء کی نقل مع ان دونوں بزرگوں کے فتوے کے شامل کی جاتی ہے۔ فقط

المشترخا كسارمرز اغلام احمداز قاديان

۲۱رجنوری۹۹۸اء

مطبوعه ضیاء الاسلام پرلیس قادیان تعداداشاعت • • > ) (تبلیغ رسالت جلد ۸صفحه ۳۸ تا ۳۸)

# نقل فتؤى

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ السلام عليكم

۱۵ رماہ شعبان المبارک ۱۳۱۱ھ کو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بوساطت اپنے مرید داکڑ اسملیل صاحب ملازم فوج ملک افریقہ کے ایک استفتاء عام موافق سنت علماء خلف وسلف جس میں کسی شخص کا نام نہیں تھا۔ آپ صاحبان کی خدمت میں بڑے ادب سے پیش کیا۔ اب اعادہ الفاظ استفتا کی کچھ ضرورت نہیں ۔ صرف اگر کوئی شخص انکاراما م مہدی موعود کرے اورعقیدہ اپناتح بری ایک مقام بطور دستاویز دے کراطمینان دلاوے کہ جو جواحادیث اسلام میں بحق مہدی علیہ السّلام میں موجود اور بخاب و ہندوستان ہیں وہ سراسر جھوٹ اور لغو ہیں تو اس پر علاء کیا فتو کی فرماتے ہیں۔ سوعلائے نامدار پنجاب و ہندوستان نے اپنی اپنی فہم سے ایسے عقیدے والے کوجس کا ذکر استفتاء میں موجود ہے کافر، ضال ، خارج از اسلام وغیرہ اپنی اپنی فہم سے ایسے عقیدے والے کوجس کا ذکر استفتاء میں موجود ہے کافر، ضال ، خارج از کے ایسالم وغیرہ اپنی اپنی مواہیر اور دستخط سے قرار دیا تھا۔ چنانچہ وہ استفتاء جھپ کرعام طور پر شاکع ہو دیکا یہاں تک کہ گورنمنٹ عالیہ تک بھی بھیجا گیا۔

اب ایک مولوی عبدالحق نام نے جس کی مہریا دستخطائس گفر نامہ پر شبت ہیں۔ اپنے ہاتھوں کی تخریر پر سخت افسوس کھا کر بڑے حسرت اور غضب سے ایک اشتہار نکال کرمشتہر کیا ہے کہ فتو کی دینے میں مئیں نے دھو کہ کھایا ہے بعنی وہ فتو کی زید کے بارے میں ہم نے دیا ہے نہ عَمرو کے حق میں نیز بے اختیار ہوکرانے والے پر بے جا نیز بے اختیار ہوکرانے والے پر بے جا

الزام دغا اور فریب بددیانتی بے ایمانی وغیرہ وغیرہ کالگایا ہے وہ اس واسطے کہ بالواسط فتو کی کیوں لیا گیا اور جس پر فتو کی دینا ہے اس کا نام کیوں نہیں لیا گیا۔ لہذا آپ صاحبان کی خدمت شریف میں انصاف اور عدل کے خواہاں ہوکر التماس ہے کہ کیا آپ نے بھی اس مولوی موصوف کی طرح دھو کہ سے مُہریں یا دستخط کفرنا مہ پرلگائے ہیں یا عام طور پر خواہ زید ہوخواہ عمر، جو شخص ایسا عقیدہ برخلاف اہلِ سنت والجماعت کے رکھتا ہے اس پر کفر کی مُہریں لگائی ہیں جیسا کہ مفہوم آیات قرآن مجید ہے اور ایساعالم فتو کی دینے کے لائق شرعاً ہے۔

### راقم خيرخواه مونين

#### اَلُجَوَابِ وَ هُوَالُمُوَفَّقُ لِلصَّوَاب

(۱) وہ استفتاء جس کا اس سوال میں ذکر کیا گیا ہے اور جوائب حجیب کرمشہور ہو چکا ہے میرے سامنے بھی پیش ہوا تھا۔ سامنے بھی پیش ہوا تھا۔اس کا جواب مَیں نے مندرجہ ذیل لفظوں میں دیا تھا۔

''امام مهدی علیه و عَلی آبائِهِ الصَّلُوهُ و السَّلام کا قربِ قیامت میں ظہور فرمانا اور دنیا کوعدل وانصاف سے پر کرنا احادیث مشہورہ سے تابت ہے اور جمہوراً مت نے اسے تسلیم کیا ہے اس امام موصوف کے تشریف لانے کا انکار صریح ضلالت اور مسلک اہل سنت والجماعت سے انحراف کرنا ہے۔''میں نے اس جواب دینے میں کسی قتم کا دھوکا اور فریب نہیں کھایا ہے۔اور میر نے زدیک اس وقت بھی استفتائے مذکور کا یہی جواب ہے اور میں اس فت بھی استفتائے مذکور کا یہی جواب ہے اور میں اس فت بھی مسلک اہل سنت والجماعت سے مخرف جانتا ہوں خواہ وہ فرید ہویا بکر فقط مفتی محمد عبد اللہ عفا النج (ٹوکل پر و فیسر اور نیٹل کا بھور، پریزیڈنٹ انجمن جمایت اسلام لا ہور وسیکرٹری انجمن مستشار العلماء)۔

(٢) جو استفتاء مطبوعه مورخه ٢٩ ردّمبر ١٨٩٨ء مطابق ١٥/ شعبان ١٣١٧ ه معرفت ڈاکٹر

محمد اسمعلی خان مثبت به مواهیر اور دستخط علماءِ امرتسرتها میرے روبروپیش ہوا۔ اس کے اوپر مکیں نے بیعبارت ککھی ہے۔ علماء مظام کا جواب شیح ہے۔ بے شک شخص مذکورالتو ال ضال اور مصل ہے۔ اور اہلِ سنت سے خارج ہے۔ بیس بید جواب بشرط صدق سوال شیح ہے مصداق علیہ اس کا خواہ زید ہویا عَمرو کسی خاص آ دمی پر فتو کا نہیں ہے۔ عام طور پر عقیدہ اہلِ سنت کا لکھا گیا ہے اور اس میں کسی شخص کا کسی فتم کا دھو کہ نہیں ہے۔

فقيرغلام محمدالبكوى عفاعنهامام مسجد شابى لا هوراا

مورخه۲۰ رجنوری ۹۹ ۱۸ء

(تبليغ رسالت جلد ۸صفحه ۳۹ تا۴۷)

# (۲10)

# گورنمنٹ عالیہ کے سیج خیرخواہ کے بہجاننے کے لئے ایک کھلا کھلا طریق آ ز مائش

( گورنمنٹ عالیہ سے بادب التماس ہے کہ اس مضمون کوغور سے دیکھا جائے اور حسب منشائے درخواست ہردوفریق کا امتحان لیا جائے )

چونکہ مولوی ابوسعیہ فیمر حسین بٹالوی ایٹریٹر اشاعۃ السنہ ہمیشہ پوشیدہ طور پرکوشش کرتار ہا ہے کہ گور نمنٹ عالیہ انگریزی کو میرے پر بدظن کرے اور ججھے معلوم ہوا ہے کہ گئ سال سے اس کا کہی شیوہ ہے۔ اس لئے میں نے مناسب دیکھا ہے کہ محمد حسین اور میری نبیت ایک ایسا طریق آزمایش قائم ہوجس سے گور نمنٹ عالیہ کوسیا خیر خواہ اور چھیا ہوا بدخواہ معلوم ہوجائے اور آئندہ ہماری دانا گور نمنٹ اس پیانہ کے روسے دونوں میں سے خلص اور منافق میں امتیاز کرسکے۔ سووہ طریق میری دانست میں یہ ہے کہ چندایسے عقائد جو غلط نہی سے اسلامی عقائد سمجھے گئے ہیں اور ایسے ہیں کہ ان کو جو خص اپنا عقیدہ بناوے وہ گور نمنٹ کے لئے خطرنا ک ہے۔ عقائد کو اس طرح پر آلہ ء شنا خت مخلص ومنافق بنایا جائے کہ عرب یعنی مکہ اور مدینہ وغیرہ عربی بلاداور کا بل اور ایر ان وغیرہ میں شاکع کرنے کے لئے عربی فارسی میں وہ عقائد کر مرکا اِنگریزی کے حوالہ کریں تا کہ دوہ اپنے اطمینان کے موافق شاکع کردے۔ اس طریق سے جو شخص منافقا نہ طور پر برتا کو رکھتا ہے کہ دوہ اپنے اطمینان کے موافق شاکع کردے۔ اس طریق سے جو شخص منافقا نہ طور پر برتا کو رکھتا ہے اس کی حقیقت کھل جائے گی کوئکہ دوہ ہرگز ان عقائد کوصفائی سے نہیں کھے گا اور ان کا اظہار کرنا اس کوموت

معلوم ہوگی اور ان عقائد کا شائع کرنا اس کے لئے محال ہوگا اور مکہ اور مدینہ میں ایسے اشتہار بھیجنا تو اس کوموت سے بدتر ہوگا۔ سواگر چہ میں عرصہ بیں برس سے ایسی کتا بیں عربی اور فارس میں تالیف کر کے مما لک عرب اور فارس میں شائع کرر ہا ہوں لیکن اس امتحان کی غرض سے اب بھی اس اشتہار کے ذیل میں ایک تقریر عربی اور فارس میں ایخ ٹر امن عقائد کی نسبت اور مہدی اور میں کی غلط روایات کی نسبت اور گور نمنٹ برطانیہ کی نسبت شائع کرتا ہوں۔ میرے نزدیک بیضروری ہے کہ اگر محمدین جواہل حدیث کا سرگروہ کہلاتا ہے میرے عقائد کی طرح امن اور شاخ کاری کے عقائد کا پابند مجمد سے تو وہ اپنا اشتہار عربی اور فارس میں چھاپ کردوسوکا پی اس کی میری طرف راونہ کرے تامیں اپنے ذریعہ سے مکتہ اور مدینہ اور بلادِ شام اور روم اور کابل وغیرہ میں شائع کروں۔ ایسا ہی مجمد سے دوسوکا پی میری طرف راف کر کے۔ دوسوکا پی میرے اشتہار عربی اور فارس کی لے لے تا بطور خوداُن کوشائع کروں۔ ایسا ہی مجمد سے دوسوکا پی میرے اشتہار عربی اور فارس کی لے لے تا بطور خوداُن کوشائع کرے۔

ہماری دانا گورنمنٹ کو بخو بی یا در ہے کہ یونہی گورنمنٹ کوخوش کرنے کے لئے صرف بگفتان کوئی رسالہ ذو معنین لکھنا اور پھراچی طرح اس کوشا کئے نہ کرنا پیطریق اخلاص نہیں ہے بیا اور بات ہے اور سے جوش سے کسی ایسے رسالہ کو جو عام خیالات مسلمانوں کے برخلاف ہو درخقیقت غیرممالک تک بخو بی شائع کر دینا بیا اور بات ہے اور اس بہادر کا کام ہے جس کا دل اور زبان ایک ہی ہوں اور جس کو خدانے در حقیقت یہی تعلیم دی ہے۔ بھلا اگر بیشخص نیک نیت ہے تو زبان ایک ہی ہوں اور جس کو خدانے در حقیقت یہی تعلیم دی ہے۔ بھلا اگر بیشخص نیک نیت ہے تو بلاتو تف اس کو بیکا رروائی کرنی چا ہیے۔ ورنہ گورنمنٹ یا در کھے اور خوب یا در کھے کہ اگر اس نے میرے مقابل پر ایسارسالہ عربی اور فارس میں شائع نہ کیا تو پھر اس کا نفاق ثابت ہو جائے گا۔ بیکا مصرف چند گھنٹہ کا ہے اور بجز بدنیتی کے اس کا کوئی مانع نہیں۔ ہماری عالی گورنمنٹ یا در کھے کہ بیشخص صرف چند گھنٹہ کا ہے اور بجن کا بیسرگروہ کہلاتا ہے وہ بھی اسی عقید سے اور خیال کے سخت درجہ کے نفاق کا برتا و رکھتا ہے اور جن کا بیسرگروہ کہلاتا ہے وہ بھی اسی عقید سے اور خیال کے سخت درجہ کے نفاق کا برتا و رکھتا ہے اور جن کا بیسرگروہ کہلاتا ہے وہ بھی اسی عقید سے اور خیال کے سخت درجہ کے نفاق کا برتا و رکھتا ہے اور جن کا بیسرگروہ کہلاتا ہے وہ بھی اسی عقید سے اور خیال کے سے سے سے سے سے سال کوئی ہیں۔

اب مَیں اپنے وعدہ کے موافق اشتہار عربی اور فارسی ذیل میں لکھتا ہوں اور سچائی کے اختیار کرنے میں بجز خدا تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔اور مَیں نے حسن تر تیب اور دونوں اشتہاروں کی موافقت تامہ کے لحاظ سے قرین مصلحت سمجھا ہے کہ عربی میں اصل اشتہار کھوں اور فارسی میں اسی کا ترجمہ کر دوں تا دونوں اشتہار اپنے اپنے طور پر لکھے جائیں اور نیز عربی اشتہار جس کو ہرایک غیر زبان کا آدمی بآسانی پڑھنہیں سکتا اس کا ترجمہ بھی ہوجائے۔ چنانچہاب وہ دونوں اشتہار لکھ کر اس رسالہ کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔

> وَبِاللَّهِ التَّوُفِيُقِ الراقِ خاكسار ميرزاغلام احمدازقادياں

۲۱ رفر وری ۱۸۹۹ء

(حقیقت المهدی مطبوعه ۲۱ رفروری ۱۸۹۹ و مفیت ۱۴٬۱۳ روحانی خزائن جلد ۱۳ اصفحه ۲۲۷ ، ۴۴۷ )

# (۲11)

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّی اینے مُر بیروں کی اطلاع کے لیے

بكلّی قطع كلام اورتر ك ملا قات رکتیس به بال جس میں رشد اور سعادت دیکھیں اس كومعقول اور نرم الفاظ سے راہِ راست سمجھا ئیں اور جس میں تیزی اور لڑنے کا مادہ دیکھیں اس سے کنارہ کریں ۔کسی کے دل کوان الفاظ سے دُ کھ نہ دیں۔ کہ بیر کافر ہے یا دجّال ہے یا کذّ اب ہے یا مفتری ہے گووہ مولوی محمد حسین ہویا اس گروہ میں سے یا اس کے دوستوں میں سے کوئی اور ہو۔ایسا ہی کسی عیسائی اورکسی دوسرے فرقہ کے ساتھ بھی ایسے الفاظ جو فتنہ بریا کر سکتے ہیں استعال میں نہ لاویں اور نرم طریق سے ہرایک سے برتاؤ کریں۔اورہم مولوی محمد حسین صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرتے ہیں کہ چونکہ اس نوٹس براُن کے بھی دستخط کرائے گئے ہیں بلکہ اسی تحریری شرط سے عدالت نے اُن پر مقدمہ چلانے سے اُن کومعافی دی ہے لہذا وہ بھی اسی طور سے اپنے گروہ اہل حدیث امرتسری، لا ہوری، لد ہانوی، دہلوی اور راولپنڈی کے رہنے والے اور دوسرے اپنے دلی دوستوں کو بذریعہ جھیے ہوئے اعلان کے بلاتو قف اس نوٹس سے اطلاع دیں کہ وہ حسب ہدایت صاحب مجسٹریٹ بہا در ضلع گور داسپیورہ اینے فریق مخالف یعنی میری نسبت کا فراور د تبال اورمفتری اور کذاب کہنے۔ ہے اور گندی گالیاں دینے سے رو کے گئے ہیں اوراس معاہدہ کی یابندی کے لئے نوٹس پر دستخط کر دیئے گئے ہیں کہوہ آیندہ نہ مجھے کا فرکہیں گے نہ دجال نہ کذاب نہ مفتری اور نہ گالیاں دیں گے اور نہ قادیان کو چھوٹے کاف سے کھیں گے اور ایک حد تک اس بات کے ذمہ دار رہیں گے کہ ان کے دوستوںاورملا قاتیوںاورگروہ کےلوگوں میں سےکوئی څخصالیسےالفاظ استعمال نہ کرے۔سوسمجھا دیں کہ اگروہ لوگ بھی اس نوٹس کی خلاف ورزی کریں گے تواس عہدشکنی کے جواب دِہ ہوں گے۔

غرض جیسا کہ میں نے اس اعلان کے ذریعہ سے اپنی جماعت کے لوگوں کو متنبہ کر دیا ہے مولوی محمد حسین کی دلی صفائی کا بیر تقاضا ہونا چا ہیے کہ وہ بھی اپنے اہل حدیث اور دوسرے منہ زور لوگوں کو جو اُن کے دوست ہیں بذریعہ اعلان متنبہ کریں کہ اب وہ کا فر، دجّال، کذ اب کہنے سے باز آ جا ئیں اور دلآ زارگالیاں نہ دیں ورنہ سلطنت انگریزی جوامن پیند ہے بازنہ آنے کی حالت میں پورا پورا توانون سے کام لے گی۔ اور ہم تو ایک عرصہ گزرگیا کہ اپنے طور پر بیے عہد شائع کر پچے، کہ آیندہ کسی مخالف کے حق میں موت وغیرہ کی پیشگوئی نہیں کریں گے اور اس مقدمہ میں جو

۲۷ رفر ور ۱۸۹۹ء کو فیصلہ ہوا، ہم نے اپنے ڈیفنس میں جوعدالت میں دیا گیا ثابت کر دیا ہے کہ یہ پیشگوئی کسی شخص کی موت وغیرہ کی نسبت نہیں تھی۔ محض ایسے لوگوں کی غلط نہی تھی جن کوعر بی سے ناوا قفیت تھی۔ سو ہما را خدا تعالیٰ سے وہی عہد ہے جو ہم اس مقدمہ سے مدت پہلے کر چکے۔ ہم نے ضمیمہ انجام آتھم کے صفحہ ۲۷ میں شخ محمد سین اور اس کے گروہ سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ وہ سات سال تک اس طور سے ہم سے سلح کر لیں کہ تکفیر اور تکذیب اور بدزبانی سے منہ بندر کھیں اور انتظار کریں کہ ہما راانجام کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت کسی نے ہماری بیدرخواست قبول نہ کی اور نہ چاہا کہ کا فراور دجّال کہنے سے باز آجا کیں یہاں تک کہ عدالت کواب امن قائم رکھنے کے لئے وہی طریق استعمال کرنا پڑا جس کو ہم صلح کاری کے طور سے چاہتے تھے۔

یا در ہے کہ صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے مقدمہ کے فیصلہ کے وقت مجھے یہ بھی کہا تھا کہ وہ گندے الفاظ جو محمد حسین اور اس کے دوستوں نے آپ کی نسبت شائع کئے آپ کو حق تھا کہ عدالت کے ذریعہ سے اپناانصاف چاہتے اور چارہ جوئی کراتے اور وہ حق اب تک قائم ہے۔ اس لئے مکیں شخ محمد حسین اور اُن کے دوستوں جعفر زگی وغیرہ کو مطلع کرتا ہوں کہ اب بہتر طریق یہی ہے کہ اپنے محمد حسین اور اُن کے دوستوں جعفر زگی وغیرہ کو مطلع کرتا ہوں کہ اب بہتر طریق یہی ہے کہ اپنے ممالیش مُنہ کو تھام لیں۔ اگر خدا کے خوف سے نہیں تو اس عدالت کے خوف سے جس نے بیچ کم فرمایا بیے نہمالیش کی ، اپنی زبان کو درست کرلیں اور اس بات سے ڈریں کہ میں مظلوم ہونے کی حالت میں بذریعہ عدالت بچھ چارہ جوئی کروں۔ زیادہ کیا لکھا جاوے۔

خاکســــــار

مرزاغلام احمداز قاديان

۲۷ رفر وری ۱۸۹۹ء

تعداد ۱۰۰۷

مطبوعه ضياءالاسلام يركيس قاديان

(تبليغ رسالت جلد ٨صفح ١٦٣)



# اشتهار

### اپنی جماعت کے نام اور نیز ہرایک رشید کے نام جوخوا ہشمند ہو

ہماری جماعت میں اوّل درجہ کے خلص دوستوں میں سے مولوی علی صاحب ایم ۔ اے ہیں جنہوں نے علاوہ اپنی لیاقتوں کے ابھی وکالت میں بھی امتحان پاس کیا ہے اور بہت ساا پنا حرج اُٹھا کر چند ماہ سے ایک دینی کام کے انجام کے لئے لینی بعض میری تالیفات کو انگریزی میں ترجمہ کر چند ماہ سے ایک دینی کام کے انجام کے لئے لینی بعض میری تالیفات کو انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لئے میرے پاس قادیان میں مقیم ہیں ۔ اور یقین ہے کہ جب وہ بعد فراغت اس کام مدّ ت میں لیعی کام شروع کریں گے ۔ اور مئیں اس کہ مدّ ت میں لیعنی جب سے کہ وہ میرے پاس ہیں ظاہری نظر سے اور نیز پوشیدہ طور پر اُن کے حالات کا خلاق اور دین اور شرافت کے رُوسے بحس کرتا رہا ہوں ۔ سوخدا تعالیٰ کاشکر ہے کہ مئیں نے اُن کو دینداری اور شرافت کے ہر پہلو میں بھی نہایت عمدہ انسان پایا ہے ۔ غریب طبع باحیا نیک اندرون پر ہیز گار آ دمی ہے ۔ اور بہت ہی خوبیوں میں رشک کے لائق ہے ان دنوں میں ان کوشادی کی ضرورت ہے مرتخبینا چوبیس ہرس کے قریب ہوگی ۔ خاندان کے زمیندار شریف اور موضع مرا رعلاقہ ریاست کپور تھلہ کے باشندے ہیں ۔ پہلے بھی مئیں نے اُن کے لئے اپنی جماعت میں تحریک کی ایر سے کہور تھلہ کے باشندے ہیں ۔ پہلے بھی مئیں نے اُن کے لئے اپنی جماعت میں تحریک کی ا

تھی مگر بعض وجوہ کے سبب اُس وقت اس کام کی انجام دہی میں معذوری پیش آئی۔اوراب وہ وقت ہے کہ بخیر وخو بی وہ کام کیا جائے۔لہذا دوبارہ بیاشتہار جاری کیا گیا۔میر بنز دیک جہاں تک جمعے علم ہے ہماری جماعت کا ایساانسان یا کوئی اور شخص بہت ہی خوش قسمت ہوگا جس کی لڑکی یا ہمشیرہ کا رشتہ مولوی صاحب موصوف سے ہوجائے گا۔

یہ بات ظاہر ہے کہ ایسے ہونہارلڑ کے جو بہمہ صفت موصوف ہوں اور بہر طرح لائق اور معزز درجہ کے آدمی تلاش کرنے درجہ کے آدمی تلاش کرنے سے نہیں ملتے اور لوگ اکثر دھو کہ کھالیتے ہیں اور اپنی لڑکیوں پرظلم کرتے ہیں چاہیے کہ ہرایک صاحب بہت جلد مجھے اطلاع دیں ۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ لڑکی علاوہ شکل صورت خداداد کے شجیدگی اور عور توں کی ضرورت کے موافق علم اور لیافت سے کافی بہرہ رکھتی ہو۔ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔

والسلام المشته خاکسار **مرزاغلام احمد** ازقادیان ۹راگست ۱۸۹۹ء (مطبوعه ضیاءالاسلام قادیان \_ تعداد ۲۰۰۰) (تبلیغ رسالت جلد ۸صفه ۲۵ تا ۲۸)

# (r1r)

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

### الاشتهار للانصار

نحمد الله و نصلي على رسوله الكريم الامين. واله الطاهرين الطيبين. ہم خدا کی حمد کرتے ہیں اور اس کے رسول پر درود بھیجتے ہیں جو کریم اور امین ہے اور اس کے آل پردرود بھیجتے واصحابه الكاملين المكمّلين. الذين سعوا في سُبل ربّ العالمين. ہیں جو طیّب اور طاہر میں اور نیز اس کے اصحاب پر جو کامل مکمل ہیں۔ وہ اصحاب جو خدا تعالیٰ کی راہ میں دوڑے واعرضوا عن الدنيا وما فيها و اقبلوا على الله مُتبتّلين منقطعين. امّا بعد اور دنیا اور مافیھا سے کنارہ کیا اور خدا کی طرف دوسروں سے بھلی توڑ کر جھک گئے۔ بعد اس کے فاعلموا ايها الاحساب رحمكم الله انّ داعي الله قدجاء كم في وقته و اے دوستو! تہمیں معلوم ہو خداتم پر رحم کرے کہ خدا کی طرف سے ایک بُلانے والا تمہارے پاس اینے وقت پر ادرككم رحم الله على رأس المائة وكنتم من قبل تنتظرون كالعُطاشي آیا ہے اور خدا کے رحم نے صدی کے سر پرتمہاری دشکیری کی اورتم پہلے اس سے اس بُلانے والے کا انتظار پیاسوں کی او كالجائعين. فقد جاء كم فضلًا من الله لينذرقومًا ماانذر آباء هم ولتستبين طرح یا بھوکوں کی طرح کر رہے تھے۔ سو وہ خدا کے فضل سے آ گیا تا اُن لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ سبيل المجرمين. و إنَّه أمِرليَدُعوكُم الى الصدق والايمان. وليهديكم اللي دادے نہیں ڈرائے گئے تھے اور تا کہ مجرموں کی راہ کھل جائے اور اس کو حکم ہے کہ تم کو صدق اور ایمان کی طرف بلاوے

سبيل العرفان. واللي كل ماينفعكم في يوم الدين. فعلمكم مالم تكونوا اورمعرفت کی راہوں کی طرف تمہیں ہدایت کرےاور ہرا یک امر جو جزا کے دن تمہیں کا م آ وے سمجھاوے ۔ پس اس نے تمہیں وہ تعلمون و اتم عليكم حجة الله و جعلكم من المبصرين. وانكم رأيتم حقایق اورمصارف سکھلا دیئے کہتم خود بخو دان کونہیں جان سکتے تھےاور خدا تعالیٰ کی ججت تم پر پوری کردے اورتمہیں بینا بنایا مالم يـرآبـاء كم الاوّلون. واتاكم مالم يا تهم من نور و يقين .فلا تردّ و انعم الله اورتم نے وہ دیکھا جوتمہارے پہلے باپ دادوں نے نہیں دیکھا تھا اور وہ نوراوریقین تم کوملا جوانہیں نہیں ملاتھا پس خدا کی نعتوں کو و لاتكونوا من الغافلين. وانسى ارئ فيكم قومًا ماقدروا الله حق قدره و رد ہت کرواور غافل مت ہو۔اورمکیں تم میں ایسے لوگ بھی دیکھا ہوں جنہوں نے اپنے خدا کا ایبا قدرنہیں کیا جوکرنا قالوا آمنًا و ماهم بمؤمنين. أيمنّون على الله والمنة كلّها لِلله ان كانوا عالمين. چاہیے تھا۔اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ۔کیا بیلوگ خدا پراحسان کرتے ہیں اورسب احسان خدا لمه العزة والكبرياء ان لم تقبلوا فيصرف عنكم وجهه ويأت بقوم اخرين کے ہی ہیںا گریہ جانتے ہوں۔اس کے لئے عزت اور بزرگی ہے۔اگرتم قبول نہیں کرو گے تو وہ تم سے اپنامنہ پھیر لے گا اورایک ولاتضرونه شيئا والله غنى عن العلمين. وانّ هذه ايام الله و ايام حججه اور قوم لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی حرج نہیں کر سکو گے اور یہ خدا کے دن ہیں اور اس کی حجتوں کے دن۔ فاتقوا الله وايسامه ان كنتم متقين. وستردون الى الله وتُسئلون و مانرى پس خدا سےاوراس کے دنوں سے ڈروا گرمتقی ہو۔ا درعنقریبتم خدا کی طرف واپس کئے جاؤ گےاور یو چھے جاؤ گےاور ہم نہیں ، معكم اموالكم ولا املاككم فتيقّطوا ولاتكونوا من الجاهلين. وجاهدوا د کھتے کہ تمہارے ساتھ تمہارے مال اوراملاک جائیں گے پس ہوش میں آ جاؤ اور جاہل مت بنو۔اوراینے مالوں کے ساتھ باموالكم و انفسكم وقومو الله قانتين. أحسبتم ان يرضي عنكم ربّكم اور جانوں کے ساتھ خداکی راہ میں کوشش کرواوراطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ کیاتم پیگمان کرتے ہو کہ خداتم سے راضی ہو ولماتفعلوا في سُبُله ماخلي من سنن الصادقين. لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا جائے گا حالانکہ ابھی تم نے وہ کامنہیں کئے جوصادقوں کے کام ہیں تم ہرگز نیکی کونہیں پہنچو گے جب تک کہ وہ چیزیں خرچ نہیں کرو

بماتحبون. مالكم لاتفهمون. أتُتُركون احياءً اابداً غير ميّتين. إنّي کے جو متہمیں پیاری ہیں۔ کیا سبب جوتم نہیں سمجھتے۔ کیا تم ہمیشہ زندہ چھوڑے جاؤ کے اور نہیں مرو گے۔ مجھے أمرتُ ان انبّهكم فاعلموا ان الله ينظر اللي اعمالكم وانما انانذير مبين. تھم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں متنبہ کروں۔ پس جان لو کہ خدا تمہارے کاموں کو دمکھ رہا ہے اور والله يدعوكم لتنصروه باموالكم وجهد انفسكم فهل انتم من الطائعين. خدا تہمیں بلاتا ہے تا اپنے مالوں اور جانوں کی کوششوں کے ساتھ تم اس کی مدد کرو ۔ پس کیا تم فرمانبرداری اختیار کرو گے و من ينصر الله ينصره ويرد اليه ما ارسل اليه ويزيد و هو خير المحسنين. اور جوتم میں سے خدا کی مدد کرے گا خدااس کی مدد کرے گا۔اور جو کچھاس نے خدا کودیا خدا کچھزیادہ کے ساتھا س کووالیس دے دے گااوروہ فقوموا ايها النّاس وليسبق بعضكم بعضًا والله يعلم من كان من سب محسنوں سے بہتر محسٰ ہے۔سواٹھولوگواور چاہیے کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جائے اور خدا جانتا ہے ان کو جو السابقيين. والنذيين المنوا ورعوا يبد البيعة ومنا عناهدوا وعملوا الصالحات سبقت لے جائیں گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور بیعت کے ہاتھ اور اینے عہد کی رعایت رکھی اور اچھے کام کئے ثم جاهدوا فيها ثم استقاموا فلهم مغفرة و رزق كريم و رضوان من الله پھر تر قیات کرتے رہے پھر استقامت اختیار کی ان کے لئے مغفرت اور رزق بزرگ اور خدا کی رضا ہے۔ واولئك هم المؤمنون حقا و اولئك من عباد الله الصالحين \_ اوروہی سے مومن ہیں اور وہی ہیں جوخدا کے نیک بندوں میں سے ہیں۔

# مَنُ اَنُصَارِى إِلَى اللَّهِ

اے دوستو! خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے حالات پر رحم فر ماوے اور آپ کے دل میں الہام کرے کہ ہماری تمام ضرورتوں کے لئے آپ صاحبوں کے دلوں میں سیجے جوش پیدا ہوں۔حال سے ہے کہ بہت سا حصہ عمر کا ہم طے کر چکے ہیں اور جو کچھ باقی ہے وہ معمولی قانون قدرت کے سہارے یر نہیں بلکہ محض اس کے ان وعدوں پر نظر ہے جن میں سے کسی قدر براہین احمد بیاوراز الہ اوہام میں بھی درج ہیں کیونکہاس نے محض اپنے فضل سے وعدہ دیا ہے کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گااور نہ مجھ سے الگ ہوگا جب تک یا ک اور خبیث میں فرق کر کے نہ دکھلا وے۔اور تمیں برس کے قریب اس الہام کو ہوگیا کہ اس نے مجھے نخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں ان کاموں کے لئے تجھے اسی برس تک یا پھھ تھوڑا کم یا چندسال اسی برس<sup>ک</sup>ے زیادہ عمر دوں گا۔اب جب مَیں خدا تعالیٰ کےاس یاک الہام پر نظر کرتا ہوں تو ہے اختیارا یک زلزلہ میرے دل پر پڑتا ہے اور بسااوقات میرے ہاتھ یا وَل ٹھنڈے ہوجاتے ہیں اورایک موت کی سی حالت نمودار ہوجاتی ہے کیونکہ میں دیکھا ہوں کہ بہت ساحصہ اس میعاد کا گذر گیااوراب میں بہنسبت اس دنیا کی ہمسا گی کے قبر سے زیادہ نز دیک ہوں۔میرےا کثر کام ابھی ناتمام ہیں اور مکیں خدا تعالیٰ کے ان تمام الہامات پر جو مجھے ہور ہے ہیں ایساہی ایمان رکھتا ہوں جبیبا کہ توریت اورانجیل اور قر آن مقدس پرایمان رکھتا ہوں ۔اورمَیں اس خدا تعالیٰ کو جانتا اور پیچانتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔اندھا ہے وہ دل جوخدا کونہیں جانتااورمردہ ہے وہ جسم جویقینی الہام اور وحی ہے منورنہیں اور نہ منور ہونے والوں کے ساتھ ہم صحبت اور ہم نشین ہے۔ سومکیں اس یاک وجی سے اپیاہی کامل حصہ رکھتا ہوں جبیبا کہ خدا تعالیٰ کے کامل قرب کی حالت میں انسان رکھ سکتا ہے۔ جب انسان ایک پُر جوش محبت کی آ گ میں ڈالا جا تا ہے جبیبا کہ تمام نبی ڈالے گئے تو پھر له بیالهام مدت ہوئی کہ میری کتاب از الداویام میں بھی درج ہوکر شائع ہو چکا ہے۔ منه

اس کی وحی کے ساتھ اضغاث احلام نہیں رہتے بلکہ جسیا کہ خشک گھاس تنور میں جل جاتا ہے وییا ہی وہ تمام اوہام اور نفسانی خیالات جل جاتے ہیں اور خالص خدا کی وحی رہ جاتی ہے اوریہ وحی صرف اُنہی کوملتی ہے جود نیامیں کمال صفاءِ محبت اور محویّت کی وجہ سے نبیوں کے رنگ میں ہو جاتے ہیں جیسا کہ براہین احمد یہ کے صفحہ ۵۰ اٹھارھویں سطر میں بیالہام میری نسبت ہے۔ جَـرِیُّ اللهِ فِنی حُلَل الْا نُبيَآءِ لِعِنى خدا كا فرستاده نبيوں كے عُلّه ميں ۔ سومَيں شكّی اورظنّی الہام كے ساتھ نہيں بھيجا گيا بلكه یقنی اور قطعی وحی کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔اور میر بے نز دیک سب بد بختوں سے زیادہ تر وہ بد بخت ہے جوشکی اورظنی الہامات کے ابتلا میں بلعم کی طرح حیصوڑ اگیا ہے کیونکہ شک اورظن علم میں داخل نہیں اور ممکن ہے کہ ایساشخص کسی صادق کی تکذیب سے جلد ترجہنم میں گرے کیونکہ شک ہمیشہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ گر مجھے اس خدا کی قتم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے دلائل قاطعہ سے بیملم دیا گیا ہے اور ہرایک وقت میں دیا جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے القاء ہوتا ہے اور جو وحی میرے یرنازل ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے نہ شیطان کی طرف سے ۔مَیں اس پرالیا ہی یقین رکھتا ہوں جبیبا کہ آفتاب اور ماہتاب کے وجودیریا جبیبا کہاس بات پر کہ دواور دو حیار ہوتے ہیں۔ ہاں جب میں اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کروں یا اپنی طرف سے کسی الہام کے معنے کروں توممکن ہے کہ بھی اس معنی میں غلطی بھی کھاؤں ۔مگرمئیں اس غلطی پر قائم نہیں رکھا جاتا اور خدا کی رحت جلدتر مجھے حقیقی انکشاف کی راہ دکھادیتی ہے اور میری رُوح خدا کے فرشتوں کی گود میں پرورش یاتی ہے۔ اب وہ غرض جس کے لئے میں نے پیاشتہار لکھا ہے یہ ہے کہ میں دیکھا ہوں کہ عمر کم اور کی

اب وہ ہر اب کے سے یں سے بیا سہار بھا ہے یہ ہے لہ یں ویصا ہوں لہ مر ہاوری مقاصد میر التوامیں پڑے ہوئے ہیں جن کا اہتمام بجز مالی مدد کے غیر متصور ہے سب سے پہلے مئیں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ میر سے نز دیک خدا تعالی کے حکم اورا مر کے موافق جو متواتر مجھے بتلا یا گیا ہے اس انتظام کا قائم رکھنا ضروری ہے بلکہ سب سے بڑھ کر ضروری ہے کہ مہمانوں کی آمدورفت بکثر ت جاری رہے اور ہمیشہ ایک جماعت حق کے طالبوں اور انصار کی معارف دین میرے مُنہ سے سُننے کے لئے قادیان میں حاضر رہتی ہے چنانچہ اب تک بیا نتظام قائم رہا۔خدا تعالی میرے مُنہ سے سُننے کے لئے قادیان میں حاضر رہتی ہے چنانچہ اب تک بیا نتظام قائم رہا۔خدا تعالی

کا حسان ہے کہ باوجود یکہ کوئی احسن انتظام اس کنگر خانہ کے چلانے کے لیے اب تک نہیں تھا۔ مگر کوئی اہتلا پیش نہ آیا اور باوصیکه کنگر خانہ کے تمام متعلقات کاخرچ جس کی تفصیل ککھنے کی ضرورت نہیں ا کثر سات سوروییه ما موارتک پانجهی اس ہے بھی بڑھ کراورکھی دو ہزار ماموار تک بھی پہنچ گیا مگر خدا تعالیٰ کی پوشیدہ مدد کا ہاتھ شامل حال رہا کہ کوئی امتحان پیش نہ آیا۔اب بیصورت ہے کہ ہباعث ایا م قط خرچ بہت بڑھ گیا ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ مثلاً ہم جواس سے پہلے دوسور و پید ما ہواری یا اڑھائی سوروییہ یااس سے کم کالنگر خانہ کے لئے آٹا منگوایا کرتے تھے۔اب ثناید پانسوروپہیۃ تک نوبت پنچے اور مکیں دیجتا ہوں کہ اس کے لئے ہمارے پاس کچھ بھی سامان نہیں اور اسی خرج کے قریب قریب لکڑی اور گوشت اور روغن اور تیل وغیرہ کاخرج ہے۔میرے زدیک بیا نظام ہمارے اس تمام سلسلہ کی بنیا د ہے۔اور دوسری تمام باتیں اس کے بعد ہیں کیونکہ فاقہ اُٹھانے والےمعارف اور حقائق بھی سُن نہیں سکتے ۔ سوسب سے اوّل اس انتظام کے لئے ہماری جماعت کو متوجہ ہونا عاہیے۔اور بیخیال نہ کریں کہاس راہ میں روپی خرج کرنے سے ہمارا کچھنقصان ہے کیونکہوہ دیکھ ر ہاہے جس کے لئے وہ خرج کریں گے۔اورمیں یقیناً جانتا ہوں کہ خسارہ کی حالت میں وہ لوگ ہیں جوریا کاری کےموقعوں میں تو صدیارو پینے خرچ کریں اور خدا کی راہ میں پیش ویس سوچیں۔شرم کی بات ہے کہ کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوکر پھراپنی خسّت اور بخل کو نہ چپوڑے۔ بیضدا تعالیٰ کی سُنّت ہے کہ ہرایک اہل اللہ کے گروہ کواپنی ابتدائی حالت میں چندوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابةٌ پر چندے لگائے جن میں حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنه سب سے بڑھ کررہے۔ سوم دانہ ہمت سے امداد کے لئے بلاتو قف قدم اٹھانا چاہیے۔ ہرایک اپنی مقدرت کےموافق اس کنگر خانہ کے لئے مدد کرے۔مُیں حیا ہتا ہوں کہا گرممکن ہوتوایک ایساانتظام ہو کہ ہمکنگر خانہ کے سر در دیے فارغ ہوکراینے کام میں با فراغت لگےر ہیں اور ہمارےاوقات میں کچھ حرج نہ ہوجوہمیں مدددیتے ہیں۔آخروہ خدا کی مدددیکھیں گے۔

مُیں اس بات کے لکھنے سے رہ نہیں سکتا کہ اس نصرت اور جانفشانی میں اوّل درجہ پر ہمارے

خالص مخلص حبّے فِی اللّه مولوی حکیم نورالدین صاحب<sup>لہ</sup> ہیں جنہوں نے نہصرف مالی امداد کی بلکہ دُنیا کے تمام تعلقات سے دامن جھاڑ کراورفقیروں کا جامہ پہن کراورا پنے وطن سے ہجرت کر کے قادیان میں موت کے دن تک آ بیٹھے اور ہروقت حاضر ہیں۔ اگر مکیں چا ہوں تو مشرق میں بھیج دوں یا مغرب میں۔میرےز دیک بیرہ والوگ ہیں جن کی نسب براہین احمد بیمیں بیالہام ہے۔ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ وَمَا أَدُرَاكَ مَا أَصُحَابُ الصُّفَّةِ اورحضرت مدوح تدوسر درجه يرحبّى فيي اللُّه مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی ہیں۔اوران کوتو پہلے ہی خدا تعالی نے دنیا کے مناصب اور جاه طلی کی مناسبت نہیں دی مگراب وہ بالکل دنیوی خیالات کوبھی استعفاء دے کراس درواز ہر بیٹھے ہیں اور دن رات اینے د ماغ سے فوق الطاقت کام لے کرخدمت دین کررہے ہیں اور جمعہ کی نماز میں بہت سے حقائق معارف قرآن شریف بیان کرتے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔اور مولوی حکیم نورالدین صاحب کے ہم شہر حکیم فضل دین ہیں اور وہ بھی قریباً اسی جگہر ہتے اور خد مات میں مشغول ہیں۔ اور ایک مخلص دوست ہمارے ڈاکٹر بوڑے خان صاحب وُنیا سے گزر گئے مگر جائے شکر ہے کہ جار اورمخلص ڈاکٹر لینی خلیفہ رشیدالدین صاحب لا ہوری اورڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کلانوری اور ڈا کٹر محمد اساعیل صاحب اور ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب ہماری جماعت میں موجود ہیں۔اییا ہی نہایت بااخلاص بعض وہ مخلص ہیں جنہوں نے اس جگہ بود وباش اختیار کی ہے۔منجملہ ان کے مرزا خدا بخش صاحب بھی ہیں ۔اور نیز صاحبز ادہ سراج الحق صاحب سرساوی اینے وطن سرساوہ سے ہجرت کر کے قادیان میں آ گئے ہیں۔اور کئی اور صاحب ہیں۔ اورہم دعا کرتے ہیں کہان تمام صاحبوں کے لئے یہ ہجرتیں مبارک ہوں۔اورمولوی حکیم نورالدین صاحب تو ہمارے اس سلسلہ کے ایک تم عروش ہیں۔ ہرروز قرآن شریف اور حدیث کا درس دیتے ہیں اوراس قدرمعارف حقائق قرآن شریف بیان کرتے ہیں کہ اگر بیخداکی مدنہیں تواور کیا ہے۔حضرت مولوی صاحب اور حبّی فی اللّه مولوی عبد الكريم دونوں دلی صدق سے چاہتے ہیں كہ قاديان ميں لے سفرنصیبین کے خرچ کے لئے بھی جس کا ذکر تیسری شاخ میں آئے گا۔اخویم مولوی حکیم نورالدین صاحب نے ایک آ دمی کے جانے کا خرج اینے ذمہ لے لیا ہے۔ منه

ہی ان کا جینا ہواور قادیان میں ہی مرنا۔اور مجھےاس سے بہت خوثی ہے کہایک اور جوان صالح خدا تعالیٰ کے فضل کو یا کر ہماری جماعت میں داخل ہوا ہے بعنی حبّے فیے اللّٰه مولوی محمطی صاحب ایم ۔اے بلیڈر۔ میں اُن کے آثار بہت یا تا ہوں۔اوروہ ایک مدّت سے اپنے دنیائی کاروبار کا حرج كركے خدمت دين كے لئے قاديان ميں مقيم ہيں اور حضرت مولوي حكيم نورالدين صاحب سے تھا کُل معارف قر آن شریف سُن رہے ہیں۔اور مجھے یقین کی ہے کہ میری فراست اس بات میں خطانہیں کرے گی کہ جوان موصوف خدا تعالیٰ کی راہ میں ترقی کرے گا اور یقین ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے تقویٰ اور محبت دین پر ثابت قدم رہ کرایسے نمونے دکھائے گا جو ہم جنسوں کے لئے پیروی کے لائق ہوں گے۔اے خدااییا ہی کرآ مین ثم آ مین۔اور بھی کئی دوست مخلص انگریزی خوان ہیں جیسے عزیزی مرزاایوب بیگ صاحب برا درڈا کٹر مرزایعقوب بیگ صاحب اورخواجہ کمال الدین صاحب بی ۔اے اور خواجہ جمال الدین صاحب بی ۔اے اور مولوی شیرعلی صاحب بی ۔اے ،ان سب پر مجھے نیک ظن ہے۔خدااس ظن کو بحال رکھے اور پیلوگ اپنے وقتوں پر خد مات میں مستعد ہیں۔اورمیرے خیال میں مولوی شیرعلی غریب طبع نیک مزاج اور حلیم اور سلامت طبع مولوی محم علی صاحب سے مشابہ ہیں اورانسی جگہ قادیان میں رہتے ہیں۔اوروہ گروہ مخلص جو ہماری جماعت میں سے کاروبار تجارت میں مشغول ہیں ان میں ایک حِبّی فِی اللّٰه سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب تاجر مدراس قابل تعریف ہیں اور انہوں نے بہت سے موقعہ ثواب کے حاصل کئے ہیں۔وہ اس قدریُر جوش محبّ ہیں کہاتنی دوررہ کر پھرنز دیک ہیںاور ہمارےسلسلہ کے ننگر خانہ کی بہت ہی مدد کرتے ہیںاوران کا صدق اوران کی مسلسل خدمات جومحت اوراعتقاد اوریقین سے بھری ہوئی ہیں تمام جماعت کے ذی مقدرت لوگوں کے لئے ایک نمونہ ہیں۔ کیونکہ تھوڑے ہیں جوایسے ہیں۔ وہ ایک سوروپیہ ماہواری بلا ناغہ بھیجتے ہیں اور آج تک کئی دفعہ یانسورو پہیتک کیمشت محض اپنی محبت اور اخلاص کے لے وہ تمام کتابیں جوانگریزی میں ترجمہ ہوکر ہماری طرف سے نکلتی ہیں ان کا ترجمہ مولوی محمولی صاحب ایم \_ا ہے ہی کرتے ہیں \_منہ

جوش سے بھیجے رہے ہیں۔اور جوایک سورو پیہ ما ہواری ہے وہ اس سے علاوہ ہے۔اس طرح جبتی فی الملّلہ شخ رحمت اللہ صاحب تا جر لا ہور سیٹھ صاحب مصرع ثانی ہیں۔ مہیں خوب جانتا ہوں کہ شخ صاحب موصوف دل وجان سے ہمارے محبّ ہیں۔انہوں نے فوجداری مقد مات میں جو میر بر کئے گئے تھے۔اپنے بہت سے رو پیہ سے میری مدد کی اور جوش محبت سے دیوا نہ وار سرگر دان ہوکر میری ہدردی کرتے گئے تھے۔اپنے بہت سے رو پیہ سے میری مدد کی اور جوش محبت سے دیوا نہ وار سرگر دان ہوکر میں ہیں۔خدا تعالی ان کوجلد تر نجر وعافیت سے واپس لائے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جبتی فیمی الملّلہ سر دارنوا ہے محملی خان صاحب بھی محبت اور اخلاص میں بہت تر قی کر گئے ہیں اور فراست صحیحہ شہادت میں بہت تر قی کر گئے ہیں اور فراست صحیحہ شہادت دیتی ہے کہ وہ بہت جلد قابل رشک اخلاص اور محبت کے منار تک پہنچیں گے اور وہ ہمیشہ حتی الوسع مالی امداد میں بھی کام آتے رہے ہیں۔اور امید ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ خدا کی راہ میں اپنے مالوں کوفدا کریں گے۔خدا تعالی ہرا یک کے مملوں کود کھتا ہے۔ مجھے کہنے اور کھنے کی ضرورت نہیں۔

ان کے سوااور بھی مخلص ہیں۔ جنہوں نے حال میں ہی بیعت کی ہے جیسا کہ ان دنوں جہنے فی اللّٰه ڈاکٹر رحمت علی صاحب ہا سپطل اسٹینٹ ممباسہ جو ہزار ہاکوس سے اپناا خلاص ظاہر کررہ ہیں اور انہوں نے اور ان کے دوستوں نے ممباسہ ملک افریقہ سے اپنی مالی امداد سے بہت سا ثواب حاصل کیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب پر امید ہے کہ وہ آئندہ بھی بہت توجہ سے خود اور اپنی جماعت سے یہ نصرت دین کا کام لیس گے۔ ایسا ہی میری جماعت میں سے شخ حام علی تھے غلام نبی اور میاں عبد العزیز پڑواری سکنہ او جلہ اور میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین تشمیریان ساکنان سیکھواں اور صاحبز ادہ افتحار احمد صاحب لدھیا نہ اور جی فی اللہ منشی چودھری نبی بخش صاحب ساکنان سیکھواں اور صاحبز ادہ افتحار احمد صاحب لدھیا نہ اور جی فی اللہ منسی چودھری نبی بخش صاحب رئیس بٹالہ جو بطور بھرت اسی جگہ قادیان میں آگئے ہیں۔ اور منشی رستم علی صاحب ورٹ انسپکٹر انبالہ شہراور میاں عبد اللہ مصاحب پڑواری ساکن سنور ریاست بٹیالہ اور سیّد فضل شاہ صاحب اور سیّد ناصر شاہ میاں عبد اللہ صاحب برائی وجہ سے ان تمام مخلصوں کے نام اس اشتہار میں نہیں لکھ سے جومبا سہ اور اس کے نواح

میں موجود ہیں۔منه

صاحب سب اورسیر اور میاں محمرعلی صاحب ملہم لا ہور اور شخ غلام نبی صاحب تاجر راولپنڈی اور سیدامیرعلی شاه صاحب مُلهم اورسیّدامیرعلی شاه صاحب سارجنٹ اور بابوتاج دین صاحب اکونٹنٹ لا ہوراور حِبّی فِی اللّٰه حکیم سیّد حسام الدین صاحب سیالکوٹی جومیرے پُر انے دوست ہیں۔اورمنثی زین الدین محمد ابرا ہیم صاحب انجینئر جمبئی اور مولوی غلام امام صاحب برہما ملک آسام اور مولوی سيّدمجمراحسن صاحب امرو بهضلع مراد آباد اورسيد حامد شاه صاحب سيالكو ئي اورخليفه نور دين صاحب ہیں جوابھی محض لِتُدایک خدمت پر مامور ہو کر کشمیر بھیجے گئے تھے۔اور چندروز ہوئے جو فائز المرام ہو کرواپس آ گئے ہیں اوراسی طرح اور بہت ہے خلص ہیں مگرافسوس کہا گرمئیں ان کے نام کھوں تو ہیہ اشتہاراشتہار نہیں رہے گا۔ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو دونوں جہان کی خوثی عطا كرے۔جو كچھوہ خدا كے لئے كرتے ہيں يا آئندہ كريں گےوہ سب خدا تعالیٰ كی آئکھ كے نيچے ہے۔ گربطورشکرا حسان باری تعالی کے اس بات کا ذکر کرنا واجبات سے ہے کہ میرے اہم کام تحریر تالیفات میں خدا تعالی کے ضل نے مجھے ایک عمدہ اور قابل قدر مخلص دیا ہے یعنی عزیزی میاں منظور محد کا پی نولیں جونہایت خوشخط ہے جونہ دنیا کے لئے بلکہ محض دین کی محبت سے کام کرتا ہے اور اینے وطن سے ہجرت کر کے اس جگہ قادیان میں اقامت اختیار کی ہے۔ اور پیخدا تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ میری مرضی کے موافق ایبامخلص سرگرم مجھے میسّر آیا ہے کہ مَیں ہرایک وقت دن کویا رات کو کا بی نولیں کی خدمت اس سے لیتا ہوں۔اوروہ پوری جان فشانی سے خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے اس خدمت کوانجام دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہاس روحانی جنگ کے وقت میں میری طرف سے دشمنوں کوشکست دینے والے رسالوں کے ذریعہ سے تاڑتاڑ مخالفوں پر فیر ہورہے ہیں۔اور در حقیقت ایسے مؤیّد اسباب میسّر کر دینا بیربھی خدا تعالیٰ کا ایک نثان ہے۔ جس طرف سے دیکھا جائے تمام نیک اسباب میرے لئے میسّر کئے گئے ہیں۔اورتحریر میں مجھے وہ طافت دی گئی کہ گویا مَیں نہیں بلکہ فرشتے کھتے جاتے ہیں گو بظاہر میرے ہی ہاتھ ہیں۔

دوسری شاخ اخراجات کی جس کے لئے ہروقت میری جان گدازش میں ہے سلسلہ تالیفات

ہے۔ اگر میسلسلہ سرمامیہ کے نہ ہونے سے بند ہوجائے تو ہزارہا جھائق اور معارف پوشیدہ رہیں گے۔ اس کا مجھے کس قدر غم ہے؟ اس سے آسان مجرسکتا ہے۔ اس میں میرا سروراوراس میں میر ب دل کی شخش کر ہے کہ جو بچھ علوم اور معارف سے میر بدل میں ڈالا گیا ہے مکیں خدا کے بندوں کے دلوں میں ڈالوں۔ دور رہنے والے کیا جانتے ہیں مگر جو ہمیشہ آتے جاتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ کیونکر مکیں دن رات تالیفات میں مستغرق ہوں اور کس قدر میں اپنے وقت اور جان کے آرام کو اس راہ میں فدا کر رہا ہوں۔ میں ہر دم اس خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ لیکن اگر کتا بول کے چھنے کا سامان نہ ہواور عملہ مطبع کے خرج کا روپیہ موجود نہ ہوتو مکیں کیا کروں۔ جس طرح ایک عزیز بیٹا کسی کا مرابات اور اس کو سے خم دامنگیر ہوتا مرابات ہوں میں نے بیا کہ جورہ کتا ہے اور اس کو سخت غم ہوتا ہے اس طرح مجھے کسی ایسی اپنی کتاب کے نہ چھنے سے غم دامنگیر ہوتا ہوں۔ جووہ کتاب بندگان خدا کو نفع رساں اور اسلام کی سے ائی کے لئے ایک چراغ روثن ہو۔

تیسری شاخ اخراجات کی جس کی ضرورت جھے حال میں پیش آئی ہے جونہا یت ضروری بلکہ اشد ضروری ہے وہ ہے ہے چونکہ میں شلیث کی خرابیوں کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہوں۔اس لئے بیدردناک نظارہ کہا یسے لوگ دنیا میں چالیس کروڑ سے بھی کچھزیادہ پائے جاتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوخد اسمجھر کھا ہے میرے دل پراس قدرصد مہ پہنچا تارہا ہے کہ میں گمان نہیں کرسکتا کہ مجھ پر میری تمام زندگی میں اس سے ہڑھ کرکوئی غم گذرا ہو بلکہ اگر ہم وغم سے مرنا میرے کرسکتا کہ مجھ پر میری تمام زندگی میں اس سے ہڑھ کرکوئی غم گذرا ہو بلکہ اگر ہم وغم سے مرنا میرے لئے ممکن ہوتا تو بیغم مجھے ہلاک کر دیتا کہ کیوں بیالوگ خدائے واحد لاشریک کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان کی پر شش کر رہے ہیں اور کیوں بیلوگ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے جو تبجی ہدایت اور راوراست لے کرد نیا میں آیا ہے۔ہرایک وقت مجھے بیا ندیشہر ہا ہے کہ اس غم کے صدمات سے میں مرافراست لے کرد نیا میں آیا ہے۔ہرایک وقت مجھے بیا ندیشہر ہا ہے کہ اس غم کے صدمات سے میں کرتے اور پر انے مشرکا نہ خیالات اس قدر دل پر غالب آگے ہیں کہ ہیئت اور فلسفہ اور طبعی پڑھ کر کرتے اور پر انے مشرکا نہ خیالات اس قدر دل پر غالب آگے ہیں کہ ہیئت اور فلسفہ اور طبعی پڑھ کر ڈبو بیٹھے ہیں اور ان کی ایس ہی مثال ہے کہ جیسے ایک اس کی ہیں کہ بیئت اور فلسفہ اور طبعی پڑھ کو بیں اور ان کی ایس کی ایس کی ایس کو خوب

جانتاہے کہ گنگا صرف ایک یانی ہے جو کسی کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتا اور نہ ضرر کرسکتا ہے۔ تب بھی وہ اس بات کے کہنے سے بازنہیں آتا کہ گنگا مائی میں بڑی بڑی ست اور طاقتیں ہیں۔اور اگراس پر دلیل بوچھی جائے تو کوئی بھی دلیل بیان نہیں کرسکتا۔ تا ہم منہ سے بیکہتا ہے کہ اس کی شکتی کی دلیل میرے دل میں ہے جس کے الفاظ متحمل نہیں ہو سکتے ۔مگر وہ کیا دلیل ہے ۔صرف پُرانے خیالات جودل میں جمے ہوئے ہیں۔ یہی حالات ان لوگوں کے ہیں کہ نہان کے پاس کوئی معقول دلیل حضرت عیسی کی خدائی پر ہے اور نہ کوئی تازہ آسانی نشان ہے جس کووہ دکھا سکیں اور نہ توریت کی تعلیم جس پرانہیں ایمان لا نا ضروری ہے اور جس کو یہودی حفظ کرتے چلے آئے ہیں۔اس مشر کا نہ علیم کی مصدّ ق ہے مگرتا ہم محض تحکم اور دھکتے کی راہ سے بیلوگ اس بات پر ناحق اصرار کررہے ہیں کہ یسوع مسے خدا ہی ہے۔خدانے قرآن کریم میں سے فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ اس افتر اسے آسان پھٹ جائیں کہایک عاجز انسان کوخدا بنایا جاتا ہے۔اور میرااس درد سے پیجال ہے کہا گر دوسرے لوگ بہشت جاہتے ہیں تو میرا بہشت یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس شرک سے انسانوں کور ہائی یاتے اورخدا کا جلال ظاہر ہوتے دیکھ لوں اور میری رُوح ہر وقت دعا کرتی ہے کہ اے خدا اگر میں تیری طرف سے ہوں اور اگر تیر نے فضل کا سایہ میرے ساتھ ہے تو مجھے بیدن دکھلا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سرسے بہتہت اُٹھا دی جائے کہ گویا نعوذ باللہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ایک زمانہ گذر گیا كەمىر بىنجوقت كى يېي دعائيس بىي كەخداان لوگول كوآئكھ بخشے اوروہ اس كى وحدانيت برايمان لاویں اوراس کے رسول کوشناخت کرلیں اور تثلیث کے اعتقاد سے تو بہ کریں۔ چنانچیان دُعاوُں کایداٹر ہوا ہے کہ بیرثابت ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ لے افسوں کہ عیسائیوں کے ہاتھ میں صرف صد ہابرس کے مشکوک اور مشتبہ قصے ہیں جن کا نام نشان اور معجزات رکھا ہوا ہے۔لیکن اگر حقیقت میں ان کے مذہب میں معجزہ نمائی کی طاقت ہے تو میرے مقابل پر کیوں نہیں دکھلاتے ۔ یقیناً سمجھوکہ کچھ بھی طاقت نہیں کیونکہ خداان کے ساتھ نہیں ۔ منہ

آسان پر گئے بلکہ صلیب سے نجات پاکراور پھر مرہم عیسیٰ سے صلیبی زخموں سے شفا حاصل کر کے نصیبین کی راہ سے افغانستان میں آئے اور افغانستان سے کوہ نعمان میں گئے اور وہاں اس مقام میں ایک مدت تک رہے جہاں شہزادہ نبی کا ایک چبوتر ہ کہلاتا ہے جواب تک موجود ہے اور پھر وہاں سے پنجاب میں آئے اور مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوئے آخر شمیر میں گئے اور ایک و پچیس برس کی عمر پاکر شمیر میں ہی فوت ہوئے اور میں اس تحقیقات پاکر شمیر میں ہی فوت ہوئے اور مرینگر خانیار کے محلقہ کے قریب دنن کئے گئے اور مکیں اس تحقیقات کے متعلق ایک کتاب تالیف کر رہا ہوں جس کا نام ہے سی جہند وستان میں ۔ چنا نچو میں نے اس تحقیق کے لئے خاصی محبقے غلیفہ نور دین صاحب کو جن کا ذکر کر آیا ہوں شمیر میں بھیجا تھا تو وہ موقعہ پر حضرت سے کی قبر کی بوری تحقیقات کر کے اور موقعہ پر قبر کا ایک نقشہ بنا کر اور پانسو چھین آدمیوں کی اس پر حضرت میں کی قبر اور بعض علیہ السلام کی قبر ہے جس کو عام لوگ شہزادہ نبی کی قبر اور بعض علیہ السلام کی قبر ہے جس کو عام لوگ شہزادہ نبی کی قبر اور بعض عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے جس کو عام لوگ شہزادہ نبی کی قبر اور بعض عیسیٰ صاحب کی قبر کہتے ہیں ۔ کا رسم ہم وجود ہے۔ گئے ۔ سوشمیر کا مسئلہ تو خاطر خواہ انفصال پاگیا اور پانسو چھین شہادت سے ثابت ہوگیا کہ در حقیقت سے طرح میں علیہ السلام کی قبر ہے کہ جو سری گرمح گئے خانیار کے قریب موجود ہے۔

لیکن اب ایک اور خیال باقی رہا ہے کہ اگر پورا ہوجائے تونُورُ مُحلی نُورُ ہوگا اور وہ دو ہا تیں ہیں۔ اوّل بیہ کہ مُیں نے سُنا ہے کو وِ نعمان میں جو شنم ادہ نبی کا چپوترہ ہے اس کے نام ریاست کابل میں پھھ جا گیر مقرر ہے۔ لہذا اس غرض کے لیے بعض احباب کا کوہ نعمان میں جانا اور بعض احباب کا کابل میں جانا اور جا گیر کے کاغذات کی ریاست کے دفتر سے قتل لینا فائدہ سے خالی معلوم نہیں ہوتا۔ کابل میں جانا اور جا گیر کے کاغذات کی ریاست کے دفتر سے قتل لینا فائدہ سے خالی معلوم نہیں ہوتا۔ دوسر سے بیہ کہ بیثا بت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السّلام افغانستان کی طرف صیبین کی راہ سے آئے تھے اور کتاب رَوُ صَدَّةُ الْے شَفَا سے پایا جاتا ہے کہ اس فقتہ صلیب کے وقت نصیبین کے بادشاہ لیے خلیفہ نور دین صاحب کو خدا تعالی اجر بخشے اس تمام سفر اور رہائش شیر میں اُنہوں نے اپنا خرج اُٹھایا پنی جان کو تکلیف میں ڈالا اور اینے مال سے سفر کیا۔ منہ

کے ایک ہمار مخلص کا نام عبدالعزیز ہے جواو جلہ ضلع گورداسپور میں رہتے ہیں اوراس ضلع کے پٹواری ہیں جن کا نام پہلے مکیں لکھ چکا ہوں اپنے جوش اخلاص سے نصبیبن کے سفر کے لئے ایک آدمی کے جانے کا آدھاخر چاہیے یاس سے

نے حضرت میچ کو بلایا تھااورا کیا انگریزاس پر گواہی دیتا ہے کہ ضرور حضرت میچ کو اس کا خطآ یا تھا بلکہ وہ خط بھی اس انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس صورت میں بیر بیٹین امر ہے کہ تصبیبین میں بھی حضرت میچ علیہ السلام کے اس سفر کی اب تک کچھ یادگار قائم ہوگی۔ اور کچھ تجہ بنیں کہ وہاں بعض کتے بھی پائے جا ئیس یا آپ کے بعض حواریوں کی وہاں قبریں ہوں جوشہت یا چکی ہوں لہذا میر سے بحر نے زد کیک بی قرین مصلحت قرار پایا ہے کہ تین دانشمند اور الوالعزم آ دمی اپنی جماعت میں سے مصبیبین میں بھیچ جا ئیں۔ سوائ کی آ مدور فت کے اخراجات کا انتظام ضروری ہے۔ ایک اُن میں سے مرز اخدا بخش صاحب ہیں اور یہ ہمارے ایک نہایت مخلص اور جان شارم یہ ہیں جو اپنے شہر اقاق ہوا ہے کہ مرز اصاحب موصوف کا تمام سفر خرج آ ایک مخلص باہمت نے اپنے فقہ لے لیا ہے اور یہ ہوں گے۔ اُن کے سفر خرج کا بندو بست قابل انتظام ہے۔ سوامور متذکرہ بالا میں سے ایک یہ تیسرا وہ نہیں جو ایک یہ تیسرا امر ہے کہ ایس خورج کا بندو بست قابل انتظام ہے۔ سوامور متذکرہ بالا میں سے ایک یہ تیسرا امر ہے کہ ایسے نازک وقت میں جو کہا کہ دوشاخیں بھی المداد مالی کی سخت بختاج ہیں پیش آگیا ہے۔ اور امر ہے کہ ایسے نازک وقت میں ہے کہ گویا کسی شاعر کا بیشعراسی موقع کے حق میں ہے۔ اور یہ میسا کر حال طلید مضا کتھ منیست زر می طلید سخن در سے کہ الیسا ضروری ہے کہ گویا کسی شاعر کا بیشعراسی موقع کے حق میں ہے سے سیسفر میر نے زد یک الیسا خروی طلید مضا کتھ میست زر می طلید سخن در سے کہ الیسا کی سے سے کہ کو الیس کی کہ کے کہ اس سے کہ کر حوال طلید مضا کتھ میست زر می طلید سخن در س

خدا تعالی کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ ممکن ہے کہ چند آدی ہی ان تینوں شاخوں کا بندوبست کرسکیں کی غرض انہی تینوں شاخوں کے لئے نہایت ضروری سمجھ کریداشتہارلکھا گیا ہے۔
اے عقل مندو! خدا کے راضی کرنے کا بیوفت ہے کہ پھر نہیں ملے گا۔ میں تا کیڈالکھتا ہوں کہ جو لفیہ حاشیہ۔ دیا ہے عالی ہمتی اس کو کہتے ہیں کہ اس تھوڑی ہی دنیوی معاش کے ساتھ اس قدر خدمتِ دین کو شجاعت ایمانی سے بجالائے ہیں اور ایساہی میاں خیرالدین کشمیری سیکھواں نے اس سفر کے لئے اپنی حیثیت سے زیادہ ہمت کر کے دی روپید دیئے ہیں۔

لے اگر محبوب جان مانگے تو کچھ پرواہ نہیں مشکل بیہے کہ وہ مال مانگتا ہے۔

لے کا بل اور کوہ نعمان میں بھیجنے کے لئے اس نواح کے بعض آ دمی تجویز کئے گئے ہیں کیونکہ وہ اس ملک اور اُن پہاڑوں کے خوب واقف ہیں۔ صاحب اہل مقدرت ہوں اور کوئی بڑی رقم بھیجنا جا ہیں تو بہتر ہے کہوہ بذریعہ تار بھیج دیں کہ تینوں شاخوں کے سوااور کئی شاخیں مصارف کی بھی ہیں جبیبا کہ مدرسہ کی شاخ جس کومخض اس غرض سے قادیان میں قائم کیا گیا ہے کہ تالڑ کے اپنی ابتدائی حالت میں ہی راہ راست سے واقفیت پیدا کرلیں اور نا دان مولویوں یا یا دریوں کے پنجہ میں نہ پھنس جاویں۔اوراییا ہی وہ دوسری تمام شاخیں ہیں جن کا ذکر میرے رسالہ فتح اسلام میں ہے۔لیکن بیاشتہار بالفعل انہی نتیوں شاخوں کے لئے جن کی سخت ضرور تیں پیش آ گئی ہیں شائع کیا جاتا ہے۔اب جوشخص صدق دل سے ہماری تحریر کی اطاعت کرنا چاہے اس کوچاہیے ہمارے اس اشتہار کی تعمیل میں ایک ذرّہ توقف نہ کرے اور موجودہ مشکلات کے دُور کرنے کے لئے جو پھھاس سے ہوسکے اور جو پھھ بَن پڑے مگر خدا کے علم سے خوف کر کے بلاتو قف اس کو بھیج دے۔ یہ سے کہ بیدن ایام قحط ہیں اور ہماری جماعت کے اکثر افراد سقیم الحال اور نا دار اورعیال دار ہیں مگر خدا کی راہ میں صدق دل سے خدمت کے لئے حاضر ہوجانا ایک ایسامبارک امرہے جودرحقیقت اور تمام مشکلات اور آفات کا علاج ہے۔ پس جس کویقین ہے کہ خدابر حق ہےاور دین و دنیا میں اس کی عنایات کی حاجت ہےاس کوچا ہیے کہ اس مبارک موقع کو ہاتھ سے نہ دے اور کبل کے دق میں مبتلا ہو کراس ثواب سے محروم نہ رہے۔اس عالی سلسلہ میں داخل ہونے کے لئے وہی لائق ہے جو ہمت بھی عالی رکھتا ہواور نیز آئندہ کے لئے ایک تازہ اور سچاعہد خدا تعالیٰ سے لے کرحتی الوسع بلا ناغہ ہرایک مہینہ میں اپنی مالی امداد سے ان دینی مشکلات کے رفع کرنے کے لئے سعی کرتا رہے گا۔ پیرمنا فقانہ کام ہے کہا گر کوئی مصیبت پیش آ وے تب خدا اور اہل خدایا د آ جائیں۔اور جب آ رام اورامن دیکھیں تو لا پرواہ ہوجائیں۔خداغنی بے نیاز ہےاس سے ڈرو اوراُس كافضل يانے كے لئے اسىخ صدق كودكھلاؤ خداتمہارے ساتھ ہو۔ والسّلام ٢٠٠٠ كتوبر ١٨٩٩ء راقم مرزاغلام احمداز قاديان

(مطبوعه ضياءالاسلام پريس قاديان)

(تبليغ رسالت جلد ٨صفحه ٢١ تا ٧٤)

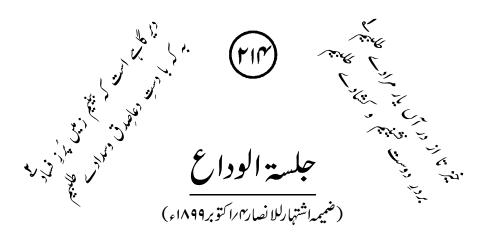

ہم اس اشتہار میں لکھ چکے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے تین آ دمی اس کام کے لئے منتخب کئے گئے کہ وہ تصیبین اوراس کی نواح میں جاویں اور حضرت عیسلی علیہ السّلام کے آثاراس ملک میں تلاش کریں۔اب حال بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے سفر کے خرچ کا امرتقریباً انتظام پذیر ہو چکاہے۔صرف ایک شخص کی زادراہ کا انتظام باقی ہے یعنی اخویم مکرمی مولوی حکیم نورالدین صاحب نے ایک آ دمی کے لئے ایک طرف کا خرچ دے دیا ہے اور اخویم منشی عبد العزیز صاحب پڑواری ساکن او جلہ ضلع گور داسپورہ نے باوجود قلت سر مایہ کے ایک سو بچیس رویبیہ دیئے ہیں اور میاں جمال الدین کشمیری ساکن سیکھواں ضلع گور داسپورہ اور اُن کے دو برا در حقیقی میاں امام الدین اور میاں خیرالدین نے بچاس روپیردیئے ہیں۔ان جاروںصاحبوں کے چندہ کامعاملہ نہایت عجیب اور قابل رشک ہے کہ وہ دنیا کے مال سے نہایت ہی کم حصہ رکھتے ہیں ۔ گویا حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی طرح جو کچھ گھروں میں تھاوہ سب لے آئے ہیں اور دین کوآ خرت پر مقدم کیا جیسا کہ بیعت میں شرط تھی۔ابیا ہی مرزا خدا بخش صاحب نے بھی اس سفرخرج کے لئے میچیس روپیہ چندہ دیا ہے خدا تعالی سب کوا جر بخشے ۔ آج ۱۰/ کتو بر ۹۹ ۱ء کوقر عدا ندازی کے ذریعہ سے وہ دو شخص تجویز کئے ۔ لے تر جمعہ۔اٹھواس محبوب کے در سےاپنی مراد مانگیں ، دوست کے درواز ہیر دھونی ر مائیں اور کشائش طلب کریں۔ ع مرتوں سے ہم زمین کوفساد سے بھرا ہواد کیھتے ہیں بہتر یہی ہے آؤ ہم دعاما نگ کرصد ق اور راستی طلب کریں۔

گئے ہیں جومرز اخدا بخش صاحب کے ساتھ تصبیبین کی طرف جائیں گے۔اب بیمناسب معلوم ہوتا ہے ہیں جومرز اخدا بخش صاحب کے ساتھ تصبیبین کی طرف جائیں گے۔ اب بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان عزیز وں کی روائل کے حوالہ کر کے اور وطن کی محبت کو خیر باد کہہ کر دُور دراز ملکوں میں جائیں گے اور جنگلوں پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے تصبیبین یا اس سے جائیں گے اور سمندر کو چیرتے ہوئے اور جنگلوں پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے تصبیبین یا اس سے آگے بھی سیر کریں گے اور کر بلامعلٰی کی زیارت بھی کریں گے۔اس لئے بیتینوں عزیز قابل قدراور تعظیم ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لئے ایک بڑا تحدالا ئیں گے۔آسان اُن کے اس سفر سے خوثی کرتا ہے کہ محض خدا کے لئے قوموں کو شرک سے چھوڑا نے کے لئے بیتین عزیز ایک اس سفر سے خوثی کرتا ہے کہ محض خدا کے لئے قوموں کو شرک سے چھوڑا نے کے لئے بیتین عزیز ایک میں ہواوران کی خیروعا فیت اور ان کے متعلقین کی خیروعا فیت کے لئے دعائیں کی جائیں ۔لہذا میں میں ہواوران کی خیروعا فیت اور ان کے متعلقین کی خیروعا فیت کے لئے دعائیں کی جائیں ۔لہذا میں کو اطلاع دوں جن کے لئے اس سردی کے ایا موسوں سے ملیح تا ہو گھوڑ کر اور اپنے عیال اور دوستوں سے ملیح دہ ہوکر جاتے ہیں میں اپنے اپنے جھوٹے جھوٹے جھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اور اپنے عیال اور دوستوں سے ملیح دہ ہوکر جاتے ہیں اس مراد کو حاصل کر کے والیس آ ویں اور فتح کے نقار سے ان کے ساتھ ہوں۔

مُیں دُعا کرتا ہوں کہا سے خداجس نے اس کام کے لئے مجھے بھیجا ہے ان عزیز وں کوضل اور عافیت سے منزل مقصود تک پہنچا اور پھر بخیر وخو بی فائز المرام واپس آئیں۔ آمین ثم آمین ۔ اور مُیں امیدر کھتا ہوں کہ میرے وہ عزیز دوست جو دین کے لئے اپنے تنیئ وقف کر چکے ہیں حتی الوسع فرصت نکال کر اس جلسہ وداع پر حاضر ہوں گے اور اپنے ان مسافر عزیز وں کے لئے رور وکر دعا ئیں کریں گے۔ والسلام مارکتوبر 1849ء

دا<del>قسسسسم</del> مرزاغلام احمراز قادیان ضلع گورداسپور

(اسلعیل پرلیس مین)

مطبوعه ضياءالاسلام برليس قاديان

(تبليغ رسالت جلد ٨صفحه٢٤/ ٧٤)

# (r12)

#### ضميمه تزياق القلوب نمبرهم

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اللهِ الرَّاسَةِ الرَّاسِةِ الرَّاسِةِ الرَّاسِةِ الرَّاسَةِ الرَّاسَةِ الرَّاسَةِ الرَّاسِةِ الرَّاسِةِ الرَّاسَةِ الرَّاسِةِ الرَّاسِةِ الرَّاسِةِ الرَّاسِةِ الرَّاسَةِ الرَّاسَةِ الرَّاسَةِ الرَّاسَةِ الرَّاسَةِ الرَّاسَةِ الرَّاسِةِ الرَّاسَةِ الرَّاسُولِ الرَّاسِةِ الرَّاسِةِ الرَّاسِةِ الرَّاسَةِ الرَ

بھی خطاب ملتے ہیں مگر وہ صرف ایک لفظی خطاب ہوتے ہیں جو بادشا ہوں کی مہر بانی اور کرم اور شفقت کی وجہ سے یا اور اسباب سے کسی کو حاصل ہوتے ہیں اور بادشاہ اس کے ذمہ دارنہیں ہوتے کہ جوخطاب انہوں نے دیا ہے اس کے مفہوم کے موافق وہ شخص اپنے تنیئں ہمیشہ رکھے جس کوالیا خطاب دیا گیاہے مثلاً کسی بادشاہ نے کسی کوشیر بہادر کا خطاب دیا تو وہ بادشاہ اس بات کامتکفّل نہیں ہوسکتا کہالیا شخص ہمیشہ اپنی بہادری دکھلا تارہے گا۔ بلکہ ممکن ہے کہالیا شخص ضعف قلب کی وجہ سے ایک چوہے کہ تیز رفناری سے بھی کا نپ اُٹھتا ہو چہ جائیکہ وہ کسی میدان میں شیر کی طرح بہا دری دکھلا وے لیکن وہ شخص جس کوخدا تعالی سے شیر بہادر کا خطاب ملے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ در حقیقت بہا در ہی ہو کیونکہ خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے یا دھو کہ کھاوے پاکسی لیٹیکل مصلحت سے ایسا خطاب دیدے جس کی نسبت وہ اپنے دل میں جانتا ہے کہ دراصل اس خطاب کے لائق نہیں ہے اس لئے یہ بات محقق امر ہے کہ فخر لائق وہی خطاب ہے جوخدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔اوروہ خطاب دوستم کا ہے۔اوّل وہ جووجی اور الہام کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ سے عطا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اینے یاک نبیوں میں سے کسی کو صَفِیُّ اللّٰه کالقب دیااورکسی کو کَلِیْمُ اللّٰه کااورکسی کورُوُ حُ اللّٰه کا اورکسی کومصطفے اور حَبِیْبُ اللّٰه کاان تمام نبیوں پر خدا تعالی کاسلام اور رحمتیں ہوں۔اور دوسری قشم خطاب کی بیہ ہے کہاللہ تعالیٰ بعض نشانوں اور تائیدات کے ذریعہ سے بعض اپنے مقبولین کی اس قدر محبت لوگوں کے دلوں میں یک دفعہ ڈال دیتا ہے کہ یا تو اُن کوجھوٹا اور کا فراورمفتری کہا جاتا ہے اور طرح طرح کی نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں اور ہرایک بدعادت اورعیباُن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور یا ایساظہور میں آتا ہے کہ ان کی تائید میں کوئی ایسا یا ک نشان ظاہر ہوجا تا ہے جس کی نسبت کوئی انسان کوئی برظنی نہ کر سکے اورایک موٹی عقل کا آ دمی بھی سمجھ سکے کہ بیزنثان انسانی ہاتھوں اورانسانی منصوبوں سے یاک ہےاور خاص خداتعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ تب ایبانشان ظاہر ہونے سے ہرایک سلیم طبیعت بغیر کسی شک وشبہ کے اس انسان کوقبول کر لیتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہد بات برا جاتی ہے کہ شخص در حقیقت سیا ہے۔ تب لوگ اُس

الہام کے ذریعہ سے جوخدا تعالے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہےاس شخص کوصا دق کا خطاب دیتے ہیں کے کیونکہ لوگ اُس کوصادق صادق کہنا شروع کردیتے ہیں۔اورلوگوں کا پیخطاب ایبا ہوتا ہے كه گويا خدا تعالى نے آسان سے خطاب ديا كيونكه خدا تعالى آپان كے دلوں ميں بيہ ضمون نازل کرتا ہے کہ لوگ اس کوصادق کہیں ۔اب جہاں تک مَیں نےغوراورفکر کی ہے مَیں اپنے اجتہاد سے نہ کسی الہامی تشریح سے اس الہام کے جس کومیں نے ابھی ذکر کیا ہے یہی معنے کرتا ہوں کیونکہ ان معنوں کے لئے اس الہام کا آخری فقرہ ایک بڑا قرینہ ہے کیونکہ آخری فقرہ بیہے کہ ایک بڑانشان فیصلہ کرنے کے لئے جوکسی حد تک پُرانا ہو گیا ہے۔اور حد سے زیادہ تکذیب اور تکفیر ہو چکی ہے کوئی ابیا برکت اور رحمت اورفضل اور سلح کاری کا نشان ظاہر کرے گا کہ وہ انسانی ہاتھوں سے برتر اور لے اس خطاب کی مثال یہ ہے کہ جبیبا کہ مصر کے با دشاہ فرعون نے حضرت پوسف علیہ السلام کوصد بق کا خطاب دیا کیونکہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اِس شخص نے صدق اور پاک باطنی اور پر ہیز گاری کے محفوظ رکھنے کے لئے بارا<sup>ں</sup> برس کا جیلخا نہاینے لئے منظور کیا مگر بدکاری کی درخواست کو نہ مانا بلکہا کیکے لخلہ کے لئے بھی دل پلید نہ ہوا۔ تب با دشاہ نے اس راست باز کوصد بی کا خطاب دیا جیسا کہ قرآن شریف سورۃ یُوسف میں یُسوُسُفُ ایُّھے۔ الصِّدِّيْقُ معلوم ہوتا ہے كمانسانى خطابول ميں سے بہلا خطاب وہى تھا جوحضرت يوسف كوملا منه کے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا معاملہ وحی اور الہام کے ساتھ ہووہ خوب جانتا ہے کہ کہمین کو بھی اجتہادی طوریر بھی اینے الہام کے معنے کرنے پڑتے ہیں۔اس طرح کے الہام بہت ہیں جو مجھے کی دفعہ ہوئے ہیں اور بعض وفت ابیاالہام ہوتا ہے کہ جیرت ہوتی ہے کہاس کے کیامعنی ہیں اورا یک مدّت کے بعداس کے معنے کھلتے ہیں۔ مثلًا ١٩ / تمبر ٩٩ ١٨ ء كوخد اتعالى نے مجھ مخاطب كر كے اپنا كلام مجھ يرنازل كيا۔ إِنَّا أَخُورَ جُنَا لَكَ ذُرُوعًا يَا اِبُ وَاهِیُہُ لِعِنیا ہے ابراہیم ہم تیرے لئے رئیج کی تھیتاںا گائیں گے۔ ذُرُوعٌ ذَرُعٌ کی جمع ہے اور ذَرُعٌ عربی زبان میں رئیج کی کھیتی لینی کنک وجُو وغیرہ کو کہتے ہیں مگر آثارالیے نہیں ہیں کہ بیالہام اپنے ظاہر معنوں کی رُوسے یورا ہوکیونکدر بیج کی تخم ریزی کے ایام گویا گزر گئے لہذا مجھے صرف اجتہاد سے بیمعنے معلوم ہوتے ہیں کہ مجھے کیاغم ہے یاک تر ہوگا۔ تب ایس کھلی کھلی سیائی کو دیکھ کرلوگوں کے خیالات میں ایک تبدیلی واقع ہوگی اور نیک طینت آ دمیوں کے کینے یک دفعہ رفع ہو جا کیں گے۔مگر جبیبا کہ مکیں نے ابھی بیان کیا ہے ہیہ میرا ہی خیال ہے ابھی کوئی الہا می تشریح نہیں ہے۔میرے ساتھ خدا تعالی کی عادت یہ ہے کہ بھی کسی پیشگوئی میں مجھے اپنی طرف سے کوئی تشریح عنایت کرتا ہے اور کبھی مجھے میرے فہم یر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ مگریہ تشریح جوابھی مئیں نے کی ہے اس کی ایک خواب بھی مؤید ہے جوابھی ۲۱ راکتوبر ۱۸۹۹ء کوئیں نے دیکھی ہےاوروہ پر ہے کوئیں نے خواب میں محبّبی اخویم مفتی محمرصا دق کودیکھا ہے اورقبل اس کے جومئیں اس خواب کی تفصیل بیان کروں اس قدرلکھنا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا کہ مفتی محمد صادق میری جماعت میں سے اور میرے خلص دوستوں میں سے ہیں جن کا گھر بھیرہ ضلع شاہ پور میں ہے مگران دنوں میں ان کی ملازمت لا ہور میں ہے۔ بیا پنے نام کی طرح ایک محبِّ صادق ہیں مجھےافسوں ہے کہ مکیں اینے اشتہار ۲ را کتوبر ۱۸۹۹ء میں سہواً اُن کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ وہ ہمیشہ میری دینی خدمات میں نہایت جوش سے مصروف ہیں خداان کو جزاءِ خیر دے۔اب خواب کی تفصیل پیہے کہ مئیں نے مفتی صاحب موصوف کوخواب میں دیکھا کہ نہایت روشن اور چیکتا ہوا اُن کا چېرا ہے اورایک لباسِ فاخره جوسفید ہے پہنے ہوئے ہیں اور ہم دونوں ایک بکھی میں سوار ہیں اوروہ لیٹے ہوئے ہیں اوران کی کمریر میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، پیخواب ہے اوراس کی تعبیر جوخدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے بیہے کہ ِ صدق جس سے مَیں محبت رکھتا ہوں ایک چیک کے ساتھ ظاہر ہوگا اور جبیہا کہ مکیں نے صادق کو دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ چمکتا ہے اسی طرح وہ وقت قریب ہے کہ مکیں متشابہات میں سے ہے۔جو۴؍ا کتوبر۱۸۹۹ءکو مجھے ہوا۔اوروہ بیہے کہ قیصر ہند کی طرف سے شکر بیاب بیہ ا پیالفظ ہے کہ جیرت میں ڈالتا ہے کیونکہ مَیں ایک گوشہ نشین آ دمی ہوں اور ہریک قابل پیندخدمت سے عاری اور قبل ازموت اینے تنین مُر دہ سمجھتا ہوں ۔میراشکریہ کیسا۔سوایسےالہام متشابہات میں سے ہوتے ہیں جب تک خود خداان کی حقیقت ظاہر نہ کر ہے۔منہ

صادق شمجھا جاؤں گا اور صِدق کی چیک لوگوں پر پڑے گی اوراییا ہی ۲۰ را کتوبر ۱۸۹۹ء کوخواب میں مجھے بید کھایا گیا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام عزیز ہے ' اوراس کے باپ کے نام کے سریر سلطان کا لفظ ہے وہ لڑکا پکڑ کرمیرے یاس لایا گیا اور میرے سامنے بٹھایا گیامیں نے دیکھا کہ وہ ایک تپلا سالڑ کا گورے رنگ کا ہے۔ مَیں نے اس خواب کی پینجبیر کی ہے کہ عزیز عزت یانے والے کو کہتے ہیں اور سلطان جوخواب میں لڑ کے کا باپ سمجھا یا گیا ہے۔ بیلفظ یعنی سلطان عربی زبان میں اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جوالی بیّن الظہور ہو جو بباعث اپنے نہایت درجہ کے روشن ہونے کے دلوں پر اپنا تسلّط کر لے۔ گویا سلطان کا لفظ تسلّط سے لیا گیا ہے۔اورسلطان عربی زبان میں ہرایک قسم کی دلیل کو نہیں کہتے بلکہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جواپنی قبولیّت اور روشنی کی وجہ سے دلوں پر قبضہ کر لے۔اور طبائع سلیمہ پراس کا تسلّطِ تام ہوجائے ۔ پس اس لحاظ سے کہ خواب میں عزیز جوسلطان کالڑ کامعلوم ہوا اُس کی بیعبیر ہوئی کہ ایسانشان جولوگوں کے دلوں پر تسلّط کرنے والا ہو گا ظہور میں آئے گا اور اس نشان کے ظہور کا نتیجہ جس کو دوسر لفظوں میں اس نشان کا بچہ کہہ سکتے ہیں دلوں میں میراعزیز ہونا ہوگا جس کوخواب میں عزیز تے تمثل سے ظاہر کیا گیا۔ پس خدانے مجھے یہ دکھلایا ہے کہ قریب ہے جوسلطان ظاہر ہولیعنی دلوں پر تسلّط کرنے والانشان جس سے سلطان کے لفظ کا اشتقاق ہے اور اس کالازمی نتیجہ جواس کے فرزند کی طرح ہے عزیز ہے۔اور بیرظا ہر ہے کہ جس انسان سے وہ نشان ظاہر ہوجس کوسلطان کہتے ہیں جودلوں پراہیا تسلّط اور فبضہ رکھتا ہے جبیبا کہ ظاہری سلطان جس کو بادشاہ کہتے ہیں۔ رعایا پر تسلّط رکھتا تو ضرور ہے کہ ایسے نشان کے ظہور سے اس کا اثر بھی ظاہر ہو۔ لیعنی دلوں پر تسلّط اس نشان کا ہوکر صاحب نشان لوگوں کی نظر میں عزیز بن جائے اور جبکہ عزیز بننے کا موجب اورعلّت سلطان ہی ہوا لیتی ایسی دلیلِ روشن جو دلوں پر تسلّط کرتی ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ عزیز ہونا سلطان کے لئے بطور فرزند کے ہوا۔ کیونکہ عزیز ہونے کا باعث سلطان ہی ہے جس لے پیروئیالفظاً پوری ہوئی کہ جناب مرزاعزیز احمرصاحب خلف مرز اسلطان احمرصاحب نے حضرت مسیح موعود عليه السّلام اينے دادابرگزيده كوصا دق مان كربيعت كرلى (الحكم ١٠ مارچ٢ ١٩٠١ ء صفحه ا كالم٢) نے دلوں پر تسلط کیا اور تسلّط سے پھر بیوزیز کی کیفیت پیدا ہوئی سوخدا تعالیٰ نے مجھ کو دکھلا یا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور ایک نشان دلوں کو بکڑنے والا اور دلوں پر قبضہ کرنے والا اور دلوں پر تسلّط رکھنے والا ظاہر ہوگا۔ اور ایک نشتے ہیں۔ اور اس سلطان سے پیدا ہونے والاعزیز ہوگا۔ یعنی عزیز ہونا سلطان کا لازی نتیجہ ہوگا کیونکہ نتیجہ نتیجہ ہوگا کیونکہ نتیجہ ہوگا کیونکہ نتیجہ ہوگا کیونکہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ ہوگا کیونکہ نتیجہ نتیجہ نتیکہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیکہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ نتیکہ نتیجہ نتیجہ نتیکہ نتیکہ

ٔ مرزاغلام|حمراز قادیاں

۲۲ را کتوبر ۱۸۹۹ء

مطبوعه ضياءالاسلام يريس قاديان

تعداد ۱۰۰۰

(ضميمه ترياق القلوب نمبر۴ \_ روحانی خزائن جلد۵ اصفحها • ۵ تا ۲ • ۵)

ضميمة ترياق القلوب نمبره

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

تجھی نصرت نہیں ملتی درِمولی سے گندوں کو سنجھی ضائع نہیں کرتاوہ اپنے نیک بندوں کو

وہی اُس کےمقرب ہیں جواینا آپ کھوتے ہیں نہیں راہ اُس کے عالی بار گہ تک خدیسندوں کو یمی تدبیر ہے پیارو کہ مانگواُ س سے قربت کو اس کے ہاتھ کو ڈھونڈو جلاؤ سب کمندوں کو

> اس عاجز غلام احمد قادیانی کی آسانی گواہی طلب کرنے کے لئے ایک دُعااور حضرت عزت سے این نسبت آسانی فیصله کی درخواست

اے میرے حضرت اعلیٰ ذوالجلال قادروقد وس حی وقیّے م جو ہمیشہ راستبازوں کی مدد کرتا ہے تیرانام ابدالاً بادمبارک ہے۔ تیری قدرت کے کام بھی رکنہیں سکتے۔ تیراقوی ہاتھ ہمیشہ عجیب کام د کھلاتا ہے۔ تونے ہی اس چود ہویں صدی کے سریر مجھے مبعوث کیاا ورفر مایا که 'اٹھ کہ مَیں نے مجھے اس ز مانہ میں اسلام کی حجت یوری کرنے کے لئے اور اسلام کی سچائیوں کو دنیا میں پھیلانے کے لئے اورا یمان کوزندہ کرنے کے لئے چنا''اورتو نے ہی مجھے کہا کہ''تو میری نظرمیں منظور ہے۔ مُیں اپنے عرش پر تیری تعریف کرتا ہوں''اور تو نے ہی مجھے فر مایا کہ'' تو وہ سیح موعود ہے جس کے وقت کوضا کع نہیں کیا جائے گا''اورتونے ہی مجھے نخاطب کر کے کہا کہ' تو مجھ سے ایسا ہے کہ جیسا کہ میری تو حیداور

تفرید''اورتونے ہی مجھے فر مایا کہ' دمکیں نے لوگوں کی دعوت کے لئے تخیے منتخب کیا۔ان کو کہہ دے کہ مئیں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں اور سب سے پہلامومن ہوں' اور تو نے ہی مجھے کہا کہ' میں نے تخجے اس لئے بھیجا ہے کہ تااسلام کوتمام قو موں کے آ گےروثن کر کے دکھلا وُں اور کوئی مذہب ان تمام مذہبوں میں سے جوز مین پر ہیں بر کات میں معارف میں تعلیم کی عمد گی میں خدا کی تائیدوں میں خدا کے عجائب غرائب نشانوں میں اسلام سے ہمسری نہ کر سکے۔'' اور تونے ہی مجھے فر مایا'' تو میری درگاہ میں وجیہ ہے۔مَیں نے اپنے لئے تجھے اختیار کیا۔'' گراے میرے قادر خدا تو جانتا ہے کہ اکثر لوگوں نے مجھے منظور نہیں کیااور مجھے مفتری سمجھااور میرانا م کا فراور کڈ اباور دجّال رکھا گیا۔ مجھے گالیاں دی گئیں اور طرح طرح کی دلآ زار باتوں سے مجھے ستایا گیا اور میری نسبت یہ بھی کہا گیا کہ ''حرام خورلوگوں کا مال کھانے والا وعدوں کا تخلّف کرنے والاحقوق کوتلف کرنے والالوگوں کو گا لیاں دینے والاعہدوں کوتوڑنے والااپنے نفس کے لئے مال کوجمع کرنے والا اور شریرا ورخونی ہے۔'' بیوہ با تیں ہیں جوخوداُن لوگوں نے میری نسبت کہیں جومسلمان کہلاتے اورا پینے تنیک اچھے اوراہل عقل اوریر ہیز گار جانتے ہیں اوران کانفس اس بات کی طرف مائل ہے کہ در حقیقت جو کچھوہ میری نسبت کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور انہوں نے صدیا آسانی نشان تیری طرف سے دیکھے مگر پھر بھی قبول نہیں کیا۔وہ میری جماعت کونہایت تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہرایک ان میں جو بدزبانی کرتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ بڑے ثواب کا کام کررہا ہے سواے میرے مولا قادر خدا! اب مجھے راہ ہتلا اور کوئی ابیا نشان ظاہر فرما جس سے تیرے سلیم الفطرت بندے نہایت قوی طور پریفین کریں کہ مَیں تیرا مقبول ہوں اور جس ہے اُن کا ایمان قو ی ہواور وہ تجھے پہچانیں اور تجھ سے ڈریں اور تیرے اس بندے کی ہدایتوں کے موافق ایک یا ک تبدیلی ان کے اندر پیدا ہواور زمین پریا کی اور پر ہیز گاری کا اعلے نمونہ دکھلا ویں اور ہرایک طالب حق کونیکی کی طرف تھنچیں اوراس طرح برتمام قومیں جوز مین پر ہیں تیری قدرت اور تیرے جلال کو دیکھیں اور سمجھیں کہ تواپنے اس بندے کے ساتھ ہے اور دُنیامیں تیرا جلال چیکے اور تیرے نام کی روشنی اُس بجلی کی طرح دکھلائی دے کہ جوایک کھے میں مشرق سے مغرب تک اپنے تئیں پہنچاتی اور شال وجنوب میں اپنی چمکیں دکھلاتی ہے۔لیکن اگراہے پیارے

مولی میری رفتار تیری نظر میں اچھی نہیں ہے تو مجھ کواس صفحہ دُنیا سے مٹادے تامیں بدعت اور گمراہی کا موجب نہ کھہروں۔ میں اس درخواست کے لئے جلدی نہیں کرتا تا مکیں خدا کے امتحان کرنے والوں میں شارنہ کیا جاؤں ۔ لیکن مکیں عاجزی سے اور حضرت ربوبیت کے ادب سے بیالتماس کرتا ہوں کہا گرمیں اس عالی جناب کا منظور نظر ہوں تو تین سال کے اندرکسی وفت میری اس وُعا کے موافق میری تائید میں کوئی ایبا آسانی نشان ظاہر ہوجس کوانسانی ہاتھوں اورانسانی تدبیروں کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہ ہوجیسا کہ آفتاب کے طلوع اورغروب کوانسانی تدبیروں سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ اگر چەا بے میرے خداوندیہ سے ہے کہ تیرے نشان انسانی ہاتھوں سے بھی ظہور میں آتے ہیں کیکن اس وقت مَیں اسی بات کی اپنی سچائی کا معیار قرار دیتا ہوں کہ وہ نشان انسانوں کی تصر فات سے بالکل بعید ہو۔ تا کوئی دشمن اس کوانسانی منصوبہ قرار نہ دے سکے ۔ سوا ہے میرے خدا تیرے آ گے کوئی بات انہونی نہیں۔اگر تو چاہے تو سب کچھ کرسکتا ہے۔تو میرا ہے جبیبا کیمیں تیرا ہوں۔ تیری جناب میں الحاح سے دُعا كرتا ہوں كما كريہ سے ہے كمئيں تيرى طرف سے ہوں اور اگريہ سے ہے كہ تونے ہى مجھے بھیجا ہے تو ٹو میری تا ئید میں اپنا کوئی ایسانشان دکھلا جو پیلک کی نظر میں انسانوں کے ہاتھوں اور انسانی منصوبوں سے برتریقین کیا جائے تالوگ سمجھیں کہ میں تیری طرف سے ہوں۔اے میرے قا درخدا! اے میرے تو انا اور سب قو توں کے مالک خداوند! تیرے ہاتھ کے برابر کوئی ہاتھ نہیں اور کسی جنّ اور بھوت کو تیری سلطنت میں شرکت نہیں۔ دنیا میں ہرایک فریب ہوتا ہے اورانسا نوں کو شیاطین بھی اپنے جھوٹے الہامات سے دھو کہ دیتے ہیں ۔مگرکسی شیطان کو بیقوت نہیں دی گئی کہ وہ تیرے نشانوں اور تیرے ہیت ناک ہاتھ کے آ گے ٹھبر سکے یا تیری قدرت کی مانند کوئی قدرت دکھلا سے کیونکہ تو وہ ہے جس کی شان کو الله الله ہے اور جو اَلْعَلِی الْعَظِیْم ہے جولوگ شیطان سے الہام یاتے ہیں ان کے الہاموں کے ساتھ کوئی قادرانہ غیب گوئی کی روشنی نہیں ہوتی جس میں الوہیت کی قوت اورعظمت اور ہیت بھری ہوئی ہو۔ وہ تو ہی ہے جس کی قوت سے تمام تیرے نبی تحدی کے طور پر اینے معجزاندنشان دکھلاتے رہے ہیں۔ اور بڑی بڑی پیشکو ئیاں کرتے رہے ہیں جن میں اپنا غلبہ اور مخالفوں کی در ماندگی پہلے سے ظاہر کی جاتی تھی تیری پیشگو ئیوں میں تیرے

جلال کی چیک ہوتی ہے اور تیری الوہیت کی قدرت اور عظمت اور حکومت کی خوشبو آتی ہے اور تیرے مُرسلوں کے آ گے فرشتہ چلتا ہے تاان کی راہ میں کوئی شیطان مقابلہ کے لئے گھہر نہ سکے۔ مجھے تیری عزت اور جلال کی قشم ہے کہ مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے۔ پس اگر تو تین برس کے اندر جو جنوری • • ۱۹عیسوی سے شروع ہو کر دسمبر۲ • ۱۹عیسوی تک پورے ہوجائیں گے،میری تائید میں اور تصدیق میں کوئی آسانی نشان نہ دکھلا وے اور اپنے اس بندہ کواُن لوگوں کی طرح ردؓ کردے جو تیری نظر میں شریراور پلیداور بے دین اور کذّ اب اور دجّال اور خائن اور مفسد ہیں تومَیں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ مَیں اینے تنین صادق نہیں سمجھوں گا اوران تمام تہتوں اور الزاموں اور بہتا نوں کا اپنے تنیئ مصداق سمجھلوں گا جومیرے پرلگائے جاتے ہیں۔ دیکھ! میری رُوح نہایت تو کل کے ساتھ تیری طرح الیی پرواز کررہی ہے جبیا کہ پرندہ اپنے آشیانہ کی طرف آتا ہے سومیں تیری قدرت کے نشان کا خواہش مند ہوں لیکن نہاینے لئے اور نہاپنی عزت کے لئے بلکہ اس لئے کہ لوگ تجھے پہچانیں اور تیری پاک را ہوں کواختیار کریں اور جس کوتو نے بھیجا ہے اس کی تکذیب کر کے مدایت سے دُور نہ یر جائیں ۔مکیں گواہی دیتا ہوں کہ تونے مجھے بھیجا ہے اور میری تائید میں بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں یہاں تک کہ سورج اور جا ندکو حکم دیا کہ وہ رمضان میں پیشگوئی کی تاریخوں کے موافق گر ہن میں آ ویں اور تو نے وہ تمام نشان جوایک سو سے زیادہ ہیں میری تائید میں دکھلائے جومیرے رسالہ تریاق القلوب میں درج ہیں۔ تو نے مجھےوہ چوتھالڑ کاعطا فر مایا جس کی نسبت میں نے پیشگوئی کی تھی کہ عبدالحق غزنوی حال امرت سری نہیں مرے گا جب تک وہلڑ کا پیدا نہ ہولے ۔سووہ لڑ کا اس کی زندگی میں ہی پیدا ہو گیا۔مَیں اُن نشانوں کوشارنہیں کرسکتا جو مجھے معلوم ہیں۔مَیں تجھے پہنچا نتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے۔اس لئے میری رُوح تیرے نام سے الیں اُچھاتی ہے جبیبا کہ شیرخوار بچہ ماں کے دیکھنے سے لیکن اکثر لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا اور نہ قبول کیا۔ اس لئے نہ مَیں نے بلکہ میری رُوح نے اس بات پر زور دیا کہ مُیں بید عاکروں کہ اگر میں تیرے حضور میں سیا ہوں اور اگر تیرا غضب میرے برنہیں ہے اور اگر مکیں تیری جناب میں مستجاب الدعوات ہوں تو ایسا کر کہ جنوری ۱۹۰۰ء سے اخیر دسمبر ۱۹۰۳ء تک میرے لئے کوئی اور نشان دکھلا اور اپنے بندہ کے لئے گواہی دے

جس کوز بانوں سے کیلا گیاہے دیکھ!مَیں تیری جناب میں عاجزانہ ہاتھا ُٹھا تا ہوں کہ تُو ایساہی کر۔ اگرمئیں تیرے حضور میں سچا ہوں اور جبیبا کہ خیال کیا گیا ہے کا فراور کا ذبنہیں ہوں تو ان تین سال میں جواخیر دسمبر۱۰۹ء تک ختم ہو جائیں گے کوئی ایبانشان دکھلا جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو جبکہ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تیری ہرایک دعا قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں تبھی سے میری روح دعاؤں کی طرف دوڑتی ہے اور میں نے اپنے لئے یقطعی فیصلہ کرلیاہے کہ اگر میری بيدُ عا قبول نه ہوتومئیں ایساہی مر دوداورملعون اور کا فراور بیدین اور خائن ہوں جبیبا کہ مجھے سمجھا گیا ہے۔اگرمئیں تیرامقبول ہوں تو میرے لئے آسان سے ان تین برسوں کے اندر گواہی دے تا ملک میں امن اور سلح کاری تھیلے اور تالوگ یقین کریں کہ تو موجود ہے اور دعاؤں کوسُنتا اور جوان کی طرف جھکتے ہیں جھکتا ہے۔اب تیری طرف اور تیرے فیصلہ کی طرف ہرروز میری آئکھ رہے گی جب تک آسان سے تیری نصرت نازل ہواور میں کسی مخالف کواس اشتہار میں مخاطب نہیں کر تااور نہ اُن کوکسی مقابلہ کے لئے بالا تا ہوں۔ یہ میری دعا تیری ہی جناب میں ہے کیونکہ تیری نظر سے کوئی صادق یا کاذب غائب نہیں ہے میری رُوح گواہی دیتی ہے کہ تو صادق کوضائع نہیں کرتا اور کاذب تیری جناب میں بھی عزت نہیں یا سکتا اور وہ جو کہتے ہیں کہ کا ذب بھی نبیوں کی طرح تحدّی کرتے ہیں۔ اوراُن کی تا ئیداورنصرت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔جبیبا کہراست بازنبیوں کی ۔وہ جھوٹے ہیں اور جاہتے ہیں کہ نبوت کے سلسلہ کو مشتبہ کر دیں۔ بلکہ تیرا قہر تلوار کی طرح مفتری پریڑ تاہے۔اور تیرے غضب کی بجلی کذاب کوجسم کر دیتی ہے مگر صادق تیرے حضور میں زندگی اور عزت یاتے ہیں۔ تیری نصرت اور تائیداور تیرافضل اور رحت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے۔ آمین ثم آمین۔

مرزاغلام احمداز قادیاں۔۵رنومبر۱۸۹۹ء تعداد • • • ۳۰ مطبوعہ ضیاءالاسلام پرلیس قادیان (ضمیمه تریاق القلوب نمبر۵۔روحانی خزائن جلد۵اصفحہ۷۵ تا۵۱۲)

#### (r12)

### ا پنی جماعت کے کیےاطلاع

یا در ہے کہ ایداشتہار محض اس غرض سے شائع کیا جاتا ہے کہ تا میری جماعت خدا کے آسانی نشان دیکھ کر ایمان اور نیک عملوں میں ترقی کرے اور ان کومعلوم ہو کہ وہ ایک صادق کا دامن پکڑر ہے ہیں نہ کا ذب کا۔اور تا وہ راست بازی کے تمام کاموں میں آ گے بڑھیں اور اُن کا یا ک نمونہ دنیا میں چیکے۔ان دنوں میں وہ حاروں طرف سےسُن رہے ہیں کہ ہرایک طرف سے مجھ پر حملے ہوتے ہیں اور نہایت اصرار سے مجھ کو کا فراور د تبال اور کدّ اب کہا جاتا ہے اور آل کرنے کے لئے فتوے لکھے جاتے ہیں۔پس ان کو جاہیے کہ صبر کریں اور گالیوں کا گالیوں کے ساتھ ہرگز جواب نہ دیں۔اورا پنانمونہ احیاد کھاویں۔ کیونکہ اگر وہ بھی ایسی ہی درندگی ظاہر کریں جیسا کہ اُن کے مقابل پر کی جاتی ہے۔تو پھران میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے۔اس لئے مَیں پیچ پیچ کہتا ہوں کہ وہ ہرگز اپناا جریانہیں سکتے جب تک صبراورتقویٰ اورعفواور درگذر کی خصلت سب سے زیادہ اُن میں نہ یائی جائے۔اگر مجھے گالیاں دی جاتی ہیں تو کیا بیٹی بات ہے؟ کیااس سے پہلے خدا کے یاک نبیوں کوالیا ہی نہیں کہا گیا؟ اگر مجھ پر بہتان لگائے جاتے ہیں تو کیا اس سے پہلے خدا کے رسُولوں اورراستبازوں برالزام نہیں لگائے گئے؟ کیا حضرت موسیٰ " بریداعتراض نہیں ہوئے کہ اُس نے دھوکہ دے کرناحق مصریوں کا مال کھا یا اور جھوٹ بولا کہ ہم عبادت کے لئے جاتے ہیں اور جلد واپس آئیں گےاورعہد توڑااور کئی شیرخوار بچوں کوتل کیا۔اور کیا حضرت داؤڈ کی نسبت نہیں کہا گیا کہاس

نے ایک بیگانہ عورت سے بد کاری کی اور فریب سے اور یا نام ایک سپہ سالار کوفل کرا دیا اور بیت المال میں نا جائز دست اندازی کی؟ اور کیا ہارون کی نسبت بیاعتراض نہیں کیا گیا کہ اس نے گوسالہ برستی کرائی ؟ اور کیا یہودی اب تک نہیں کہتے کہ یسوع مسے نے دعویٰ کیا تھا کہ مکیں داؤد کا تخت قائم کرنے آیا ہوں اور یسوع کے اس لفظ سے بجزاس کے کیا مرادتھی کہ اس نے اپنے بادشاہ ہونے کی پیشگوئی کی تھی جو پوری نہ ہوئی؟ اور کیونکرمکن ہے کہ صادق کی پیشگوئی جھوٹی نکلے۔ یہودی بیاعتراض بھی کرتے ہیں کہ سے نے کہا تھا کہ ابھی بعض لوگ زندہ موجود ہوں گے کہ مکیں واپس آؤں گا مگرید پیشگوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی اور وہ اب تک واپس نہیں آیا۔ ایساہی ہمارے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کے بعض اموریر جاہلوں کے اعتراض ہیں جیسا کہ حدیبیہ کے واقعہ پربعض نا دان مرتد ہو گئے تھے۔اور کیا اب تک یا دریوں اورآ ریوں کی قلموں سے وہ تمام جھوٹے الزام ہمارے سیّد ومولی صلے اللّٰہ علیہ وسلم کی نسبت شائع نہیں ہوتے جو مجھ پر لگائے جاتے ہیں ۔غرض مخالفوں کا کوئی بھی میرے پرانیااعتراض نہیں جو مجھ سے پہلے خدا کے نبیوں پڑہیں کیا گیا۔اس لئے مکیں تہہیں کہتا ہوں کہ جبتم ایسی گالیاں اورا پسے اعتراض سنوتو عمکین اور دلگیرمت ہو کیونکہ تم سے اور مجھ سے پہلے خدا کے پاک نبیوں کی نسبت یہی لفظ ہولے گئے ہیں۔ سوضرورتھا کہ خدا کی وہ تمام سُنتیں اور عادتیں جونبیوں کی نسبت وقوع میں آ چکی ہیں ہم میں پوری ہوں۔ ہاں بیدرست بات ہے اور بیہ ہمارا حق ہے کہ جوخدانے ہمیں عطا کیا ہے جب کہ ہم دُ کھ دیئے جائیں اور ستائے جائیں اور ہمارا صدق لوگوں پر مشتبہ ہو جائے اور ہماری راہ کے آ گےصد ہااعتراضات کے پھر پڑ جائیں تو ہم اپنے خدا کے آ گےروئیں اوراس کی جناب میں تضرعات کریں اوراس کے نام کی زمین پر تقدیس چاہیں اور اس سے کوئی ایسانشان مانگیں جس کی طرف حق پیندوں کی گردنیں جھک جائیں۔سواسی بناپرمیں نے بیدعا کی ہے۔ مجھے بار ہاخدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو دعا کرے تو سمیں تیری سنوں گا۔سو مَیں نوح نبی کی طرح دونوں ہاتھ کھیلاتا ہوں اور کہتا ہوں دَبّ اِنِّی مَغُلُوُبٌ مَّر بغیر فَانُتَصِهُ كِ-اورميري رُوح ديكير بي بي كه خداميري سنے گا اور ميرے لئے ضرور کوئی ايبار حمت اورامن کا نشان ظاہر کر دے گا کہ جومیری سچائی پر گواہ ہو جائے گا۔ میں اس وقت کسی دوسرے کو مقابلہ کے لئے نہیں بُلا تااور نہ کسی شخص کے ظلم اور جور کا جناب الہی میں اپیل کرتا ہوں ۔ بلکہ جسیا کہ مَیں تمام اُن لوگوں کے لئے بھیجا گیا ہوں جوز مین پررہتے ہیں خواہ وہ ایشیا کے رہنے والے ہیں اور خواہ پورپ کے اورخواہ امریکہ کے۔ابیاہی ممیں عام اغراض کی بنایر بغیراس کے کہ کسی زیدیا بکر کا میرے دل میں تصور ہوخدا تعالی سے ایک آسانی شہادت چاہتا ہوں جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ یہ فقط دعائیہ اشتہار ہے جو خدا تعالی کی شہادت طلب کرنے لئے میں لکھتا ہوں۔اور میں جانتا ہوں کہا گرمئیں اس کی نظر میں صا دق نہیں ہوں تو اس تین برس کے عرصہ تک جو**۲۰ ۱**۹ء تک ختم ہوں گےمیری تائید میں ایک ادنیٰ قشم کا نشان بھی ظاہر نہیں ہوگا اوراس طرح پرمیرا کذب ظاہر ہوجائے گا اورلوگ میرے ہاتھ سے مخلصی یا ئیں گے۔اورا گراس مدت تک میرا صدق ظاہر ہو جائے جیسا کہ مجھے یقین ہے تو بہت سے پردے جودلوں پر ہیںا کھ جائیں گے میری بید عابدعت نہیں ہے بلکہ ایسی دُعا کرنا اسلام کی عبادات میں سے ہے جونمازوں میں ہمیشہ پنجوفت مانگی جاتی ہے کیونکہ ہم نماز مين يردعا كرتے بين كداهدنا الصِّواط المُستقينم صِوَاطَ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمُ است یمی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنی ترقی ایمان اور بنی نوع کی بھلائی کے لئے چارفتم کے نشان چار كمال كے رنگ ميں چاہتے ہيں۔ نبيوں كا كمال، صديقوں كا كمال، شہيدوں كا كمال، صلحاء كا كمال، سونبی کا خاص کمال بیہ ہے کہ خدا سے ایساعلم غیب یاوے جوبطور نشان کے ہو۔اورصدیق کا کمال بیہ ہے کہ صدق کے خزانہ پرایسے کامل طور پر قبضہ کرے یعنی ایسے اکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کومعلوم ہو جائیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں اور اس صدیق کے صدق برگواہی دیں۔اورشہید کا کمال بیہ ہے کہ مصیبتوں اور دُ کھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں الیمی قوت ایمانی اور توت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلا وے کہ جوخارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے۔اور مرد صالح کا کمال یہ ہے کہ ایبا ہر ایک قتم کے فساد سے دُور ہو جائے اور مجسّم صلاح بن جائے کہوہ کامل صلاحیت اس کی خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطورنشان مانی جائے۔

سویہ چاروں شم کے کمال جوہم پانچ وقت خدا تعالی سے نماز میں مانگتے ہیں یہ دوسر لے نقطوں میں ہم خدا تعالی سے آسانی نشان طلب کرتے ہیں اور جس میں یہ طلب نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ ہم خدا تعالی سے آسانی نشان طلب ہے جوہم چاررنگوں میں پنجو قت خدا تعالی سے چارنشان مانگتے ہیں ہماری نماز کی حقیقت یہی طلب ہے جوہم چاررنگوں میں پنجو قت خدا تعالی سے چارنشان مانگتے ہیں اور اس طرح پر زمین پر خدا تعالی کی تقدیس چاہتے ہیں تا ہماری زندگی انکار اور شک اور غفلت کی زندگی ہو کر زمین پلید نہ کرے۔ اور ہرایک خض خدا تعالی کی تقدیس تبھی کرسکتا ہے کہ جب وہ چاروں شم کے نشان خدا تعالی سے مانگتا رہے۔ حضرت میسے نے بھی مختصر لفظوں میں یہی سکھایا تھا۔ چاروں شم کے نشان خدا تعالی سے مانگتا رہے۔ حضرت میسے نے بھی مختصر لفظوں میں یہی سکھایا تھا۔ دیکھومتی باب ۱۹ یت ۹ پس تم اسی طرح و عا مانگو کہ اے ہمارے باپ جوآ سان پر ہے تیرے نام کی تقدیس ہو۔ والسّلام

راق

مرزاغلام احمراز قاديال ضلع گورداسپور پنجاب

۵رنومبر۱۸۹۹ء

(ترياق القلوب روحاني خزائن جلد ١٥ اصفحة ١٦١٣ تا ١٦٥)

#### (rin)

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

#### اشتهار

ايّها النّاس قدظهرت ايات الله لتائيدي و تصديقي و شهدت لي شهداء الله من تحت ارجلكم و من فوق رؤوسكم و من يمينكم و من شمالكم و من انفسكم و من آفاقكم فهل فيكم رجل امين و من المستبصرين. اتقوا الله و لاتكتموا شهادات عيونكم و لاتؤثروا الظنون على اليقين. ولاتقدموا قصصًا غير ثابتة عَلَى مارأيتم بأعينكم ان كنتم متقين. واعلموا ان الله يعلم بما في صدوركم ونياتكم ولايخفي عليه شيءٌ من حسناتكم و سيِّئَاتكم وان الله عليم بما في صدور العالمين لـ لے ترجمہ از ناشر۔ اے لوگو! اللہ تعالیٰ کے نشانات میری تائید اور میری تصدیق کے لیے ظاہر ہوئے ہیں اور اللہ کے گوا ہوں نے تمہارے یا ؤں کے نیچے سے اور تمہارے سروں کے اوپر سے اورتمہاری دائیں طرف سے اورتمہاری ہائیں طرف سے اورتمہارے نفوس میں سے اورتمہارے آ فاق میں سے میرے لئے گواہی دی ہے۔ پس کیاتم میں سے کوئی شخص امین یا بصیرت رکھنے والوں میں سے ہے۔اللّٰہ کا تقویٰ اختیار کرواورا بنی آئکھوں کےمشاہدات کومت چھیا وَاورظنون کو یقین پرتر جیج نه دو ـ اگرتم متقی ہوتو اپنی چیثم دید با توں پر غیر مصدقہ قصے کہانیوں کومقدم نه کرواوریپه جان لو کہ اللہ تعالی جانتا ہے جوتمہار ہے سینوں اور نیتوں میں ہے اور تمہاری نیکیوں اور برائیوں میں ہے کوئی بھی اس پرمخفی نہیں اور اللہ تعالی اس سے باخبر ہے جوتمام جہانوں کے سینوں میں ہے۔

انكم رأيتم ايات الله ثم نبذتم دلائل الحق وراء ظهوركم و اعرضتم عنها متعمّدين وقد كنتم منتظرين مجدّدًا من قبل فاذاجاء داعى الله فولّيتم وجوهكم مستكبرين. أتنتظرون مجدّدًا هو غيرى و قد مرّعلى رأس المائة من سنين. وقد مُلئت الارض جورًا و ظلمًا و سبق مساجد الله مايُعبد في ديور الضالين. ففكروا في انفسكم أتجعلون رزقكم انكم تكذبون الصادقين. انكم كفرتم بمسيح الله و آياته وماكان لكم ان تتكلموا فيه و فيها الاخائفين.

بقیہ ترجمہ۔ یقیناً تم نے اللہ کے نشانات کو دیکھا پھرتم نے حق کے دلائل کو اپنی پیٹھوں کے پہلے تم ایک پیچھے پھینک دیا اور تم نے جانے ہو جھتے ہوئے ان سے اعراض کیا حالانکہ اس سے پہلے تم ایک مجدد کے منتظر تھے ہیں جب اللہ کی طرف سے بلانے والا آیا تو تم نے تکبر کرتے ہوئے اس سے اپنے منہ پھیر لئے کیا تم میرے علاوہ کسی اور مجدد کی انتظار میں ہو حالانکہ صدی شروع ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں اور زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی اور جو پچھ گراہوں کے مورے معبد میں ہوتا ہے اللہ کی مساجداس میں سبقت لے گئی ہیں۔ پستم اپنے نفسوں کے بارہ میں ہوتا ہے اللہ کی مساجداس میں سبقت لے گئی ہیں۔ پستم اپنے نفسوں کے بارہ میں غور کروکیا تم نے بچوں کو جھٹلانا اپنی کمائی کا ذریعہ بنالیا ہے۔ یقیناً تم نے اللہ کے میں اور آئی کمائی کا ذریعہ بنالیا ہے۔ یقیناً تم نے اللہ کے میں اور آئی کمائی کا ذریعہ بنالیا ہے۔ یقیناً تم نے بارہ میں ڈرتے ڈرتے ہی کلام کرنا چاہیے تھا۔

# رومی سلطنت ایک معزز عہدہ دار حسین کامی کی نسبت جو پیشگوئی اشتہار ۲۷ رمئی کے ۱۸۹ء اور اشتہار ۲۵ رجون کے ۱۸۹ء اور اشتہار ۲۵ رجون کے ۱۸۹ء میں درج ہے وہ کامل صفائی سے پُوری ہوگئی۔

مَیں نے اپنے اشتہار ۲۴ رفر وری مئی ۱۸۹۷ء میں بیہ پیشگوئی کی تھی که رُومی سلطنت میں جس قد رلوگ ارکان دولت سمجھے جاتے ہیں اور سلطنت کی طرف سے کچھا ختیار رکھتے ہیں اُن میں ایسے لوگ بکٹرت ہیں جن کا حال چلن سلطنت کومضر ہے کیونکہ ان کی عملی حالت اچھی نہیں ہے۔اس پشگوئی کے لکھنے اور شائع کرنے کا باعث جبیبا کہ میں نے اسی اشتہار ۲۲ رمئی ۱۸۹۷ میں بہ تفصیل کھا ہے یہ ہوا تھا کہ ایک شخص مسمّی حسین بک کامی وائس قونصل مقیم کرانچی قادیان میں میرے یاس آیا جواییخ تنیئ سلطنت روم کی طرف سے سفیر ظاہر کرتا تھااوراینی نسبت اوراییخ باپ کی نسبت پیر خیال رکھتا تھا کہ گویا بید دونوں اوّل درجہ کے سلطنت کے خیر خواہ اور دیانت اور امانت میں دونوں مقدس وجوداورسرایا نیکی اور راست بازی کا تدیّن اورخمیر اینے اندرر کھتے ہیں بلکہ جیسا کہ پر چہ اخبار ۱۵مرئی ۱۸۹۷ء ناظم الهند لا ہور میں لکھا ہے اس شخص کی ایسی ایسی لاف وگزاف سے لوگوں نے اس کو نائب حضرت سلطان روم سمجھا اور بیمشہور کیا گیا کہ یہ بزرگوار محض اس غرض سے لا ہور وغیرہ نواح اس ملک میں تشریف لائے ہیں کہ تا اس ملک کے غافلوں کواینی یاک زندگی کا نمونہ دکھلا ویں اور تالوگ ان کے مقدس اعمال کو دیکھ کران کے نمونہ پراینے تنیک بنا ویں اور اس تعریف میں یہاں تک اصرار کیا گیا تھا کہ اس ایڈیٹر ناظم الہندنے اپنے پرچہ مذکورہ لیعنی ۱۸۹۵مئی ۱۸۹۷ء کے یر چہ میں جھوٹ اور بے شرمی کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے ریبھی شائع کر دیا تھا کہ نائب خلیفة الله سلطان روم جویاک باطنی اور دیانت اور امانت کی وجہ سے سراسرنور ہیں بیاس لئے قادیان میں بُلا ئے

گئے ہیں کہ یا مرزائے قادیاں اپنے افتر اسے اس نائب الخلافت لینی مظہرنورالہی کے ہاتھ پر تو بہ کرےاورآ ئندہ اینے تنیک مسیح موعود گھیرانے سے باز آ جائے اوراییا ہی اُوربھی بعض اخباروں میں میری بدگوئی کو مدنظر رکھ کراس قدراس شخص کی تعریفیں کی گئیں کہ قریب تھا کہاس کو آسان جہارم کا فرشتہ بنا دیتے ۔لیکن جب وہ میرے یاس آیا تو اس کی شکل دیکھنے سے ہی میری فراست نے ہیہ گواہی دی کہ پیخص امین اور دیانت داراوریاک باطن نہیں اور ساتھ ہی میرے خدانے مجھ کوالقا کیا کہ رومی سلطنت انہی لوگوں کی شامت اعمال سے خطرہ میں ہے کیونکہ بیلوگ کہ جوعلیٰ حسب مراتب قرب سلطان سے کچھ حصہ رکھتے ہیں اور اس سلطنت کی نا زک خد مات پر مامور ہیں بیاینی خد مات کو دیانت سے ادائہیں کرتے اور سلطنت کے سیج خیرخواہ نہیں ہیں بلکہ اپنی طرح طرح کی خیانتوں سے اس اسلامی سلطنت کی جوحرمین شریفین کے محافظ اور مسلمانوں کے لئے مغتنمات میں سے ہے کمزور کرنا جاہتے ہیں۔ سومکیں اس الہام کے بعد محض القاء الہی کی وجہ سے حسین بک کامی سے سخت بیزار ہو گیا لیکن نہ رومی سلطنت کے بغض کی وجہ سے بلکہ مخض اس کی خیرخواہی کی وجہ سے ۔ پھر ایسا ہوا کہ ترک مذکور نے درخواست کی کہ میں خلوت میں کچھ باتیں کرنا جا ہتا ہوں۔ چونکہ وہ مہمان تھااس لئے میرے دل نے اخلاقی حقوق کی وجہ سے جوتمام بنی نوع کوحاصل ہیں بینہ حیایا کہ اس کی اس درخواست کورد کروں ۔ سومکیں نے اجازت دی کہوہ میر بے خلوت خانہ میں آیا تواس نے جیسا کہ میں نے اشتہار ۲۴ مرکی ۱۸۹۷ء کے پہلے اور دوسر ے صفحہ میں لکھا ہے مجھ سے بیدرخواست کی کہ مَیں اُن کے لئے دعا کروں۔ تب مَیں نے اس کووہی جواب دیا جواشتہار مذکور کے صفحہ میں درج ہے جوآج سے قریباً دوبرس پہلے تمام برکش انڈیا میں شائع ہو چکا ہے۔ چنانچیا شتہار ۲۴ مرکزی ۱۸۹۷ء کے صفحة كى بيعبارت ہے جوميرى طرف سے سفير مذكوركو جواب ملاتھا اور وہ بيہ ہے كہ جو مكيں موٹی قلم سے لکھتا ہوں'' سلطان روم کی سلطنت کی احجھی حالت نہیں ہے اور مکیں کشفی طریق سے اُس کےارکان کی حالت اچھی نہیں دیکھتااور میرے نز دیک ان حالتوں کے ساتھ انجام احیمانهیں' دیکھوصفحہ دوسطر۵و۲۔اشتہار۲۴رئی ۱۸۹۷ءمطبع ضیاءالاسلام قادیان۔

پھر میں نے اسی اشتہار کے صفحہ مطابق اُس ترک کونصیحت دی اوراشارہ سے اس کو ہیں تھے ایا کہاس کشف کا اوّل نشانہ تم ہواور تمہارے حالات الہام کی روسے اچھے معلوم نہیں ہوتے تو بہ كروتا نيك پهل ياؤ ـ چنانچه يهي لفظ كه " توبه كروتا نيك پهل ياؤ ـ "اس اشتهار كے صفحة سطر میں اب تک موجود ہے جو سفیر مذکور کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا۔ پس یہ تقریر میری جو اس اشتہار میں ہے اس جگہ کھی گئی ہے دو پیشگوئیوں پر مشتمل تھی (۱) ایک بیہ کہ مکیں نے اس کو صاف لفظوں میں سمجھا دیا کہتم لوگوں کا حال چلن اچھانہیں ہے اور دیانت اور امانت کی نیک صفات ہے تم محروم ہو (۲) دوسرے بیہ کہ اگر تیری یہی حالت رہی تو تجھے اچھا کھل نہیں ملے گا اور تیرا انجام بدہوگا۔ پھر میں نے صفحہ میں بطور پیشگوئی سفیر مذکور کی نسبت لکھا ہے۔'' اُس کے لئے ( یعنی سفیر مذکور کے لئے ) بہتر تھا کہ میرے یاس نہ آتا میرے یاس سے ایس بدگوئی سے واپس جانا اس کی سخت بدشمتی ہے۔'' دیکھوصفحہ ۳ سطرنمبرا۔اشتہار۲۴رمئی ۱۸۹۷ء۔ پھر اسی صفحہ کی سطر 9 میں یہ پشگوئی ہے'' اللہ جل شانہ جانتا ہے جس پر جھوٹ باندھنا لعنت كا داغ خريدنا ہے كه اس عالم الغيب نے مجھے پہلے سے اطلاع دے دى تھى كه اس شخص کی سرشت میں نفاق کی رنگ آمیزی ہے'' پھر مَیں نے اشتہار ۲۵ رجون ۱۸۹۷ء کے صفحہ میں مذکورہ پیشگوئیوں کا اعادہ کر کے دسویں سطر سے سولہویں سطر تک بیہ عبارت لکھی ہے۔ '' ہم نے گذشتہ اشتہارات میں ترکی گورنمنٹ پر بلحاظ اس کے بعض عظیم الدخل اور خراب<sup>4</sup> اندرون ارکان اور عما کد اور وزراء کے نہ بلحاظ سلطان کی ذاتیات کے ضرور اُس خدا داد نور اور فراست اور الہام کی تحریک سے جوہمیں عطا ہوا ہے چندالیی باتیں کھی ہیں جوخود ان کے مفہوم کے خوفناک اثر سے لے نہایت افسوس کی بات ہے کہ جس عا دت زبوں نے تر کوں کی بیدروز بد دکھایا اور عیسائی سلطنوں کے ہاتھوں اُ سے بربا دکرایا، وہ عادت ابھی تک ان میں کم وبیش پائی جاتی ہے۔ یہ عادت ملک وقوم کی اغراض یرا پنی ذاتی اغراض کوتر جیج دینا ہے۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ بیر تنا ہی بخش مرض عام لوگوں کے طقہ سے گذر کر مقتدراور سربرآ وردہ طقہ کے اشخاص میں گھر کر گیا ہے۔ کوٰ کی دن ایسا نہیں جاتا کہ کسی نہ کسی نمک حرام ترک افسر کی غدّ اری کی خبریں مشہور نہ ہوتی ہوں۔

ہارے دل پر ایک عجیب رفت اور در د طاری ہوتی ہے ۔ سو ہماری وہ تح بر جبیبا کہ گندے خیال والے سمجھتے میں کسی نفسانی جوش برمبنی نہ تھی بلکہ اس روشنی کے چشمہ سے نکلی تھی جورحت الہی نے ہمیں بخشا ہے۔ پراس اشتہار کے صفحہ میں یعنی سطر ۱۹ سے ۲۱ تک بیعبارت ہے۔ ' کہاممکن نہ تھا کہ جو تیجه مکیں نے رومی سلطنت کے اندرونی نظام کی نسبت بیان کیا وہ دراصل صحیح ہو اورتر کی گورنمنٹ کے شیراز ہ میں ایسے دھا گے بھی ہوں جو وقت پرٹوٹنے والے اور غداری سرشت ظاہر کرنے والے ہول '' یادرہے کہ ابھی میں اشتہار ۲۴ رمئی ۱۸۹۷ء کے حوالہ سے بیان کر چکا ہوں کہ پیغد اری اور نفاق کی سرشت بذریعہ الہام الہی حسین بک کامی میں معلوم کرائی گئی ہے۔غرض میرےان اشتہارات میں جس قدر پیشگوئیاں ہیں جومیں نے اس جگہ درج کر دی ہیںاُن سب سے اوّل مقصود بالذات حسین کامی مذکور تھا۔ ہاں یہ بھی پیشگوئی سے مفہوم ہوتا تھا کہاس مادہ کے اُوربھی بہت سے لوگ ہیں جوسلطنت روم کے ارکان اور کارکن سمجھے جاتے ہیں۔ مگر بہر حال الہام کا اوّل نشانہ یہی شخص حسین کا می تھا جس کی نسبت ظاہر کیا گیا کہ وہ ہرگز امین اور دیانت دارنہیں اور اس کا انجام اچھانہیں جبیبا کہ ابھی مَیں نے اپنے اشتہار کمال الدین پاشا فرزندعثان پاشاہے۔ یہ نوجوان سلطان المعظم کا داما دتھا مگر کچھ عرصہ سے اس کی ہواالیم مگڑی ہے اورکسی دشمن نے اُس پر ایسا جا دو چلا ہا ہے کہ وہ علانیہ سرکشی پر کمر بستہ ہوگیا ہے۔ بیرحالت دیکھ کر دختر سلطان المعظم نے اس سے کنارہ کرلیاا ورز و جیت کے تمام تعلقات قطع کردیئے۔اب پینو جوان بروسا میں نظر بند کیا گیا ہے اور اس کے تمام تمغہ جات و جا گیروغیرہ ضبط ہوگئ۔ کیسا در دنا ک سبق ہے کہ جس شخص کو سلطنت کی ترقی وا قبال میں ساعی ہونا جا ہیے تھا وہ سازش کے جرم میں زندان میں ڈالا جائے۔ جب تک تر کوں میں اس قتم کے آ دمی ہیں وہ اپنے آ پ کوبھی بھی خطرہ سے با ہزئییں نکال سکتے ۔ (منقول ازا خياروكيل نمبر٦٢ جلد • امورنه ٢٤ راگست ١٩٠٣ ۽ صفحه ٨ كالم نمبر٢)

۲۷ مرئی ۱۸۹۷ء کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حسین کامی کی نسبت مجھے الہام ہوا کہ بیآ دمی سلطنت کے ساتھ دیانت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کی سرشت میں نفاق کی رنگ آمیزی ہے اور اسی کومکیں نے مخاطب کر کے کہا کہ تو بہ کروتا نیک پھل یاؤ۔

بیتو میرے الہا مات تھے جومئیں نے صاف دلی سے لاکھوں انسانوں میں بذریعہ اشتہار ۲۲ رمئی ۱۸۹۷ء اور اشتهار ۲۵ رجون ۱۸۹۷ء شائع کر دیئے ۔ مگر افسوس که ان اشتها رات کے شائع کرنے پر ہزار ہامسلمان میرے پرٹوٹ پڑے ۔بعض کوتو قلّتِ تدیّر کی وجہ سے پیر دھو کہ لگا کہ گویا مئیں نے سلطان روم کی ذات پر کوئی حملہ کیا ہے حالا نکہ وہ میرے اشتہارات اب تک موجود ہیں ۔سلطان کی ذات ہے اُن پیشگو ئیوں کو کچھ تعلق نہیں ۔صرف بعض ارکان سلطنت اور کارکن لوگوں کی نسبت الہام شائع کیا گیا ہے کہ وہ امین اور دیانت دارنہیں ہیں۔ اور کھلے کھلے طور پر اشارہ کیا گیا ہے کہ اوّل نشا نہ ان الہا مات کا وہی حسین کا می ہے اور وہی دیانت اور امانت کے پیرایہ سے محروم اور بے نصیب ہے۔ اور ان اشتہاروں کے شائع ہونے کے بعدبعض اخبار والوں نے حسین کا می کی حمایت میں میرے پر حملے کئے کہ ایسے امین اور دیانت دار کی نسبت بیالها م ظاہر کیا ہے کہ وہ سلطنت کا سچا امین اور دیا نتدارعہد ہ دارنہیں ہےا وراس کی سرشت میں نفاق کی رنگ آ میزی ہےا وراس کوڈ رایا گیا ہے کہ تو بہ کرو ورنہ تیرا انجام احیانہیں حالانکہ وہمہمان تھا۔انسانیت کا بیرتقاضا تھا کہاس کی عزت کی جاتی ۔ان تمام الزامات کا میری طرف سے یہی جواب تھا کہ مَیں نے اپنے نفس کے جوش سے حسین کا می کو کچھ نہیں کہا بلکہ جو کچھ میں نے اس پرالزام لگایا تھاوہ الہام الٰہی کے ذریعہ سے تھانہ ہماری طرف ہے مگر افسوس کہ اکثر اخبار والوں نے اس پر اتفاق کرلیا کہ درحقیقت حسین کا می بڑاا مین اور ديانت دار بلكه نهايت بزرگواراورنائب خليفة المسلمين سلطان روم تھا۔اس پرظلم ہوا كهاس كی نسبت ایسا کہا گیا اور اکثر نے تو اپنی بات کو زیادہ رنگ چڑھانے کے لئے میرے تمام کلمات کو سلطان المعظم کی طرف منسوب کر دیا تا مسلمانوں میں جوش پیدا کریں۔ چنانچہ میرےان

الہامات سے اکثر مسلمان جوش میں آ گئے اور بعض نے میری نسبت لکھا کہ پیخض واجب القتل ہے۔اب ہم ذیل میں بتلاتے ہیں کہ ہماری یہ پیشگوئی سجی نکلی یا جھوٹی واضح ہو کہ عرصہ تخمیناً دو ماہ یا تین ماہ کا گذراہے کہایک معززترک کی معرفت ہمیں پینجر ملی تھی کہ حسین کا می مٰدکورکوایک ارتکاب جُرْم کی وجہ سے اپنے عہدہ سے موقوف کیا گیا ہے اوراُس کی املاک ضبط کی گئی۔مگرمَیں نے اس خبر کو ا یک شخص کی روایت خیال کر کے شائع نہیں کیا تھا کہ شاید غلط ہو۔ آج اخبار نیّے و آصے فی مدراس مورخه ۱۲ ارا کتوبر ۱۸۹۹ء کے ذریعہ سے ہمیں مفصل طور پر معلوم ہوگیا کہ ہماری وہ پیشگوئی حسین کامی کی نسبت نہایت کامل صفائی سے پوری ہوگئی۔ ہماری وہ نصیحت جوہم نے اپنے خلوت خانہ میں اس کو کی تھی کہ تو بہ کروتا نیک پھل یاؤ۔جس کوہم نے اپنے اشتہار۲۴مئی ۱۸۹۷ء میں شائع کر دیا تھااس پریابند نہ ہونے سے آخروہ اپنی یا داش کر دار کو پہنچ گیا۔اوراب وہ ضروراس نصیحت کویا د کرتا ہوگا مگرافسوں یہ ہے کہ وہ اس ملک کے بعض ایڈیٹران اخبار اور مولویان کوبھی جواس کونا ئب خلیفة المسلمین اور رکن امین سمجھ بیٹھے تھےاینے ساتھ ہی ندامت کا حصہ دے گیا۔اوراس طرح پر انہوں نے ایک صادق کی پیشگوئی کی تکذیب کا مزہ چکھ لیا۔اب ان کوچاہیے کہ آئندہ اپنی زبانوں کو سنجالیں۔ کیا یہ سے نہیں کہ میری تکذیب کی وجہ سے بار باران کوخجالت پہنچ رہی ہے۔اگروہ سچ پر ہیں تو کیاباعث کہ ہرایک بات میں آخر کار کیوں ان کوشر مندہ ہونا پڑتا ہے۔اب ہم اخبار مذکور میں سے وہ چھی معتمہیدی عبارت کے ذیل میں نقل کردیتے ہیں اوروہ پیہے۔

## '' چندهٔ مظلو مان کربی<u>ٹ اور هندوستان</u>''

'' ہمیں آج کی ولایتی ڈاک میں اپنے ایک معزز اور لائق نامہ نگار کے پاس سے ایک معزز اور لائق نامہ نگار کے پاس سے ایک مسطنطنیہ والی چٹھی ملی ہے جس کوہم اپنے ناظرین کی اطلاع کے لئے درج ذیل کئے دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے ہمیں کمال افسوس ہوتا ہے۔افسوس اس وجہ سے کہ ہمیں اپنی ساری امیدوں

کے برخلاف اس مجر مانہ خیانت کو جوسب سے بڑی اور سب سے زیادہ منتظم و مہذب اسلامی سلطنت کے وائس قونصل کی جانب سے بڑی ہے دردی کے ساتھ عمل میں آئی اپنان کا نوں سے سننا اور پبلک پر ظاہر کرنا پڑا ہے جو کیفیت جناب مولوی حافظ عبدالرحمٰن صاحب الہندی نزیل منطنطنیہ نے ہمیں معلوم کرائی ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حسین پک کا می نے بڑی قسطنطنیہ نے ہمیں معلوم کرائی ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حسین پک کا می نے بڑی برڈی فراست اور عرفریزی کے ساتھ ان سے روپیہ کو پغیر ڈکار لینے کے ہضم کر لیا اور کارکن سمیٹی چندہ نے برڈی فراست اور عرفریزی کے ساتھ ان سے روپیہ اگلوایا۔ گرید دریافت نہیں ہوا کہ وائس قونصل بڑی فراست اور عرفریزی کے ساتھ ان سے روپیہ اگلوایا۔ گرید دریافت نہیں ہوا کہ وائس قونصل کے ذریعہ عبرت انگیز سزاد نی چا ہیے۔ بہر حال ہم امید کرتے ہیں کہ یہی ایک کیس غبری کا ہوگا جو اس چندہ کے متعلق وقوع میں آیا ہو۔ اور جورقوم چندہ جناب مُلاّ عبدالقیوم صاحب اوّل تعلقہ دار لئسگور اور جناب عبدالعزیز بادشاہ صاحب ٹرکش قونصل مدراس کی معرفت حیدر آباد اور مدراس کی سے روانہ ہوئیں وہ بلا خیانت قسطنطنیہ کو کمیٹی چندہ کے یاس برابر پہنچ گئی ہوں گی۔''

## <sup>د</sup> و قسطنطنیه کی چھی''

''ہندوستان کے مسلمانوں نے جوگذشتہ دوسالوں میں مہاجرین کریٹ اور مجروحین عساکر حرب یونان کے واسطے چندہ فراہم کر کے قونصل ہائے دولت علیہ ترکیہ تیم ہندکودیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ ہرزر چندہ تمام و کمال قسطنطنیہ میں نہیں پہنچا۔ اوراس امر کے باور کرنے کی بیہ وجہ ہوتی ہے کہ حسین بِک کا می واکس قونصل مقیم کرانچی کو جوایک ہزار چھسور و پیہ کے قریب مولوی انشاء اللہ صاحب ایڈ یٹر اخبار و کیل امر تسرا ورمولوی محبوب عالم صاحب ایڈ یٹر پیسہ اخبار لا ہور نے مختلف مقامات سے وصول کر کے بھیجا تھا وہ سب نبین کر گیا۔ ایک کوڑی تک قسطنطنیہ میں نہیں پہنچائی۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ سلیم یا شاملے مہ کارکن ممیٹی چندہ کو جب خبر کینچی تو اس نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اس رو پیہ کے ساتھ اس دو پی کے ساتھ اس دو پیہ کے دو ساتھ اس دو پی کے دو ساتھ اس دو پی کے دو ساتھ اس دو ساتھ دو ساتھ اس دو ساتھ اس دو ساتھ دو

اگلوانے کی کوشش کی اوراس کی اراضی مملوکہ کو نیلام کرا کر وصولی رقم کا انتظام کیا اور باب عالی میں غین کی خبر بھجوا کرنوکری ہے موقوف کرایا۔اس لئے ہندوستان کے جملہ اصحابِ جرا کد کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اس اعلان کوقو می خدمت سمجھ کر چار مرتبہ متواتر اپنے اخبارات میں مشتہر فرما ئیں اور جس وقت ان کومعلوم ہو کہ فلاں شخص کی معرفت اس قدرر و پیہ چندہ کا بھیجا گیا تو اس کو اپنے جریدہ میں مشتہر کرائیں اور نام مع عنوان کے ایسا مفصل کھیں کہ بشرط ضرورت اس سے خط و کتابت ہوسکے اور ایک پر چہ اس جریدہ کا خاکسار کے پاس بمقام قاہرہ اس پیتہ سے روانہ فرماویں۔ حافظ عبدالرحمٰن الہندی الامرتسری۔سکہ جدیدہ۔وکالہ صالح آفندی قاہرہ (ملک مصر)''

ميرزاغلام احمداز قاديان ضلع گورداسپور ۱۸ رنومبر ۱۸۹۹ء

مطبوعه ضياء الاسلام پرليس قاديان (تبليغ رسالت جلد ۸صفحه ۱۹ تا ۱۰۰) (r19)

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكريم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اشتهار ایک عظیم الشان پیشگوئی کا بورا ہونا

ان لوگوں کا جواب جنہوں نے نافہی سے اس پیشگوئی کے بیرا ہونے سے انکار کیا ہے۔

اس بات کی زیادہ نصر تک کی ضرورت نہیں کہ میں نے ایک پیشگوئی مولوی مجر حسین بٹالوی اور اس کے دور فیقوں کی نسبت اپنے اشتہار مجر بیا ۲ رنوم بر ۱۸۹۸ء میں شائع کی تھی جس کا خلاصہ یہی تھا کہ مولوی مجر حسین بٹالوی نے جواپی قلم سے انواع واقسام کے بہتانوں سے میری ذلت کی ہے اور نیز اسی قتم کی ذلت بیجا تحریروں سے جعفرزٹلی اور ابوالحن بیتی اپنے دوستوں سے کرائی ہے۔ یہ کارروائی اس کی جناب الہی میں مورداعتراض ہو کر مجھے الہام ہوا ہے کہ جس قتم کی اس نے میری ذلت کی اور مذکورہ بالا دوا پنے دوستوں سے کرائی اسی قتم کی ذلت اس کی بھی ہوجائے گی۔ یہ الہام بڑاروں انسانوں میں شائع ہوا۔ یہاں تک کہ اس کی بناء پر ایک مقدمہ میرے پر ہوکر اس بہانہ سے میرالدت تک بھی اس الہام کی شہرت ہوگئی مگر افسوس کہ اب تک بعض کو تا ندیش اور نا دان دوست میرالی میں موراد ور پر ہیں ہوگی مگر افسوس کہ اب تک بعض کو تا ندیش اور نا دان دوست میرالی میں مولی وری نہیں ہوئی اور جو پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اور جو پیشگوئی

میں ذلت کا وعدہ تھا وہ اب تک ظہور میں نہیں آیا۔ چنانچہان میں سے ایک صاحب ثناء اللہ نام امرت سری نے بھی پر چہا خبار عام نومبر ۱۸۹۹ء میں اعتراض پیش کیا ہے۔ اور چونکہان مولو یوں کی بیعادت ہے کہ ایک خلاف واقعہ بات پر جم کر پھر ہزاروں انسانوں کو وہی سبق دیتے ہیں اور اس بیعادت ہے کہ ایک خلاف واقعہ بات پر جم کر پھر ہزاروں انسانوں کو وہی سبق دیتے ہیں اور اس طرح پر ایک شخص کی غلط نہی ہزاروں انسانوں کو غلطی میں ڈالتی ہے۔ لہذا میں نے قرین مصلحت سمجھا کہوہ پیشگوئی مع تمام اس کے لوازم کے تحریر کر کے پیلک کے سامنے رکھوں تا لوگ خود انصاف کر لیں کہ آیا وہ پیشگوئی پوری ہوگئی یا پچھ کسر باقی ہے۔ اس لئے ہم ذیل میں مبسوط طور پر اوّل سے آخر کساس کو لکھتے ہیں۔

سو واضح ہو کہ مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹرا شاعۃ السنہ نے میرے ذلیل کرنے کی غرض سے تمام لوگوں میں مشہور کیا تھا کہ بیشخص مہدی معہودا ومسیح موعود سے منکر ہےاس لئے بے دین اور کا فر اور دجّال ہے بلکہ اسی غرض سے ایک استفتاء کھھا تھا اور علماء ہندوستان اور پنجاب کی اس پرمہریں شبت كرائين تھيں تا عوام مسلمان مجھ كو كافر سمجھ ليں۔ اور پھراسی پربس نه كيا بلكه گورنمنٹ تك خلاف واقعہ یہ شکایتیں پہنچا ئیں کہ پیخص گورنمنٹ انگریزی کابدخواہ اور بغاوت کے خیالات رکھتا ہے اورعوام کے بیزارکرنے کے لئے بیجھی جابجامشہورکیا کہ بیخض جاہل اورعلم عربی سے بے بہرہ ہے اوران متنوں قتم کے جھوٹ کے استعال سے اس کی غرض پتھی کہ تاعوام مسلمان مجھ پر بدظن ہوکر مجھے کا فرخیال کریں اور ساتھ ہی ہیے بھی یقین کرلیں کہ پیخض در حقیقت علم عربی سے بے بہرہ ہے اور نیز گورنمنٹ بدخن ہوکر مجھے ہاغی قرار دے یاا پنابدخواہ تصور کرے۔ جب محمد حسین کی بداندیثی اس حد تک پینچی کہاینی زبان سے بھی میری ذلّت کی اورلوگوں کو بھی خلاف واقعہ تکفیر سے جوش دلایا اور گورنمنٹ کوبھی حجموٹی مخبریوں سے دھوکہ دینا جاہا اور بیارادہ کیا کہ وجوہ متذکرہ بالا کوعوام اور گورنمنٹ کے دل میں جما کرمیری ذلّت کراوے تب میں نے اس کی نسبت اوراس کے دو دوستوں کی نسبت جومچر بخش جعفرزنگی اور ابوالحس تبتی ہیں وہ بدعا کی جواشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء میں درج ہے اور جیسا کہ اشتہار مذکور میں منیں نے لکھا ہے بیالہام مجھ کو ہوا۔ إِنَّ الَّـذِيْنَ يَصُـدُّونَ عَنُ

سَبِيُلِ اللهِ سَيَنَا لُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ. ضَرُبُ اللهِ اَشَدُّ مِنُ ضَرُبِ النَّاسِ. إنَّمَا اَمُرُنَا إذَا اَرَدُنَا شَيْئًا اَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ. أَ تَعُجَبُ لِآمُرِي. اِنِّي مَعَ الْعُشَّاقِ. اِنِّي اَنَا الرَّحُمٰنُ ذُو الْمَجُدِ وَالْعُلَى. وَيَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيُهِ. وَيُطُرَحُ بَيْنَ يَدَىَّ. جَزَآءُ سَيِّئَةٍ أَ بِمِثُلِهَا وَ تَـرُهَقُهُمُ ذِلَّةٌ. مَا لَهُمُ مِّنَ اللهِ مِنُ عَاصِمٍ. فَاصُبِرُ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بَامُومٍ. إنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوُا وَّالَّذِينَ هُمُ مُّحُسِنُونَ. ترجمهاس الهام كابيه كهجولوگ خداتعالى كى راه سے روكتے ہیں ۔عنقریب خدا تعالیٰ کاغضب ان پر وار دہوگا۔خدا کی مارانسانوں کی مار سے سخت تر ہے۔ ہمارا حکم تواتنے میں ہی نافذ ہوجا تا ہے کہ جب ہم ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہوجاتو وہ چیز ہوجاتی ہے۔ کیاتو میرے حکم سے تعجب کرتا ہے۔ میں عاشقوں کے ساتھ ہوں۔ میں ہی وہ رحمان ہوں جو ہزرگی اور بلندی رکھتا ہے۔اور ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا اور میرے آ گے ڈال دیا جائے گا۔ بدی کی جزااسی قدر بدی ہے اوران کوذلّت پہنچے گی لیعنی اسی قتم کی ذلّت اوراسی مقدار کی ذلّت جس کے پہنچانے کا انہوں نے ارادہ کیاان کو پہنچ جائے گی ۔خلاصہ منشاء الہام یہ ہے کہ وہ ذلّت مثلی ہوگی کیونکہ بدی کی جزااسی قدر بدی ہے۔اور پھر فرمایا کہ خدا تعالی کےارادہ سے کوئی ان کو بچانے والانہیں۔ پس صبر کر جب تک کہ اللہ تعالی اینے امر کو ظاہر کرے۔خدا تعالی اُن کے ساتھ ہے جو تقو کی اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔

یہ پیشگوئی ہے جو خدا تعالی نے محرحسین اور اس کے دور فیقوں کی نسبت کی تھی اور اس میں ظاہر کیا تھا کہ اس ذکت کے موافق ان کو ذکت پہنچائی جائے گی جو انہوں نے پہنچائی ۔ سویہ پیشگوئی اس طرح پر پوری ہوئی کہ محمد حسین نے اس پیشگوئی کے بعد پوشیدہ طور پر اپنے ایک انگریزی لی اس طرح پر پوری ہوئی کہ محمد حسین نے اس پیشگوئی کے بعد پوشیدہ طور پر اپنے ایک انگریزی لی لا بعض نادان ہم پر بیا عتراض کرتے ہیں کہ دھوکہ دے کر مولوی محمد حسین پرفتو کی کفراور الحاد کھوایا لیکن افسوں کہ بید لوگ اپنے قدیم تعصب اور بخل سے باز نہیں آتے۔ یا در ہے کہ اصل جڑھ ذکت کی وہ انگریزی فہرست تھی جو پوشیدہ طور پرمحر حسین نے چھاپ کر گور نمنٹ کی طرف بھیجی تھی ۔ پس جب بیرذکت کا مادہ ہمارے ہاتھ میں پوشیدہ طور پرمحر حسین نے چھاپ کر گور نمنٹ کی طرف بھیجی تھی ۔ پس جب بیرذکت کا مادہ ہمارے ہاتھ میں آیا تو ہم نے استفتاء طیار کر کے اور اس فہرست میں انگریزی کا مضمون پیش کر کے مولو یوں سے آیا تو ہم نے استفتاء طیار کر کے اور اس فہرست میں انگریز ی کا مضمون پیش کر کے مولو یوں سے

فہرست اپنی ان کارروائیوں کی شائع کی جن میں گورنمنٹ کے مقاصد کی تائید ہے اور اس فہرست میں بیہ جتلانا چاہا کمنجملہ میری خدمات کے ایک بیکھی خدمت ہے کہ میں نے اپنے رسالہ اشاعة السنه میں لکھاہے کہ مہدی کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں اور اس فہرست کواس نے بڑی احتیاط سے پوشیدہ طور برشائع کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قوم کے روبرواس فہرست کے برخلاف اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہےاوراس دورنگی کے ظاہر ہونے سے وہ ڈرتا تھا کہاپنی قوم مسلمانوں کے روبروتواس نے بیہ ظاہر کیا کہ وہ ایسے مہدی کو بدل و جان مانتا ہے کہ جود نیا میں آ کرلڑا ئیاں کرے گا اور ہر ا یک قوم کے مقابل پریہاں تک کہ عیسائیوں کے مقابل پر بھی تلوار اُٹھائے گااور پھراس فہرست انگریزی کے ذریعہ سے گورنمنٹ پریہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ خونی مہدی کے متعلق تمام حدیثوں کومجروح اور نا قابل اعتبار جانتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ پوشیدہ کا رروائی اس کی پکڑی گئی اور نہ صرف قوم کواس سے اطلاع ہوئی بلکہ گورنمنٹ تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہاس نے اپنی تحریروں میں دونوں فریق گورنمنٹ اور رعایا کو دھوکا دیا ہے اور ہرایک ادنی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ بیہ یردہ دری محمد سین کی ذلّت کا باعث تھی اور وہی انکار مہدی جس کی وجہ سے اس مُلک کے نادان مولوی مجھے دجّال اور کا فرکتے تھے۔محرحسین کے انگریزی رسالہ سے اس کی نسبت بھی ثابت ہوگیا لیعنی یہ کہ وہ بھی اینے دل میں ایسی حدیثوں کوموضوع اور بے ہودہ اور لغو جانتا ہے۔غرض بیرایک ایسی بقنه حاشیه - اس پر کفر کی مهریں لگوائیں -سواس میں ہماری طرف سے کوئی اختراع نہ تھا۔اصل مادہ جو ہم دکھلا نا چاہتے تھے وہ فہرست تھی جو ہمارے ہاتھ آ گئی۔اگر ہم استفتاء بھی طیار نہ کرتے تا ہم وہ فہرست محرحسین کی ذلّت کے لئے کا فی تھی جس سے ثابت ہوتا تھا کہ محرحسین کا ایک منہ نہیں ہے بلکہ وہ دومنہ سے کام لیتا ہے۔اپنی قوم کے روبر وجو و ہائی ہیں غازی مہدی پر ایمان ظاہر کرتا ہے۔ پھر گورنمنٹ کےخوش کرنے کے لئے غازی مہدی کی حدیثوں کو مجروح اورضعیف قرار دیتا ہے اور پیطریق اور پیر برتا ؤیک رنگ انسا نوں کا ہر گزنہیں ہوتا سوذ لّت تو اس دورنگی میں تھی جوہم نے ثابت کر دی استفتاء کا اس میں کچھ حقیقی دخل نہ تھا۔افسوس بیلوگنہیں سو چتے کہا ستفتاء میں ہماری طرف ہے کونسی خیانت تھی ۔ کیاا ستفتاء میں کسی کا نام ظاہر کرنا بھی شرط ہے۔منہ

ذلّت تھی کہ یک دفعہ محمد حسین کواپنی ہی تحریروں کی وجہ سے پیش آگئی اورا بھی ایسی ذلّت کا کہاں خاتمہ ہے بلکہ آئندہ بھی جیسے جیسے گورنمنٹ اورمسلمانوں پرکھلتا جائے گا کہ کیسے اس شخص نے دورنگی کا طریق اختیار کررکھا ہے ویسے ویسے اس ذلّت کا مزہ زیادہ سے زیادہ محسوس کرتا جائے گا اور اس ذلّت کے ساتھ ایک دوسری ذلّت اس کو بیپیش آئی کہ میرے اشتہار ۱۲ برنومبر ۱۸۹۸ء کے صفح ۲ کی ا خیرسطر میں جو بدالہا می عبارت تھی کہ أَ تَعُجَبُ لِا مُسرِ یُ اس برمولوی محرحسین صاحب نے بیہ اعتراض کیا کہ بیعبارت غلط ہےاس لئے بیخدا کا الہام نہیں ہوسکتا اوراس میں غلطی بیہ ہے کہ فقرہ أَ تَعْجَبُ لِا مُوى كَامِ عِيمِنُ امُوى عاسِيقًا كيونكه عَجَب كاصلهمِنُ آتا بنه لامُ-اس اعتراض کا جواب مکیں نے اپنے اُس اشتہار میں دیاہے جس کے عنوان پرموٹی قلم سے بیعبارت ہے ''حاشیہ متعلقہ صفحہ اوّل اشتہا رمور خہ سر سر ۱۸۹۸ء' اس جواب کا ماحسل یہ ہے کہ معترض کی بینا دانی اور ناوا تفیت اور جہالت ہے کہ وہ ایسا خیال کرتا ہے کہ گویا عَسجَبُ کا صلہ کلام نہیں آتا۔اس اعتراض سے اگر کھھ ثابت ہوتا ہے توبس یہی کہ معرض فن عربی سے بالکل بے بہرہ اور بے نصیب ہے اور صرف نام کا مولوی ہے کیونکہ ایک بچہ بھی جس کو کچھ تھوڑی ہی مہارت عربی میں ہو بھے سکتا ہے کہ عربی میں عَہے بُ کا صله لام بھی بکثرت آتا ہے اور بدایک شائع متعارف امر ہےاور تمام اہل ادب اور اہل بلاغت کی کلام میں بیصلہ پایا جاتا ہے۔ چنانچے اس معروف ومشہور شعر میں لام ہی صلہ بیان کیا گیا ہےاور وہ شعربہ ہے۔

عَجِبُتُ لِمَوْلُودٍ لَيُسَ لَهُ أَبٌ وَمِنُ ذِی وَلَدٍ لَيُسَ لَهُ اَبُوان لَعِنَى اس کَهُ اَبُوان لَعِنَى اس کچه سے جھے تعجب ہے جس کا باپ نہیں لینی حضرت عیسیٰ علیہ السّلام سے اور اس سے زیادہ تعجب اس بچّوں والوں سے ہے جس کے ماں باپ دونوں نہیں۔اس شعر میں دونوں صلوں کا بیان ہے کلام کے ساتھ بھی اور مین کے ساتھ بھی اور ایسا ہی دیوان حماسہ میں جو بلاغت فصاحت میں ایک مسلّم اور مقبول دیوان ہے اور سرکاری کالجوں میں داخل ہے۔ پانچ شعر میں فصاحت میں ایک مسلّم اور مقبول دیوان ہے اور سرکاری کالجوں میں داخل ہے۔ پانچ شعر میں

عَــجَــبُ کاصلہ لام ہی لکھاہے چنانچ منجملہ ان کے ایک شعریہ ہے کہ جودیوان مذکور کے صفحہ ۹ میں درج ہے۔

عِجِبُتِ لِمَسُرَ اهَاوَ اَنَّى تَخَلَّصَتَ الْكَيْ وَبَابُ السِّجُنِ دُونِنَى مُغُلَقُ السِّجُنِ دُونِنَى مُغُلَقُ اللَّهِ عِنَى وه معثوقه جوعالم تصور میں میرے پاس چلی آئی جھے تجب ہوا کہ وہ ایسے زندان میں جس کے دروازے بند سے میرے پاس جومیں قید میں تھا کیونکر چلی آئی ۔ دیکھواس شعر میں بھی اس بلیغ فصح شاعر نے عَجِبُتُ کا صلہ کلام ہی بیان کیا ہے جیسا کہ لفظ لِمَسُرَ اهَا سے ظاہر ہے اور ایسائی وہ تمام اشعاراس دیوان کے جوصفحہ ۳۹ وا ۲۱ و ۵۵ وا ۵۵ وا ۵ میں درج ہیں ان سب میں عَبَ جَبُ کا صله کلام ہی کھا ہے۔ جیسا کہ بیشعر ہے۔

عَجبُتُ لِسَعُى الدَّهُرِ بَيُنِيُ وَ بَيُنَهَا فَلَمَّا انْقَضَىٰ مَا بَيُنَا سَكَنَ الدَّهُرُ

یعنی مجھے اس بات سے تعجب آیا کہ زمانہ نے ہم میں جدائی ڈالنے کے لئے کیا کیا کوششیں کیس مگر جب وہ ہمارا وقت عشقبازی کا گذرگیا تو زمانہ بھی چپ ہو گیا۔اب دیکھو کہ اس شعر میں بھی عَجَبُ کاصلہ لام ہی آیا ہے اور ایسا ہی حماسہ کا پیشعر ہے۔

عَجِبُتُ لِبَرُيْ مِنْكَ يَاعِزُ بَعْدَ مَا عُمِرُتُ زَمَانًا مِنْكَ غَيْرُ صَحِيْحِ

یعن اے معثوقہ یے عجیب بات ہے کہ تیر ہے سبب سے ہی مئیں اچھا ہوا یعنی تیرے وصال سے اور تیر ہے سبب سے ہی مئیں اچھا ہوا یعنی تیرے وصال سے اور تیر ہے سبب سے ہی ایک مدّ ت دراز تک مئیں بیمار مہالیعنی تیری جدائی کی وجہ سے ملیل رہا۔ شاعر کا منشا اس شعر سے بیہ ہے کہ وہ اپنی معثوقہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میری بیماری کا بھی تو ہی سبب تھی اور پھر میر ہے اچھا ہوجانے کا بھی تو ہی سبب ہوئی ۔اب دیکھو کہ اس شعر میں بھی عَے جَبُ کا صلہ کا میں آیا ہے پھرایک اور شعر حماسہ میں ہے اور وہ بیہ ہے۔

عَجَبًا لِلْاحُمَدُ وَالْعَجَائِبُ جُمَّةٌ آنَّى يَلُوُمُ عَلَى الزَّمَانِ تَبَدُّلِيُ عَجَبًا لِلاَحْمَدُ وَالْعَجَائِبُ جُمَّةً اللَّهِ عَلَى الزَّمَانِ تَبَدُّلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

مجھے اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ مئیں نے زمانہ کی گردش سے بازی کو کیوں ہار دیا۔ وہ کب تک مجھے اس بات پر ملامت کرے گا۔ کیا وہ نہیں سمجھتا کہ ہمیشہ زمانہ موافق نہیں رہتا اور تقدیر بد کے آئے تد ہیر پیش نہیں جاتی پس میرااس میں کیا قصور ہے کہ زمانہ کی گردش سے مئیں ناکام رہا۔
اب دیکھو کہ اس شعر میں بھی عُسَجَابُ کا صلہ کلام آیا ہے۔ اور اسی جماسہ میں اسی قسم کا ایک اور شعر ہے۔

أن اصْطَبَحُوْا مِنُ شَائِهِمُ وَ تَقَيَّلُوُا عَجِبُتُ لِعَبُدَانِ هَجَوُنِيُ سَفَاهَةً لینی مجھ تعجب آیا کہ کنیزک زادوں نے سراسر حماقت سے میری ہجو کی اوراس ہجو کا سبب ان کی صبح کی شراب اور دو پہر کی شراب تھی۔اب دیکھواس شعر میں بھی عَےجَبُ کا صله کام آیا ہے اور اگریہ کہوکہ بیتو اُن شاعروں کے شعر ہیں جو جاہلیت کے زمانہ میں گذرے ہیں تو وہ کا فر ہیں۔ہم اُن کے کلام کوکب مانتے ہیں تواس کا جواب پیہے کہ وہ لوگ بباعث اپنے گفر کے جاہل تھے نہ بباعث اپنی زبان کے بلکہ زبان کی روسے تو وہ امام مانے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن شریف کے محاورات کی تائید میں ان کے شعر تفاسیر میں بطور حجت پیش کئے جاتے ہیں اور اس سے انکار کرنا الیی جہالت ہے کہ کوئی اہل علم اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ما سوااس کے بیمجاورہ صرف گذشتہ زیانہ کے اشعار میں نہیں ہے بلکہ ہمار بےسیّد ومولی رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس محاورہ کی تائید ہوتی ہے۔مثلاً ذرہمشکوۃ کو کھولواور کتاب الایمان کے صفحہ میں اُس حدیث کو پڑھوجواسلام کے بارے میں آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جس کومتفق علیہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے عَجبُنَا لَهُ يَسُئَلُهُ وَ يُصَدِّقُهُ لِعِنْ ہم نے اس شخص کی حالت سے تعجب کیا کہ یوچھتا بھی ہے اور پھر مانتا بھی جاتا ہے۔اب دیکھو کہاس حدیث شریف میں بھی عَجِبْنَا کا صلدلام ہی لکھا ہے اور عَجِبْنَا مِنْهُ نَهِينَ لَكُوا بِلَكِهِ عَجِبُنَا لَهُ كَهَا بِدِ

اب کوئی مولوی صاحب انصافاً فرمائیں کہ ایک شخص جو اپنے تیئں مولوی کہلاتا ہے بلکہ دوسرے مولویوں کا سرگروہ اور ایڈوکیٹ اپنے تیئن قرار دیتا ہے کیااس کے لئے بیز لّت نہیں ہے کہ

اب تک اس کو بیخبر ہی نہیں کہ عجب کا صلہ لام بھی آیا کرتا ہے۔ کیا اس قدر جہالت کہ مشکوۃ کی کتاب الا بمان کی حدیث کی بھی خبرنہیں کیا بیعزت کا موجب ہے اوراس سے مولویت کے دامن کو کوئی ذکت کا دھتے نہیں لگتا؟ پھر جبکہ بیام پیلک پر عام طور پر کھل گیا اور ہزار ہا اہل علم کومعلوم ہو گیا کہ محمد حسین نہ صرف فنحو سے ناواقف ہے بلکہ جو پچھا حادیث کے الفاظ ہیں ان سے بھی گیا کہ محمد حسین نہ صرف فرح سے ناواقف ہے بلکہ جو پچھا حادیث کے الفاظ ہیں ان سے بھی ہے جبر ہے تو کیا بہ شہرت اس کی عزت کا موجب ہوئی یا اس کی ذکت کا؟

پھر تیسرا پہلوا ۲ رنومبر ۱۸۹۸ء کی پیشگوئی کے بورا ہونے کا بیہ ہے کہ مسٹر جے۔ایم ڈوئی صاحب بہادر سابق ڈیٹی کمشنروڈ سٹر کٹ مجسٹریٹ ضلع گور داسپیور نے اینے حکم ۲۴ رفروری ۱۸۹۹ء میں مولوی محمد حسین سے اس اقر ارپر دستخط کرائے کہ وہ آئندہ مجھے دحّبال اور کا فراور کا ذہبیں کیے گااور قادیان کوچھوٹے کاف سے نہیں لکھے گااوراس نے عدالت کے سامنے کھڑے ہوکرا قرار کیا کہ آیندہ وہ مجھےکسی مجلس میں کا فرنہیں کیے گا اور نہ میرا نام د تبال رکھے گا اور نہ لوگوں میں مجھے جھوٹا اور کا ذے کر کے مشہور کرے گا۔اب دیکھو کہ اس اقر ار کے بعدوہ استفتاء اس کا کہاں گیا جس کواس نے بنارس تک قدم فرسائی کر کے طیار کیا تھا۔ اگروہ اس فتوی دینے میں راستی پر ہوتا تو اس کو حاکم کے روبرویہ جواب دینا چاہیے تھا کہ میرے نز دیک بے شک پیکا فرہے اس کئے میں اس کو کا فرکہتا ہوں اور دحیّال بھی ہےاس لئے مَیں اس کا نام دحیّال رکھتا ہوں اور پیڅخص واقعی حجمویا ہےاس لئے مَیں اس کوجھوٹا کہتا ہوں بالخصوص جس حالت میں خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم ہے مَیں اب تک اور اخیر زندگی تک انہی عقائد پر قائم ہوں جن کومجر حسین نے کلماتِ گفر قرار دیا ہے تو پھر یہ س قتم کی دیانت ہے کہاس نے حاکم کےخوف سے اپنے تمام فتووں کو ہرباد کرلیا اور حُگام کے سامنے اقرار کر دیا کہ میں آبندہ ان کو کا فرنہیں کہوں گا اور نہ اُن کا نام دجّال اور کا ذب رکھوں گا۔ پس سوچنے کے لائق ہے کہاس سے زیادہ اور کیا ذلّت ہوگی کہاں شخص نے اپنی عمارت کواپنے ہاتھوں سے گرایا۔ اگراس عمارت کی تقوی پر بنیاد ہوتی توممکن نہ تھا کہ محمد حسین اپنی قدیم عادت سے باز آ جا تا۔ ہاں یہ سے کہ اس نوٹس برمیں نے بھی دستخط کئے ہیں۔ مگر اس دستخط سے خدا اور منصفوں کے نز دیک

میرے پر کچھالزامنہیں آتا اور نہایسے دستخط میری ذلّت کا موجب ٹھہرتے ہیں کیونکہ ابتدا سے میرا یمی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کا فریا دیّال نہیں ہوسکتا۔ ہاں ضال اور جادہ صواب سے منحرف ضرور ہوگا اور مکیں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا ہاں مکیں ایسے سب لوگوں کو ضال اور جادہ صدق وصواب سے دور سمجھتا ہوں جو اُن سچائیوں سے انکار کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھولی ہیں۔ میں بلاشبہ ایسے ہرایک آ دمی کو ضلالت کی آ لودگی سے مبتلا سمجھتا لے حاشیہ۔ بینکتہ یادر کھنے کے لایق ہے کہ اپنے دعوے کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا بیصرف ان نبیوں کی شان ہے جوخدا تعالی کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں لیکن صاحب الشریعت کے ماسواجس قدرمُلہم اور محدث ہیں گووہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اورخلعت مکالمہالہیہ سے سرفراز ہوں ان کےا نکار سے کوئی کا فرنہیں بن جاتا۔ ہاں برقسمت منکر جوان مقربان الٰہی کا انکار کرتا ہے وہ اینے انکار کی شامت سے دن بدن سخت دل ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ نورایمان اس کے اندر سے مفقود ہوجاتا ہے۔اوریہی احادیث نبوبیہ سے مستنبط ہوتا ہے کہا نکاراولیا اور اُن سے دشمنی رکھنا اوّل انسان کوغفلت اور دنیا پرستی میں ڈالٹا ہے اورا عمال حسنہ اور افعال صدق اورا خلاص کی ان سے تو فیق چیسن لیتا ہے اور پھر آخر سلب ایمان کا موجب ہوکر دینداری کی اصل حقیقت اور مغزے ان کو بے نصیب اور بے بہرہ کر دیتا ہے اور یہی معنے ہیں اس حدیث کے کہ مَنُ عَادَو لِیَّا لِّی فَقَدُ آ ذَنتُ لُهُ لِللَّهَ وَمِيرِ عِن جومير عولى كارْتُمن بنما بِتومين اس كوكهتا بهول كه بس اب ميرى لرا الى كے لئے تيار ہوجا۔ اگر چداوائل عداوت میں خداوند کریم ورجیم کے آ گے ایسے لوگول کی طرف سے کسی قدرعدم معرفت کا عذر ہوسکتا ہے لیکن جب اس ولی الله کی تا ئید میں چاروں طرف سے نشان ظاہر ہونے شروع ہوجاتے ہیں اورنو رقلب اس کوشنا خت کر لیتا ہے اوراس کی قبولیت کی شہادت آسان اور زمین دونوں کی طرف سے بہآ واز بلند کا نوں کوسُنا کی دیتی ہے تو نعوذ باللَّداس حالت میں جو څخص عداوت اورعناد سے بازنہیں آتااور طریق تقویٰ کوبکلّی الوداع کہ کر دل کو سخت کر لیتا ہے اور عناد اور دشنی سے ہروفت در پے ایذار ہتا ہے تو اس حالت میں وہ حدیث مذکورہ بالا کے ماتحت آجا تا ہے۔خداتعالیٰ بڑا کریم ورحیم ہےوہ انسان کوجلد نہیں پکڑتالیکن جب انسان ناانصافی اورظلم کرتا کرتا حدے گزرجاتا اوربہر حال اس عمارت کو گرانا چاہتا ہے اور اس باغ کوجلانا چاہتا ہے جس کوخدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے طیار کیا ہے تواس صورت میں قدیم سے اور جب سے کہ سلسلہ نبوت کی بنیا دیڑی ہے عادۃ اللہ یہی ہے کہ وہ ایسے مفسد کا دشمن ہوجا تا ہےاورسب سے پہلے دولت ایمان اس سے چھین لیتا ہے تب بلعم کی طرح صرف لفّاظی اور زبانی قبل وقال

ہوں جوحق اور راستی سے منحرف ہے لیکن مَیں کسی کلمہ گو کا نام کا فرنہیں رکھتا جب تک وہ میری تکفیر اور تکذیب کر کے اپنے تنیُل خود کا فرنہ بنالیو ہے۔ سواس معاملہ میں ہمیشہ سے سبقت میرے مخالفوں کی طرف سے ہے کہ انہوں نے مجھ کو کا فرکہا۔میرے لئے فتوی طیار کیا۔میں نے سبقت کر کے ان کے لئے کوئی فتو کی طیار نہیں کیا اور اس بات کا وہ خود اقرار کر سکتے ہیں کہا گرمکیں اللہ تعالیٰ کے نز دیک مسلمان ہوں تو مجھ کو کا فربنا نے سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فتویٰ ان پریہی ہے کہ وہ لِقبیہ حاشیہ۔ اس کے پاس رہ جاتی ہے اور جونیک بندوں کی خدا تعالیٰ کی طرف نسبت انس اور شوق اور ذوق اور محبت اورتبتل اورتقویٰ کی ہوتی ہےوہ اس سے کھوئی جاتی ہےاور وہ خودمحسوں کرتا ہے کہایام موجودہ سے دس سال یہلے جو کچھاس کو رفت اور اِنشراح اور بُسط اور خدا کی طرف جھکنے اور دنیا اور اہل دنیا سے بیزاری کی حالت میں دل میں موجودتھی اور جس طرح سیجے زہد کی چیک بھی بھی اس کوآ گاہ کرتی تھی کہوہ خدا کےعباد صالحین میں سے ہوسکتا ہےاب وہ چیک بھلی اس کےاندر سے جاتی رہی ہے۔اور دنیا طلبی کی ایک آگ اس کےاندر بھڑک اُٹھتی ہےاور ا تکاراہل اللہ کی شامت سے اس کو بی بھی خیال نہیں آتا کہ جس زمانہ میں اس کے خیال نیک اور یا ک اور زاہد نہ تھے اب اس زمانہ کی نسبت اس کی عمر بہت زیادہ ہوگئی ہے۔غرض اس کو کچھ ہمچھ نہیں آتا کہ مجھ کو کیا ہو گیا اور دُنیا طلبی میں گرا جاتا اور دنیا کا جاہ ڈھونڈ تا ہے حالانکہ موت کے قریب ہوتا ہے۔غرض اسی طرح ایمان کا نوراس کے دل سے چیین لیتے ہیں اور اولیاءاللہ کی عداوت سے دوسرا سبب سلب ایمان کا پیجمی ہوجا تا ہے کہ وہ اُس ولی اللہ کی ہرحالت میں مخالفت كرتار ہتا ہے جوسر چشمہ نبوت سے پانی پیتا ہے جس كوسچائى پر قائم كيا جاتا ہے سو چونكه اس كى عادت ہوجاتى ہے کہ خواہ خواہ ہرایک الیں سچائی کورڈ کرتا ہے جواس ولی کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور جس قدراس کے تائید میں نشان ظاہر ہوتے ہیں بیرخیال کر لیتا ہے کہ ایبا ہونا جھوٹوں ہے ممکن ہے اس لئے رفتہ رفتہ سلسلہ نبوت بھی اس پر مشتبہ ہوجا تا ہے۔لہذا انجام کار اس مخالفت کے بردہ میں اس کی ایمانی عمارت کی اینٹیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ کسی دن کسی ایسے عظیم الفیّان مسلہ کی مخالفت بایشان کا انکار کر بیٹھتا ہے جس سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ ہاں اگر کسی کا کوئی سابق نیک عمل ہو جو حضرت احدیت میں محفوظ ہوتو ممکن ہے کہ آخر کارعنایت از لی اس کوتھام لے اوروہ رات کو یا دن کو بیک دفعہ اپنی حالت کا مطالعہ کرے یا بعض ایسے اموراس کی آئھروژن کرنے کے لئے پیدا ہو حِاكْيِن جن سے يكرفعه وه خواب غفلت سے حاگ أُٹھے۔ وَ ذَالِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُونْتِيُهِ مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيُمِ منه

خود کا فر ہیں ۔ سومکیں ان کو کا فرنہیں کہنا بلکہ وہ مجھ کو کا فر کہہ کرخود فتوی نبوی کے نیچے آتے ہیں ۔ سو اگرمسٹر ڈوئی صاحب کے روبرومکیں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مکیں اُن کو کافرنہیں کہوں گا تو واقعی میرایمی مدہب ہے کمیں کسی مسلمان کو کا فرنہیں جانتاہاں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو شخص مسلمان ہوکرایک سیجے ولی اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں ان سے نیک عملوں کی تو فیق چھین لی جاتی اور دن بدن اُن کے دل کا نورکم ہوتا جاتا یہاں تک کہایک دن چراغ سحری کی طرح گُل ہوجا تا ہے ۔سوییمیرا عقیدہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔غرض جس شخص نے ناحق جوش میں آ کر جھے کو کا فرقر ار دیا اور میرے لئے فتو کی طیار کیا کہ بیخض کا فر دیّبال کذّ اب ہے اس نے خدا تعالیٰ کے حکم ہے تو کچھ خوف نہ کیا کہ وہ اہل قبلہ اور کلمہ گوکو کیوں کا فربنا تا ہے اور ہزار ما بندگان خدا کو جو کتاب اللہ کے تابع اور شعار اسلام ظاہر کرتے ہیں کیوں دائر ہ اسلام سے خارج کرتا ہے لیکن مجسٹریٹ ضلع کی ایک دھمکی سے ہمیشہ کے لئے بی قبول کرلیا کہ مکیں آئندہ ان کو کا فراور د تبال اور کذاب نہیں کہوں گا اور آپ ہی فتو کی طیار کیا اور آپ ہی حکام کے خوف سے منسوخ کر دیا اور ساتھ ہی جعفر زٹلی وغیرہ کی قلمیں ٹوٹ گئیں اور باایں ہمہ رسوائی پھرمحمر حسین نے اینے دوستوں کے پاس پیرظا ہر کیا کہ فیصلہ میری منشاء کے موافق ہوا ہے۔ لیکن سوچ کر دیکھو کہ کیا محرحسین کایہی منشاءتھا کہ آئندہ مجھے کا فرنہ کہے اور تکذیب نہ کرےاوران باتوں سے تو بہ کر کے اپنا مُنه بند کر لےاور کیاجعفرزٹلی بیچا ہتا تھا کہا بنی گندی تحریروں سے باز آ جائے؟ پس اگریہوہی بات نہیں جواشتہار ۱۸۹۸ء کی پیشگوئی پوری ہوگئی اور خدانے میرے ذلیل کرنے والے کو ذلیل کیا ہے تو اور کیا ہے؟ جس شخص نے اپنے رسالوں میں بیع مهد شائع کیا تھا کہ مَیں اس شخص کو مرتے دم تک کا فراور د حبّال کہتا رہوں گا جب تک وہ میرا مذہب قبول نہ کرے تواس میں اس کی کیا عزت رہی جو اس عہد کو اُس نے توڑ دیا۔اوروہ جعفرز کلی جو گندی گالیوں سے سی طرح بازنہیں آتا تھا اگر ذکت کی موت اس پر واردنہیں ہوئی تو اب کیوں نہیں گالیاں نکالتا اور اب ابوالحسن تبتی کہاں ہے اس کی زبان کیوں بند ہوگئ۔کیااس کے گندےارا دوں پر کوئی انقلاب نہیں آیا۔پس بہی تووہ ذلّت ہے جو

پیشگوئی کا منشا تھا کہ ان سب کے منہ میں لگام دی گئی اور در حقیقت اس الہام کی تشریح جوا ۲ رنومبر ۱۸۹۸ء کو ہوا اس الہام نے دوبارہ کردی ہے جو بتاریخ ۲۱ رفروری ۱۸۹۹ء رسالہ حقیقت المهدی میں شائع کیا گیا۔ بلکہ عجیب تربات یہ ہے کہ ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء کے اشتہار میں جوالهام شائع مواتهااس مين ايك بيفقره تهاكه يَسعَضُ الظَّالِمُ عَلْي يَدَينهِ اور يجريهي فقره ۲ رفر وری ۹۹ ۱۱ء کے الہام میں بھی جو ۲ رنومبر ۱۸۹۸ء کے الہام کے لئے بطور شرح کے آیا ہے جبیبا که رسالہ حقیقت المہدی کے صفحہ ۱۲ سے ظاہر ہے۔ پس ان دونوں الہا موں کے مقابلہ سے ظاہر ہوگا کہ بید دوسرا الہام جوا ۲ رنومبر ۱۸۹۸ء کے الہام سے قریباً تین ماہ بعد ہوا ہے اس پہلے الہام کی تشريح كرتا ہے اوراس بات كو كھول كر بيان كرتا ہے كہ وہ ذلّت جس كا وعدہ اشتہا را٢ رنومبر ١٨٩٨ء میں تھا وہ کس رنگ میں پوری ہوگی ۔اسی غرض سے بیہ مؤخر الذکر الہام جو ۲۱ رفر وری ۱۸۹۹ء کو ہوا یہلے الہام کے ایک فقرہ کا اعادہ کر کے ایک اور فقرہ بطور تشریح اس کے ساتھ بیان کرتا ہے یعنی پہلا الہام جواشتہارا ۲ رنومبر ۱۸۹۸ء میں درج ہے جو محمد حسین اور جعفرزٹلی اور ابوالحسن ببتی کی ذلّت کی بيشكوني كرتا ہے اس ميں بيفقره تھا كه يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيُهِ لِعِنى ظالم اينے ہاتھ كا لے گااور دوسر بے الہام میں جو ۲۱ رفروری ۱۸۹۹ء میں بذریعدرسالہ حقیقت المہدی شائع ہوا اس میں یہی فقر ه ایک زیا د ه فقر ه کے ساتھ اس طرح پر لکھا گیا ہے یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلیٰ یَدَیُهِ وَ یُوُثِقُ اوراس فقرہ کے معنے اسی رسالہ حقیقت المہدی کے صفحہ ۱۲ کی اخیر سطراور صفحہ ۱۳ کی پہلی سطر میں یہ بیان کئے گئے ہیں۔ ظالم اپنے ہاتھ کا ٹے گا اور اپنی شرارتوں سے روکا جائے گا۔ اب دیکھوکہاس تشریح میں صاف بتلایا گیا ہے کہ ذلّت کس قتم کی ہوگی یعنی پیوزلّت ہوگی کہ مجمد حسین اور جعفرزٹلی اور ابوالحس نبتی اپنی گندی اور بے حیائی کی تحریروں سے روکے جائیں گے اور جوسلسلہ انہوں نے گالیاں دینے اور بے حیائی کے بے جاحملوں اور ہماری برائیویٹ زندگی اور خاندانی تعلقات کی نسبت نہایت درجہ کی کمپینہ بین کی شرارت اور بدز بانی اورافتر ااور جھوٹ سے شائع کیا تھا وه جبراً بند کیا جائے گا۔

ابسوچوکہ کیا وہ سلسلہ بند کیا گیا یا نہیں اور کیا وہ شیطانی کارروا کیاں جونا پاک زندگی کا خاصہ ہوتی ہیں جن کی بے جا غلو سے پاک دامن ہیویوں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندہ زبانی کے حملے کرنے کی نوبت پہنچ گئی تھی کیا یہ پلیداور بے حیائی کے طریق جومح حسین اور اس کے دوست جعفر زٹلی نے اختیار کئے سے حاکم مجاز کے تھم سے رو کے گئے یا نہیں اور کیا یہ گندہ زبانی کی عادت جس کوکسی طرح یہ لوگ چھوڑ نا نہیں چاہتے تھے چھوڑ ائی گئی یا نہیں ۔ پس ایک عقل مندانسان کے لئے یہ ذکت کچھوڑ کی نہیں کہ اس کے خلاف تہذیب اور بے حیائی اور ایک عقلہ بن کی عادات کے کاغذات عدالت میں پیش کئے جا کیں اور پڑھے جا کیں اور عام اجلاس میں سب پر یہ بات کھا ور ہزار ہالوگوں میں شہرت پا دے کہ مولوی کہ لاکران لوگوں کی یہ تہذیب اور یہ شات گیا اور ہزار ہالوگوں میں شہرت پا دے کہ مولوی کہ لاکران لوگوں کی یہ شہذیب اور یہ شات گیا اور کے کہ کیا اس حد تک کئی خص کی گندی کارروا کیاں گندی عادات گندے اخلاق حکام اور پبلک پر ظاہر ہونا کیا یہ عزت ہے یا بے عزتی ؟ اور کیا ایسے نفرتی اور کیا ہے۔ اپنی طرف سے مؤاخذہ ہونا یہ کچھ سرفرازی کا موجب ہے یا شان مولویہ نیا کہ کیا سے ذکت کی در تھا گئا ہے۔

اگر ہمارے معترضوں میں حقائق شناسی کا کانشنس کچھ باقی رہتا تو ایبا صریح باطل اعتراض ہرگز پیش نہ کرتے کہ ۲۱ رنوم بر ۱۸۹۸ء کے اشتہار کی ذلت کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی کیونکہ یہ پیشگوئی تو ایسے زور شور سے پوری ہوگئ کہ عدالت کے کمرہ میں ہی لوگ بول اُٹھے کہ آج خدا کا فرمودہ پورا ہوگیا۔ صد ہالوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب محمد حسین کو یہ فہمایش کی گئی کہ آئیدہ ایسی گندی تحریریں شائع نہ کرے اور کا فراور دجّال اور کا ذب بھی نہ کہے تو مسٹر برون صاحب ہماراوکیل بھی بے اختیار بول اُٹھا کہ پیشگوئی پوری ہوگئی۔ یا در ہے کہ موجودہ کا غذات کے رُوسے جو عدالت کے سامنے شے عدالت نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ محمد حسین نے مع جعفر زگلی کے یہ زیادتی کی ہے کہ مجھے نہایت گندی گالیاں دی ہیں اور میرے پرائیویٹ تعلقات میں سفلہ بن سے گندہ دہانی ظاہر کی ہے یہاں تک کہ تصویریں چھائی ہیں لیکن عدالت نے احتیاطاً آئیدہ کی روک کے لئے اس نوٹس میں فریقین کو کہ تصویریں چھائی ہیں لیکن عدالت نے احتیاطاً آئیدہ کی روک کے لئے اس نوٹس میں فریقین کو کہ تصویریں چھائی ہیں لیکن عدالت نے احتیاطاً آئیدہ کی روک کے لئے اس نوٹس میں فریقین کو کہ تھوئی میں جھائی ہیں بی تھائی ہیں بی خوالی میں خریقین کو کہ تھوئی ہیں بی تھائی ہیں بی خوالی میں خریقین کو کہ کے لئے اس نوٹس میں فریقین کو کہ تھوئی میں بی تھائی ہیں بی تھائی ہیں بی تھائی ہیں کے دوئی میں خریقین کو کہ کے لئے اس نوٹس میں فریقین کو کہ تھائی ہیں بی تھائی ہیں کی عدالت نے احتیاطاً آئیدہ کی روک کے لئے اس نوٹس میں فریقین کو

شامل کرلیا تااس طریق سے بعکی سدّ باب کرے ۔مسٹر جے ۔ایم ڈوئی صاحب زندہ موجود ہیں جن کے سامنے پیرکا غذات پیش ہوئے تھے اور اب تک وہ مثل موجود ہے جس میں وہ تمام کاغذات نتھی کئے گئے ۔ کیا کوئی ثابت کرسکتا ہے کہ عدالت میں محمد حسین کی طرف سے بھی کوئی ایسے کاغذات پیش ہوئے جن میں میں نے بھی سفلہ بن کی راہ سے گندی تحریب سالع کی ہوں۔عدالت نے اینے نوٹس میں قبول کرلیا ہے کہ ان گندی تحریروں کے مقابل پر جوسراسر حیا اور تہذیب کے مخالف تھیں میری طرف سے صرف پیکارروائی ہوئی کہ میں نے جناب الہی میں اپیل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شریف کے لئے بیرحالت موت سے بدتر ہے کہاس کا بیرو بیرعدالت برکھل جائے کہ وہ الیمی گندہ زبانی کی عادت رکھتا ہے بلکہ ایک شریف تو اس خجالت سے جیتا ہی مرجا تا ہے کہ حاکم مجاز عدالت کی کرسی پراس کو بیہ کہے کہ بیرکیا گندہ طریق ہے جوتو نے اختیار کیا اوران کارروائیوں کا نتیجہ ذلت ہونا بیتوایک ادنی امرہے۔خود پولیس کے افسر جنہوں نے مقدمہ اُٹھایا تھا ان سے پوچھنا جا ہے کہاس کارروائی کے دوران میں جبکہ وہ محمد حسین اور جعفرزگلی کی گندہ زبانی کے کاغذات پیش کررہے تھے کیا میری گنده زبانی کا بھی کوئی کاغذان کوملاجس کوانہوں نے عدالت میں پیش کیا اور جیا ہوتو محرحسین کو حلفاً پوچھ کرد کیچہ لوکہ کیا جو واقعات عدالت میں تم پر گزرے اور جبکہ عدالت نے تم سے سوالات کئے کہ کیا بیر گندی تحریریں تمہاری تحریریں میں اور کیا جعفر زٹلی سے تمہارا کچھ تعلق ہے یانہیں تو ان سوالات کے وقت تمہارے دل کا کیا حال تھا۔ کیا اُس وقت تمہارا دل حاکم کے ان سوالات کواپنی عزت سجھتا تھایا ذلّت سمجھ کرغرق ہوتا جاتا تھا۔اگراتنے واقعات کے جمع ہونے سے جوہم لکھ چکے ہیں پھر بھی ذلّت نہیں ہوئی اور عزت میں کچھ بھی فرق نہیں آیا تو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کی عزت بڑی میسی ہے۔

پھر ماسوا اس کے ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء کے اشتہار کی میعاد کے اندر کئی اور ایسے امور بھی ظاہر ہوئے ہیں جن سے بلاشبہ مولوی محمد حسین صاحب کی عالمانہ عزت میں اس قدر فرق آیا ہے کہ گویا وہ خاک میں مل گئی ہے۔ازانجملہ ایک یہ ہے کہ مولوی صاحب موصوف نے پرچہ پیسہ اخبار

اورا خبار عام میں کمال حق بوشی کی راہ میں بیشائع کردیا تھا کہوہ مقدمہ جو پولیس کی رپورٹ پر مجھے پر اوراُن يردائر كيا گيا تفاجو٢٢ رفروري ١٨٩٩ء مين فيصله موااس مين گويا په عاجز بَري نهيس موا بلكه دُسجارج ہوا اور بڑے زورشور سے بید عویٰ کیا تھا کہ فیصلہ میں مسٹر ڈوئی صاحب کی طرف سے ڈسچارج کا لفظ ہے اور ڈسچارج بری کونہیں کہتے بلکہ جس پر جرم ثابت نہ ہو سکے اس کا نام ڈسچارج ہے اور اس اعتراض ہے محمد حسین کی غرض بیھی کہ تا لوگوں پریہ ظاہر کرے کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی لیکن جیسا کہ ہم کتاب تریاق القوب کے صفحہ ۸۱ میں تحریر کر چکے ہیں بیاس کی طرف سے محض افترا تھا اور دراصل ڈسچارج کا ترجمہ بڑی ہے اور کچھنہیں اور اس نے عقل مندوں کے نز دیک بڑی کے انکار سے اپنی بڑی پردہ دری کرائی کہ اس بات سے انکار کیا کہ ڈسچارج کا ترجمہ بری نہیں ہے۔ چنانچے اس صفحہ مذکورہ لیعنی صفحہ ۸ میں تفصیل مکیں نے لکھ دیا ہے کہ انگریزی زبان میں کسی کو جرم سے بُری سمجھنے یابری کرنے کیلئے دولفظ استعمال ہوتے ہیں(۱) ایک ڈسچارج (۲) دوسرے ایکٹ ۔ڈسچارج اُس جگہ بولا جاتا ہے کہ جہاں حاکم مجوز کی نظر میں جرم کا ابتدا سے ہی کچھ ثبوت نہ ہواور تحقیقات کے تمام سلسله میں کوئی ایسی بات پیدانہ ہو جواس کواپیا مجرم ظہرا سکے اور فر دقر ارداد برم قائم کرنے کے لائق کر سکے غرض اس کے دامن عصمت پر کوئی غبار نہ پڑ سکے اور بوجہ اس کے کہ بُرم کے ارتکاب کا پچھ بھی ثبوت نہیں ملزم کو چھوڑا جائے۔اور ایکٹ اُس جگہ بولا جاتا ہے جہاں اوّل جُرْم ثابت ہو جائے اور فر دقر ار داد جُرم لگائی جائے اور پھر مجرم اپنی صفائی کا ثبوت دے کراس الزام سے رہائی یائے۔ غرض ان دونو لفظول میں قانونی طور پر فرق یہی ہے کہ ڈسیارج وہ بریّت کی قتم ہے کہ جہاں سرے سے بڑم ثابت ہی نہ ہوسکے اور ایکئٹ وہ بریت کی قتم ہے کہ جہاں جرم تو ثابت ہوجائے اور فر د قرار داد بھی لگ جائے مگر آخر میں ملزم کی صفائی ثابت ہوجائے اور عربی میں بریّت کا لفظ ایک تھوڑ ہے سے تصرف کے ساتھ ان دونوں مفہوموں پرمشتمل ہے بینی جب ایک ملزم ایسی حالت میں حچیوڑ اجائے کہاس کے دامنِ عصمت برکوئی دھتبہ جرم کا لگنہیں سکااوروہ ابتدا سے بھی اس نظر سے د یکھا ہی نہیں گیا کہ وہ مجرم ہے یہاں تک کہ جیسا کہ وہ داغ سے یاک عدالت کے کمرہ میں آیاویسا

ہی داغ سے یاک عدالت کے کمرہ سے نکل گیا۔الی قشم کے ملزم کو عربی زبان میں بُری کہتے ہیں اور جب ایک ملزم پرمجرم ہونے کا قوی هُبه گذر گیا اور مجرموں کی طرح سے اُس سے کا رروائی کی گئی اور اِس تمام ذلّت کے بعداُس نے اپنی صفائی کی شہادتوں کے ساتھ اس شُبہ کوایینے سریر سے دُور کر دیا تو ا پیے ملزم کا نام عربی زبان میں مُبَوَّة ہے۔ پس استحقیق سے ثابت ہوا کہ ڈسچارج کاعربی میں ٹھیک ٹھیک ترجمہ بری ہے اور ایکٹ کاتر جمہ مُبَرَّءٌ ہے۔ عرب کے بیدومقولے ہیں کہ اَنَابَوِیُءٌ مِّنُ ذَالِکَ وَ أَنَا مُبَرَّ ءٌ مِّنُ ذَالِکَ يَهِلِ قُول كه يمعن بين كه ميرے يركوئي تهمت ثابت نهيں کی گئی اور دوسرے قول کے بیہ معنے ہیں کہ میری صفائی ثابت کی گئی ہے اور قر آن شریف میں یہ دونوں محاورے موجود ہیں۔ چنانچہ بڑی کا لفظ قرآن شریف اور بعینہ ڈسچارج کے معنوں پر بولا كيا ب جبيها كدوه فرما تا ب وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيْكَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْم بِهِ بَرِيْكًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانَا قَا قِدَاتُهًا هَٰبِينًا لِلَّ الجزونمبر ۵ سورہ نساء ۔ یعنی جوشخص کوئی خطایا کوئی گناہ کرے اور پھرکسی ایسے شخص یروه گناه لگاوے جس بروه گناه ثابت نہیں تو اُس نے ایک کھلے کھلے بہتان اور گناه کا بوجھا پی گردن پرلیااورمُبَرَّهٔ کی مثال قرآن شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اُو لِیاک مُبَرَّ عُونک مِمَّا يَقُوْلُونَ لِمُ يُمُ سِمقام كِي آيت ہے كہ جہاں بےلوث بے گناہ ہوناایک كاایک وقت تک مشتبر ہا۔ پھرخدانے اس کی طرف سے ڈیفنس پیش کر کے اس کی بریّت کی ۔اب آیت یَور م ب بَرِينًا سے بدبداہت ظاہر ہے کہ خداتعالی نے ایسے خص کانام بری رکھا ہے جس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کیا گیا۔اوریبی وہمفہوم ہے جس کوانگریزی میں ڈسیارج کہتے ہیں۔لیکن اگر کوئی مکابرہ کی راہ سے یہ کہے کہاس جگہ بڑی کے لفظ سے و شخص مراد ہے جومجرم ثابت ہونے کے بعدا پنے صفائی کے گواہوں کے ذریعہ سے اپنی بریّت ظاہر کرے توالیا خیال بدیمی طور پر باطل ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا بَری کے لفظ سے یہی منشاء ہے تو اس سے بیخرا بی پیدا ہو گی کہ اس آیت سے بیفتویٰ ملے گا کہ خدا تعالی کے زر دیک ایسے تخص پر جس کا گناہ ثابت نہیں کسی گناہ کی تہمت لگانا کوئی جرم نہیں ہوگا گووہ

إلى النساء:١١٣ كم النّور:٢٧

مستور الحال شریفوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہواور صرف ہے کسر ہو کہ ابھی اس نے بے قصور ہونا عدالت میں حاضر ہوکر ثابت نہیں کیا حالانکہ ایسا سمجھنا صرح باطل ہے اور اس سے تمام تعلیم قرآن شریف کی زیروز بر ہوجاتی ہے کیونکہ اس صورت میں جائز ہوگا کہ جولوگ مثلاً الیم مستورالحال عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں جنہوں نے عدالت میں حاضر ہوکر اس بات کا شبوت نہیں دیا کہ وہ ہرقتم کی بدکاری سے مدت العمر سے محفوظ رہی ہیں وہ کچھ گناہ نہیں کرتے اور اُن کو روا ہے کہ مستورالحال عورتوں پر ایس ہمتیں لگایا کریں حالا نکہ ایسا خیال کرنا اس مندرجہ ذیل آیت کی روا ہے کہ مستورالحال عورتوں پر ایسی تہمت لگایا کریں حالا نکہ ایسا خیال کرنا اس مندرجہ ذیل آیت کی روسے صرح حرام اور معصیت ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وَ الَّذِیْنَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ مَا تُو اللّٰ اِن اَکُر وہ لوگ چار گواہ سے کہ تھا تھا ہوں کہ استان اور مولوں کا نا کار ہونا ثابت نہیں ہے بلکہ مستورالحال ہیں اگر وہ لوگ چارگواہ سے کی تہمت لگاتے ہیں جن کا زنا کار ہونا ثابت نہیں ہے بلکہ مستورالحال ہیں اگر وہ لوگ چارگواہ کا نا ہونا ثابت نہیں ۔

پس بری کے لفظ کی بیتشر تے بعینہ ڈسپارج کے مفہوم سے مطابق ہے کیونکہ اگر بری کا لفظ جو قرآن نے آیات یُو ہے بہ بَوِیْشًا میں استعال کیا ہے صرف ایس صورت پر بولا جاتا ہے کہ جبکہ کسی کو مجرم تھہرا کراس پر فرد قرار داد بُرم لگائی جائے اور پھروہ گواہوں کی شہادت سے اپنی صفائی ثابت کرے اور استغاثہ کا ثبوت ڈیفنس کے ثبوت سے ٹوٹ جائے تو اس صورت میں ہرایک شریر کو آزادی ہوگی کہ ایسی تمام عورتوں پر زنا کا الزام لگا وے جنہوں نے متعمد گواہوں کے ذریعہ سے مدالت میں ثابت نہیں کر دیا کہ وہ زائی ہیں خواہ وہ رسولوں اور نہیوں کی عورتیں ہوں اور خواہ محل اور خواہ اہل بیت کی عورتیں ہوں اور ظاہر ہے کہ آیت یک سورہ وہ بیس ہے بلکہ بیری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بُری کے لفظ سے خدا تعالی کا منشاء نہیں ہے بلکہ بدیمی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بُری کے لفظ سے خدا تعالی کا یہی منشاء ہے کہ جو بر کر معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بُری کے لفظ سے خدا تعالی کا یہی منشاء ہے کہ جو

ا النّور:۵

مستورالحال لوگ ہیں خواہ مرد ہیں خواہ عورتیں ہیں جن کا کوئی گناہ ثابت نہیں وہ سب بُری کے نام کے ستحق ہیں اور بغیر ثبوت ان بر کوئی تہمت لگا نافسق ہے جس سے خدا تعالیٰ اس آیت میں منع فر ما تا ہے کہا گرکسی کونبیوں اور رسولوں کی کچھ پرواہ نہ ہواورا پنی ضدسے بازنہ آ ویتو پھر ذرہ شرم کر کے ا پنی عورتوں کی نسبت ہی کچھانصاف کرے کہ کیاا گران پر کوئی شخصان کی عفت کے مخالف کوئی ایسی نا یا کتهمت لگاوے جس کا کوئی ثبوت نه ہوتو کیا وہ عورتیں آیت یکو م به بَرِیْئًا کی مصداق گھم کر بَرِی سمجھی جاسکتی ہیں اور ایسا تہمت لگانے والا سزا کے لائق تھہرتا ہے یا وہ محض اس حالت میں بَرِی تسمجھی جائیں گی جبکہوہ اپنی صفائی اور یاک دامنی کے بارے میں عدالت میں گواہ گذرانیں اور جب تک وہ بذریعہ شہادتوں کے اپنی عفت کا عدالت میں ثبوت نہ دیں تب تک جو شخص حاہے ان کی عفت برحملہ کیا کرےاوران کوغیر بری قرار دے۔اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ میں بار ثبوت تہمت لگانے والے پر رکھا ہے اور جب تک تہمت لگانے والاکسی گناہ کو ثابت نہ کرے تب تک تمام مردوں اور عورتوں کو بَری کہلانے کے ستحق تھہرایا ہے۔ پس قر آن اور زبان عرب کے روسے بڑی کے معنے ایسے وسیع ہیں کہ جب تک کسی پرکسی جُرم کا ثبوت نہ ہووہ بڑی کہلائے گا کیونکہ انسان کے لئے بُری ہوناطبعی حالت ہے اور گناہ ایک عارضہ ہے جو پیچھے سے لاحق ہوتا ہے۔لہذا ہرایک انسان جب تک اس کا کوئی جرم ثابت نہ ہو بڑی کہلانے کا حقدار ہے کیونکہ بیعی حالت بغیر کسی عارضه لاحقه کے دُورنہیں ہوسکتی۔

ایک اور امرعظیم الثان ہے جو اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء کی میعاد میں ظہور میں آیا جس سے اشتہار مذکورہ کی پیشگوئی کا پورا ہونا اور بھی وضاحت سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ پیشگوئی جو چوتھا لڑکا ہونے کے بارے میں ضمیمہ انجام آتھ مے کے صفحہ ۵۸ میں کیگئی تھی جس کے ساتھ یہ شرطتھی کہ عبدالحق غزنوی جو امرت سرمیں مولوی عبدالجبارغزنوی کی جماعت میں رہتا ہے نہیں مرے گا جب تک یہ چوتھا لڑکا پیدا نہ ہولے ۔ وہ پیشگوئی اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء کی میعاد کے اندر پوری ہوگئی اور وہ لڑکا پیدا نہ ہولے ۔ وہ پیشگوئی اشتہار ۲۱ رنومبر ۱۸۹۸ء کی میعاد کے اندر پوری ہوگئی اور وہ لڑکا پیدا نہ تو اللہ ۱۲ رکون ۱۹۹ ء کومطابق ۲ رصفر کا ۱۳۱ھ پیدا ہوگیا جس کا نام مبارک احمد رکھا گیا اور

جیسا کہ پشگوئی میں شرط تھی کہ عبدالحق غزنوی اس وقت تک زندہ ہوگا کہ چوتھالڑکا پیدا ہوجائے گا۔
ایسائی ظہور میں آیا اور اب اس وقت تک کہ ۱۱ رسمبر ۱۸۹۹ء ہے ہرایک شخص امرت سرمیں جا کر تحقیق
کر لے کہ عبدالحق اب تک زندہ ہے۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ بیصاف صاف اور کھلی کھی پشگوئی محرحسین اور اس کے گروہ کی عزت کا موجب نہیں ہوسکتی کیونکہ خدانے ایسے انسان کی دعا کو قبول کر کے جو محرحسین اور اس کے گروہ کی نظر میں کا فر اور دجال ہے اس کی پیشگوئی کے مطابق عبدالحق غزنوی کی زندگی میں اس کو پسر چہارم عطافر مایا بیا کہ تائید الہی ہے جو بجز صادق انسان کے اور کسی کے لئے ہرگز نہیں ہوسکتی۔ پس جب کہ اس پیشگوئی کا میعاد کے اندر پورا ہو جانا اور عبدالحق کی زندگی میں ہی اس کا ظہور میں آنا میری عزت کا موجب ہوا تو بلا شبہ تھر حسین اور اس کے گروہ جعفر زنگی و غیرہ کی ذکت کا موجب ہوا ہوگا۔ بیا ور بات ہے کہ بیلوگ ہرا یک بات میں اور ہرا یک موقعہ پر بیہ کہتے کہ نہاری کچھ بھی ذکت نہیں ہوئی ۔ لیکن جو تحض منصف ہو کر ان تمام واقعات کو پڑھے گا اس کو تو بہر حال ماننا پڑے گا کہ بلاشیہ ذکت ہو چی ہے۔

اس جگہ جمیں افسوس سے یہ جھی لکھنا پڑا ہے کہ پر چہ اخبار عام ۲۳ رنومبر ۱۸۹۹ء میں ایک شخص ثناء اللہ نام امرت سری نے یہ صفعون چھ جا یہ کہ اب تک مولوی محمد حسین کی کچھ بھی ذکت نہیں ہوئی۔ ہم جیران ہیں کہ اس صرح خلاف واقعہ امر کا کیا جواب لکھیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ثناء اللہ صاحب کے خیال میں ذکت کس کو کہتے ہیں۔ ہاں ہم یہ تبول کرتے ہیں کہ ذکت کئی ہم تی ہوتی ہے اور انسانوں کے ہرایک طبقہ کے مناسب حال ایک قسم کی ذکت ہے۔ مثلاً زمینداروں میں سے ایک وہ ہیں جو فقط سرکاری دستک جاری ہونے سے اپنی ذات خیال کرتے ہیں اور ان کے مقابل پر اس قسم کے زمیندار بھی دیکھے جاتے ہیں کہ قسط مالگذاری بروقت ادانہ ہونے کی وجہ سے تحصیل کے چھراسی ان کو پکٹر کرلے جاتے ہیں اور بوجہ نہ ادائیگی معاملہ کے سخت گوشالی کرتے ہیں بلکہ بعض جیراسی ان کو پکٹر کرلے جاتے ہیں اور بوجہ نہ ادائیگی معاملہ کے سخت گوشالی کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات دو چارجوتے ان کو مار بھی دیتے ہیں۔ اور وہ زمیندار ہنمی خوش سے مار کھا لیتے ہیں اور ذرہ خیال نہیں کرتے کہ گھر بھی ان کی بے عزتی ہوئی ہوئی ہے اور ان سے بھی زیادہ بعض شریر چو ہڑ وں اور خیال نہیں کرتے کہ گھر بھی ان کی بے عزتی ہوئی ہوئی ہے اور ان سے بھی زیادہ بعض شریر چو ہڑ وں اور خیال نہیں کرتے کہ کے بھی ان کی بے عزتی ہوئی ہوئی ہے اور ان سے بھی زیادہ بعض شریر چو ہڑ وں اور خیال نہیں کرتے کہ کے بھی ان کی بے عزتی ہوئی ہوئی ہے اور ان سے بھی زیادہ بعض شریر چو ہڑ وں اور

چماروں اور ساہنسیوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جوجیل خانہ میں جاتے ہیں اور چوتڑوں پر بید بھی کھاتے ہیں اور باایں ہمہ بھی نہیں سبھتے کہ ہماری عزت میں کچھ بھی فرق آیا ہے بلکہ جیل میں ہنتے رہتے اور گاتے رہتے ہیں گویاایک نشے میں ہیں۔اب چونکہ عزتیں کئی قسم کی اور ذلتیں بھی کئی قسم کی ہیں اس لئے بیربات میاں ثناءاللہ سے یو چھنے کے لایق ہے کہوہ کس امرکو شخ محمرحسین کی ذلّت قرار دیتے ہیں۔اوراگراتنی قابل شرم باتوں میں سے جو بیچارے محمد حسین کو پیش آئیں اب تک اس کی کچھ بھی ذلّت نہیں ہوئی تو ہمیں سمجھاویں کہوہ کونسی صورت تھی جس سے اس کی ذلّت ہوسکتی اور بیان فر ما ویں کہ جومولوی مجرحسین جیسی شان اورعزت کا آ دمی ہواس کی ذلّت کس قتم کی بےعزتی میں متصور ہے۔اب تک تو ہم یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ شریف اورمعز زانسانوں کی عزت نہایت نازک ہوتی ہےاورتھوڑی سی کسرشان سے عزت میں فرق آ جاتا ہے۔ مگراب میاں ثناءاللہ صاحب کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہان تمام قابل شرم امور سے مولوی صاحب موصوف کی عزت میں کچھ بھی فرق نہیں آیا۔ پس اس صورت میں ہم اس انکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے جب تک کے میاں ثناء اللہ کھول کرہمیں نہ بتلا ویں کہ س تتم کی ذلّت ہونی چاہیے تھی جس سےموحدین کے اس ایڈو کیٹ کی عزت میں فرق آ جاتا۔اگروہ معقول طور پر ہمیں سمجھا دیں گے کہ شریفوں اور معزز وں اور ایسے نامی علماء کی ذلّت اس قتم کی ہونی ضروری ہے تو اس صورت میں اگر ہماری پیشگوئی کے روسے وہ خاص ذلّت نہیں پنچی جو پہنچنی جا ہے تھی تو ہم اقر ارکر دیں گے کہ ابھی پیشگوئی پورے طور برظہور میں نہیں آئی۔لیکن اب تک تو ہم مولوی محمد حسین کی عالمانہ حیثیت پرنظر کر کے یہی سمجھتے ہیں کہ پیشگوئی ان کی حثیت کےمطابق اور نیز الہا می شرط کےمطابق پورےطور برظہور میں آپکی۔

لے الہا می شرط بیتھی کہ محمد حسین اوراس کے دور فیقوں کی ذلّت صرف اسی قتم کی ہوگی جس قتم کی ذلّت انہوں نے پہنچائی تھی جسیا کہ الہام مندرجہ اشتہارا ۲ رنومبر ۱۸۹۸ء کے اس فقرہ سے ظاہر ہے کہ جَوْ آءُ سَیِّئَةٍ أَ بِمِشْلِهَا وَ تَسِرُهُ هَا فَهُ مُهُ فِلَّةً لِهِ اللها می شرط کو نظر انداز کر کے اعتراض اُٹھانا نا دان متعصوں کا کام ہے نہ تھمندوں اور منصفوں کا ۔ منه

مدت ہوئی کہ ہمیں ان تمام مولو یوں سے ترک ملاقات ہے ہمیں پچھ بھی معلوم نہیں کہ یہ لوگ اپنی بے عزقی کس حدی ذلت میں خیال کرتے ہیں اور کس حدی ذلت کوہضم کر جاتے ہیں۔ میاں ثناء اللہ کواعتر اض کرنے کا بے شک حق ہے مگر ہم جواب دینے سے معذور ہیں جب تک وہ کھول کر بیان نہ کریں کہ بے عزقی تب ہوتی تھی جب ایسا ظہور میں آتا۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ انسانوں کی مختلف طبقوں کے لحاظ سے بے عزقی بھی مختلف طور پر ہے اور ہرایک کے لئے وجوہ ذلت کے جدا جدا ہیں لیکن ہمیں کیا خبر ہے کہ آپلوگوں نے مولوی محمد سین کو کس طبقہ کا انسان قرار دیا ہے اور اس کی ذلت کن امور میں تصور فر مائی ہے۔ ہماری دانست میں تو میاں ثناء اللہ کو مولوی محمد سین موئے جو صاحب سے کوئی پوشیدہ کینہ ہے کہ وہ اب تک ان کی اس درجہ کی ذلت پر راضی نہیں ہوئے جو شریفوں اور معزز وں اور اہل علم کے لئے کافی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ذات تین قسم کی ہوتی ہے ایک تو جسمانی ذلت جس کے اکثر جرائم پیشہ تختہ شق ہوتے رہتے ہیں۔ دوسر اخلاقی ذلت ۔ یہت ہوتی ہے جبکہ سی کی اخلاقی حالت نہایت گندی خابت ہو اور اس پر اس کو سرزنش ہو۔ تیسر علمی پردہ دری کی ذلت جس سے عالمانہ حیثیت خاک میں ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اخلاقی ذلت ظہور میں آچکی ہے۔ اگر کسی کوشک ہے تو اس مثل کو ملاحظہ کر سے جو مسٹر ۔ جا ہم ڈوئی صاحب کی عدالت میں طیار ہوئی ہے۔ ایساہی عالمانہ حیثیت کی ذلت ظہور میں آچکی اور عجبت کے صلہ پر جواعتر اض محمد حسین صاحب نے کیا ہے اور پھر جو گنا تا میں طیار جو کا ترجمہ کرکنہیں ہے۔ ان دونوں ڈسپارج کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ ڈسپارج کا ترجمہ کرکنہیں ہے۔ ان دونوں اعتراضوں سے صاف طور پر کھل گیا کہ علاوہ کمالات نحودانی اور حدیث دانی کے آپ کو قانون اعتراضوں سے صاف طور پر کھل گیا کہ علاوہ کمالات نحودانی اور حدیث دانی کے آپ کو قانون انگریزی میں بھی پچھ دخل ہے اور یا در ہے کہ دشمن کی ذلت ایک قسم کی ہی بھی ہوتی ہے کہ اس کے خالف کو جس کے ذلیل کرنے کے لئے ہر دم تد ہیر یں کرتا اور طرح طرح کے کر استعال میں لاتا ہے خدا تعالی کی طرف سے عزت میں جائے ۔ سواس قسم کی ذلت بھی ظاہر ہے کیونکہ ڈوئی صاحب ہے خدا تعالی کی طرف سے عزت مل جائے ۔ سواس قسم کی ذلت بھی ظاہر ہے کیونکہ ڈوئی صاحب کے مقدمہ کے بعد جو پچھ خدا تعالی کے فضل اور کرم نے میری طرف ایک دُنیا کور جوع دیا اور دے رہا

ہے بیا یک ایساا مرہے جواس شخص کی اس میں صرح ذکت ہے جواس کے برخلاف میرے لئے چاہتا تھا۔ ہاں میاں ثناء اللہ کے تین اعتر اض اور باقی ہیں اور وہ سے کہ وہ پر چہا خبار عام میں سے کہتا ہے کہ محمد حسین کو چار مربع زمین مل گئی ہے اور کسی ریاست میں اس کا کچھ وظیفہ مقرر ہوگیا ہے۔ اور مسٹر جے ایم ڈوئی صاحب نے اس کی منشاء کے موافق مقدمہ کیا ہے۔''

تیسرے اعتراض کے جواب کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ دعویٰ تو سراسرترک حیاہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ محمرحسین کی منشاء کےموافق مقدمہ ہواہے۔خود محمرحسین کو فتم دے کریو چھنا چاہے کہ اس کا منشاءتھا کہ آئندہ وہ کا فراور د تبال اور کا ذب کہنے سے باز آ جائے اور کیااس کا بیمنشاءتھا کہ آئندہ گالیوں اورفخش کہنے اور کہانے سے باز آ جائے؟ پھرکون منصف اور صاحب حیا کہہ سکتا ہے کہ بیر مقدمہ مجمد حسین کی منشاء کے موافق ہوا۔ ہاں اگریہاعتراض ہو کہ ہمیں بھی آئندہ موت اور ذلّت کی پیشگوئی کرنے سے روکا گیا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ یہ ہماری کارروائی خوداُس وقت سے پہلے ختم ہو چکی تھی کہ جب ڈوئی صاحب کے نوٹس میں ایسا لکھا گیا بلکہ ہم اینے رسالهانجام آتھم میں بنصریح لکھ چکے ہیں کہ ہم ان لوگوں کوآ یندہ مخاطب کرنا بھی نہیں جا ہتے جب تک پہمیں مخاطب نہ کریں اور ہم بدل بیزارا ورمتنفر ہیں کہان لوگوں کا نام بھی لیں چہ جائیکہان کے حق میں پیشگوئی کر کےاسی قدر خطاب سےان کو کچھ عزت دیں۔ ہمارا مدعا تین فرقوں کی نسبت تین پیشگو ئیان تھیں۔سوہم اپنے اس مدّ عا کو پورا کر چکے۔اب کچھ بھی ہمیں ضرورت نہیں کہان لوگوں کی موت اور ذلّت کی نسبت پیشگوئی کریں اور بیالزام که آیندہ عموماً الہامات کی اشاعت کرنے اور ہر شم کی پیشگوئیوں سے روکا گیا ہے بیان لوگوں کی باتیں ہیں جو وعید لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ میں داخل ہیں ۔اب بھی ہم اس مقدمہ کے بعد بہت ہی پشگوئیاں شائع کر چکے ہیں پس پی کیسا گندہ حھوٹ ہے کہ بیاوگ بے خبرلوگوں کے پاس بیان کررہے ہیں۔

ر ہا یہ سوال کہ محمد حسین کو بچھ زمین مل گئ ہے یعنی بجائے ذلّت کے عزت ہوگئ ہے یہ نہایت بہودہ خیال ہے بلکہ بدأس وقت اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ جب اس زمین سے محمد حسین بچھ منفعت اُٹھالیتا۔ ابھی تو وہ ایک ابتلا کے بنچے ہے بچھ معلوم نہیں کہ اس زمین سے انجام کار بچھ زیر باری ہوگی یا پچھمنفعت ہوگا۔ اسوااس کے کنز العمال کی کتب اب المصز ارعة میں لیخی صفحہ ۲ میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیحد بیث موجود ہے لاتد خیل سکۃ المحرث علی قوم الا اذقیعم الله (طب۔عن ابی یمامة الله یعنی صفحی کالوہا اور آلہ کسی قوم میں نہیں آتا جواس قوم کوذلیل نہیں کرتا۔ پھراسی صفحہ میں ایک دوسری حدیث ہے انبه صلی الله علیه وسلم رأی شیئا من الله المحرث فقال لاید خیل هذا بیت قوم الاد خله الذل (خعن ابی امامة) لینی الله المحرث فقال لاید خل هذا بیت قوم الاد خله الذل (خعن ابی امامة) لینی موتا گراس قوم کوذلیل کر دیتا ہے۔اب دیکھوان احادیث سے صریح طور پر ثابت ہے کہ جہال نہیں ہوتا گراس قوم کوذلیل کر دیتا ہے۔اب دیکھوان احادیث سے صریح طور پر ثابت ہے کہ جہال کاشت کاری کا آلہ ہوگا و ہیں ذلت ہوگا۔ اب ہم میاں ثناء اللہ کی بات مان پڑا ہے گا کہ کسی کے گلے میں کاشت کاری کا سامان پڑا ہے بھی ایک قتم کی ذلت ہے۔سویہ قومیاں ثناء اللہ نے ہماری مدد کی کہ جسویہ قوم کی ذلت کی ہمیں خربھی نہیں تھی ہمیں خربھی نہیں تو صرف پانچ قتم کی ذلت کی خبر جسویہ قتم کی ذلت کی ہمیں خربھی نہیں تقال کے معرفت اطلاع ہوئی۔

اوررہی یہ بات کہ محمد حسین کاکسی ریاست میں وظیفہ مقرر ہوگیا ہے بیا ایساامر ہے کہ اس کوکوئی

ل كنزالعمال جلد ٨ شائع كرده دائرة المعارف نظامية حيدرآ با ددكن ١٣١٣ه (ناشر)

ع عن ابی میامة كاتب سے مهوا غلط لكھا گيا ہے درست عن ابى امامة ہے۔ (ناشر)

دانشمندعزت قرارنہیں دےگا۔ان ریاستوں میں تو ہرایک قتم کے لوگوں کے وظیفے مقرر ہیں جن میں سے بعض کے ناموں کا ذکر بھی قابل شرم ہے۔ پھرا گر محمد سین کا وظیفہ بھی کسی نے مقرر کر دیا تو کس عزت کا موجب ہوا بلکہ اس جگہ تو وہ فقرہ یاد آتا ہے کہ بیٹس الْفَقِینُو عَلی بَابِ الْاَمِیْرِ۔

ر اقــــ

ميرزاغلام احمداز قاديان تاريخ طبع ١٥ درسمبر ١٨٩٩ء

مطبوعه ضياءالاسلام بريس قاديان

(اس اشتہار کی اصل کا پی خلافت لائبریری ربوہ میں موجود ہے)

## (۲۲-)

## (ضمیمه نمبر۳ منسلکه کتاب تریاق القلوب) حضور گورنمنٹ عالیه میں ایک عاجز انه درخواست

جبہ ہماری ہے جسن گور نمنٹ ہرا یک طبقہ اور درجہ کے انسانوں بلکہ غریب سے غریب اور عاجز سے عاجز خدا کے بندوں کی ہمدردی کر رہی ہے یہاں تک کہ اس ملک کے پرندوں اور چرندوں اور برایک قوم اور بہز بان مویشیوں کے بچاؤ کے لئے بھی اس کے عدل گستر قوا نین موجود ہیں ۔ اور ہرایک قوم اور فرقہ کو مساوی آئھ سے دکھے کر ان کی حق رسی میں مشغول ہے تو اس انسان اور دادگستری اور عدل پندی کی خصلت پرنظر کر کے بیاع جز بھی اپنی ایک تکلیف کے رفع کے لئے حضور گور نمنٹ عدل پیندی کی خصلت پرنظر کر کے بیاع جز بھی اپنی ایک تکلیف کے رفع کے لئے حضور گور نمنٹ عالیہ میں بیعا جز انہ عریف بیش کرتا ہے اور پہلے اس سے کہ اصل مقصود کو ظاہر کیا جائے ۔ اس محسن اور قدر شاس گور نمنٹ کی خدمت میں اس قدر بیان کرنا ہے کی نہ ہوگا کہ بیا عاجز گور نمنٹ کے اُس قدر شاس گور نمنٹ کی خدمت میں اس قدر بیان کرنا ہے کی ان نہ ہوگا کہ بیا عاجز گور نمنٹ کے اُس فدر اُن کی خیر خواہ فائدان میں سے ہے جس کی خیر خواہ کا گور نمنٹ کے عالی مرتبہ حکام نے اعتراف کیا ہے اور اپنی چھے ہوں سے گواہی دی ہے کہ وہ خاندان ابتدائی انگریزی عملداری سے آئ تک خیر خواہ کی گور نمنٹ عالیہ میں برابر سرگرم رہا ہے ۔ میر بے والدم رحوم میر زاغلام مرتضی اس محسن گور نمنٹ کی ایس میں آئی کے ایسے مشہور خیر خواہ اور دلی جان نار شے کہ وہ تمام حکام پر جوائن کے وقت میں اس ضلع میں آئے ،

سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے میرے والدموصوف کوضر ورت کے وقتوں میں گورخمنٹ کی خدمت کرنے میں کیسا پایا۔ اور اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے ۱۸۵۷ء کے مفسدہ کے وقت اپنی تھوڑی سی حیثیت کے ساتھ بچاس گھوڑے مع بچاس جوانوں کےاسمحسن گورنمنٹ کی امداد اور خدمت کے لئے دیئے اور ہر وقت امداد اور خدمت کے لئے كمر بسة رہے يہاں تك كهاس دنيا ہے گز ر گئے ۔ والدمرحوم گورنمنٹ عاليه كي نظر ميں ايك معزز اور ہر دلعزیز رئیس تھے جن کو در بار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور وہ خاندان مغلیہ میں سے ایک تباہ شدہ ریاست کے بقیہ تھے جنہوں نے بہت سی مصیبتوں کے بعد گورنمنٹ انگریزی کے عہد میں آ رام یایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دل سے اس گورنمنٹ سے پیار کرتے تھے اور اس گورنمنٹ کی خیرخواہی ایک میخ فولا دی کی طرح ان کے دل میں دھنس گئ تھی ۔ اُن کی وفات کے بعد مجھے خدا تعالیٰ نے حضرت مسے علیہ السّلام کی طرح بالکل دنیا ہے الگ کر کے اپنی طرف تھینچ لیا اور مَیں نے اس کے ضل سے آسانی مرتبت اور عزت کو اینے لئے پیند کر لیا لیکن میں اس بات کا فیصلہ نہیں کرسکتا کہ اس گورنمنٹ محسنہ انگریزی کی خیرخواہی اور ہمدردی میں مجھے زیادتی ہے یا میرے والدمرحوم کی ۔ بیس برس کی مدّت سے میں اینے دلی جوش سے ایس کتابیں زبان فارسی اور عربی اور اردواور انگریزی میں شائع کرر ہاہوں جن میں بار باریہ کھا گیا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے جس کے ترک سے وہ خدا تعالیٰ کے گنبگار ہوں گے کہاس گورنمنٹ کے سیج خیرخواہ اور دلی جان نثار ہوجائیں اور جہا داور خونی مہدی کے انتظار وغیرہ بیہودہ خیالات سے جوقر آن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتے دست بردار ہو جائیں اور اگروہ اس غلطی کوچھوڑ نانہیں جائے تو کم سے کم بیاُن کا فرض ہے کہ اس گورنمنٹ محسنہ کے ناشکر گذار نہ بنیں اورنمک حرامی سے خدا کے گنہگار نہ کھہریں کیونکہ بیہ گورنمنٹ ہمارے مال اورخون اورعزت کی محافظ ہے اور اس کے مبارک قدم سے ہم جلتے ہوئے تنور میں سے نکالے گئے ہیں۔ بیہ کتابیں ہیں جومکیں نے اس مُلک اور عرب اور شام اور فارس اور مصر وغیرہ ممالک میں شائع کی ہیں۔ چنانچہ شام کے ملک کے بعض عیسائی فاضلوں نے بھی میری کتابوں کے

شائع ہونے کی گواہی دی ہے۔اور میری بعض کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ اب میں اپنی گورنمنٹ محسنہ کی خدمت میں جراُت سے کہہسکتا ہوں کہ بیروہ بست سالہ میری خدمت ہے جس کی نظیر برکش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان بیش نہیں کرسکتا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قدر لمبے زمانہ تک کہ جوبیس برس کا زمانہ ہے۔ایک مسلسل طور پرتعلیم مذکور بالا پر زور دیتے جاناکسی منافق اور خودغرض کا کا منہیں ہے بلکہ ایک ایسے شخص کا کام ہے جس کے دل میں اس گور نمنٹ کی سجی خواہی ہے۔ ہاں مکیں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مکیں نیک نیتی سے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے مباحثات بھی کیا کرتا ہوں اور ایسا ہی یا دریوں کے مقابل پر بھی مباحثات کی کتابیں شایع کرتا ر ہا ہوں ۔اورمئیں اس بات کا بھی اقر اری ہوں کہ جبکہ بعض یا در یوں اورعیسائی مشنر یوں کی تحریر نہایت سخت ہوگئی اور حدِّ اعتدال سے بڑھ گئی اور بالخصوص پر چہنور افشاں میں جوایک عیسائی ا خبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت گندی تحریریں شایع ہوئیں ۔اور ان مؤلفین نے ہمارے نبی صلے اللّٰہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللّٰہ ایسے الفاظ استعال کئے کہ شخص ڈا کوتھا۔ چورتھا۔ زنا کا رتھا۔ اورصد ہایر چوں میں پیشالع کیا کہ بیٹخص اپنی لڑ کی پر بدئیّتی سے عاشق تھااور باایں ہمہ جھوٹا تھا اورلُوٹ ماراورخون کرنااس کا کام تھا تو مجھےالیی کتابوں اوراخباروں کے پڑھنے سے بیاندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادامسلمانوں کے دلوں پر جوایک جوش رکھنے والی قوم ہےان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو۔ تب مکیں نے اُن جوشوں کوٹھنڈ اکر نے کے لئے اپنی صحیح اور پاک بیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لئے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تح ریات کاکسی قدر تختی ہے جواب دیا جائے تا سر لیج الغضب انسانوں کے جوش فروہ وجا ئیں اور ملک لے خریسطفور جبارہ نام ایک دمثق کا رہنے والا فاضل عیسائی اپنی کتاب خلاصة الا دیان کے صفحہ چوالیس میں میری کتاب حمامة البشری کاذ کرکرتا ہے اور حمامة البشری میں سے چےسطریں بطور نقل کے کھتا ہے اور میری نسبت کستا ہے کہ یہ کتا ب ایک ہندی فاضل کی ہے جو تمام ملک ہندیں مشہور ہے دیکھو خلاصة الادیان و زبدة الايمان صفح ٢٢ چود هوي سطرسے اكيسوي سطرتك \_منه

میں کوئی ہے امنی پیدانہ ہو<sup>لے</sup> تب مَیں نے بہقابل ایس کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بدز بانی کی گئ تھی چندایسی کتابیں کھیں جن میں کسی قدر بالمقابل تختی تھی کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتو کی دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشانہ جوش والے آ دمی موجود ہیں اُن کے غیظ وغضب کی آ گ بچھانے کے لئے پیطریق کافی ہوگا کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔سو پیہ ميري پيش بني کي تدبير صحيح نکلي اوران کتابول کابياثر ہوا کہ ہزار ہامسلمان جو يادريعمادالدين وغيرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں ہے اشتعال میں آ چکے تھے یک دفعہ اُن کے اشتعال فروہو گئے کیونکہ انسان کی بیعادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے مقابل پراس کاعوض دیکھ لیتا ہے تو اس کاوہ جوش نہیں ر ہتا۔ باایں ہمہ میری تحریر یا در یوں کے مقابل پر بہت نرم تھی گویا کچھ نسبت نہ تھی۔ ہماری محسن گورنمنٹ خوب مجھتی ہے کہ مسلمان سے بہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ اگر کوئی یا دری ہمارے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السّلا م کو گالی دے کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دورہ کے ساتھ ہی بیاثر پہنچایا گیا ہے کہ وہ جبیبا کہا بیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ایباہی وہ حضرت عیسلی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں ۔سوکسی مسلمان کا بیر حوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس حد تک پہنچائے جس حد تک ایک متعصّب عیسائی پہنچا سکتا ہے۔ اور مسلمانوں میں بیایک عمدہ سیرت ہے جوفخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو جو آنخضرت صلے اللّه علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں ایک عزت سے دیکھتے ہیں اور حضرت مسے علیہ السلام سے بعض وجوہ سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں جس کی تفصیل کے لئے اس جگہ موقع نہیں ۔ سو مجھ سے یا دریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کوخوش کیا گیا۔اور ممیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجہ کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں ا ہے۔ ان مباحثات کی کتابوں سے ایک بہجھی مطلب تھا کہ برٹش انڈیااور دوسرے ملکوں پر بھی اس بات کو واضح کیا جاوے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہریک قوم کومباخات کے لئے آزادی دے رکھی ہے کوئی خصوصیت یا دریوں کی نہیں ہے۔ منه

کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اوّل درجہ پر بنا دیا ہے۔ (۱) اوّل والد مرحوم کے اُثر نے (۲)اس گورنمنٹ حالیہ کے احسانوں نے ، (۳) تیسر بے خدا تعالیٰ کے الہام نے۔

اً بِمَیں اس گورنمنٹ محسنہ کے زیر سابہ ہرطرح سے خوش ہوں ۔صرف ایک رنج اور در دوغم ہر وقت مجھے لاحق حال ہے جس کا استغاثہ پیش کرنے کے لئے اپنی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔اور وہ بیہ ہے کہاس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حدسے زیادہ مجھےستاتے اور دُ کھ دیتے ہیں ۔میر نے تل کے لئے ان لوگوں نے فتوے دیئے ہیں ۔ مجھے کا فر اور بے ایمان تھہرایا ہے۔ اور بعض ان میں سے حیا اور شرم کوئرک کر کے اس قتم کے اشتہار میرے مقابل پر شائع کرتے ہیں کہ بیڅخص اس وجہ ہے بھی کافر ہے کہ اس نے انگریزی سلطنت کو سلطنت روم برتر جیح دی ہے اور ہمیشہ انگریزی سلطنت کی تعریف کرتا ہے اور ایک باعث یہ بھی ہے کہ بیلوگ مجھے اس وجہ سے بھی کا فرٹھیراتے ہیں کہ مکیں نے خدا تعالی کے سیج الہام سے سیج موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اوراُ س خونی مہدی کے آ نے سے انکار کیا ہے جس کے بیاوگ منتظر ہیں بیٹک مَیں اقرار کرتا ہوں کہ مَیں نے ان لوگوں کا بڑا نقصان کیا ہے کہ مَیں نے ایسے خونی مہدی کا آنا سراسرجھوٹ ثابت کردیا ہے جس کی نسبت ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آ کر بے شاررو پیمان کودے گا گرمئیں معذور ہوں ۔قرآن اور حدیث سے یہ بات بیابی شوت نہیں پہنچی کہ دُنیا میں کوئی ایسامہدی آئے گا جوز مین کوخون میں غرق کر دے گا۔ پس میں نے ان لوگوں کا بجز اس کے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس خیالی لوٹ مار کے روپیہ سے مَیں نے ان کومحروم کر دیا ہے۔ مَیں خدا سے یا ک الہام یا کریہ جیا ہتا ہوں کہان لوگوں کے اخلاق اچھے ہوجا ئیں اور وحشانہ عادتیں دور ہوجا ئیں اور نفسانی جذبات سے ان کے سینے دھوئے جائیں اوران میں آ ہنگی اور سنجیدگی اور حلم اور میانہ روی اور انصاف پیندی پیدا ہو جائے اور بیا پنی اس گورنمنٹ کی الیمی اطاعت کریں کہ دوسروں کے لئے نمونہ بن جائیں اور بیہ ایسے ہوجائیں کہ کوئی بھی فسادی رگ ان میں باقی نہر ہے۔ چنانچے کسی قدریہ مقصود مجھے حاصل بھی ہو گیا ہے اور مکیں دیکھا ہوں کہ دس ہزاریا اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جومیری ان

یاک تعلیموں کے دل سے یابند ہیں <sup>ک</sup>او ریپہ نیا فرقہ گر گورنمنٹ کے لئے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کررہاہے۔اگرمسلمان ان تعلیموں کے یابند ہوجا ئیں تومیں فتم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتے بن جائیں اورا گروہ اس گورنمنٹ کی سب قو موں سے بڑھ کرخیرخواہ ہوجائیں تو تمام قوموں سے زیادہ خوش قسمت ہو جائیں ۔اگروہ مجھے قبول کرلیں اورمخالفت نہ کریں توبیسب کچھانہیں حاصل ہو گا اور ایک نیکی اور یا کیزگی کی رُوح ان میں پیدا ہو جائے گی۔اورجس طرح ایک انسان خوجہ ہوکر گندے شہوات کے جذبات سے الگ ہوجا تا ہے۔اسی طرح میری تعلیم سے ان میں تبدیلی پیدا ہوگی ۔ مگر میں نہیں کہتا کہ گورنمنٹ عالیہ جبراً ان کومیری جماعت میں داخل کر ہے اور نہ میں اس وقت بیاستغاثہ کرتا ہوں کہوہ کیوں ہروقت میر نے ل کے دریئے ہیں اور کیوں میر نے لّ کے لئے جھوٹے فتوے شائع کررہے ہیں۔اورمئیں جانتا ہوں کہ یہ بدارادےان کے عبث ہیں۔ کیونکہ کوئی چیز زمین پرنہیں ہوسکتی جب تک آسان پر نہ ہولے۔اورمیں اُن کی بدی کے عوض میں اُن کے حق میں دُعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اُن کی آئکھیں کھولےاور وہ خدا اور مخلوق کے حقوق کے شناسا ہو جائیں مگر چونکہ ان لوگوں کی عداوت حد سے بڑھ گئی ہے اس لئے میں نے ان کی اصلاح کے لئے اوران کی بھلائی کے لیے بلکہ تمام مخلوق کی خیرخواہی کے لئے ایک تجویز سوچی ہے جو ہماری گورنمنٹ کی امن پیند یالیسی کے مناسب حال ہے جس کی تعمیل اس گورنمنٹ عالیہ کے ہاتھ میں ہےاور وہ بیر ہے کہ بیخسن گورنمنٹ جس کےاحسانات سب سے زیادہ مسلمانوں پر ہیں، ایک بیہ احسان کرے کہاس ہرروز ہ تکفیراور تکذیب اورقتل کے فتووں اورمنصوبوں کے روکنے کے لئے خود درمیان میں ہوکر یہ ہدایت فر مادے کہاس تناز عہ کا فیصلہ اس طرح پر ہو کہ مدعی یعنی پیاعا جزجس کوسیح ہونے کا دعویٰ ہے اور جس کو بید عویٰ ہے کہ جس طرح نبیوں سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہوتا تھا اسی طرح لے میں نے اپنی کسی کتاب میں لکھاتھا کہ میری جماعت میں تین سو آ دمی ہے لیکن اب وہ شار بہت ہڑھ گیا ہے کیونکہ ز ور سے تر قی ہورہی ہےاب میں یقین رکھتا ہوں کہ میری جماعت کےلوگ دس ہزار سے بھی کچھزیا دہ ہوں گے اورمیری فراست بیرپیشگوئی کرتی ہے کہ تین سال تک ایک لا کھ تک میری اس جماعت کاعد دیکھنے جاوے گا۔منه

مجھ سے ہمکلام ہوتا ہے اورغیب کے بھید مجھ برظا ہر کئے جاتے ہیں اور آسانی نشان دکھلائے جاتے ہیں۔ بیدمدی بعنی بیرعاجز گورنمنٹ کے حکم ہے ایک سال کے اندرایک ایسا آسانی نشان دکھلا وے، ایسانثان جس کا مقابلہ کوئی قوم اور کوئی فرقہ جوز مین پر رہتے ہیں نہ کر سکے اورمسلمانوں کی قوموں یا دوسری قوموں میں سے کوئی ایپاملہم اورخواب بین اور معجز ہنما پیدانہ ہو سکے جواس نشان کی ایک سال کے اندرنظیر پیش کرے اور ایسا ہی ان تمام مسلمانوں بلکہ ہرایک قوم کے پیشوا وُں کو جواہم اورخدا کے مقرب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہدایت اور فہمائش ہو کہ اگر وہ اپنے تنیس سچ پر اور خدا کے مقبول سمجھتے ہیں اور ان میں کوئی ایبا یاک دل ہے جس کو خدا نے ہم کلا م ہونے کا شرف بخشاہے اور الٰہی طاقت کے نمونے اس کودیئے گئے ہیں تو وہ بھی ایک سال تک کوئی نثان دکھلا ویں۔ پھر بعداس کے اگرایک سال تک اس عاجز نے ایسا کوئی نشان نہ دکھلا یا جوانسانی طاقتوں سے بالاتر اورانسانی ہاتھ کی ملونی ہے بھی بلندتر ہویا بیر کہ نشان تو دکھلا یا مگر اس قتم کے نشان اور مسلمانوں یا اور قوموں ہے بھی ظهور میں آ گئے تو بیہ مجھا جائے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور اس صورت میں مجھ کوکوئی سخت سزادی جائے گوموت کی ہی سزا ہو کیونکہ اس صورت میں فساد کی تمام بنیا دمیری طرف سے ہوگی اور مفسد کوسزادینا قرین انصاف ہے۔اور خدا پر جھوٹ بولنے سے کوئی گناہ بدتر نہیں ۔لیکن اگر خدا تعالی نے ایک سال کی میعاد کے اندرمیری مدد کی اور زمین کے رہنے والوں میں سے کوئی میرا مقابلہ نہ کر سکا تو پھر میں بیرچاہتا ہوں کہ بہ گورنمنت محسنہ میرے مخالفوں کونرمی سے مدایت کرے کہ اس نظارہ قدرت کے بعد شرم اور حیاسے کام لیں اور تمام مردی اور بہا دری سچائی کے قبول کرنے میں ہے۔ اس قدرعرض کردینا پھر دوبارہ ضروری ہے کہنشان اس قتم کا ہوگا کہ جوانسانی طاقتوں سے بالاتر ہواوراس مکتہ چینی کی ایک ذرہ گنجائش نہ ہو کومکن ہے کہ اس شخص نے نا جائز اسباب سے کام لیا ہو بلكه جس طرح آ فتاب اور ما ہتاب كے طلوع اورغروب ميں بيطن نہيں ہوسكتا كەسى انسان پيش از وقت ا پنی حکمت عملی ہے ان کو چڑھایا ہے یا غروب کر دیا ہے اسی طرح اس نشان میں بھی ایسا ظن کرنا محال ہو۔اس قتم کا فیصلہ صدیا نیک نتیجے پیدا کرے گا۔اورممکن ہے کہاس سے تمام قومیں ایک ہو

جائیں اور بے جانزاعیں اور جھگڑے اور قوموں کا تفرقہ اور حدّ سے زیادہ عناد جوقانون سڈیشن کے منشاء کے بھی برخلاف ہے بیتمام پھوٹ صفحہ برلش انڈیا سے نابود ہوجائے اوراس میں شک نہیں کہ بیہ یا ک کارروائی گورنمنٹ کی ہمیشہ کے لئے اس مُلک میں یادگاررہے گی اور بیکام گورنمنٹ کے لئے بہت مقدم اور ضروری ہے اور انشاء اللہ اس سے نیک متیجے پیدا ہوں گے۔ چونکہ آ جکل پورپ کی بعض گوزمنٹیں اس بات کی طرف بھی مائل ہیں کہ مختلف مذاہب کی خوبیاں معلوم کی جائیں کہ اُن سب میں سے خوبیوں میں بڑھا ہوا کونسا مذہب ہے اور اس غرض سے پورپ کے بعض ملکوں میں جلسے کئے جاتے ہیں جبیبا کہان دنوں میں اٹلی میں ایباہی جلسہ در پیش ہے اور پھر پیرس میں بھی ہو گا۔ سوجبکہ پورپ کے سلاطین کا میلان طبعاً اس طرف ہو گیا ہے اور سلاطین کی اس فتم کی تفتیش بھی لوازم سلطنت میں سے شار کی گئی ہے اس لئے مناسب نہیں ہے کہ ہماری پیاعلیٰ درجہ کی گورنمنٹ دوسر سے پیچے رہے۔ اور تمہیداس کارروائی کی اس طرح پر ہوسکتی ہے کہ ہماری عالی ہمّت گورنمنٹ ایک مذہبی جلسہ کا اعلان کر کے اس زیر تجویز جلسہ کی ایسی تاریخ مقرر کریے جو دوسال سے زیادہ نہ ہو۔اور تمام قوموں کے سرگروہ علاءاور فقراءاورمُلہموں کواس غرض سے بلایا جائے کہوہ جلسہ کی تاریخ پر حاضر ہوکراینے مذہب کی سچائی کے دو ثبوت دیں (۱) اوّل ایسی تعلیم پیش کریں جو دوسری تعلیموں سے اعلیٰ ہو جوانسانی درخت کی تمام شاخوں کی آبیاشی کرسکتی ہو (۲) دوسرے پیہ ثبوت دیں کہان کے مذہب میں روحانیت اور طاقت بالا ولیں ہی موجود ہے جبیبا کہ ابتدا میں دعویٰ کیا گیا تھااور وہ اعلان جو جلسہ سے پہلے شائع کیا جائے۔اس میں بہتصریح یہ ہدایت ہو کہ قوموں کے سرگروہ ان دو ثبوتوں کے لئے طیار ہوکر جلسہ کے میدان میں قدم رکھیں اور تعلیم کی خوبیاں بیان کر نے کے بعدالی اعلیٰ پیشگوئیاں پیش کریں جومخض خدا کے علم مےمخصوص ہوں اور نیز ایک سال کے اندر پوری بھی ہو جائیں ۔غرض ایسے نثان ہوں جن سے مذہب کی رُوحانیت ثابت ہواور پھرایک سال تک انتظار کر کے غالب مغلوب کے حالات شائع کر دیئے جائیں۔میرے خیال میں ہے کہ اگر ہماری دانا گورنمنٹ اس طریق پر کاربند ہواور آز ماوے کہ کس مذہب اور کس شخص میں روحانیت

اورخدا کی طافت یائی جاتی ہے توبیہ گورنمنٹ دنیا کی تمام قوموں پراحسان کرے گی اوراس طرح سے ایک سے ندہبکواس کی تمام رُوحانی زندگی کے ساتھ دنیا پر پیش کر کے تمام دنیا کوراہ راست پر لے آئے گی کیونکہ وہ تمام شور وغو غاجو کسی ایسے مذہب کے لیے کیا جاتا ہے جس کے ساتھ فوق العادت زندہ نشان نہیں وہ محض روایات پر مدار ہے وہ سب بھے ہے کیونکہ کوئی مذہب بغیرنشان کے انسان کوخدا سے نز دیکے نہیں کرسکتا اور نہ گناہ سے نفرت دلاسکتا ہے مذہب، مذہب یکارنے میں ہرایک کی بلند آ واز ہے ۔لیکن بھی ممکن نہیں کہ فی الحقیقت پاک زندگی اور پاک دلی اور خداتر سی میسر آسکے جب تک کہانسان مذہب کے آئینہ میں کوئی فوق العادت نظارہ مشاہدہ نہ کرے نئی زندگی ہرگز حاصل نہیں ہوسکتی جب تک ایک نیایقین پیدا نہ ہو۔اور بھی نیایقین پیدانہیں ہوسکتا جب تک موسیٰ اور سے اور ابراہیم اور یعقوب اورمحرمصطفے صلے اللہ علیہ وسلم کی طرح نئے معجزات نہ دکھائے جا ئیں نئی زندگی ا نہی کوملتی ہے جن کا خدانیا ہو، یقین نیا ہونشان نئے ہوں اور دوسر ہے تمام لوگ قصّوں کہانیوں کے جال میں گرفتار ہیں۔ول غافل ہیں اور زبانوں پرخدا کا نام ہے۔میں بچے بچے کہتا ہوں کہ زمین کے شور وغو غاتمام قصےاور کہانیاں ہیں اور ہرایک شخص جواس وقت کئی سوبرس کے بعدا پنے کسی پیغیبریا اوتار کے ہزار ہامجزات سنا تا ہے وہ خودا پنے دل میں جانتا ہے کہ وہ ایک قصّہ بیان کررہا ہے جس کو نہ اُس نے اور نہ اُس کے باپ نے دیکھا ہے اور نہاس کے دادے کو اُس کی خبر ہے۔ وہ خو دنہیں سمجھ سکتا کہ کہاں تک اس کا یہ بیان میچے اور درست ہے کیونکہ بید نیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ ایک شکے کا پہاڑ بنا دیا کرتے ہیں اس لئے بیتمام قصّے جومجزات کے رنگ میں پیش کئے جاتے ہیں ان کا پیش کرنے والاخواہ کوئی مسلمان ہو یاعیسائی ہو جوحضرت عیسیٰ علیہالسّلا م کوخدا جانتا ہے یا کوئی ہندو ہو جو اینے اوتاروں کے کرشمے کتابیں اور پُستک کھول کر سنا تا ہے بیسب کچھ ہیج اور لاشے ہیں اور ایک کوڑی ان کی قیمت نہیں ہوسکتی جب تک کہ کوئی زندہ نموندان کے ساتھ نہ ہو۔اور سچا مذہب وہی ہے جس کے ساتھ زندہ نمونہ ہے۔ کیا کوئی دل اور کوئی کانشنس اس بات کوقبول کرسکتا ہے کہ ایک مذہب تو سچاہے مگر اس کی سچائی کی چمکیں اور سچائی کے نشان آ گے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں۔اور ان

ہدا بتوں کے بھیجنے والے کے مُنہ پر ہمیشہ کے لئے مہرلگ گئی ہے۔ مَیں جانتا ہوں کہ ہرایک انسان جو سچی بھوک اور پیاس خدا تعالیٰ کی طلب رکھتا ہے وہ ایسا خیال ہر گزنہیں کرے گا۔اس لئے ضروری ہے کہ سیجے مذہب کی یہی نشانی ہو کہ زندہ خدا کے زندہ نمونے اوراس کے نشانوں کے حمیکتے ہوئے نور اس مذہب میں تازہ بتازہ موجود ہوں۔اگر ہماری گورنمنٹ عالیہ ایسا جلسہ کرے تو بینہایت مبارک ارادہ ہےاوراس سے ثابت ہوگا بیگورنمنٹ سچائی کی حامی ہے۔اوراگراییا جلسہ ہوتو ہرایک شخص اپنے اختیار سے اور ہنسی خوشی سے اس جلسہ میں داخل ہوسکتا ہے قوموں کے پیشوا جنہوں نے مقدس کہلا کر کروڑ ماروپیہ قوموں کا کھالیا ہےان کے تقدس کو آزمانے کے لئے اس سے بڑھ کراورکوئی عمدہ طریق نہیں کہ جواُن کا یا اُن کے مذہب کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے اس رشتہ کا زندہ ثبوت مانگا جائے۔ یہ عاجز اینے دلی جوش سے جوایک یا ک جوش ہے یہی جا ہتا ہے کہ ہماری محسن گورنمنٹ کے ہاتھ سے یہ فیصلہ ہو۔خدایا اس عالی مرتبہ گورنمنٹ کو بیالہام کرتا وہ اس قتم کے جلسوں میں سب سے پیچھے آ کرسب سے پہلے ہو جائے۔اور میں چونکہ سے موعود ہوں اس لئے حضرت مسیح کی عادت کا رنگ مجھ میں پایا جانا ضروری ہے۔حضرت مسیح علیہ السّلام وہ انسان تھے جومخلوق کی بھلائی کے لئے صلیب پرچڑھے گوخدا کے رحم نے اُن کو بچالیا اور مرہم عیسی کے ان کے زخموں کوا چھا کر کے آخر تشمیر جنت نظیر میں اُن کو پہنچادیا۔ سوانہوں نے سچائی کے لئے صلیب سے پیار کیا اوراس طرح اس یر چڑھ گئے جبیہا کہ ایک بہا در سوار خوش عنان گھوڑے پر چڑھتا ہے۔ سواییا ہی مکیں بھی مخلوق کی بھلائی کے لیےصلیب سے بیار کرتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کے فضل اور لے مرہم عیسیٰ ایک نہایت مبارک مرہم ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زخم اچھے ہوئے تھے جبکہ آپ نے خدا تعالی کے نضل سے سولی سے نجات یائی توصلیب کی کیلوں کے جو زخم تھے جن کو آپ نے حواریوں کو بھی د کھلا یا تھا وہ اسی مرہم سے اچھے ہوئے تھے۔ یہ مرہم طبّ کی ہزار کتاب میں درج ہےاور قانون بوعلی سینا میں بھی درج ہے اور رومیوں اور یونانیوں اور عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں غرض تمام فرقوں کے طبیبوں نے اس مرہم کواپنی کتابوں میں لکھا ہے۔منہ

کرم نے حضرت مسیح کوصلیب سے بچالیا اور ان کی تمام رات کی دُعا جو باغ میں کی گئی تھی قبول کر کے ان کوصلیب اورصلیب کے نتیجوں سے نجات دی ایسا ہی مجھے بھی بچائے گا۔اور حضرت مسیح صلیب سے نجات یا کرنصیبین کی طرف آئے اور پھر افغانستان کے ملک میں ہوتے ہوئے کو ہ نعمان میں پنچے اور جسیا کہ اس جگہ شہرا دہ نبی کا چبوتر ہ اب تک گواہی دے رہاہے وہ ایک مدت تک کو وِنعمان میں رہے اور پھراس کے بعد پنجاب کی طرف آئے۔آخر کشمیر میں گئے اور کو وسلیمان پر ایک مدت تک عبادت کرتے رہے اور سکھوں کے زمانہ تک ان کی یا دگار کا کوه سیلمان پرکتبه موجود تھا۔ آخر سری نگر میں ایک سونچپیں برس کی عمر میں وفات یا ئی اورخانیار کے محلّہ کے قریب آپ کا مقدس مزارہے۔غرض جیسا کہاس نبی نے سچائی کے لیےصلیب کوقبول کیا ایسا ہی میں بھی قبول کرتا ہوں۔اگر اس جلسہ کے بعد جس کی گورنمنٹ محسنہ کو ترغیب دیتا ہوں ایک سال کے اندر میرے نشان تمام دنیا پر غالب نہ ہوں تو مکیں خدا کی طرف سے نہیں ہوں مِمَیں راضی ہوں کہاس جُرم کی سزامیں سُو لی دیا جاؤں اور میری ہڈیاں توڑی جائیں ۔ لیکن وہ خدا جوآ سان پر ہے جودل کے خیالات کو جانتا ہے جس کے الہام سے مَیں نے اس عریضہ کو کھا ہے وہ میرے ساتھ ہو گا اور میرے ساتھ ہے وہ مجھے اس گورنمنٹ عالیہ اور قوموں کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا اسی کی روح ہے جومیرے اندر بوتی ہے۔ مکیں نہاینی طرف سے بلکہ اس کی طرف سے یہ پیغام پہنچار ہا ہوں تا سب کچھ جواتمام جحت کے لئے حاہیے بورا ہو۔ یہ سے ہتا ہوں۔ اور وہی سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے کہنا ہوں۔ اور وہی ہے جو ميرامد دگار ہوگا۔

بالآ خرمیں اس بات کا بھی شکر کرتا ہوں کہ ایسے عریف ہو پیش کرنے کے لئے میں بجز اس سلطنت محسنہ کے اور کسی سلطنت کو وسیع الاخلاق نہیں پاتا۔ اور گواس ملک کے مولوی ایک اور کفر کا فتو کی بھی مجھ پرلگا دیں مگر مکیں کہنے سے بازنہیں رہ سکتا کہ ایسے عرائض کے پیش کرنے کے لئے عالی حوصلہ عالی اخلاق صرف سلطنت انگریزی ہے۔ میں اس سلطنت کے مقابل پر سلطنت روم کو بھی

نہیں پاتا جواسلامی سلطنت کہلاتی ہے اب مَیں اس دُعا پرختم کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہماری محسنہ ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کوعمر دارز کر کے ہرایک اقبال سے بہرہ ورکر ہے اوروہ تمام دعا کیں جومکیں نے اپنے رسالہ ستارہ قیصرہ اور تحفہ قیصریہ میں ملکہ موصوفہ کودی ہیں۔ قبول فرماوے۔ اور مکیں امیدر کھتا ہوں کہ گور نمنٹ محسنہ اس کے جواب سے مجھے مشرف فرماوے گی۔ وَ الدُّعَا۔

عريضةِ خاكســــار

مرزاغلام احمداز قادیان المرقوم ۲۷ردسمبر۱۸۹۹ء

(ضميمه نمبر المنسلكه كتاب ترياق القلوب صفحه (تا ص روحانی خزائن جلد ۵ اصفحه ۸۸۷ تا ۵۰۰)